

كالمكاشت



( دورانِ مطالعه ضرور تأاندُ رلائن سيجيِّ ، اشارات لكه كرصفي نمبرنوٹ فرماليجيِّ - إِنْ شَاءَ اللَّه عَزَّوَ عَلَى علم ميں ترقيّ ہوگى )

|               | عنوان | صفحه     | عنوان |                   |
|---------------|-------|----------|-------|-------------------|
|               |       |          |       |                   |
| $\uparrow$    |       |          |       | $\overline{}$     |
| $\rightarrow$ |       |          |       | $\longrightarrow$ |
| +             |       |          |       | $\longrightarrow$ |
| <del>-</del>  |       |          |       |                   |
|               |       |          |       |                   |
|               |       |          |       |                   |
|               |       |          |       |                   |
| $\rightarrow$ |       | <b>+</b> |       | $\overline{}$     |
| $\downarrow$  |       |          |       | $\longrightarrow$ |
| $\downarrow$  |       | <b>+</b> |       |                   |
| <u> </u>      |       |          |       |                   |
|               |       |          |       |                   |
|               |       |          |       |                   |
| $\downarrow$  |       |          |       | $\longrightarrow$ |
| <del>-</del>  |       | +        |       | $\longrightarrow$ |
| $\downarrow$  |       | <b></b>  |       | $\longrightarrow$ |
| <u> </u>      |       |          |       |                   |
|               |       |          |       |                   |

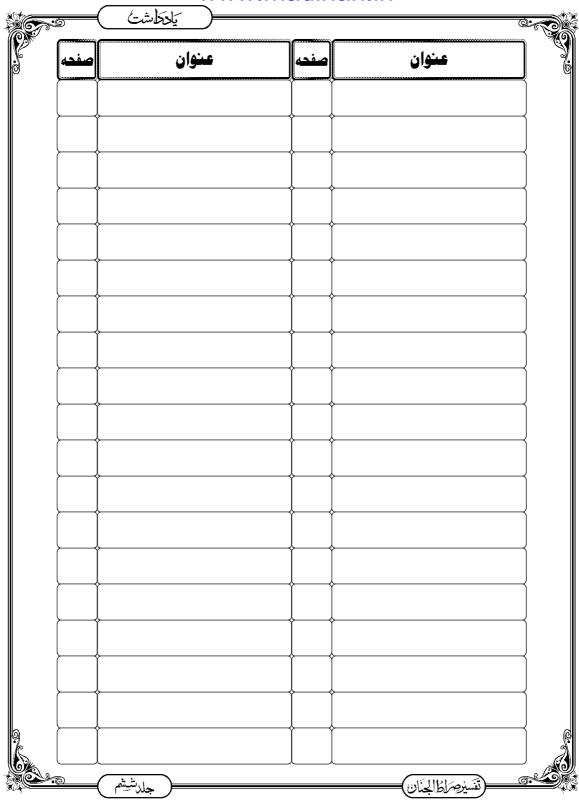



نام كتاب : حِرِّ اطْ الْجِنَّانَ تَفْسِيْرِ الْفُرَانُ (جلد النَّفِيْمِ)

مصنف : شُخْ الحديث والنفير حفرت علامه مولانا الحاج مفتى البوالصالح فَعَمَّدُ فَالْسِعَمُ القَالِح بِي عَلَى مُطالِعَال

ىپيلى بار :

تعداد :

ناشر : مكتبة المدينه فيضان مدينه محلّه سودا كران يراني سنرى مندى باب المدينه، كراجي

#### مكتبة المدينه كى شاخير

021-34250168

041-2632625

022-2620122

الله المدينة (كراچى) : شهيد مجد، كهارادر، باب المدينة كراجي المدينة كراجي

الله موكز الاولىياء (لا بور ) : داتا در بار ماركيث ، كني بخش رود الله وي الله

استرداد آباد (فيل آباد) : امين يوربازار : امين يوربازار

الله على المنطقة على الله المنطقة على المنطقة المنطقة

🕸 👊 ڪان يور : دُراني ڇوک،نهر کناره : دُراني چوک،نهر کناره

⊕ ...... نواب شاه : چکرابازار،نزد MCB ...... واب شاه : چکرابازار،نزد

الله عند المنواله : فيضان مدينه شيخو پوره مورد ، كوجرانواله : فيضان مدينه ، شيخو پوره مورد ، كوجرانواله : 350-4225653

النورسرية، كلبرگ نمبر 1 ، النورسريث، صدر : فيضان مدينه، كلبرگ نمبر 1 ، النورسريث، صدر

E.mail: ilmia@dawateislami.net www.dawateislami.net

مدنی التجاء کسی اورکو یہ کتاب جھایئے کی اجازت نھیں

5.1



<u>بيتين</u>

#### بنو النواقع التامية

## النَّفِيرِ "صِرَاطُ لِلْحِنَانِ تَفْسِيُرِ الْقُرَانَ "كامطالعه كرنے كى نيتيں كا مطالعه كرنے كى نيتيں

فر مانِ مصطفى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ: "فِيَّةُ الْمُؤُمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ "مسلمان كى نيت اس كَمْل سے بهتر ہے۔ (المعجم الكبير للطبراني ٦/ ١٨٥ حديث: ٩٤٢)



#### ﴿ بِغِيرًا جَهِي نِيت كَسى بَهِي عَمَلِ خِيرِكَا ثُوابَ نِهِينِ مِلْتَا۔

🥮 جتنی ایچھی نیّتیں زیادہ ، اُتنا ثواب بھی زیادہ۔

(1) ہر بارتکو وو (2) تشمیر ہے آغاز کروں گا۔ (3) رضائے الٰہی کیلئے اس کتاب کااوّل نا آخر مطالعہ کروں گا۔ (4) ماوضواور (5) قبلدرُ ومطالعه کروں گا۔ (6) قرانی آبات کی درست مخارج کے ساتھ تلاوت کروں گا۔ (7) ہرآیت کی تلاوت کے ساتھ اس کاتر جمہ اور تفسیر ریڑھ کرقر آن کریم سجھنے کی کوشش کرونگا اور دوسروں کواس کی تعلیم دوں گا۔(8) اپنی طرف سے تفسیر کرنے کے بجائے علمائے کھی گئی تفاسیر پڑھ کراینے آپ کو' اپنی رائے سے تفسیر کرنے'' کی وعید ہے بیاؤں گا۔(9)جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کروں گا اور جن ہے نے کیا گیا ہے ان ہے دوررہوں گا۔ (10) اینے عقائد واعمال کی اصلاح کروں گااور بدعقیدگی ہے خود بھی بچوں گااور دوسر ہے اسلامی بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا۔(11) جن برالله عَزَّوَ جَلَّ كا انعام ہواان كى بيروى كرتے ہوئے رضائے الى يانے كى كوشش كرتار ہوں گا۔ (12) جن قومول برعماب مواان سے عبرت لیتے ہوئے اللّٰه ءَزُوجِلُ کی خفیہ تدبیر سے ڈرول گا۔ (13) شان رسالت میں نازل ہونے والی آیات پڑھ کراس کا خوب چرچا کر کے آپ صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے اپنی محبت وعقیدت میں مزيداضا فيكرون كا\_(14) جهال جهال الله "كانام ياك آئة كاوبال عَدْوَ جَدَّا ور(15) جهال جهال اسركار "كالأم مبارَك آئے گاو ہال صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم يرْ صُول گا\_(16) شرعى مسائل سيكھول گا\_(17) الركوئى بات سمجھ نه آئی تو علمائے کرام سے یو چھالوں گا۔(18) دوسروں کو پینسیر پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔(19) اس کے مطالعہ کا تُوابِ آ قاصَلًى اللهُ يَعَالِي عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ كَي ساري امت كوابِصال كرون گا\_(20) كتابت وغيره مين شرع غلطي ملي تو ناشرين كو تحریری طور پرمطلع کرول گا۔ ( ناشرین ومصنف وغیرہ کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفیز ہیں ہوتا )

(تنسيرك الطالجنان

جلدشيثم

(مچهصِلطالجنَات بَالِينمين

ٱڵ۫ۜٛٚحَمْدُيلُهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ آمَّابَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِبُيرِ فِسُعِ اللَّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِبُعِ

(شخ طریقت امیرابلسنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا ابو بلال محمدالیاس عطار قادری رضوی مصنی کانیهٔ المالی کے صراط البحان کی مہملی جلد بردیئے گئے تاثرات )

# المجامِع المالجنان بالمعين المالي المالي المالية المال

۲۲۲ هـ (2002ء) کی بات ہے جب مفتی وعوت اسلامی الحاج محمد فاروق مَدَ فی عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللّهِ الْهَبِي وَ حَمَةُ اللّهِ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

#### الله رب العزّت كى أن بررَحْت مواوران كصدقي مارى بحساب مغفرت مور

المِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

چونکہ بیکام انتہائی اہم تھالہذامکہ نی مرکز کی درخواست پرشخ الحدیثِ والتَّفسیر حضرت علامہ مولا ناالحاج مفتی ابوصالح محمد قاسم قادری مُدَّظِلُهُ الْعَالِی نے اس کام کاازسرِ نوآ غاز کیا۔ اگرچِ اس خے مواد میں مفتی وعوتِ اسلامی کے کئے گئے کام کوشامل نہ کیا جاسکا مگرچونکہ بُنیا دانہی نے رکھی تھی اور آغاز بھی مکّفهٔ المحرَّمه وَادَهَا اللهُ شَوَفًا وَ تعظیماً کی پُر بہار

(تَفَسيٰرهِمَ لِطُالْجِنَانَ)

فَضاوَل مِين بهواتهااور'' صِراطُ الْجِنان'' نام بھی وہیں طے کیا گیاتھالہذا کھولِ بَرَکت کیلئے یہی نام باقی رکھا گیاہے۔ کنز الایمان اگرچہ اپنے دور کے اعتبار سے نہایت صفح ترجمہ ہے تا ہم اس کے بے شارالفاظ ایسے ہیں جو أب ہمارے يهال رائج ندر بنے كسبب وام كى فهم سے بالاتر بين لہذا اعلى حضرت ، امام المسنّت دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَيْ عَلَيْه كرجمهُ قران كنز الايمان شريف كومن وعُن باقى ركھتے ہوئے إسى بروشنى كيكردور حاضر كے تقاضے كے مطابق حضرت علامہ فتى محمدقاسم صاحب مد ظله في ماشاء الله عزَّة عَلَّ ايك اورترجَع كابهي اضاف فرمايا، اس كانام كنرُ الْعِر فان ركها بياس كام ميں دعوت اسلامى كى ميرى عزيز اور پيارى مجلس المدينة العلميه كمد فى عُلَمان بھى صدليا بالخصوص مولانا وُوالقَرْعَينِ مَدَ ني سلّمه العَنِي نے خوب معاونت فرمائی اوراس طرح صِر اط الجِنان کی 3 یاروں بر شتل پہلی جلد (دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں جلد کے بعداب پارہ نمبر16، 17 اور 18 پر بٹنی چھٹی جلد) آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللُّه تعالى الحاج مفتى محرقاتم صاحِب مدّ ظلهُ سميت إس كَنزُ الْإِيْمَان فِي تَرُجَمَةِ الْقُرُان وَصِرَاطُ البحنان فِي تَفُسِيْرِ الْقُرُ انِ كِمبارَك كام ميں اپنا اپنا حصّه ملانے والوں كود نياوا فِرْت كى خوب خوب بھلائياں عنايت فر مائے اور تمام عاشقان رسول کیلئے ریفسیر نفع بخش بنائے۔

المِين بجاهِ النَّبِيّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد



20-04-2013

فه ست الله

| عنوان                                                                          | صفحه | عنوان                                                                        | صفحه |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| نيتين                                                                          | 1    | اعمال میں وزن ہےمحروم ہونے والےلوگ                                           | 45   |
| کیچھسراط البحان کے بارے <b>می</b> ں                                            | 2    | اہلِ حق علاء کا مٰداق اڑانے والوں کونصیحت                                    | 47   |
| مرابران گانغ                                                                   | 16   | جنتی نعتیں اور سب سے اعلیٰ جنت                                               | 48   |
| تاجدار رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَلَّ تَمَا | 17   | سيد المركبين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوبشر كَهِ |      |
| مہمان نوازی نہ کرنے کی ہٰدمت                                                   | 18   | یے متعلق 3اہم باتیں                                                          | 53   |
| آيت قال هذا فراق بَيْنِي وَبَيْنِك "عاصل                                       |      | ریا کاری کی مذمت پر 14 اَحادیث                                               | 56   |
| ہونے والی معلو مات                                                             | 19   |                                                                              | 57   |
| ميت "أَمَّا السَّفِيْنَةُ" تصحاصل ہونے والی معلومات                            | 20   | سورهٔ مریم گاتعارف                                                           | 57   |
| باطن کا حال جان کر کسی گوتل کرنا جائز ہے یانہیں؟                               | 22   | مقام ِنزول                                                                   | 57   |
| آيت 'فَأَكَرُدُنَا أَنْ يَبْدِلَهُمَا مَا يُهْمَا ''عاصل                       |      | آیات،کلمات اور حروف کی تعداد                                                 | 57   |
| ہونے والی معلومات                                                              | 23   | ''مریم''نام ر کھنے کی وجہ                                                    | 57   |
| يتيم كےساتھ نيكى كرنے كا ثواب                                                  | 24   | سورهٔ مریم سے متعلق احادیث                                                   | 57   |
| عبرت انگيز عبارات                                                              | 25   | سورهٔ مریم کے مضامین                                                         | 58   |
| باپ کے تقویٰ اور پر ہیز گاری کا فائدہ                                          | 26   | سورہ کہف کے ساتھ مناسبت                                                      | 60   |
| حضرت خضرعلى نَبيِّنا وَعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام زنده ممين                 | 27   | نیک بیٹااللّٰہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے                                         | 61   |
| حضرت ذوالقرنين دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَأْمُحْقِر تعارف               | 28   | آہتہ آواز میں دعامائگنے کی فضیلت اور دعا مانگنے کا                           |      |
| دنیافناہونے سے پہلے یاجوج وماجوج کا نگلنا                                      | 38   | ایکادب                                                                       | 62   |
| ظاہری اعمال الچھے ہوناحق پر ہونے کی دلیل نہیں                                  | 42   | آيت "مَتِ إِنِّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّى "عاصل                                |      |
| خارجيون كالمخضر تعارف                                                          | 42   | ہونے والی معلومات                                                            | 64   |
| بدكارسے زیادہ بدنصیب                                                           | 44   | سور ہِ مریم کی آیت5 اور6سے حاصل ہونے والی                                    |      |

|   | <b>}•</b> © | ه فهرست المعرب ا | <u> </u> | @F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |             | نى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ كُو بِحِينِ مِيل مِلْنِے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66       | معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|   | 93          | والےعظیم ترین فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67       | آيت' لِزُكُوبِيَّ إِنَّانُكِشِّمُكَ'' مِتْعَلَّى تَيْنِ اِتْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|   |             | حضرت مريم رّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْها اور حضرت عا كَشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71       | حقیقی مؤثرالله تعالی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|   | 94          | صديقه دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُها كَى براءت مِيلِ فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73       | جاری بیدائش کااصلی مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|   | 95          | تاجدا يرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا بركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | حضرت يحلى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَامِ اورتا جدار رسالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|   | 96          | آ دمی کب تک شرعی احکام کا پابند ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74       | صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى ثرم ولى اور رحمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|   |             | آيت" وَبَرُّ ابِوَالِدَ تِيْ "عه حاصل مونے والی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | نِي كُرِيمُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ بِإِكْرَفَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|   | 97          | معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75       | والے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|   | 101         | عيسائيول كے مختلف فرقے اوران كے عقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75       | نى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا خُوفِ خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   | 103         | اخروی تیاری کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77       | لفظ''جبار''کے مختلف معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|   | 105         | گناہگاروں کے لئے مقام ِخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77       | تكبرے بچنے كى فضيلت اور عاجزى كے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   | 107         | مقام ِصد این اور مقام ِنبوت میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | ولادت کے دن خوشی کرنے اور وفات کے دن غم کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|   | 108         | آزر حضرت ابراميم عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ كَابا پِتَهَا يَكِيا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79       | اظہارنہ کرنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|   |             | آيت" يَابَتِ إِنِّي قَلْ جَآءَنِي مِنَ الْعِلْمِ" ــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80       | حضرت مريم رغضي اللهُ تَعَالَى عَنْها كَلِ فَضيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|   | 111         | حاصل ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 82       | نوری وجود بشری صورت میں آسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|   |             | سورۂ مریم کی آیت نمبر 44اور 45سے حاصل ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | آيت" لِأَهَبَ لَكِ غُلْمًا ذَكِيًّا" سعاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|   | 112         | والى معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84       | ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|   |             | نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86       | بوسف نجار کے سوال کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|   | 113         | كيليخ درس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87       | تمام مخلوقات کو پہلی بار اللّٰہ تعالیٰ نے پیدا کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|   | 114         | آ زرکے لئے دعائے مغفرت کا وعدہ کرنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | حضرت مريم رضي اللهُ تعَالَى عَنُها بِرِ اللَّه تعالَى كَ عنايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|   |             | آيت" وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89       | وكرم نوازى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 9 | 115         | سے حاصل ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90       | چپ رہنے کاروز ہمنسوخ ہو چکا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|   | 2.0         | · Anni i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | المَّالِحُ الْمُأْلِحُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ الللللللّهِ اللللللللّهِ اللللللللّهِ الللللللّهِ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل |  |

|     | <del>}•</del> © | الفيسَ الله الله الله الله الله الله الله الل        |          | 2:6                                                                       |  |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|     | صفحه            | عنوان                                                | صفحه     | عنوان                                                                     |  |
|     | 134             | <u>ب</u> کارباتوں سے پر ہیز کریں                     |          | آيت" فَكَمَّااعْتُوْلَهُمْ "سے حاصل ہونے والی                             |  |
|     | 136             | الله تعالی بھول ہے پاک ہے                            | 116      | معلومات                                                                   |  |
|     | 140             | د نیاوآ خرت میں شیطان کا ساتھی بننے کا سبب           |          | حضرت ابرا تيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ اوراً زركِ واقع           |  |
|     | 142             | كفار كےعذاب ميں فرق ہوگا                             | 117      | ہے حاصل ہونے والی معلومات                                                 |  |
|     | 144             | ىل صراط ہے متعلق چندا ہم باتیں                       | 118      | حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَى بِإِنْ صَفات                |  |
|     | 145             | ىلپ صراط كاخوفناك منظر                               | 119      | كليم اور حبيب مين فرق                                                     |  |
|     | 148             | نجانے ہم پل صراط ہے نجات پاجا ئیں گے یانہیں          |          | آیت "وَوَهَ بُنَالَهُ مِنْ مُ حَبَرْتَا" سے حاصل ہونے                     |  |
|     | 149             | بلی صراط پرآسانی اور حفاظت کے لئے 3 اعمال            | 120      | والى معلومات                                                              |  |
|     | 151             | د نیوی تر قی کواخروی بهتری کی دلیل بنانادرست نهیں    | 121      | رسول اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ وعده وفاكَى |  |
|     | 154             | باقی رہنے والی نیک باتیں                             |          | اہلِ خانہ کونماز کی تلقین کرنے میں نبی اکرم صَلَّى اللهُ                  |  |
|     |                 | سورۂ مریم کی آیت نمبر 77 تا80 سے حاصل ہونے           | 122      | تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّيرِت                             |  |
|     | 156             | والى معلومات                                         | 123      | اہلِ خانہ کونماز کا حکم دینے کی ترغیب                                     |  |
|     | 157             | كفاركي جابلا نهاوراحقانه حركت                        | 123      | نماز فجر کے لئے جگانے کی فضیلت                                            |  |
|     |                 | آيت 'ألَمْ تَرَأَتُ آثْم سَلْنَا الشَّيْطِينَ' 'عاصل | 124      | حضرت ادرليس عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ كَالْمُحْتَصِرَ تَعَارِف     |  |
|     | 158             | ہونے والی معلومات                                    | 124      | در پ قر آن اور در س علم دین کے فضائل                                      |  |
|     | 159             | نیک عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہئے                     | 125      | قرآنِ مجيد كادر س دينے متعلق اہم تنبيه                                    |  |
|     | 160             | اہلِ جنت کےاعزاز واکرام سے متعلق 4روایات             | 127      | اللّٰه تعالىٰ كے نيك بندول كاشعار                                         |  |
|     |                 | کافروں کی سزا کے بارے میں من کرمسلمانوں کو بھی       | 129      | سجده تو کرلیا مگرآنسونه نکلے                                              |  |
|     | 162             | ۇرناچ <u>ا</u> يىخ                                   |          | آيت" إذَا تُتُل عَلَيْهِمُ النَّالرَّحُلِن " _                            |  |
|     |                 | آيت "وَنَسُوقُ الْهُجْرِمِيْنَ "سے ماصل بونے         | 129      | حاصل ہونے والی معلومات                                                    |  |
|     | 162             | والى معلومات                                         | 131      | نمازضا ئع کرنے کی صورتیں اور 3 وعیدیں                                     |  |
| 9.6 | 163             | الله تعالی کے پاس عہد                                | 132      | جہنم کی وادی''غی'' کا تعارف                                               |  |
|     | 2.00            |                                                      | <u>'</u> |                                                                           |  |

|          | • <u>•</u> • | ۷ کست ک                                         | <u></u> | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | صفحه         | عنوان                                           | صفي     | عنوان عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1</b> |              |                                                 | <br>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 183          | ہونے والی معلومات                               |         | الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت بہت بڑا خطرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 184          | موت اور قیامت کاوقت چھپائے جانے کی حکمت         | 167     | بوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 186          | سوال پو چھنے کی وجہ لاعلمی ہونا ضروری نہیں      | 168     | محبوبیت کی دلیل اور ولی کی علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 187          | عصار کھنے کے فوائد                              | 169     | سور ومريم كي آيت97 سے متعلق 3 اہم باتيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 187          | عصا کے ساتھ جنت میں چہل قدمی                    | 170     | <b>(</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 190          | كليم اور حبيب كود كھائى گئى نشانيوں ميں فرق     | 170     | سورهٔ طهٔ کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |              | سورة طلا کی آیت نمبر 29 تا 35 سے حاصل ہونے والی | 170     | مقام نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 193          | معلومات                                         | 170     | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 194          | علاءاورنیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب   | 170     | ''نام رکھنے کی وجبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 201          | نرمی کے فضائل                                   | 170     | سورهٔ طلا کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 202          | رحمت البي كي جھلك                               | 171     | سورة طهٰ کےمضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 203          | مخلوق سےایذا کاخوف تو کل کےخلاف نہیں            | 172     | سورهٔ مریم کے ساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 209          | میت کی تدفین کے بعدایک مستحب عمل                |         | الله تعالى كى بارگاه ميں نبي اكرم صَلَّى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 211          | کفار کے میلے میں جانے کا شرعی تھم               | 174     | الِهِ وَسَلَّمَ كَى عَظْمَتْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 224          | توبه کی اہمیت اوراس کی قبولیت                   | 174     | قرآنِ مجيد کی عظمت بيان کرنے کا مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 225          | كليم اور حبيب كي رضامين فرق                     | 176     | عرش پراستوا فرمانے ہے متعلق ایک اہم بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 227          | سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے                    | 177     | برے کاموں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 228          | اللّٰہ تعالٰی کے لئے راضی یا ناراض ہونا جاہئے   | 178     | بلندآ وازہے ذکر کرنے کامقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 229          | الله تعالی کی ناراضی کا ایک سبب                 | 180     | زوجہاہلِ بیت میں داخل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 232          | وعظ ونصيحت كي عمده ترتيب                        |         | آيت "فَاخْلَةُ نَعْلَيْكَ "سے حاصل ہونے والی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 240          | وتتاليك فيمتى جوهر ہےاسے ضائع نہ كريں           | 181     | معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 243          | اہلِ ایمان کی شفاعت کی دلیل                     |         | و آيت "وَأَقِمِ الصَّالُوةَ لِنِكْمِ الى "سيحاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 1<br>2.      | ا رشیشار 7                                      |         | المان |

|                                        | <b>₹</b> © | ه فه سات المعالم المعا | <u> </u> | ه ا                                                                 | 000 |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----|
|                                        | صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه     | عنوان عنوان                                                         |     |
|                                        | 276        | كركياع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 243      | شفاعت ہے متعلق 6احادیث                                              |     |
|                                        | 276        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 247      | نیک اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے                          |     |
|                                        | 276        | سورهٔ انبیاء گاتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 247      | نیک اعمال اورلوگوں کا حال                                           |     |
|                                        | 276        | مقام ِنزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | آيت "وَلَقَنُ عَهِدُنَآ إِلَىٰ ادْمَ " سے معلوم ہونے                |     |
|                                        | 276        | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250      | واليعقا ئدومسائل                                                    |     |
|                                        | 276        | ''انبیاء''نام رکھنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | تعظیم کے طور پر غیرِ خدا کو مجدہ کرنا حرام اوراس سے                 |     |
|                                        | 276        | سورهٔ انبیاء کے مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 252      | بچافرض ہے                                                           |     |
|                                        | 278        | سورة طله کےساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | شيطان كى حضرت أوم عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام سے وشمنی            |     |
|                                        |            | اخروی حساب سے غفلت کے معاملے میں کفار کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 253      | کی وجہ                                                              |     |
|                                        | 280        | روش اورمسلمانوں کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | سورہ کط کی آیت نمبر 117 تا119 سے حاصل ہونے                          |     |
|                                        | 281        | مجھے تمہاری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 254      | والى معلومات                                                        |     |
|                                        | 282        | جب حساب کاوقت قریب ہے تو بید یوار نہیں ہے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | النبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَا عَصمت مِتَعلق |     |
|                                        | 285        | اہلِ باطل اور جھوٹے کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 256      | اللسنت وجماعت كاعقيده                                               |     |
|                                        | 287        | شرعى معلومات ندہونے اور ندلینے کے نقصانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 258      | دنیامیں گمراہی اور آخرت میں بدبختی سے بیچنے کاذر بعہ                |     |
|                                        | 288        | فرض علوم سي <u>صنے</u> كى ضرورت واہميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 263      | دونول جہال میں گناہ اور نیکی کا نتیجہ                               |     |
|                                        | 292        | سوال کرناعلم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 265      | ال امت پرعذاب عام ندآنے کی وجوہات                                   |     |
|                                        | 295        | قرآنِ مجيد كي تعليمات سے مند پھيرنے كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | الله تعالى ابني صبيب صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ |     |
|                                        | 298        | کون کی تو بہ فائدہ مندہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 268      | کی رضاحیا ہتاہے                                                     |     |
|                                        | 301        | فرشتوں کی شبیح کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 270      | کفار کی ترقی ان کے لئے آ زمائش ہے                                   |     |
|                                        | 301        | قرب وثنرف ر کھنے والوں کا وصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 271      | نماز اورمسلمانو ں کا حال                                            |     |
|                                        | 304        | بدترين اعتراضات اوران كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 272      | الله تعالی کی عبادت سے مند موڑنے کا انجام                           | _   |
|                                        | 307        | فساد کی سب سے بڑی جڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 273      | ، روزی کے دروازے کھلنے کا ذریعیہ<br>نککھ                            | 9   |
| ************************************** | 200        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                     | ĭ   |

| <b>\</b> | و فهرستا                                                                  | _)=  | @·                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                                                     | صفحه | عنوان                                                                                                          |
| 344      | برکت والی سرز مین                                                         |      | آیت "وَمَآ أَنْ سَلْنَامِنْ قَبْلِكَ "معلوم                                                                    |
| 345      | نیک اولا د کا فائد ہ                                                      | 308  | ہونے والےمسائل                                                                                                 |
| 345      | انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ يِرْزُكُوةَ فَرْضُ نَہِيں |      | فرشتے دنیا میں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں                                                                     |
|          | حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام بِرِاللَّه تعالَى ك          | 310  | بھی کریں گے                                                                                                    |
| 346      | احيانات                                                                   | 311  | فرشتول كاخوف خدا                                                                                               |
|          | آيت" فَاسْتَجَلْنَالَهُ فَنَجَيْنَهُ" مدوعاك بارك                         | 313  | آسان وزمین ملے ہوئے ہونے سے کیامرادہے؟                                                                         |
| 349      | میں معلوم ہونے والے دواحکام                                               | 318  | مصیبت آنے پرصبراور نعمت ملنے پرشکر کرنے کی ترغیب                                                               |
| 350      | تھیتی والے واقعے ہے معلوم ہونے والے مسائل                                 |      | حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ سَتَاحَى كَا                                  |
| 351      | مجتہد کواجتہا دکرنے کاحق حاصل ہے                                          | 320  | انجام                                                                                                          |
| 352      | علم دین کے مالداری پرفضائل                                                | 321  | جلد بازی کی مذمت اور مستقل مزاجی کی ابمیت                                                                      |
| 354      | انبیاءِ کرام عَلَیٰهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ کے پیشے                   | 325  | غفلت وعذاب كاعموى سبب                                                                                          |
|          | حلال رزق حاصل کرنے کیلئے جائز پیشداختیار کرنے                             |      | پہلے کافروں اور اب مسلمانوں پر زمین کے کناروں                                                                  |
| 355      | کے فضائل                                                                  | 326  | کی کی                                                                                                          |
|          | حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَى بِادِشَا بَى اور         |      | آيت" قُلُ إِنَّهَا أُنْذِئُ كُمْ بِالْوَحْي "عمعلوم                                                            |
| 356      | عاجزي                                                                     | 327  | ہونے والے مسائل                                                                                                |
| 357      | '' فلاں کے حکم سے بیکام ہوتا ہے'' کہنا شرک نہیں                           | 328  | غفلت وبدبختي كاشكارلوگوں كاحال                                                                                 |
|          | الله تعالى كرمبيب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَل     | 329  | میزان کے خطرے سے نجات پانے والا شخص                                                                            |
| 358      | شان                                                                       | 333  | بن دیکھے الله تعالی سے ڈرنے والوں کی فضیلت                                                                     |
| 360      | حفرت الوب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَى بِيَارِ يَ                | 336  | باپ دادا کابراطریقه مل کے قابل نہیں                                                                            |
| 360      | آ ز مائش وامتحان ناراضی کی دلیل نہیں                                      | 336  | دینی معاملے میں کسی کی رعابیت نہیں                                                                             |
|          | حفزت الوب عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَى دعا يع معلوم                | 336  | شریعت کےخلاف کام میں کثرت ِرائے معترنہیں                                                                       |
| 361      | ہونے والےمسائل                                                            | 344  | حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَالْمُخْصِّرْتُعَارِف                                              |
| '<br>La  | ا مشق                                                                     | ·    | أَنْ يُوكِ الْأَالِيَّانِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيِّةِ |

| <b>~</b> © | ا کوشت                                                 | · )= | <u> </u>                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                  | صفحه | عنوان عنوان                                                           |
| 394        | *                                                      | 362  | مصیبت پرصبر کرنے کا ثواب                                              |
| 394        | سورهٔ فج كا تعارف                                      | 364  | حضرت ذوالكفل عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام نِي تَصْ مِانْهِيں؟        |
| 394        | مقام بنزول                                             | 365  | مقبول دعائبي كلمات                                                    |
| 394        | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                          |      | حضرت يونس عَكَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ كَل دعامسلمانوں            |
| 394        | '' ج'''نام ر کھنے کی وجہ                               | 367  | کے لیے بھی ہے                                                         |
| 394        | سور ہُ جے کے بارے میں حدیث                             |      | حضرت ذكر ماع كيه والصَّلوة أوالسَّلام كي دعات معلوم                   |
| 395        | سورهٔ حج کے مضامین                                     | 368  | ہونے والی ہاتیں                                                       |
| 396        | سور وانبیاء کے ساتھ مناسبت                             | 369  | دعا كيل قبول ہونے والا بننے كيلئے تين كام كئے جا كيں                  |
|            | قيامت ك ذكر سے صحابة كرام رَضِى الله تعالى عَنْهُمُ كا | 370  | پاک دامنی عورت کے لئے بہترین وصف ہے                                   |
| 398        | حال                                                    | 371  | خودساختداختلاف الله تعالى كيعذاب كاسبب                                |
| 400        | علم کلام اچھاعلم ہے                                    |      | آيت" فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ "عِمعلوم                        |
| 401        | شيطان انسانو ل اور جنول سے نجات کی صورت                | 372  | ہونے والے مسائل                                                       |
| 403        | بدمذ ہبوں سے دوئتی اور تعلقات رکھنے کی ممانعت          | 375  | كفار كےانجام ميں عبرت ونصيحت                                          |
| 405        | انسانی تخلیق کے مراحل                                  | 378  | صحابهُ كرام دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَنْهُمُ كَي عظمت وشان           |
|            | انتہائی طبیفی کی عمر میں عقل وحواس ختم ہونے سے محفوظ   | 381  | سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہنے والے لوگ                            |
| 406        | لوگ                                                    | 383  | سجل کامعنی                                                            |
|            | آيت" وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّجَادِلُ "سمعلوم           | 383  | انبياء، صحابه اوراولياء كاحشر لباس ميں ہوگا                           |
| 409        | ہونے والے احکام                                        | 386  | حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَارِحمت |
|            | دينِ اسلام د نيوي منفعت كي وجه سينهيل بلكه حق سمجھ     |      | آيت" وَمَآاَئُ سَلْنُكُ إِلَّا مَحْمَةً لِّلْعُلَمِينَ                |
| 411        | كر قبول كياجائ                                         | 388  | اور عظمت ِ مصطفیٰ                                                     |
| 414        | اللّٰه تعالیٰ مسلمانوں کا مددگارہے                     |      | حفزت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اور حضورا قد سَصَلَى        |
| 415        | مدایت حاصل ہونے کاایک عظیم ذریعہ                       | 389  | اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ كَل رحمت مِين فرق<br>عكد     |
| 2.0        |                                                        |      |                                                                       |

|           | ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا |                                                                    |          |                                                                 |  |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--|
|           | صفحه                                  | عنوان                                                              | صفحه     | عنوان                                                           |  |
|           | 439                                   | ج<br>جج کے موقع پر کیسے جانور کی قربانی دی جائے؟                   |          | ميت" اِتَّالَّذِينَ المَنْوَاوَ الَّذِينَ هَادُوَا "ع           |  |
|           | 440                                   | په ہیز گاری کا مرکز                                                | 417      | معلوم ہونے والےمسائل                                            |  |
|           | 443                                   | جانورذ بح كرتے وقت الله تعالی كانام ذكر كرناشرط ہے                 | 418      | عزت وناموری کسی کی میراث نہیں                                   |  |
|           | 444                                   | قربانی کاونیوی اوراخروی فائده                                      | 419      | جہنم میں کفار پرڈالے جانے والے یانی کی کیفیت                    |  |
|           |                                       | آیت' وَالْبُنُ نَ جَعَلْنَهَا '' پُرُل ہے متعلق بزرگان             | 420      | جہنم کے گُرز                                                    |  |
|           | 445                                   | دین کےدوواقعات                                                     | 421      | جہنم کو ہیدا فرمانے میں حکمت                                    |  |
|           | 446                                   | اونٹ نحر کرنے ہے متعلق دونثری مسائل                                | 423      | آیت میں بیان کی گئ جنتی نعمتوں ہے متعلق 3احادیث                 |  |
|           | 447                                   | ا چھی نیت اورا خلاص کے بغیر نیک عمل مقبول نہیں                     | 423      | مَر دول کے لئے ریشم پہننے کی وعیدیں                             |  |
|           |                                       | حضرت ما لك بن دينار دَحْمَةُ اللهِ تَعَا لَى عَلَيْهِ اورا يك      | 427      | انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ شَرِك سے باك بین |  |
|           | 449                                   | حا.تی                                                              | 427      | مبحدثقمير كرنے اوراہے صاف تقرار كھنے كے فضائل                   |  |
|           | 450                                   | عزت ونفرت بالآخر مسلمانوں کے لئے ہے                                | 428      | مسجد کامتولی کیسا ہونا جاہئے؟                                   |  |
|           | 453                                   | جهاد کی برکت                                                       | 430      | پیدل فج کرنے کے فضائل                                           |  |
|           |                                       | خلفاءراشدين دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ كَى يَا كَيْرُهُ سِيرِت | 430      | هج کادینی اور د نیوی فائده                                      |  |
|           | 454                                   | کی جھلک                                                            | 432      | حرم میں کی جانے والی قربانی ہے متعلق 4 شرعی مسائل               |  |
|           | 455                                   | صحابه كرام دَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُمُ كَل دين اسلام براستقامت    | 433      | خانه کعبه کی شان                                                |  |
|           |                                       | عبرت ونفیحت حاصل کرنے کے لئے فائدہ مند دو                          | 434      | مکه مکرمه کی بے حرمتی کرنے والے کا انجام                        |  |
|           | 459                                   | ָב <i>ָי</i> יָנ <i>ָי</i>                                         | 435      | اللّٰه تعالى كى حرمت والى چيز ول كى تعظيم كى جائے               |  |
|           | 459                                   | دل کے اندھے بن کا نقصان                                            |          | اولياء كرام دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِمْ كَل طرف منسوب      |  |
|           | 462                                   | ظلم اللّٰه تعالى كےعذاب كاسبب ہے                                   | 435      | جا نوروں کا شرعی حکم                                            |  |
|           | 462                                   | مبلغین کے لئے نصیحت                                                |          | جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت پر 4                    |  |
|           |                                       | آيت "وَلايزَالُ الَّذِينَ كَفَنُ وَا "عمعلوم بونے                  | 436      | احادیث                                                          |  |
|           | 467                                   | واليمسائل                                                          | 438      | ا بمان کی اہمیت                                                 |  |
| <b>FO</b> | 2.0_                                  |                                                                    | <u> </u> | ON THE COLOR                                                    |  |

|    | <b>\.</b> © | ا کا فائل کا ان کا ان کا ان کا | Y )=   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | صفحہ        | عنوان                                                              | صفحه   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 492         | مقام نزول                                                          |        | راہ خدا میں شہید ہونے والا اس راہ میں طبعی موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 492         | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                                      | 469    | مرنے والے سے افضل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 492         | ''مؤمنون''نام <i>ر ڪفن</i> کی وجه                                  |        | ظلم کےمطابق سزا دیناعدل وانصاف اور معاف کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 492         | سورهٔ مؤمنون کی فضیلت                                              | 472    | وینا بهتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 492         | سورهٔ مؤمنون کے مضامین                                             |        | بدلدند لينے معلق تاجدار رسالت صَلَى اللَّهُ مَعَالَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 494         | سورہُ حج کے ساتھ مناسبت                                            | 473    | عَلَيُهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ كَلَ سِيرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |             | حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لئے ایمان پرخاتمہ                       | 474    | کافروں کے غلبے ہے دل تنگ نہیں ہونا جا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 495         | ضروری ہے                                                           | 478    | شكرگز اراور ناشكرا بنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 495         | سورهٔ مومنون کی ابتدائی دس آیات کی فضیات                           | 480    | ہر باتونی اور جھگڑ الوسے مناظرہ نہیں کرنا جا ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 496         | نماز میں ظاہری وباطنی خشوع                                         | 483    | دل کا آئینیداور مومن کی علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |             | خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت اور دو                         | 483    | جنت اورجہنم کی طرف لے جانے والے اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 497         | واقعات                                                             |        | اللّٰه تعالیٰ کے نیک بندے اس کی اجازت سے عاجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 499         | لغوہے کیام ادہے؟                                                   | 485    | اور بے بس نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             | زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت اوراس کے فوائدو                        |        | سيدالمرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرُرسُولُول كَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 499         | نقصانات                                                            | 486    | چنا وختم ہو گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 501         | زکوۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعید                         | 488    | نیک اعمال کس امید پر کرنے چاہئیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |             | نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنا کامیابی حاصل                         |        | سورہُ کج کی آیت نمبر 77سے متعلق ایک اہم شرعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 502         | ہونے کا ذریعہ ہے                                                   | 488    | مستله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 504         | شرمگاه کی حفاظت کرنے کی فضیلت                                      | 490    | نفس وشیطان کےخلاف جہاد کرنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 504         | شرمگاه کی شہوت کاعلمی اور عملی علاج                                | 492    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 505         | ہم جنس پرستی،مشت زنی اور متعہ حرام ہے                              | 492    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9. | 506         | 6 چیزوں کی ضانت دینے پر جنت کی ضانت                                | 492    | ى<br>سورۇمۇمنو <sup>ن</sup> كاتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 2.0_        | ا مشش                                                              | ·<br>2 | المنافعة المالية المنافعة المالية المنافعة المنا |

| <b>~</b> ©  | ا کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                 | <u>-</u> |                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                   | صفحه     | عنوان عنوان                                                                                                                                                  |
| 557         | ہے برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی مثالیں                              | 507      | عظيم الشان عبادت                                                                                                                                             |
| 559         | شیطان سے حفاظت انتہائی اہم چیز ہے                                       |          | ہر شخص کے دومقام ہیں ،ایک جنت میں اورایک جہنم                                                                                                                |
|             | موت کے وقت دنیا میں والیسی کا سوال مومن و کا فر                         | 507      | میں                                                                                                                                                          |
| 561         | دونوں کریں گے                                                           | 508      | الله تعالی سے سب سے اعلیٰ جنت کا سوال کریں                                                                                                                   |
|             | رسول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَانْسِ | 510      | حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَى سعادت                                                                                                     |
|             | اس وقت بھی فائدہ دے گا جب رشتے منقطع ہو                                 |          | انسان کی تخلیق اللّٰه تعالیٰ کی قدرت کی بہت بروی دلیل                                                                                                        |
| 563         | جا کیں گے                                                               | 510      | <del>-</del>                                                                                                                                                 |
| 565         | جنبم كاايك عذاب                                                         |          | آيت "وَقَالَ الْمَكُافِنَ قَوْمِه" علوم بونے                                                                                                                 |
| 567         | جهنیهوں کی فریاد                                                        | 521      | والى باتيں                                                                                                                                                   |
| 570         | اللّه تعالى كى عبادت سے غفلت دانشمندى نہيں                              | 522      | کافر بہت بڑا بے قتل ہے                                                                                                                                       |
| <b>57</b> 2 | استغفار کا سردار                                                        |          | جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ اورجہنم کے عذاب میں                                                                                                              |
| 574         |                                                                         | 526      | مبتلا ہونے کا سبب                                                                                                                                            |
| 574         | سورهٔ نورکا تعارف                                                       |          | یا کیزہ اور حلال چیزیں کھانے کی ترغیب اور نا پاک و                                                                                                           |
| 574         | مقام ِنزول                                                              | 530      | حرام چیزیں کھانے کی مذمت                                                                                                                                     |
| 574         | ر کوع اورآ مات کی تعداد                                                 | 531      | حلال رزق پانے اور نیک کا موں کی تو فق ملنے کی دعا                                                                                                            |
| 574         | "نور"نام رکھنے کی وجہ                                                   | 531      | عبادت کرنے ہے کوئی مستغنی نہیں                                                                                                                               |
| 574         | سورهٔ نورکے بارے میں احادیث                                             | 535      | کفار کی ترقی الله تعالی کے راضی ہونے کی دلیل نہیں                                                                                                            |
| 575         | سورهٔ نور کے مضامین                                                     | 537      | نیکی کرنااورڈ رناءایمان کے کمال کی علامت ہے                                                                                                                  |
| 576         | سورهٔ مؤمنون کےساتھ مناسبت                                              | 537      | پہلے زمانے کے اور موجودہ زمانے کے لوگوں کا حال                                                                                                               |
| 578         | غيرهٔ حُصَنُ زانی کی سزا                                                |          | حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي عَظمت                                                                                        |
| 578         | زنا کی حدیے متعلق 3 شرعی مسائل                                          | 543      | يېچانئے كاايك طريقه                                                                                                                                          |
|             | حدود نافذ کرنے کے معاملے میں مسلم حکمرانوں کے                           |          | و رسول كريم صلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّ سِيرت اللهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل سيرت اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَل سيرت |
| 2.0         |                                                                         |          |                                                                                                                                                              |

| J.:0 | ا ) المستان                                                             |      | Q-6                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                   | صفحه | عنوان                                                               |
| 609  |                                                                         | 579  | لئے شرعی تھم                                                        |
|      | حفرت عاكث صديقه دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا كَي فَضيلت             | 581  | زنا کی ندمت                                                         |
| 611  | اور خصوصیات                                                             |      | بدعقیدہ اور بدکر دارلوگوں کا ساتھی بننے اور بنانے ہے                |
| 612  | دوسروں کے گھر جانے سے متعلق 3 شرعی احکام                                | 584  | بچير.                                                               |
| 613  | کسی کا درواز ہ بجانے ہے متعلق دواہم باتیں                               |      | پاک دامن مرد یاعورت پرزنا کی تہمت لگانے کی سزا                      |
| 614  | دين اسلام كاوصف                                                         | 585  | ہے متعلق چند شرعی مسائل                                             |
|      | نگاہیں جھکا کرر کھنے اور حرام چیز وں کود کیھنے سے بچنے                  | 588  | بیوی پرزنا کی تہمت لگانے کے شرعی حکم کا خلاصہ                       |
| 616  | کی <i>ترغیب</i>                                                         | 590  | واقعدا فك                                                           |
| 620  | عورت كااجنبى مر دكود كيضة كانثرى حكم                                    | 594  | بدگمانی ہے بیچنے کی ترغیب                                           |
|      | الله تعالى كے كلم يومل كرنے ميں صحابيات رَضِيَ اللهُ                    | 596  | سب صحابه كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ عَادِلَ بَينِ       |
| 621  | تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ كَاجِذُ ب                                           |      | حضرت عائشه صديقه دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا بِرِلكًا لَيُ كُلُّ |
| 624  | پردے کے دینی اور دنیوی فوائد<br>بر                                      | 597  | تهمت واضح بهتان تقى                                                 |
| 624  | پردے کی ضرورت واہمیت سے متعلق ایک مثال<br>ر                             |      | حضرت عاكشه صديقه رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا بِرَتَهمت          |
| 625  | پردے کی طرف سے بے پروائی نتا ہی کا سبب ہے<br>۔                          | 598  | لگاناخالص کفر ہے                                                    |
| 627  | نکاح کرنے کاشرع حکم                                                     | 599  | بہتان تراشی کی مذمت                                                 |
| 627  | تنگدی دورہونے اور فراخ دی حاصل ہونے کاذریعہ                             | 600  | بہتان تراشی کرنے والوں کارد کرنا چاہئے                              |
|      | نکاح کی استطاعت نه رکھنے والوں سے متعلق 2 شرعی<br>س                     | 602  | اشاعت ِفاحشه میں ملوث افراد کو نقیحت                                |
| 630  | مسائل                                                                   | 604  | شیطان کا پیروکار                                                    |
| 631  | زناپرمجبور کئے جانے کی تفصیل                                            |      | آيت" يَاكِيُّهَا الَّذِينَ المَنُوا لا تَتَبِّعُوا خُطُوتِ          |
| 632  | عورتوں کوزنا پرمجبور کرنے والےغور کریں<br>تبعید دیا نائیں میں مات میں ن |      | الشَّيْطِينَ" ہے معلوم ہونے والے امور                               |
| 633  | قرآن مجید ہے نسیحت حاصل کرنے کی ترغیب<br>مرکب در سردت                   |      | آيت ولا يَأْتَكِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ"            |
| 635  | نورکی مثال کے مختلف معانی                                               | 607  | ہے معلوم ہونے والے مسائل                                            |

|   | <b>3.</b> © | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                     | • <u> </u> | @-G                                                                    | <b>1</b> |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | صفحہ        | عنوان                                                                                                                       | صفحه       | عنوان                                                                  |          |
|   | 670         | مہمان نوازی ہے متعلق دواحادیث                                                                                               | 637        | مبجدیے متعلق 4احادیث                                                   |          |
|   | 671         | مل کر کھانے کے 3 فضائل                                                                                                      | 638        | صبح یاشام مسجد میں جانے کی فضیلت                                       |          |
|   |             | گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے سے متعلق دو                                                                                 | 639        | نماز ہے متعلق صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰیٰ عَنْهُمُ کا حال      |          |
|   | 671         | شرعی مسائل                                                                                                                  | 640        | وقت پراور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے 3 فضائل                       |          |
|   |             | آيت" إِنَّمَا لَمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللهِ                                                                       | 640        | زکوۃ ادا کرنے کے فضائل                                                 |          |
|   | 673         | وَيَ سُوْلِهِ ''ئے معلوم ہونے والے اہم امور                                                                                 |            | عورت کے لئے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیات کا                          |          |
|   | 677         |                                                                                                                             | 641        | باعث ہے                                                                |          |
|   | 677         | سورهٔ فرقان کا تعارف                                                                                                        |            | کفار کے لئے بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے                           |          |
|   | 677         | مقام <sub>ب</sub> نزول                                                                                                      | 643        | الرنفيحت                                                               |          |
|   | 677         | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                                                                                               |            | آيت " وَإِذَا دُعُو اللَّهِ وَرَسُولِهٍ " _                            |          |
|   | 677         | ''فرقان''نام ر کھنے کی وجہ                                                                                                  | 652        | معلوم ہونے والے امور                                                   |          |
|   | 677         | سورهٔ فرقان کےمضامین                                                                                                        | 655        | دین ود نیامیں کامیا بی حاصل ہونے کا ذریعہ                              |          |
|   | 678         | سورهٔ نور کے ساتھ مناسبت                                                                                                    | 656        | اخروی کامیابی کے اسباب کی جامع آیت                                     |          |
|   |             | مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں،                                                                                  | 656        | ایک عیسائی کے قبول اسلام کا سبب                                        |          |
|   | 681         | يوجة هر گرنهيں                                                                                                              |            | حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى اطاعت |          |
|   |             | اللَّه تعالَى كى عطائ عَيبي خزائے حضورا قدس صلَّى اللَّهُ                                                                   | 658        | قبولیت کی چابی ہے                                                      |          |
|   | 685         | تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ قَبْضَهُ مِينَ مِينَ                                                                | 661        | خلافت راشده کی دلیل                                                    |          |
|   |             | حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي وِيَاكِ مِنْ اللهُ عَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي وَنَياكِ | 664        | لژ کااورلژ کی کب بالغ ہوتے ہیں؟                                        |          |
|   | 688         | مال ودولت برفقر کوتر جیچ دی                                                                                                 | 665        | گرمیں اجازت لے کر داخل ہونے کی ایک حکمت                                |          |
|   | 696         | غربت اللَّه تعالَىٰ كى طرف ہے آز مائش ہے                                                                                    | 667        | • - " - "                                                              |          |
| 9 | 697         | ماخذ ومراجع<br>ضن                                                                                                           |            | کسی کی غیرموجودگی میں یا جازت کے بغیراس کی چیز                         | G        |
|   | 702         | تضمنی فهرست                                                                                                                 | 669        | نہ کھائی جائے                                                          |          |
|   | 9-          |                                                                                                                             | _          |                                                                        |          |



ياره نبر..... (16)

## قَالَ المُ اقُلُ لَك إِنَّك لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا @

ترجمة كنزالايمان: كهاميل ني آپ سے نه كها تفاكر آپ برگز مير ساتھ نه شهر كيس كے۔

قَالَ أَلَوْ ١٦

# 

توجهه کنزالایمان: کہااس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میر سے ساتھ ندر ہنا بیٹک میری طرف سے تمہاراعذر بورا ہو چکا۔

ترجہا کن کالعوفان: موی نے کہا: اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی ندر کھنا، بیشک میری طرف سے تہارا عذر پورا ہوچاہے۔

1 .....خازن، الكهف، تحت الآية: ٧٥، ٢٢٠/٣.

(تفسيرصراط الجنان)

كرشيخ 🖳

16

Madinah Gift Centre

**(16)** 公安河巡览

قَالَ الْكِرْ ١٦) الْكَهْفُكُ ٨.

﴿ قَالَ: مُوكُى نَهُ كَهَا ﴾ حضرت خضر على نبِينَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى بات كے جواب ميں حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَى بات كے جواب ميں حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام فَي اللّهِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام فَي اللّهِ عَلَيْهِ الصَّلَوْق فَي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْق فَي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْق فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْق فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْق السَّلَام فَي اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْق السَّلَام فَي عَلَيْهِ الصَّلَوْق اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْق السَّلَام فَي اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَام فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### 4

صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضورِ اقد س صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے حضرت موکی عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام اور حضرت خضر عَلَى نَبِيّنَا وَ عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کے واقعے کا بیرحصہ بیان کیا تواس موقع پر آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نَ مُرت خضر عَلَيْ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کے واقعے کا بیرحصہ بیان کیا تواس موقع پر آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام براللَّه تعالٰى کی رحمت ہو، اگر وہ جلدی نہ کرتے تو بہت جیران کن چیزیں و کیصے لیکن انہیں حضرت خضر عَلَيْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام سے حیاء آئی اور کہا: اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ بنانا، بیشک میری طرف سے تبہاراعذر پورا ہو چکا ہے۔ کاش! حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام صَبر کرتے تو بہت عَبیب وغریب چیزیں و کیصے۔ (2)

اورايك روايت مين يول بى كهسيّد المرسَلين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَ السَّادِمُ مايا ' الله تعالَى حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام صبر كرتے حتى كه الله تعالَى مَسَى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام صبر كرتے حتى كه الله تعالى بمين حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كم مريدوا قعات سناتا ۔ (3)

قَانُطَلَقَا اللَّهِ عَلَى إِذَا آتِياً اَهُلَ قَرْيَةِ السَّطْعَمَا اَهْلَهَافَا بَوْا اَن يُّضِيِّفُوهُمَا فَانُطَلَقَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

1 ....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٧٦، ٥/٠٠٥.

2 .....مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه السلام، ص٦٩٦، الحديث: ١٧٢ (٢٣٨٠).

3 .....مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه السلام، ص ٢٩٤، الحديث: ١٧٠ (٢٣٨٠).

تُنسيرصِرَاطُالِجنَانَ}

الكلهف ١٨

۱.

قَالَ اَلَوْ ١٦

توجمة كنزالايمان: پھردونوں چلے يہاں تك كه جب ايك كاؤں والوں كے پاس آئ ان دِ ثقانوں سے كھانا مانگا توانہوں نے انہيں دعوت ديني قبول نه كى پھر دونوں نے اس گاؤں ميں ايك ديوار پائى كه گراچا ہتى ہے اس بندہ نے اسے سيدھاكرديا موتىٰ نے كہاتم چاہتے تواس پر پچھمزدورى لے ليتے۔

ترجبه فئ کنزالعِرفان: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تواس بستی کے باشندوں سے کھا نامانگا، انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرناہی چاہتی تھی تواس نے اسے سیدھا کر دیا، مولی نے کہا: اگرتم چاہتے تواس پر پچھ مزدوری لے لیتے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی نہ کرناانہائی معیوب اور نا پیندیدہ عمل ہے اورا کریٹمل اجتماعی طور پر ہوتو اور بھی مذموم ہوجاتا ہے، جبیبا کہ حضرت قیادہ دَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنُهُ فرماتے ہیں کہ وہ بستی بہت بدتر ہے جہاں مہمانوں

1 .....خازن، الكهف، تحت الآية: ٧٧، ٣/٠ ٢٢، مدارك، الكهف، تحت الآية: ٧٧، ص٩٥ - ٦٦، ملتقطاً.

(تنسيرصراط الجنان

**─**( )'

قَالُالَوْ ١٦<u>)</u> كى ميز بانى نەكى جائے۔<sup>(1)</sup>

# قَالَ هٰذَافِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ مَا نَبِّئُكَ بِتَا وِيْلِ مَالَمُ سَّنَظِمُ مَا لَمُ سَّنَظِمُ مَا لَمُ سَنَظِمُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۞

ترجمهٔ کنزالایمان: کهایه میری اور آپ کی جدائی ہےاب میں آپ کوان باتوں کا پھیر بتاؤں گاجن پر آپ سے صبر نہ ہوسکا۔

توجها كنزًالعِرفان: كها: يدميرى اورآپ كى جدائى كاوقت ہے۔اب ميں آپ كوان باتوں كااصل مطلب بتاؤں گا جن پرآپ صبر نه كرسكے۔

﴿ قَالَ: كَهَا ﴾ حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ طرف سے تیسرى مرتبا پِ فَعَل پر كلام س كر حضرت خضر على نبيّنا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام في الصَّلَوةُ وَالسَّلَام في جدا بي حدا بون سے الصَّلَوةُ وَالسَّلَام في جدا بي على جدا بون سے الصَّلَوةُ وَالسَّلَام في الصَّلَوةُ وَالسَّلَام صرنه كر سَكَ اوراُن كِ بِهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام صرنه كر سَكَ اوراُن كَ بِهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام صرنه كر سَكَ اوراُن كَ الدر جوراز تصان كا ظهاركردوں گا۔ (2)

#### 

اس آیت سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

(1) .....اگراپنا قریبی ساتھی یا ماتحت تخص کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اسے خود سے دور کرنے کی صورت بنتی ہو تو فوراً اسے دور نہ کردے بلکہ ایک یا دومر تبدا سے معاف کردیا جائے اور اس سے درگز رکیا جائے اور ساتھ میں مناسب تنبیہ بھی کردی جائے تا کہ وہ اپنی کوتا ہی یا غلطی پر آگاہ ہوجائے اور اگروہ تیسری بارپھروہی کام کرے تو اب چاہے تو اسے

1 .....خازن، الكهف، تحت الآية: ٧٧، ٢٢٠/٣.

2.....مدارك، الكهف، تحت الآية: ٧٨، ص ٢٦، جمل، الكهف، تحت الآية: ٧٨، ٤٦/٤، ملتقطًّا.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ

جللاشيشم

الكهفت ۱۸

قَالَ اَلَوْ ١٦

خودسے دور کر دے۔

(2) .....اگراپنے قریبی ساتھی کوخود سے دور کر ہے تو اسے دور کرنے کی وجہ بتادے تا کہ اس کے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش ندر ہے۔

# اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَلْكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِفَا مَدُتُ اَنَ اَعِيْبَهَا وَ السَّفِيْنَةِ عَصْبًا ﴿ وَكَانَ وَمَا عَمُمُ مَّلِكُ يَّا خُذُكُلُّ سَفِيْنَةٍ عَصْبًا ﴿ وَكَانَ وَمَا عَمُمُ مَّلِكُ يَّا خُذُكُلُّ سَفِيْنَةٍ عَصْبًا ﴿

ترجمه کنزالایمان: وہ جو کشتی تھی وہ کچھ مختاجوں کی تھی کہ دریامیں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اوران کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبر دئتی چھین لیتا۔

توجہ ہے کن کالعِرفان: وہ جو کشتی تقی تو وہ کچھ سکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے جاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اوران کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کوز بردتی چھین لیتا تھا۔

﴿ اَمَّااللَّهُ فِينَهُ اَنَّهُ وَهِ جُوشَى مَلَى وَ مَنْ عَلَى الْمَالُوهُ وَالسَّلَامِ نَهِ الْعَالَ كَي حقيقت سے بردہ المُّاتُ ہوئے فرمایا'' وہ جو میں نے کشتی کا تخته اکھاڑا تھا، اس سے میر امقصد کشتی والوں کو ڈبودینا نہیں تھا بلکہ اس کی وجہ بیتھی کہ وہ کشتی دس مسکین بھائیوں کی تحقی ، ان میں پانچ تو اپنج تھے جو بجھ نہیں کر سکتے تھے اور پانچ تندرست تھے جو دریا میں کام کرتے تھے اور اس بران کے روزگار کا دارو مدارتھا۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا اور انہیں واپسی میں اس کے پاس سے گزرنا تھا، کشتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا اور اس کا طریقہ بیتھا کہ وہ ہم تھے سلامت کشتی کوزبردتی چھین لیتا اور اگر عیب دار ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا اس کے میں نے اس کشتی کوعیب دار کر دیا تا کہ وہ ان غریبوں کے لئے نے جائے۔ (1)

اس آیت سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

**1** .....تفسيركبير، الكهف، تحت الآية: ٧٩، ٧/ ٩٠ ٤ - ٩١، ٤١ عَازن، الكهف، تحت الآية: ٧٩، ٣٠ - ٢٢ - ٢٢، ملتقطاً.

ينوم اطّالجنان

قَالَ ٱلَّذِيرًا ٢١ الكَهْثُ ١٨

(1) .....الله تعالی اینے مسکین بندوں پرخاص عنایت اور کرم نوازی فرما تا ہے اوران پر آنے والے مَصائب اور آفات کو دور کرنے میں کفایت فرما تا ہے۔ سرکار دوعاکم صَلَّى اللهُ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' مسکین لوگ امیروں سے چالیس سال پہلے جنت میں واخل ہوں گے۔اے عائشہ! دَضِیَ اللهُ تَعَالیْ عَنْها مسکین (کے سوال) کو بھی ردنہ کرنا اگر چہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہوا وراے عائشہ! دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْها مسکینوں سے محبت رکھنا اور انہیں اپنے قریب کرنا (کہ ایسا کرنے سے) اللّه تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اینا قرب نصیب فرمائے گا۔ (1)

(2) .....بڑے نقصان اور بڑی تکلیف سے بیخ کے لئے چھوٹے نقصان اور چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لینا بہتر ہے، جیسے یہاں مسکینوں نے چھوٹے نقصان یعنی کشتی کا تخته اکھاڑ دیئے جانے کو برداشت کیا تو وہ بڑے نقصان یعنی پوری کشتی چھن جانے سے نے گئے۔

## وَاصَّاالْغُلَّمُ فَكَانَ اَبُولُامُؤُمِنَا يُنِ فَخَشِيْنَا آنُ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا

وَّكُفُّ اللَّهُ فَا مَدُنَا اَنْ يَبْدِلِهُمَا مَيْهُمَا خَيْرًا مِنْهُ ذَكُولًا وَا قُرَبَ

#### مُحُبًا ١

ترجمة كنزالايمان: اوروه جولرً كا تقااس كے ماں باپ مسلمان تصق تهميں ڈر ہوا كه وه ان كوسر تشى اور كفر پرچڑ هاوے۔ تو ہم نے جا ہا كه ان دونوں كارب اس سے بهتر سقر ااوراس سے زیادہ مہر بانی میں قریب عطا كرے۔

توجیدہ کنڈالعوفان: اوروہ جولڑ کا تھا تواس کے مال باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈرہوا کہوہ لڑ کا انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا۔ تو ہم نے چاہا کہ اُن کارب اُنہیں پا کیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسنِ سلوک اور رحمت وشفقت میں زیادہ مہربان عطا کردے۔

﴿ وَأَمَّا الْغُلَّمُ: اوروه جوارُ كانتها ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصه بيه كه اپنے دوسر فعل كى حكمت بيان

1.....ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء الله فقراء المهاجرين يدخلون الجنّة قبل اغنيائهم، ٧/٤ ١، الحديث: ٢٣٥٩.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَانَ

قَالَ الَّذِيرَ ) ﴿ الْكَيْثُ ٨

کرتے ہوئے حضرت خصر علی نینِ وَعَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام نے فرمایا کہ وہ لڑکا جسے میں نے آل کیا تھا،اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈرہوا کہ وہ بڑا ہوکرانہیں بھی سرکٹی اور کفر میں ڈال دے گا اور وہ اس لڑکے کی محبت میں دین سے پھر جائیں اور گمراہ ہوجا ئیں گے،اس لئے ہم نے چاہا کہ ان کارب عَزَّوَ جَلَّ اس لڑکے سے بہتر، گنا ہوں اور نجاستوں سے پاک اور تھرا اور پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا عطا فرمائے جو والدین کے ساتھ اوب سے پیش آئے، ان سے حسنِ سلوک کرے اور ان سے دلی محبت رکھتا ہو۔ (1)

یا در ہے کہ حضرت خضر علی نیینا وَعَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کا بیا ندیشا سبب سے تھا کہ وہ اللَّه تعالی کے خبر دینے کی وجہ سے اس الرُ کے کے باطنی حال کو جانتے تھے۔ (2) مسلم شریف میں حضرت اُئی بن کعب دَضِیَ اللَّهُ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللَّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشا دفر مایا ' دجس لرُ کے وحضرت خضر عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نَ قُل کر دیا تھا وہ کا فرہی پیدا ہوا تھا اگروہ زندہ رہتا تو اسے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا۔ (3)

می بی اور ہے کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی ولی کسی کے ایسے باطنی حال پر مطلع ہوجائے کہ بیآ گے جاکر کفر اختیار کرلے گا اور دوسروں کو کا فربھی بنادے گا اور اس کی موت بھی حالتِ کفر میں ہوگی تو وہ ولی اس بنا پراسے تل نہیں کر سکتا، جیسا کہ امام سکی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں کہ باطن کا حال جان کر بچے کوئل کر وینا حضرت خضر علی نییّنا وَعَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے ساتھ حال پر مطلع ہوتو اُس کے الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے ساتھ حال پر مطلع ہوتو اُس کے لئے قل کرنا جائز نہیں ہے۔ (4)

﴿ خَيْرًا قِنْهُ ذَكُولًا : پاكِيزً كَى مِين پِهلے سے بہتر۔ ﴾ مفسرين كاايك قول يہ ہے كہ الله تعالى نے انہيں اس كے بدلے ايك مسلمان لركا عطاكيا اور ايك قول يہ ہے كہ الله تعالى نے انہيں ايك بيل عطاكى جوايك نبى عليه السَّلام ك زكاح ميں آئى اور اس سے نبى عَليْهِ السَّلام پيرا ہوئے جن كے ہاتھ پر الله تعالى نے ايك اُمت كو ہدايت دى۔ (5)

(تَفَسيٰركِرَاطُالِجِنَانَ)

❶ .....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٠٠-٨١، ٥/٥٨٠، خازن، الكهف، تحت الآية: ٠٠-٨١، ٢٢١/٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>جمل، الكهف، تحت الآية: ٨٠، ٤٧/٤.

<sup>3 .....</sup>مسلم، كتاب القدر، باب كلّ مولود يولد على الفطرة... الخ، ص ١٤٣٠، الحديث: ٢٦(٢٦٦).

<sup>4....</sup>جمل، الكهف، تحت الآية: ٨٠، ٤٨/٤.

<sup>5 ....</sup>خازن، الكهف، تحت الآية: ٨١، ٢٢١/٣.

قَالَالَوْ ١٦

اس آیت سے دویا تیں معلوم ہوئیں:

(1) ..... بند ہے کواللّٰه عَذَّوَ جَلَّ کی قضا پر راضی رہنا جا ہے کہ اس میں بہتری ہوتی ہے۔اسی بات کوایک اورآ بہت مبار کہ میں اس طرح بیان کیا گیاہے کہ

ترجيه كنزالعرفان: اورقريب ككوئى باتتهين نايندهو حالانکہ وہ تمہار ہے قق میں بہتر ہواور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پیندآئے حالانکہ وہتمہار ہے تن میں بری ہواور اللّٰہ حانتا ہے اور

تمنہیں جانتے۔

وَعَلَى أَنُ تُكُرَهُ وَاشَيًّا وَّهُ وَخَيْرٌ لَّكُمْ \* وَعَلَى اَنْ تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ لَوَ اللَّهُ يَعْلَمُوَانْتُمُلاتَعْلَوْنَ (1)

(2) ..... بسااوقات الله تعالى اينے مون بندے کی محبوب اور پسنديده چيزوں ميں سے کوئی چيز لے ليتاہے كيونكه اس چيز میں بندے کا نقصان ہوتا ہےاوروہ اس کے نقصان سے غافل ہوتا ہے، پھرا گروہ صبر کرےاور اللّٰہ تعالیٰ کاشکرادا کرے ۔ تواللّٰہ تعالیٰ اس چیز کے بدلےاس ہے بہتر چیزعطا کردیتا ہے جس میں مومن بندے کا نفع ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا اور پیہ الله تعالیٰ کاایخ مومن بندول پرایک بہت بڑااحسان ہے۔ <sup>(2)</sup>

وَاصَّا الْجِدَامُ فَكَانَ لِغُلْبَيْنِ يَتِيبُيْنِ فِي الْهَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ تَّهُمَا وَكَانَ ٱبُوهُمَا صَالِحًا فَأَمَا دَمَ بَيْكَ أَنْ يَبُلُغَا ٓ أَشُكَّهُمَا وَبَسْتَخُرِجَا كَنْزَهُمَا أَنْ مُمَا أَنْ مُحَمَةً مِن مَن مَا يَعَلَيْهُ عَنْ أَصْرِي لَ ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَالَمُ تَسُطِعُ عَلَيْهِ صَبُرًا أَنَّ

2 ....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٨١، ٢٨٦/٥، ملخصاً.





قَالَ ٱلَّذِيرَ ١٦ ﴾ ﴿ الْكُمُّفُّ ١٨ ﴾

توجمه کنزالایمان: رہی وہ دیواروہ شہر کے دویتیم لڑکوں کی تھی اوراس کے پنچان کاخزانہ تھااوران کاباپ نیک آ دمی تھا تو آپ کے رب کی رحمت سے اور یہ کچھ تھا تو آپ کے رب کی رحمت سے اور یہ کچھ میں نے اپنے تھا میں نے اپنے تھا میں نے اپنے تھام سے نہ کیا یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔

ترجہ یہ کنزالعوفان: اور بہر حال دیوار (کا جہاں تک تعلق ہے) تو وہ شہر کے دویتیم اڑکوں کی تھی اوراس دیوار کے پنچان دونوں کا خزانہ تھا اوران کا باپ نیک آ دمی تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اورا پناخزانہ نکالیں (پیسب) آپ کے رب کی رحمت سے ہے اور پیسب کچھ میں نے اپنے تھم سے نہیں کیا۔ بیان باتوں کا اصل مطلب ہے جس برآپ صبر نہ کرسکے۔

﴿ وَاَصَّالُونَ الرَّبِهِ حَالَ وَبِوار ﴾ حضرت خضر على نَبِينًا وَعَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَام فِي البِيخ تيسر فَعل يعنى ديوارسيدهى كرنے كى حكمت بيان كرتے ہوئے فرمايا ' اور بہر حال ديوار كاجہاں تك تعلق ہے تو وہ شہر كے دويتيم لڑكوں كى تھى جن كے نام اصر م اور صريم تقاورات ديوار كے نيچان دونوں كاخزانه تقااوران كاباب نيك آدى تقا توالله تعالى نے چاہا كه وہ دونوں اپنى جوانى كو پنچيس اور اُن كى عقل كامل ہوجائے اور وہ تو كى وتو انا ہوجا ئيں اور اپنا خزانه تكاليس بيسب الله عَدَّوَجَلَّ كَتَام سے ہاور جو بچھ میں نے كيا وہ ميرى اپنى مرضى سے نہ قابلكہ الله عَدَّوَجَلً كَتَام سے تھا۔ بيان باتوں كاصل مطلب ہے جس بر آ ہے عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام صبر نہ كر سكے۔ (1)

4

اس سے معلوم ہوا کہ بیموں کے ساتھ نیکی کرنی چاہے اوران کے ساتھ الیا معاملہ کرنا چاہے جس میں ان کا بھلا ہو۔ اَ حادیث میں بیتی کے ساتھ نیکی کرنے والے کے لئے بہت اجروتو اب بیان کیا گیا ہے، چنا نچہ حضرت عبد اللّٰه بن عباس دَ ضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ مَا سے روایت ہے، حضور اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا ''مسلمانوں میں سے جوشن کسی بیتیم کے کھانے پینے کی کفالت کرے واللّٰه تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا مگریہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جس کی بخشش نہ ہو۔ (2) اور حضرت عبد اللّٰه بن عمر دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ

🕒 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ٨٧، ٢٢١-٢٢٢، ملخصاً.

۲۱ س. ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی رحمة الیتیم و کفالته، ۳۶۸/۳، الحدیث: ۱۹۲٤.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ

قَالَ الْرُ ١٦ ﴿ الْكَمْثُ اللَّهِ اللّ

وَالِهِ وَسَلَّمَ نِهِ ارشاد فرمایا''الله تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پبندیدہ گھروہ ہے جس میں کوئی یہتم ہواوراس کی عزت کی جاتی ہو۔ (1)

﴿ وَكَانَ تَحْتُهُ كُنُوْ لَهُمَا: اوراس ديوار كے ينچان دونوں كاخزانه تھا۔ ﴾ تر ندى شريف كى حديث ميں ہے كهاس ديوار كے ينچسونا اور چا ندى مدنون تھا۔ (2)

﴿ وَكَانَ أَبُوْهُمَاصَالِعًا: اوران كابابِ نيك آدى تعالى الله الله كَانْ مَكَانْ مَكَانْ مَكَانْ مَكَانَ مَكَ بين وه ان بچوں كا آمھويں يادسويں پشت ميں باپ تھا۔ (5)

سَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ

<sup>1 .....</sup>معجم الكبير، عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما... الخ، محمد بن طلحة عن ابن عمر، ٢ ١٣٨٨/١، الحديث: ١٣٤٣٤.

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الكهف، ١٠٣/٥ الحديث: ٣١٦٣.

<sup>3 ....</sup>خازن، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ٣٢١/٣.

<sup>4 ....</sup>خازن، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ٣٢١/٣.

<sup>€.....</sup>فآوىٰ رضوبيه ۲۲٬۲۳۳\_

. الكهفاث **)\_\_\_\_\_** 

قَالَ أَلَوْ ١٦

یادر ہے کہ باپ کے تقویٰ و پر ہیز گاری کے نتیج میں اس کی اولا ددراولا دکود نیا میں فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا ہے دوایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهُ مَا ہے دوایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا و فر مایا '' بہتری فرمادیتا ہے اوراس کی نسل اوراس کے ہمسایوں میں اس کی رعایت فرمادیتا ہے کہ اللّٰہ تعالٰی کی طرف سے پر دہ پوشی اورامان میں رہتے ہیں۔ (1)

اور حضرت محمد بن منكدر دَحُمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ نَغَالى عَلَيْهِ نَغَالى عَلَيْهِ نَغَالى عَلَيْهِ نَغَالى عَلَيْهِ نَغْرِما يا''اللّه تعالى بندے كى نيكى سےاس كى اولا دكواوراس كے كنبه والوں كواوراس كے محلّه داروں كوا بني حفاظت ميں ركھتا ہے۔ (2)

یونمی باپ کا نیک پر میز گار مونا آخرت میں بھی اس کی اولا دکونقع دیتا ہے، چنانچے ارشادِ باری تعالیٰ ہے نااکٹ اور انٹیکٹ ٹیٹے دُنی تنٹیٹر ما نیکان ترجید کینزالعوفان: اور جولوگ ایمان لائے اوران کی (جس)

ساتھ ملادی گےاوران (والدین) کے مل میں کچھ کی نہ کریں گے۔

وَ الَّذِيْنُ الْمَنُوْاوَا تَّبَعَثُهُ مُدُّرِّ يَتَنَّهُمْ بِالْيُمَانِ اَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّ يَّتَهُمُ مُومَا اَلْتُنْهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ

قِنْ شَيْءٍ<sup>(3)</sup>

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا سے روایت ہے ، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَوْتَا كَهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى مُوسَى كَ وُرِّ يَّتَ كُواس كَ درجه مِيس اس كَ ياس الله الله الله تعالى موسى كُور يَّتَ كُوس اس كَ آنكوس شُعندُى مول \_ (4)

حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور پُرنورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ ارشاد فرمایا" جب آدمی جنت میں جائے گا تواپنے ماں باپ، بیوی اور اولا دکے بارے میں پوچھے گا۔ارشاد ہوگا کہوہ تیرے درج اور مل کونہ بہنچ ۔عرض کرے گا" اے میرے رب!عزَّوجَلَّ، میں نے اپنے اور ان کے سب کے نفع کے لئے اعمال کئے تھے۔اس پر تھم ہوگا کہ وہ اس سے ملا دیئے جائیں۔ (5)

- 1 .....در منثور، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ٥٢٢٥.
  - 2 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ٨٢، ٢٢١/٣.
    - €.....طور:۲۱.
- 4 ..... جامع الاحاديث، حرف الهمزة، ٢/٥٩٠ ، الحديث: ٦٨٣٥.
- 5 .....معجم صغير، باب العين، من اسمه: عبد الله، ص ٢٦، الجزء الاوّل.

تَسَيْرِصِرَاطُالِجِنَانَ)

جلدشيشم

٨ كَيْهِكُ ٨ كَيْهِكُ ٨

قَالَ أَلَوْ ١٦

اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں' جب عام صالحین کی صلاح ( یعنی تقوی و پر ہیزگاری )
ان کی نسل واولا دکودین و دنیا و آخرت میں نفع دیتی ہے تو صدیق و فاروق وعثمان وعلی وجعفر وعباس وانصار کرام دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنْهُمْ کی صلاح کا کیا کہنا جن کی اولا دمیں شخ ،صدیقی و فاروقی وعثانی وعلوی وجعفری وعباسی وانصاری ہیں۔ یہ کیول نہا ہے نہ ہے دین و دنیا و آخرت میں نفع پائیں گے۔ پھر اللّه احبر حضرات عُلْیَہ ساوات کرام اولا وا مجاد حضرت خاتونِ جنت بتول زہرا کہ حضور پُر نور، سید الصالحین ، سید العالمین ، سید المرسلین صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهُ وَسَلَمْ کے بیٹے ہیں کہ ان کی شان تو ارفع واعلیٰ و بلند و بالا ہے۔ (1)

﴿ ذُلِكَ تَأُويْكُ مَا: يهان باتوں كااصل مطلب ہے۔ ﴾ حضرت عبدالله بن احد شقی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہيں "دبعض لوگ (اس آیت کی وجہ ہے) ولی کونبی پرفضیات دیر کر محراه ہو گئے اور در حقیقت ولی کونبی پرفضیات دینا کفرِ عَلَی ہے، ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو حضرت خضر عَلَی فَییّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام وَلَى بین الله عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ولی بین ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خضر علی فییّنا وَعَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ولی بین ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خضر علی فییّنا وَعَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ولی بین ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خضر علی فییّنا وَعَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کُونَ مِن اِبتال یکی طرف ہے حضرت موتی عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلَام کُونَ مِن اِبتلا یعنی آزمائش ہے۔ (2)

#### 

اعلى حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ فر مِاتْ عِين "حيار نبي زنده مين كدأن كووعدة اللهيدائهي آيابي

- 🚹 .....فآوی رضویه ۲۳۳/۲۳۳-۲۴۴\_
- 2 .....مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٢، ص ٦٦١.
  - 3 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ٨١، ٢٢٢/٣.

تنسيره كاظالجنان

ی نہیں، بوں تو ہر نبی زندہ ہے: اِنَّ اللَّهَ حرَّمَ عَلَی الْاَرُضِ اَنُ تَاکُلُ اَجْسَادَ الْاَنْبِیَاءِ فَنَبِیُّ اللَّهِ حَیٌّ یُّرْزَقُ ۔ بِشک اللَّه نے حرام کیا ہے: مین پر کہانبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام کے جسموں کوخراب کرے تواللَّه کے نبی زندہ ہیں روزی دیئے جاتے ہیں۔ <sup>(1)</sup> اَنبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلام پرایک آن کو محض تصدیقِ وعدہَ الہمیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، بعد اِس کے پھراُن کو حیاتِ حِقیقی حِسی وُنُوی عطا ہوتی ہے۔ خیر اِن جاروں میں سے دوآ سان پر ہیں اور دوز مین پر۔خصر والیاس

وَيَسْتُكُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ لَقُلْ سَاتُكُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْمًا الله

ترجمة كنزالايبمان: اورتم سے ذوالقرنين كو يوچھتے ہيں تم فرماؤميں تمہيں اس كامذكور پڑھ كرسنا تا ہوں۔

توجیه کنؤالعِرفان: اورآپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں ہم فرماؤ: میں عنقریب تمہارے سامنے اس کاذکر پڑھ کرسنا تاہوں۔

﴿ وَ يَسْتُكُونَكَ : اور آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ﴿ سور وَ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 کی تفسیر میں بیان ہوا تھا کہ کفارِ مکہ نے یہود یوں کے مشورے سے سیّدالمرسَلین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے اصحابِ کہف اور حضرت و والقرنین دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ کے بارے میں سوال کیا۔ سور وَ کہف کی ابتدا میں اصحابِ کہف کا قصہ تفصیل سے بیان کر دیا گیا اور اب حضرت و والقرنین دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ کے بارے میں بتایا جارہا ہے۔

قَالَ أَلَهُ ١٦

آپ دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَانَامِ اسكندراور ذوالقرنين لقب ہے مفسرين نے اس لقب کی مختلف وجوہات بيان کی ہيں، ان ميں سے 4 يہال بيان کی جاتی ہيں:

(1) .....آپ رَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنهُ سورج كے طلوع اور غروب ہونے كى جگه تك پہنچے تھے۔

الحديث: ١٦٣٧.

**2**.....ملفوظات، حصه جبارم، ص ۴۸۴\_

(تَسَيْرِصَرَاطُالْجِنَانَ

جلدشيشم

قَالَ أَلَهُ ٦٦

(2).....آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عُنَّهُ كَمر پر دوچھوٹے ابھارے تھے۔

- (3).....انہیں ظاہری وباطنی علوم سےنوازا گیاتھا۔
  - (4) ..... يظلمت اورنور مين داخل هوئے تھے۔

یہ حضرت خضر علی نیسیّنا وَعَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کے خالدزاد بھائی ہیں، اُنہوں نے اسکندر بیشہر بنایااوراس کا نام ایسین نام پر رکھا۔ حضرت خضر علی نیسیّنا وَعَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام ان کے وزیر اور صاحب لِواء تھے۔ دنیا ہیں چار ہڑے بادشاہ ہوئے ہیں، ان میں سے دوموں تھ، حضرت فوالقر نین دَخِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنهُ اور حضرت سلیمان علی نیسیّنا وَعَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام اور دوکا فر تھے نمر وداور بُحُتِ نصر، اور یا نچویں ہڑے بادشاہ حضرت امام مہدی دَخِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنهُ ہوں گے، اُن کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ حضرت فوالقر نین دَخِیَ اللّهُ تَعَالٰی وَجُهَهُ الْکُویُم وَ وَ وَ وَ اللّهِ تَعَالٰی وَجُهَهُ الْکُویُم وَ وَ وَ وَ اللّهِ تَعَالٰی وَجُهَهُ الْکُویُم وَ وَ وَ مَن یَ تَصَافُ وَ اللّهُ تَعَالٰی وَجُهَهُ الْکُویُم وَ وَ وَ اللّهِ تَعَالٰی وَجُهَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهِ مَن کِرُمُ اللّهُ تَعَالٰی وَجُهَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْتَصَافُولُ وَالْعُرُولُ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَالْحُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

### إِنَّامَكَّنَّالَهُ فِي الْآئْرِضِ وَاتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ﴿

التحمة كنزالايمان: بيتك بم نے اسے زمين ميں قابوديا اور ہر چيز كاايك سامان عطافر مايا۔

ترجيه كانوالعِدفان: بيتك مم نے اسے زمين ميں اقترار ديا اوراسے مرچيز كااكيسامان عطافر مايا۔

﴿ إِنَّا اَمُكُنَّا لَهُ فِي الْرَّمُونِ: بيشك بهم نے اسے زمین میں اقتد اردیا۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ بیشک بهم نے حضرت ذوالقرنین رضی الله تعالیٰ عنه کوز مین میں اقتد اردیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان یا اس کے حصول کا ایک طریقہ عطافر مایا اور جس چیز کا مخلوق کو حاجت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشا ہوں کو ملک اور شہر فتح کرنے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں درکار ہوتا ہے وہ سب عنایت کیا۔ (2)

السبجمل، الكهف، تحت الآية: ٨٣، ١/٤ ٥٥، مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٣، ص ٢٦٦، قرطبي، الكهف، تحت الآية:
 ٨٥. / ٣٤، الجزء العاشر، خازن، الكهف، تحت الآية: ٨٣، ٣٢٢ / ٢٢٣ .

2 .....خازن، الكهف، تحت الآية: ٨٤، ٢٢٣/٣.

(تفسيرصراط الحنان

جلدشيشم

قَالَ اَلَيْرِ ١٦ ﴾ ﴿ الْكَمِنْ ١٨

# فَاتُبَعَسَبَا ﴿ حَتَّى إِذَا بِكَعَمَعُوبِ الشَّسِ وَجَدَهَا تَعُمُ ثِي عَيْنِ وَعَيْنِ وَالثَّسِ وَجَدَهَا تَعُمُ ثِي عَيْنِ وَعَلَيْ وَعَيْنِ وَمَا الْفَرْنَيْنِ إِمَّا اَنْتُعَنِّ بَوَامًا فَيُنَالِكُ الْفَرْنَيْنِ إِمَّا اَنْتُعَنِّ بَوَامًا فَيُعَنِّ بَوَامًا الْفَرْنَيْنِ إِمَّا اَنْتُعَنِّ بَوَامًا اللهُ الْفَرْنَيْنِ إِمَّا اللهُ الْفَرْنَيْنِ إِمَّا اللهُ الْفَرْنَانِ اللهُ ال

ترجمه تنزالایمان: تووه ایک سامان کے پیچھے چلا۔ یہاں تک کہ جب سورج ڈو بنے کی جگہ پہنچا سے ایک سیاہ کیچڑ کے چشم میں ڈو بتا پایا اور وہاں ایک قوم ملی ہم نے فر مایا اے ذوالقرنین یا تو تُو انہیں سزاد بے یاان کے ساتھ بھلائی اختیار کرے۔

ترجید کنزُالعِدفان: تووہ ایک راستے کے پیچھے چلا۔ یہاں تک کہ جب سورج کےغروب ہونے کی جگہ پہنچا تواسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا تو ہم نے فر مایا: اے ذوالقرنین! یا تو تُو انہیں سزادے یاان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو۔

﴿ سَبَبًا: سبب ﴾ سبب عمرادوه چیز ہے جو مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہوخواہ وہ علم ہو، قدرت ہویا آلات ہوں، تو حضر ت ذوالقر نین دَ طِی الله تَعَالَیٰ عَنهُ نے جس مقصد کا ارادہ کیا اسی کا سبب اختیار کیا، چنانچہ جب آپ دَ طِی الله تَعَالَیٰ عَنهُ نے مغرب کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اس کے لئے وہ راستہ اختیار کیا جو انہیں وہاں تک پہنچا دے، جسیا کہ اس آیت میں ہے، اور جب انہوں نے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو وہ اس راستے پر چلے جو انہیں مشرق تک پہنچا دے۔ (1) اور جب انہوں نے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو وہ اس راستے پر چلے جو انہیں مشرق تک پہنچا دے۔ (1) ﴿ وَجَدَى هَا تَعْنَى وَمِ عَلَى الله تَعَالَیٰ عَنهُ کے ساتھ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ حضرت نوح عَلَیٰہ انصَادہ وَ وَ السَّدَ مِ کَ بِیلِ سِن کُھا اور اس کوموت نہ آئے گی۔ ید کی کی کوم چشمہ حیات کی طلب میں مغرب میں سے ایک خضر شافہ والمنا الله تعالَیٰ عَنهُ کے ساتھ حضر شاخ حضر علی نیا وَعَلَیٰہِ الصَّلَوٰهُ وَ السَّادِم جسی وَ مُشرق کی طرف روانہ ہوئے ، اس سفر میں آپ دَ طِی الله تعالیٰ عَنهُ کے ساتھ حضر شاخ حضر علی نیا وَعَلَیٰہِ الصَّلُوٰهُ وَ السَّادِم جسی وَ مُشرق کی طرف روانہ ہوئے ، اس سفر میں آپ دَ طِی الله تعالیٰ عَنهُ کے ساتھ حضر شاخ حضر علیٰ نیا وَعَلَیٰہِ الصَّلُوٰهُ وَ السَّادِم جسی وَ مُشرق کی طرف روانہ ہوئے ، اس سفر میں آپ دَ طِی اللهُ تعالیٰ عَنهُ کے ساتھ حضر شاخ حضر علیٰ نیا وَ عَلَیٰہِ الصَّلُوٰهُ وَ السَّادِم جسی الله مِس مَ

الكهف، تحت الآية: ٨٥، ص٦٦٦، بيضاوي، الكهف، تحت الآية: ٨٥، ٣/٠٢٥، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَانَ

قَالَ الَّذِيرِ ١٦ ( الْكَمِينُ ١٨ )

سے، وہ تو چشمہ کیات تک بڑنے گے اور انہوں نے اس میں سے پی بھی لیا مگر حضرت ذوالقر نین دصی الله تعالیٰ عنه کے مقدر میں نہ تھا اس لئے انہوں نے وہ چشمہ نہ پایا۔ اس سفر میں مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سب منزلیس طے کرڈالیس اور مغرب کی سمت میں وہاں تک پہنچے جہاں آباد کی کانام ونشان باقی ندر ہا، وہاں انہیں سورج غروب ہوتا ہے۔ (1) ہوتے وقت ایسانظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمہ میں وہاں تک پہنچے جہاں آباد کی کانام ونشان باقی ندر ہا، وہاں انہیں سورج غروب ہوتا ہے۔ (1) چوتے وقت ایسانظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمہ میں وہ نا ہے جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈو ہتا معلوم ہوتا ہے۔ (1) سی چشم کے پاس بی ایک ایس قوم کو پایا جوشکار کئے ہوئے جانوروں کے چڑے پہنچ سے، اس کے سوا اُن کے بدن پر اور کوئی لباس نہ سے اور کوئی لباس نہ تھے اور دریائی مردہ جانو رائن میں ہے جو اسلام میں داخل نہ ہواس کوئل کردے یا اگروہ ایمان لا کمیں تو ان اور انہیں آ دکام شرع کی تعلیم دے۔ بعض مفسرین کے زدیک الله تعالی نے یہ کلام اپنے دوالقر نین نہوں تکی غذیہ انسانہ ہو سے فرمایا ور انہوں نے حضرت ذوالقر نین دُمون الله تعالی نے یہ کلام اپنے کسی نبی علیٰہ انسانہ ہو سے فرمایا اور انہوں نے حضرت ذوالقر نین دُمون الله تعالی نے یہ کلام اپنے کہ ہوئی نہ بی علیٰہ انسانہ ہو سے فرمایا اور انہوں نے حضرت ذوالقر نین دُمون الله تعالی غیّہ سے بیات کہی۔ (2)

عَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَاصَّامَنُ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَلِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى مَا يَّهُ فَيُعَلِّبُهُ عَلَا عَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاصَّامَنُ امْنَ وَعَبِلُ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآ عِلَا الْحُسَنَى عَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مُعَا مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّ

توجمه کنزالایمان: عرض کی کہوہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم عنقریب سزادیں گے پھراپنے رب کی طرف بھیرا جائے گاوہ اسے بری ماردے گا۔اور جوالیمان لایا اور نیک کام کیا تواس کا بدلہ بھلائی ہے اور عنقریب ہم اسے آسان کام کہیں گے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: عرض کی: بهرحال جس نے ظلم کیا تو عنقریب ہم اسے سزادیں گے پھروہ اپنے رب کی طرف لوٹایا

يزصَ اطّالِحِيَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا

<sup>● .....</sup>مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ص٢٦٢، حمل، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ٤/٢٥٤-٥٥، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ص٦٦٢.

قَالُ الَّذِيرِ ١٦ ﴿ الْكَبْتُ ٨.

جائے گا تو وہ اسے بہت براعذاب دے گا۔اور بہر حال جوایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے اور عقریب ہم اس کوآ سان کام کہیں گے۔

﴿ قَالَ: كَهَا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فروالقر نین نے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے تکم ملنے کے بعدان نبی عَلَیْہِ السَّدم سے وض کی یا اپنے پاس موجود خاص ساتھیوں سے کہا'' بہر حال جس نے کفروشرک اختیار کیا اور میر کی دعوت کو تھرا کر ایمان نہ لا یا تو عنقریب ہم اسے قل کردیں گے ، یہ تو اس کی دُنُیو می سزا ہے ، پھر وہ قیامت کے دن اپنے رب عَزَّ وَ جَلَیٰ کی طرف لوٹا یا جائے گا تو وہ اسے جہنم کا بہت براعذاب دے گا اور جو ایمان لا یا اور اس نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک عمل کیا تو اس کیلئے جز اکے طور پر بھلائی یعنی جنت ہے اور عنقریب ہم اس ایمان والے کو آسان کا م کہیں گے اور اس کو ایس چیزوں کا حکم دیں گے جو اس پر سہل ہوں دشوار نہ ہوں۔ (1)

ثُمَّ اَتُبَعَسَبَا ﴿ حَتَّى إِذَا بَكَغَ مَطْلِعَ الشَّسِ وَجَلَهَا تَطُلُعُ عَلَى قَدُمِ لَا اللَّهُ مِنْ دُونِهَا سِتُرًا ﴿ كَالْ لِكَ الْحَطْنَا بِمَا قَوْمِ لِلْمُ مَعِلْ لَكُمْ مِنْ دُونِهَا سِتُرًا ﴿ كَالْ لِكَ اللَّهُ مُ مِنْ دُونِهَا سِتُرًا ﴿ كَالْ لِكَ اللَّهُ مُ مِنْ دُونِهَا سِتُرًا ﴿ كَالْ لِكَ اللَّهُ مُ مُنْ اللَّهُ مُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

قرجمة كنزالايمان: پھرايك سامان كے يتھيے جلا۔ يہاں تك كەجب سورج نكلنے كى جگہ پہنچا سے اليى قوم پر نكاتا پايا جن كے ليے ہم نے سورج سے كوئى آ رئېيں ركھى ۔ بات يہى ہے اور جو يجھاس كے پاس تھاسب كو ہماراعلم محيط ہے۔

قرجہہ کنڈالعِوفان: پھروہ ایک راستے کے پیچھے چلا۔ یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تواسے ایک ایک قوم پرطلوع ہونا ہوا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آ ڑنہیں رکھی تھی۔ بات اسی طرح ہے اور جو پچھاس کے پاس تھاسب کو ہمار اعلم محیط ہے۔

السسابو سعود، الكهف، تحت الآية: ٨٧-٨٨، ٣/٣، ٤٠ مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٧-٨٨، ص ٦٦٢، جلالين، الكهف،
 تحت الآية: ٧٨-٨٨، ص ٥١ ٢، ملتقطاً.

تنسيره كاظ الحنان

www.madinah.in

﴿ ثُمَّ: بِهِر ۔ ﴾ یعنی حضرت ذوالقرنین دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ مشرق کی طرف ایک راستے کے پیچھے چلے۔ (1)

قَالَ أَلَةٍ ١٦

وی بیاد و کال از مین کرد کی دو تو مها مده می بیاد و کرد کی بیاد و کرد میان کوئی چیز بها از درخت و نیس کرد میان کوئی چیز بها از درخت و نیس کرد میان کوئی چیز بها از درخت و نیس دو تو کرد میان کرد کی دو جدے کوئی عمارت قائم ہو کتی تھی اور دہاں کے لوگوں کا میال تھا کہ طلوع آفا ب کے وقت زمین کے اندر بنائے ہوئے تہ خانوں میں تھس جاتے تھے اور زوال کے بعد نکل کراپنا کام کاج کرتے تھے۔ (2)

وقت زمین کے اندر بنائے ہوئے تہ خانوں میں تھس جاتے تھے اور زوال کے بعد نکل کراپنا کام کاج کرتے تھے۔ (2)

وقت زمین کے اندر بنائے ہوئے تہ خانوں میں تھس جاتے تھے اور زوال کے بعد نکل کراپنا کام کاج کرتے تھے۔ (2)

ان کا معاملہ اسی طرح ہے۔ کہ جنی حضرت ذوالقر نین کی بادشا ہی کی وسعت اور ان کا بلند مرتبہ جوہم نے بیان کیا

د خوی الله تعالیٰ عالم کربی قوم کے ساتھ سلوک کیا تھا ایسا ہی اہلِ مشرق کے ساتھ بھی کیا کیونکہ پوگ بھی ان کی طرح کا فرخے تھے تھا در کو کھواس کے پاس تھا سب کو ہما راعلم محیط ہے۔ کہ اس آبیت کا ایک معنی میہ کہ حضرت ذوالقر نین کو ایس جونوح الشرع میں اور محال کیا تو اس میں جونوح الشرع نین کو اقتہ ارعطا کیا تو اس وقت اس کے پاس جتنی ملک داری کی قابلیت اور اُمور میں معلوم تھی۔ کہ جب ہم نے حضرت ذوالقر نین کو اقتہ ارعطا کیا تو اس وقت اس کے پاس جتنی ملک داری کی قابلیت اور اُمور میں معلوم تھی۔ کہ جب ہم نے حضرت ذوالقر نین کو اقتہ ارعطا کیا تو اس وقت اس کے پاس جتنی ملک داری کی قابلیت اور اُمور ممکن میں معلوم تھی۔ (4)

# ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَكَغَ بَيْنَ السَّدَّ يُنِوَجَدَمِنُ دُونِهِمَا قُرُمًا لَا لَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا ﴿

ترجمه کنزالایمان: بھرایک سامان کے بیتھیے چلا۔ یہاں تک کہ جب دو بہاڑوں کے نیچ بہنچان سے ادھر کچھالیے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔

(تنسيره كلظ الجنان)

جلدشيثم

<sup>1 .....</sup>جلالين، الكهف، تحت الآية: ٨٩، ص ٥٥٦.

<sup>2 .....</sup>خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٠، ٣/٤ ٢٢، روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٩٠، ٥/٩ ٢٩، ملتقطاً.

<sup>3 ....</sup>روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٩١، ٥/٥ ٢٠.

<sup>4 ....</sup>خازن، الكهف، تحت الآية: ٩١، ٢٢٤/٣.

الكَمْفَكُ ١٨

٣ ٤

قَالَ أَلَهُ ١٦

ترجہ کنڈالعوفان: پھروہ ایک اور راستے کے پیچیے چلا۔ یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تواس نے ان پہاڑوں کے آگے ایک ایک قوم کو پایا جوکوئی بات سجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔

﴿ ثُمَّ : پھر۔ ﴾ حضرت ذوالقر نمین دَسِیَ اللهُ مَعَالَیْ عَنهُ جب مشرق ومغرب تک پہنچ گئے تواب کی بارانہوں نے ثال کی جانب سفر شروع فر مایا یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان تک جا پہنچ اور بیسب الله تعالی کی طرف سے عطا کر دہ علم اور قدرت کی وجہ سے واقع ہوا۔ (1)

﴿ وَجَكَ: اللَّ فَي إِيا ۔ ﴾ جب حضرت ذوالقرنین دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنُهُ اللّٰ کَ جانب اللّٰ جَهاں انسانی آبادی ختم ہوجاتی تھی تو وہاں دو بڑے عالیثان پہاڑ دیکھے جن کے اُس طرف یا جوج ما جوج کی قوم آباد تھی جو کہ دو پہاڑوں کے درمیانی راستے سے اِس طرف آ کرتل وغارت کیا کرتی تھی۔ یہ جگہ ترکستان کے مشرقی کنارہ پرواقع تھی۔ یہاں حضرت ذوالقرنین دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنُهُ نے ایک ایسی قوم کو پایا جوکوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے کیونکہ اُن کی زبان عجیب وغریب تھی اس لئے اُن کے ساتھ اشارہ وغیرہ کی مدد سے بہ شقت بات کی جاسکتی تھی۔ (2)

# قَالُوْالِنَاالُقَرُنَيْنِ إِنَّ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَنْ مِنْ فَهَلَ تَالُوْ الْكَانُ مِنْ فَهَلَ نَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَلَّاا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

توجہہ کنزالایمان: انھوں نے کہااے ذوالقرنین بیٹک یا جوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے بچھ مال مقرر کردیں اس پر کہ آپ ہم میں اوران میں ایک دیوار بنادیں۔

ترجہ کے گنڈالعوفان: انہوں نے کہا،اے ذوالقرنین! بیشک یا جوج اور ما جوج زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے بچھ مال مقرر کردیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنادیں۔

**1**.....تفسير كبير، الكهف، تحت الآية: ٩٦، ٧،٩٩٤، خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٣-٩، ٩٣٤/.

٧ .....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٩٣،٥/٦٩ ٢-٢٩٧، خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٣، ٣٢٤، ملتقطاً.

نَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ

جلدشيشم

قَالَ الَّذِيرَ ١٦ ﴿ الَّكَهَٰثُ ١٨ ﴾

﴿ قَالُوْ اَ: انہوں نے کہا۔ ﴾ ان لوگوں نے کسی ترجمان کے ذریعے پابلا واسطہ حضرت ذوالقرنین دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے اس طور پر گفتگوی که آپ ان کا کلام مجھ سکتے تھے۔ آپ کا ان لوگوں کی زبان کو مجھ لینا بھی اللّٰه تعالٰی کی طرف سے عطا کر دہ جملہ اَسباب میں سے ہے۔ (1)

﴿ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَا جُوْجَ : بِيشَك باجوج اور ماجوج - ﴿ بِيرِ يافث بن نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام كَ اولا دسے فساد كى گروه بيں، إن كى تعداد بهت زياده ہے، زيمن ميں فساد كرتے تھے، بہار كے موسم ميں فكتے تھے تھے تھے تھے اور درندوں، وشی اور ان ميں سے پچھنہ چھوڑ تے تھے اور دشك چيزيں لا دكر لے جاتے تھے، پوگ آ دميوں كو كھا ليتے تھے اور درندوں، وشی جانوروں، سانپوں اور بچھووُں تک كو كھا جاتے تھے حضرت ذوالقر نين دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے لوگوں نے ان كى شكايت كى جانوروں، سانپوں اور بچھووُں تک كو كھا جاتے تھے حضرت ذوالقر نين دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے لوگوں نے ان كى شكايت كى كہوہ ذمين ميں فساد مي نے والے لوگ بيں تو كيا ہم آپ كے ليے اس بات پر پچھ مال مقرر كرديں كه آپ ہمارے اور ان كے درميان ايك ديوار بناديں تا كہوہ ہم تك نہ بي تي سكيں اور ہم ان كے شروايذ اسے محفوظ رہيں۔ (2)

ترجمة كتزالايمان: كہاوہ جس پر مجھے ميرے رب نے قابوديا ہے بہتر ہے تو ميرى مددطاقت سے كروميں تم ميں اوران ميں ايك مضبوط آڑ بنادوں \_ميرے پاس لوہے كے تختے لاؤيہاں تك كدوہ جب ديوار دونوں پہاڑوں كے كناروں سے برابركردى كہادھونكو يہاں تك كد جب أسے آگ كرديا كہالاؤميں اس پر گلاہوا تا نبداُونڈيل دوں \_ تو ياجوج وماجوج اس

(تفسيرص لظ الجنان)

<sup>1 .....</sup>ابو سعود، الكهف، تحت الآية: ٤٠٤/٣،٩٤.

<sup>2 .....</sup>خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٤، ٣/٤ ٢٢-٥٢، روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٩٤، ٥٧٥ ٢-٢٩٨، ملتقطاً.

قَالَ ٱلْرُدِ ١٦ ٢ ٢ الْكَمِفْ ١٨ الْكَمِفْ ١٨

### یرنه چڑھ سکے اور نہاس میں سوراخ کر سکے۔

توجہد کا کنوالعوفان: و والقرنین نے کہا: جس چیز پر مجھے میرے رب نے قابودیا ہے وہ بہتر ہے تو تم میری مدد قوت کے ساتھ کرو، میں تمہارے اوران کے درمیان ایک مضبوط رکا وٹ بنادوں گا۔ میرے پاس لوہے کے گئڑے لاؤیہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کر دی تو ذوالقرنین نے کہا: آگ دھن کا ؤ۔ یہاں تک کہ جب اُس لوہے کو آگ کر دیا تو کہا: مجھے دوتا کہ میں اس گرم لوہے پر بچھلایا ہوا تا نبه اُنڈیل دوں۔ تویا جوج و ماجوج اس پرنہ چڑھ سکے اور نباس میں سوراخ کر سکے۔

﴿ قَالَ: كَهِا۔ ﴾ حضرت ذوالقرنين دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ نَهِ ان سے فرمایا''اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ کے فضل سے میرے پاس کثیر مال اور ہوتیم کا سامان موجود ہے تم سے کچھ لینے کی حاجت نہیں ، البتہ تم جسمانی قوت کے ساتھ میر کی مدد کرواور جو کام میں بتاؤں وہ انجام دو، میں تم میں اوران میں ایک مضبوط رکاوٹ بنادوں گا۔ (1)

﴿ اَتُوْفِيُ زُبُرَالُحُويْنِ: ميرے پاس لوہے كے كلوے لاؤ۔ ﴾ ان لوگوں نے عرض كى: پھر ہمارے متعلق كيا خدمت ہے؟ آپ دَ عِنَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ نے فر مایا''میرے پاس پھر كے سائز كے لوہے كے كلوے لاؤ۔ جب وہ لے آئے تواس كے بعدان سے بنیاد كھدوائى، جب وہ پائى تک پینچی تواس میں پھر بگھلائے ہوئے تا نبے سے جمائے گئے اور لوہے كے تختے او پر ینچچین كرائن كے درمیان كلوى اور كوئلہ بھروا دیا اور آگ دے دى اس طرح بيد يوار پہاڑكى بلندى تك او نچى كردى گئ اور دونوں پہاڑ وں كے درمیان كوئى جگھروا دیا اور آگ میراو پرسے بگھلایا ہوا تا نبدد يوار ميں بلاديا گيا تو يہ سبل كرايك سخت جسم بن گیا۔ (2)

﴿ فَهَا السَّطَاعُوَّا أَنْ يَنْظُهَرُوُهُ ؛ تو ما جوج وما جوج اس پرند چراه سکے۔ ﴾ جب حضرت ذوالقر نین دَضِیَ اللهُ مَعَالیٰ عَنهُ نے دیوار کمل کرلی تو یا جوج اور ما جوج آئے اور انہوں نے اس دیوار پر چراہے کا ارادہ کیا تو اس کی بلندی اور ملائمت کی وجہ سے اس پرند چڑھ سکے، پھر انہوں نے نیچے سے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کی تو اس دیوار کی تختی اور موٹائی کی وجہ

❶.....مدارك، الكهف، تحت الآية: ٩٥، ص٦٦-٢٦، خازنُ، الكهف، تحت الآية: ٩٥، ٣٠م/٢٢، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٦، ٣/٥٢٥-٢٢٦، مدارك، الكهف، تحت الآية: ٩٦، ص ٦٦٤، حلالين، الكهف، تحت الآية: ٩٦، ص ٢٥٢، ملتقطاً.

www.madinah.in

قَالَ أَلَوْ ١٦

سےاس میں سوراخ نہ کر سکے۔(1)

117

# قَالَ هٰذَا مَحْدَةٌ مِّنْ مَّ بِي ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعُلُ مَ بِي جَعَلَهُ دَكَّاء ۚ وَكَانَ وَعُلُ مَ بِي حَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

ترجمة كنزالايمان: كہاييمير برب كى رحمت ہے پھر جب مير برب كا وعده آئے گا اسے پاش پاش كردے گا اور مير بے رب كا دعدہ سيا ہے۔

ترجید کنزالعِرفان: ذوالقر نین نے کہا: یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تواسے پاش پاش کردے گا اور میرے رب کا وعدہ سچاہے۔

﴿ قَالَ: كَبِهَا۔ ﴾ حضرت ذوالقرنين دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ نے كہا كہ يد يوار مير برب عَزَّو بَحَلَّ كى رحمت اوراس كى نعمت ہے كيونكہ يہ ياجوج اور ماجوج كے نكلنے ميں ركاوٹ ہے ، پھر جب مير برب كا وعده آئے گا اور قيامت كے قريب ياجوج ماجوج كِ رُخُو وَحَ كا وقت آ پہنچ گا تو مير ارب عَزَّو جَلَّ اس ديواركو پاش پاش كرد بے گا اور مير برب عَزَّو جَلَّ نے ان كے ماجوج وعده فرمايا ہے وہ اور اس كے علاوہ ہر وعدہ سچاہے۔ (2)

یا جوج اور ما جوج کے نکلنے سے متعلق تر مذی شریف میں حضرت ابو ہر برہ وَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے،
رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا'' یا جوج ما جوج روز انداس ویوارکوکھودتے رہتے ہیں حتٰی کہ جب
اسے تو ڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سر دار کہتا ہے: اب واپس چلو، باقی کل تو ڑ لیس گے حضور اقد س صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ وَسَلَّمَ نے فر مایا'' اللّٰه تعالَیٰ اسے پہلے سے بہتر کر دیتا ہے یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہوجائے گی اور اللّٰه عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ اِکل تم اسے تو ڑ ڈ الوگے۔ (بیبات) تعالیٰ انہیں لوگوں پر بھیجنا چاہے گا تو ان کا سر دار کہ گا: واپس لوٹ جا وَ، اِن شَاءَ اللّٰهِ اِکل تم اسے تو ڑ ڈ الوگے۔ (بیبات)

(تنسيرصرَ اطُالِحِيَانَ

<sup>1 .....</sup>روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٩٧، ٩/٥ ٢٩.

<sup>2 .....</sup>خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٨، ٣٢ ، ٢٢ ، جلالين، الكهف، تحت الآية: ٩٨، ص٥ ٢ ، ملتقطاً.

www.madinah.in

قَالَ ٱلَّذِيرَ ١٦ ﴾ ﴿ الْكُوفَ ١٨ ﴾ ﴿ الْكُوفَ ١٨ ﴾

وہ اِستناء (بعنی اِنْ شَاءَ اللّٰہ ) کے ساتھ کہے گا۔ (دوسرے دن) جب وہ واپس آئیں گے تواسے ویسے ہی پائیں گے جس طرح چھوڑ کر گئے تھے، چنانچہ وہ اسے تو ڑ کر باہر لوگوں پرنکل آئیں گے۔ <sup>(1)</sup>

صدرالشر بعيم فتى امجر على عظمى دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ لَكُصة بين (بعد قتل دِجّال حضرت عيسى عَلَيْهِ السَّلام كوحكم اللي ہوگا کہ مسلمانوں کوکو وطور پر لے جاؤ،اس لیے کہ پچھا یسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے، جن سے لڑنے کی کسی کوطافت نہیں ۔مسلمانوں کے کو وطور پر جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے، بیاس قدر کثیر ہوں گے کہان کی پہلی جماعت بُحيْرَة طَبَويَّه ير (جس كاطول دس ميل موكا) جب گزرے كى ،أس كايانى بى كراس طرح سكھادے كى كەدوسرى جماعت بعدوالی جب آئے گی تو کہے گی: کہ یہاں بھی یانی تھا!۔ پھر دنیا میں فساد قِلّ وغارت سے جب فرصت یا ئیں ، گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کوتو قتل کرلیا، آؤاب آسان والوں گوتل کریں ، یہ کہہ کراینے تیرآسان کی طرف چینکیں ، گے،خداکی قدرت کہاُن کے تیراویر سےخون آلودہ گریں گے۔ بیاپنی انہیں حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسلی علیٰہ السَّلام مع اپنے ساتھیوں کے محصور ہول گے ، یہال تک کہاُن کے نز دیک گائے کے سرکی وہ وقعت ہوگی -جوآج تمہار بنز دیک سواشر فیوں کی نہیں ،اُس وفت حضرت عیسیٰ عَلیْهِ السَّلام مع اپنے ہمراہیوں کے دعافر ما <sup>ن</sup>میں گے، اللّٰه تعالیٰ اُن کی گردنوں میں ایک قتم کے کیڑے پیدا کردے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مرجا کیں گے ، اُن کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ عَلیْه السَّالام پہاڑ سے اتریں گے ، دیکھیں گے کہتمام زمین اُن کی لاشوں اور بدبوسے بھری بڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں۔اُس وقت حضرت عیسیٰ عَلیْه السَّلام مع ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے، اللَّه تعالیٰ ایک قتم کے برند بھیج گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہال الله (عَزُوَجَلَّ) جا ہے گا بھینک آئیں گے اور اُن کے تیرو کمان وتر کش کومسلمان سات برس تک جلائیں گے۔<sup>(2)</sup>

## وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِلَّيْمُوجُ فِي بَعْضٍ وَّ نُفِحٌ فِي الصُّوسِ

1 ..... ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الكهف، ١٠٤٥، الحديث: ٣١٦٤.

ے..... بہارشر بعت،حصه اول،معاد وحشر کا بیان ۱۲۴/۱۲۵-۱۲۵\_

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ

جلدشيشم



١٨ ٽنهٽا )

قَالَ أَلَوْ ١٦

### بررواه دروا لا

توجہہ کنزالایہ ان: اوراس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے برریلا دے گا اور صور پھو نکا جائے گا تو ہم ان سب کواکٹھا کر لائیں گے۔

ترجہ یا کنڈالعوفان: اوراس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پرسیلاب کی طرح آئے گا اور صُور میں چھونک ماری جائے گی تو ہم سب کو جمع کر لائیں گے۔

﴿ وَتَرَكَّنَابِعُضَهُمْ يَوْمَهِنِ : اوراس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ جب دیوارٹوٹ جائے گی تواس دن ہم یا جوج اور ما جوج کواس طرح چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پراس طرح آئے گا جس طرح پانی کی اہرایک دوسرے پرآتی ہے اور وہ اپنی کثیر تعداد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ (1)

﴿ وَنُفِحَ فِي الصَّوْسِ: اورصُور ميں پھونک ماری جائے گی۔ ﴾ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یا جوج ما جوج کا نکلنا قربِ قیامت کے علامات میں سے ہے۔ (2)

﴿ فَجَهُ عَنْهُمْ جَمُعًا: توہم سب کوجمع کرلائیں گے۔ ﴾ یعنی ہم قیامت کے دن تمام مخلوق کوعذاب وثواب کے لئے جمع کرلائیں گے۔ (3)

## وَّعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَيِنٍ لِلْكُفِرِ بِنَ عَرْضًا اللهِ

توجیدة کنزالاییهان: اور ہم اس دن جہنم کا فروں کے سامنے لائیں گے۔

- 1 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٩، ٣٢٦/٣.
- 2 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٩، ٢٢٦/٣.
- 3.....مدارك، الكهف، تحت الآية: ٩٩، ص ٢٦٤، روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٩٩، ٥/٠، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لِطُالِحِنَانَ) \_\_\_\_\_\_ (39 حَالِمُ الْحِنَانَ لِعَمْ لِطَالِحِنَانَ لِعَالَى الْحَالَ عَلَى الْحَالَ

الكهفت ۱۸

٤.

قَالَ اَلَةٍ ١٦

### ترجیدہ کنزالعِرفان:اورہم اس دن جہنم کا فروں کےسامنے لا<sup>ئ</sup>یں گے۔

﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ نِهِ: اور ہم اس دن جہنم لائيں گے۔ ﴾ يعنى جس دن ہم تمام مُنلوق کو جمع کريں گے اس دن جہنم کا فرول کے سامنے لائيں گے تا کہ وہ اسے صاف دیکھیں اور اس کا جوش مار نا اور چنگھاڑ ناسنیں۔(1)

ایک اور مقام پر الله تعالی ارشاد فرما تا ہے وَاعْتَدُنَا لِمِنَ كُنَّ بِ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿ إِذَا

؆ٲؿٛؠؙٛڡؚٞڽؙڡ<sup>ٞ</sup>ػٵڹۣؠؘۼڽڛڛۼۏٳڶۿٵؾۼؽڟٳ

وَّزَفِيُرًا <sup>(2)</sup>

ترجہ نے کنزالعوفان: اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کیلئے جھڑکتی ہوئی آگ تیار کررکھی ہے۔ جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو کا فراس کا جوش مارنا اور چنگھاڑ ناسنیں گے۔

اورحضرت عبد الله بن مسعود رَضِى الله تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَـ ارشاد فرمایا" قیامت کے دن جہنم کولا یا جائے گا، اس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی اور ہرلگام کوستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ (3)

### الَّذِينَ كَانَتُ اَعْيُنْهُمْ فِي غِطَاءِ عَنْ ذِكْمِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَيْعًا ﴿

ترجیه کنزالعِرفان: وه جن کی آئکھیں میری یا دسے پردے میں تھیں اور تن بات سن نہ سکتے تھے۔

﴿ الَّذِينَ : وولوك جو - ﴾ اس سے بہلی آیت میں کفار کے بارے میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان کے سامنے جہنم لائیں گے،

- 1 ....ابو سعود، الكهف، تحت الآية: ١٠٠، ٣/٧٠٤.
  - 2 .....فرقان: ١٢،١١.
- ......مسلم، كتاب الجنّة وصفة نعيمها واهلها، باب في شدة حرّ نار جهنّم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذّبين، ص٢٥٢، الحديث: ٢٩ (٢٨٤٢).

تفسيرهم الطالحيان

جلدشيشم

40

Madinah Gift Centre

= (19) =

قَالَ الْذِيرَ اللَّهِ اللَّهِ

اب اس آیت میں کا فروں کے بارے میں مزید فرمایا کہ بیدہ وہ لوگ ہیں جن کی آئھیں میری یادسے پردے میں تھیں اور کو آ وہ آیاتِ الہیداور قرآن ، ہدایت و بیان ، ولائلِ قدرت اور ایمان سے اندھے بنے رہے اور ان میں سے کسی چیز کووہ نہ د کیھ سکے اور اپنی بدیختی کی وجہ سے رسول کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ عداوت رکھنے کے باعث ق بات من نہ سکتے تھے۔ (1)

# اَفَحسِبَ الَّذِيْنَكَفَرُ وَااَنَ يَتَّخِذُواعِبَادِي مِنْ دُونِيَ اَوْلِيَاء لِاِتَّا اَعْتَدُنَاجَهَنَّمَ لِلْكَفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿

توجهة كنزالايمان: توكيا كافرية مجهيم بين كدمير بندول كومير بواجمايتى بناليس كي بيثك بم نے كافرول كى مهمانى كوجهنم تيار كرركھى ہے۔

ترجید کنزُالعِدفان: تو کیا کافرید بھتے ہیں کہ میرے بندوں کومیرے سواحمایتی بنالیں گے بیٹک ہم نے کافروں کی مہمانی کیلئے جہنم تیار کررکھی ہے۔

﴿ اَ فَحَسِبَ الَّذِي ثِنَ كَفَرُوْا: تو كَياكا فرسجِهِ بِي \_ ﴾ اس آيت كاخلاصه يه به كه كياكا فرية بجهة بين كه مير بندول جيسے حضرت عيسى، حضرت عزير عليه في الصّالوة والسَّلام اور فرشتوں كومير بسوا جمايتى بناليس گاوران سے بحق في يائيس گيء ان كابيگان فاسد ب، بلكه وه بند بانبيس ابناو ثمن سجه اوران سے بيزارى كا اظهار كرتے بيں \_ (2) اور كافروں كا مُكان فاسد مونى كى وجه صاف ظاہر به كه انبياء عَلَيْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام، اولياء دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مُ اور ملائكه، ايمان والوں كى مددگار ہوكران كى شفاعت كريں گے نه كه كافروں كى \_

### قُلُ هَلُ نُنَدِّئُكُمْ بِالْآخْسِرِينَ آعْمَالًا أَنْ

1 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ١٠١، ٣٢٦-٢٢٧.

2 .....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٢٠١، ٣٠٣٥، خازن، الكهف، تحت الآية: ٢٠١٣، ٢٢٧/٣، ملتقطاً.

(تفسيرصراط الجنان)

www.madinah.in

قَالَ ٱلَّذِيرَ ١٦ ﴿ الْكَمِنْ ٨

### توجہہ کنزالایہان: تم فرماؤ کیا ہم تہہیں بتادیں کہسب سے بڑھ کرناقص عمل کن کے ہیں۔

### و ترجیه کنزالعِدفان: تم فر ما وَ: کیا ہمتہ ہیں بتادیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟

و قُلُ: تم فرماؤ۔ اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ کیا ہم تمہیں بتادیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ممل کرنے میں مشقتیں اُٹھا کیں اور بیا مید کرتے رہے کہ ان اعمال پر فضل وعطا سے نوازے جا کیں گے مگراس کی بجائے ہلا کت وہربادی میں جاپڑے ۔ حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَ انْے فر مایا وہ لوگ یہودی اور عیسائی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ درام باللّٰہ بین جو گرجوں میں خُلُوت نشین رہتے تھے۔ حضرت علی مرتضٰی حَرَّمَ اللّٰه تَعَالَیٰ وَجُهَهُ الْکَرِیْم نے فر مایا کہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ بعض مفسرین جن نے فر مایا کہ یہودی اور ایسی خور مایا کہ یہودی اور ایسی کے خور مایا کہ یہودی اور عین خارجی لوگ ہیں۔ (1) اور حقیقت میں سب ایک ہی مفہوم کی مختلف تعبیریں ہیں کیونکہ اس میں ہر وہ خوص واخل ہے جوعبادت یا ظاہری اچھا عمال میں محنت ومشقت تو کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ کسی الیی چیز کا مرتکب بھی ہوتا ہے جس سے اس کا عمل مردود ہوجائے جیسے گفر۔

### \*

اس سے اشارۃ یہ معلوم ہوا کہ کسی کے ظاہری اعمال اچھے ہونااس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ، اور تھی بخاری میں تو خارجیوں سے متعلق صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے صحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَ اللّٰهِ عَالٰہِ وَسَلَّمَ نے صحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ مُ سے ارشا وفر مایا ''تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے مقابلے میں حقیر جانوگے ، یو آن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نینے ہیں اثرے گا ، یو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ (2)



خارجیوں میں سب سے پہلااوران میں سب سے بدر شخص ذُو الْخُو یصِرَ متیمی تھا۔اس نے حضور پُرنور صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی تقسیم پراعتراض کر کے آپ کی شان میں گتا خی کی تھی۔اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بارے

❶.....خازن، الكهف، تحت الآية: ۲۲۷/۳، ۲۲۷/۳، روح البيان، الكهف، تحت الآية: ۲، ۱، ۵/۰ ۳، ملتقطاً.

2 .....بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوّة في السلام، ٣/٢ . ٥، الحديث: ٣٦١٠.

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ)

قَالَ الْرُدِ ١٦ ﴿ الْكُمْثُ ١٨ الْكُمْثُ ١٨ ﴿

میں حضورا قدس صَلَی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایاتھا کہ بید دین سے ایسے نکل جا کیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جا تا ہے۔ ای وجہ سے انہیں خارجی بعنی دین سے نکل جانے والا کہا جا تا ہے۔ بیلوگ ظاہری طور پر بڑے عبادت گزار، شب بیدار شھے اوران کی عبادت وریاضت اور تلاوت قرآن میں مشغولیت و کی کرصحابۂ کرام رَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنْهُمْ بھی جیران ہوتے تھے کیکن ان کے عقائد ونظریات انتہائی باطل تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا عقیدہ بیتھا کہ جو کبیرہ گناہ کرے وہ مشرک ہواوہ جو کہ انگویئم سے اور جوان کے اس عقید ہے کا مخالف ہووہ بھی مشرک ہے۔ ان ظالموں نے حضرت علی المرتضی حَرْمَ اللهُ تَعَالیٰ وَجُهَهُ الْکُویُم کو کُھی ۔ صحابۂ کو بھی مَعَادَ اللّٰه مشرک قرار دے دیا تھا اور نہروان کے مقام پرآ پ حَرْمَ الله تَعَالیٰ وَجُهَهُ الْکُویُم سے جنگ کی تھی ۔ صحابۂ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمُ ان کی تمام تر ظاہری عبادت وریاضت ، تقوی وطہارت اور رات رات بھر تلاوت قرآن کرنے کو خاطرییں نہ لائے اوران بین قبل کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ سی کی لمبی کم بی اور ظاہری خشوع وخضوع سے بھر پورنمازیں، رفت انگیز اور در دبھری آواز میں قر آنِ مجید کی تلاوتیں، الله تعالی کی گرفت اوراس کے عذابات سے ڈرانے والے وعظ اور سیحتیں اور دیگر ظاہری نیک اعمال اس وقت تک قابلِ قبول نہیں جب تک اس کے عقائد درست نہ ہوں، لہذا ہر خض کو چاہئے کہ وہ بدعقیدہ اور بد مذہب شخص کی کثر سے عبادت، تقوی وطہارت اور دیگر نیک نظر آنے والی چیز ول سے ہر گزمتاً بڑنے نہ ہواور نہ ہی ان چیز ول کود کھھ کران کی طرف مائل ہو بلکہ ان سے ہمیشہ دور ہی رہے کہ اس میں اس کی و نیاو آخرت کی بھلائی ہے۔

# اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعِيهُمْ فِي الْحَلِوةِ النَّانِيَاوَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ لِكَانِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ لِي الْحَلِوةِ النَّانِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ لِي الْحَلِينَةِ وَيُضْلِعًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

توجمه کنزالایمان:ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اوروہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کررہے ہیں۔

توجههٔ کنزالعِرفان: وہلوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہوگئی حالانکہ وہ بیگمان کررہے ہیں کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں۔

(تنسيرك الطالجنان

<u>قال َ اَلَوْ ١٦</u> )

﴾ ﴿ اَكَّذِينَ : وہلوگ۔ ﴾ اس سے بہلی آیت میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے لوگوں کی خبر دینے کے گا بارے میں فرمایا ، اب اس آیت میں فرمایا کہ بیرہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہوگئی اور عمل باطل ہو گئے حالانکہ دہ اس گمان میں ہیں کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں جو انہیں آخرت میں نفع دےگا۔ (1)

یہ آ پہتے مبار کہ بنیادی طور پر تو کا فروں کے متعلق ہے لیکن اس سے اشار تأیہ بھی معلوم ہوا کہ بدکار سے زیادہ بدنصیب وہ نیکوکار ہے جو محنت مشقت اٹھا کرنیکیاں کر ہے مگراس کی کوئی نیکی اس کے کام نیآئے ،وہ اس دھوکے میں رہے کہ میں نیکوکار ہوں ہم اس سے اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔

## اُولِيكَ الَّذِينَ كَفَى وُا بِالنِتِ مَ بِهِمُ وَلِقَا بِهِ فَحَرِطَتُ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقَلِمَةِ وَزُنًا ۞

توجمة كنزالايمان: يولوگ ہيں جنہوں نے اپنے رب كى آيتيں اور اس كاملنانہ مانا تو ان كا كيا دھراسب اكارت ہے تو ہم ان كے ليے قيامت كے دن كوئى تول نہ قائم كريں گے۔

ترجہ نے کنڈالعرفان: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اوراس کی ملاقات کا اٹکار کیا توان کےسب اٹمال برباد ہوگئے پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔

﴿ أُولِيِّكَ: بيلوگ - ﴾ ارشاد فرمايا كه كثير نيك اعمال كے باوجود خسارے كاشكار ہونے والے، يہى وہ لوگ ہيں جنہوں نے اپنے رب عَدُوَءَ بَا كَى آيات اوراس كى ملاقات كا انكار كيا، رسول اور قرآن پرايمان نہلائے اور مرنے كے بعدا شائے جانے، حساب، ثواب اور عذاب كے منكر رہے توان كے سب اعمال برباد ہو گئے اور انہيں ان اعمال پر كوئى ثواب نہ ملے گا۔ (2)

1 .....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ١٠٤، ٥/٠٣.

2.....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٠٠١، ٥/٥، ٣، خازن، الكهف، تحت الآية: ٠١، ٣٢٧/٣، ملتقطاً.

(تنسيرصرًاطُالجنَانَ

الكهف ١٨

قَالَ اَلَهُ ١٦ ﴾

﴿ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَزُنَّا: پِس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ﴾ وزن قائم نہر نے کامطلب سے ہے کہ قیامت کے دن ان کے ظاہری نیک اعمال کی کوئی قدر وقیمت ہوگی اور نہ ہی ان میں کوئی وزن ہوگا اور جب میزانِ عمل میں ان کے ظاہری نیک اعمال اور کفر ومُعَصِیّت کا وزن ہوگا تو تمام ظاہری نیک اعمال بے وزن ثابت ہوں گے کیونکہ نیک اعمال کی قدر وقیمت اور ان میں وزن کا دار و مدار ایمان اور اخلاص پر ہے اور جب بیلوگ ایمان اور اخلاص سے بی خالی ہیں تو ان کے اعمال میں وزن کہاں سے ہوگا۔ کفار کے اعمال کے بارے میں ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالی ارشا وفر ما تا ہے

ترجید کنز العِرفان: اور انہوں نے جوکوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے جھرے ہوئے فروں کی طرح (بوقعت) بنادیں گے جوروشندان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ وَ قَدِمُنَا إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَا عَمَلُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا

اور حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا
" قیامت کے دن ایک بہت ہی موٹے تازے آدمی کو جب اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گاتو (اتنا بھاری بھر کم ہونے کے باوجود) اللّه تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن ایک مجھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا ، اور فر مایا کہ بیآیت پڑھ لو
قکا نُقِیْمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِلْمَ لَوْ وَزُنَّا تُوجِمِهُ لَا نُقِیْمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِلْمَ لَوْ وَزُنَّا تَحْدِن کونی وَن کوئی

وزن قائم نہیں کریں گے۔<sup>(2)</sup>

## 

یادر ہے کہ کا فروں کے ظاہری نیک اعمال تو قیامت کے دن بے وزن ہی ہوں گے البتہ بعض مسلمان بھی ایسے ہوں گے جواپنے نیک اعمال میں وزن سے محروم ہوجائیں گے،جیسا کہ حضرت قوبان دَجِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنَهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا" میں اپنی امت میں سے ان قوموں کوجا نتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے توان کی نیکیاں تِہا مہ کے پہاڑوں کی مانند ہوں گی کیکن اللّٰه تعالیٰ انہیں روشندان سے نظر آنے والے

.....فرقان:۲۳.

2 .....بخاري، كتاب التفسير، باب اولئك الذين كفروا بآيات ربّهم ولقائه فحبطت اعمالهم، ٢٧٠/٣، الحديث: ٤٧٢٩.

قَالَ أَلَوْ ١٦

( 15g

غبار کے بھر ہے ہوئے ذروں کی طرح (بے وقعت) کرد ہے گا۔ حضرت تو بان دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ نے عُرض کی: یاد سولَ اللّٰه اِصَلَیٰ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ ، ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان فرماد یجئے تا کہ ہم معلومات نہ ہوتے ہوئے ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہوجا نیں۔ سرکارِ دوعالَم صَلَی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ نے ارشاوفر مایا'' وہ تہاری اور عالَم صَلَی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ نے ارشاوفر مایا'' وہ تہا لی ، تہمارے ہم قوم ہوں گے۔ را توں کو تہاری طرح عبادت کیا کریں گے لیکن وہ لوگ تنہائی میں برے افعال کے مُرتکب ہوں گے۔ (1)

اور حضرت ابو صذیفه دَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنهُ کِآزاد کرده غلام حضرت سالم دَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنهُ فرمات بین دسولُ الله صَلَی الله تَعَالَی عَلیهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا" قیامت کے دن کچھلوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے پاس تبامه کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی ، یہاں تک کہ جب انہیں لایا جائے گا توالله تعالی ان کے اعمال کوروشندان سے نظر آنے والے غبار کے ذروں کی طرح (بوقعت) کردے گا ، پھر انہیں جہنم میں ڈال دے گا ۔ حضرت سالم نے عض کی : یاد سولَ الله! عَبار کے ذروں کی طرح (بوقعت) کردے گا ، پھر انہیں جہنم میں ڈال دے گا ۔ حضرت سالم نے عض کی : یاد سولَ الله! صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، میرے ماں باپ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ پُرِر بان ہو جائیں! ہمیں ان لوگوں کا حال بتا و یہ تجتے ؟ ارشاد فرمایا" وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے ، روزے رکھتے ہوں گے لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز بیش کی جائے تو وہ اس برکود بڑیں گے توالله تعالی ان کے اعمال باطل فرمادے گا۔ (2)

اور حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نَے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے جواُن کے خیالوں میں مکہ مکر مہ کے پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہوں گےلیکن جب وہ تولے جائیں گے توان میں وزن کچھنہ ہوگا۔ (3)

### ذلك جَزَآؤُهُم جَهَنَّم بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُ وَاللَّهِي وَرُسُلِ هُزُوا ١٠

🧗 توجعة كنزالاييمان: بيان كابدله ہےجہنم اس پر كهانهوں نے كفر كيا اور ميرى آيتوں اور مير بے رسولوں كی ہنسى بنائی۔

1 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب، ٤٨٩/٤، الحديث: ٥٤٢٤٠.

2 ..... حلية الاوليا، سالم مولى ابي حذيفة، ١٣٣/١، الحديث: ٥٧٥.

3 .....خازن، الكهف، تحت الآية: ١٠٥، ٢٢٧/٣.

يزصَ اطْالِحِيَانَ 46

الكهف

قَالَ أَلَهُ ١٦

۔ از مرجبہ کنٹُ العِرفان: بیان کا بدلہ ہے جہنم ، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کوہنسی مذاق بنالیا۔

﴿ ذَٰ لِكَ جَزَآ وَ هُمْ جَهَدُّمُ: يان كابدله جَهُم ہے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم ان کابدلہ ہے کیونکہ انہوں نے تفرکیا اور جس چیز پرایمان لا نا اور جس کا اقرار کرنا ضروری تھا اس کا افکار کیا اور انہوں نے قرآنِ پاک، اللّٰه تعالیٰ کی دیگر کتابوں اور اس کے رسولوں کو بنتی غداق بنالیا۔ (1) اس سے معلوم ہوا کہ تمام کفروں سے بڑھ کر کفرنبی کی تو بین اور ان کا غداق اڑا نا ہے جس کی سزاد نیا وآخرت دونوں میں ملتی ہے۔

### 

حضرت علامه اسمائيل حقى دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہيں ' يا در کھو! علاء، انبياء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے وارث ہيں اوران کے عُلوم انبياء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے علوم سے حاصل شدہ ہيں توجس طرح باعمل علاء، انبياء اور مُرسَلين عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے اعمال اور علوم کے وارث ہيں اسی طرح علاء کا فداق اڑانے والے ابوجہل ، عقبہ بن ابی معیط اوران جیسے دیگر کا فرول کے فداق اڑانے ہيں وارث ہيں۔ (2) اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی شدید ضرورت ہے جومیڈیا پر اوران بی نجی محفلوں میں اہلِ حق علائے کرام کا فداق اڑانے میں گے رہتے ہیں۔ اللّٰه تعالی انہیں عقلِ سلیم عطافر مائے۔

# إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرُدُوسِ الْخِرِينَ الْفِرُدُوسِ فُرُلًا فَي خُلِدِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ فَلِدِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ فَلَا يَا يَعْنُهَا حِوَلًا ﴿ وَاللَّهِ الْمُؤْلِدُ فَا الْفِرُدُوسِ الْمُؤْلِدُ فَا الْفِرْدُوسِ الْمُؤْلِدُ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ ا

توجه الاندان: بینک جوایمان لائے اوراجھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے۔وہ ہمیشہان میں رہیں گےان سے جگہ بدلنانہ چاہیں گے۔

1 .....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٢٠١، ٥/٥ ٣٠.

2.....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٢٠٥/٥،٦.

نَسْيُرْصِرَاطُالْحِنَانَ

جلدشيثم

الكَمُهْفُّ ١٨

٤٨

قَالَ اَلَوْ ١٦

توجید کنو العِوفان: بیشک جولوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کئے ان کی مہمانی کیلئے فردوس کے باغات ہیں۔وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے،ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنانہ چاہیں گے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوْا: بيشك جولوگ ايمان لائے۔ ﴾ اس سے پہلے کا فروں کی جہنم میں مہمانی کا ذکر ہوااور اب یہاں سے وہ چیز بیان کی جارہی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بیشک جو وہ چیز بیان کی جارہی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بیشک جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور الله تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اجھے اعمال کئے توان کی مہمانی کے لئے فردوس کے باغات ہیں۔ (1)

یادرہے کہ اہلِ جنت کے لئے اللّٰہ تعالیٰ نے جونعمتیں تیار کی ہیں وہ انسان کے تَصَوُّ رہے بھی زیادہ ہیں، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے

ترجید کاکنزُ العِرفان: توکس جان کومعلوم نہیں وہ آکھوں کی ٹھنڈک جوان کے لیےان کے اعمال کے بدلے میں چھیار کھی ہے۔ فَلاَتَعْلَمُنَفْسُمَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَآءَ بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ (2)

اور حضرت الو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ' الله تعالَیٰ فرما تا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایک نعمتیں تیار کررکھی ہیں جنہیں نہ کسی آ نکھنے دیکھا، نہ کسی کان نے سااور نہ ہی کسی انسان کے دل پراس کا خطرہ گزرا۔''اگرتم چا ہوتو بیآ بیت پڑھاؤ' فکلا تَعْلَمُ نَفْسُ صَّا اُ خُوفِی لَهُمُ فِی اَنْ اَوْرِنَہُ وَ اَوْرِنَ اَنْ اَللهُ عَنْ اَنْ اَللهُ مَا اَللهُ مَا اَللهُ مَا اَلْہُ اِللهُ اِللهُ مَا اَللهُ مَا اَنْ اِللهُ اِللهُ اللهُ ال

اورز بریفسر آیت میں جس جنت کا ذکر ہوا، اس کے بارے میں حضرت ابو ہر بریدہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنُهُ ہے روایت ہے، تاجدارِ رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا''جب اللّٰه عَزَّوجَلَّ سے ما نگوتو فردوس ما نگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے اور اس پر حمٰن عَزَّوجَلَّ کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ (4)

- السنتفسيركبير، الكهف، تحت الآية: ٧٠١، ٧/١، ٥، روح البيان، الكهف، تحت الآية: ١٠٧، ٥/٥، ٣، ملخصاً.
  - € ....سجده:۷۱.
  - 3 .....بخارى، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنّة وانّها مخلوقة، ٢/١ ٣٩، الحديث: ٣٢٤٤.
  - 4 .... بخاري، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله... الخ، ٢٥٠/٢، الحديث: ٢٧٩٠.

(تنسيرصرًاطُالجنَانَ

قَالَ اَلَوْ ١٦

حضرت عباوه بن صامت رضِيَ اللهُ تعالى عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صلّى اللهُ تعالى عَليْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ في ارشاد فر مایان جنت میں سودر ہے ہیں ، ہر دودر جول کے درمیان زمین وآسان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب او پر والا درجہ ہے،اس سے جنت کی چار نہریں چھوٹی ہیں،اس سے او برعرش ہے اور جبتم اللّٰہ تعالیٰ سے سوال کر وتو جنت الفردوس ہی مانگا کرو۔ (1)

حضرت انس بن ما لك دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاد فرمایا''فردوس بلند جنت ہے، درمیانی اورسب سے بہتر جنت ہے۔(2)

حضرت كعب دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ فِي ما يا وفر وال جنتول مين سب سے اعلی ہے اس مين نيكيوں كا حكم كرنے والےاور بدیوں سےرو کنے والے میش کریں گے۔ (3)

﴿ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا: ان سے كوئى دوسرى جگه بدلنانه جا بيں گے۔ ﴾ يعنى دنياميں انسان كيسى ہى بہتر جگه ميں ہو،وہ اس سےاوراعلیٰ وارفع جگہ کی طلب رکھتا ہے لیکن پیربات وہاں جنت میں نہ ہوگی کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے فضل ہے انہیں بہت اعلیٰ وار فع جگہ حاصل ہے۔ (<sup>4)</sup>

# قُلُ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمْتِ مَ بِي لَيُفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ

مَ بِي وَلُوجِئُنَا بِيثُلِهُ مَلَدًا ١٠

ترجیدة کنزالایمان: تم فرمادواگرسمندرمیرےرب کی باتوں کے لئے سیاہی ہوتو ضرورسمندرختم ہوجائے گااورمیرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگر چہ ہم ویساہی اوراس کی مددکو لے آئیں۔

1 .....ترمذي، كتاب صفة الجنّة، باب ما جاء في صفة درجات الجنّة، ٢٣٨/٤، الحديث: ٢٥٣٩.

2 ..... ترمذي، كتاب التفسير، باب و من سورة المؤمنين ١١٨/٥، الحديث: ٣١٨٥.

3 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ۲۲۷/۳،۱۰۷.

4. ....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٨ . ١ ، ٥ / ٦ . ٣ .

ترجید کنزالعوفان: تم فر مادو: اگرسمندرمیرےرب کی باتوں کے لیے سیابی ہوجائے تو ضرور سمندرختم ہوجائے گااور میرےرب کی باتین ختم نہوں گی ،اگرچہ ہم اس کی مدد کیلئے اُسی سمندرجیسااور لے آئیں۔

و قُلُ: تم فرمادو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللّٰہ تعالیٰ کے علم وحکمت کے کلمات کھے جا ئیں اور اُن کے لئے تمام سمندروں کا پانی سیابی بنادیا جائے اور تمام مخلوق کھے تو وہ کلمات ختم نہ ہوں اور یہ تمام پانی ختم ہوجائے اور اتنابی اور بھی ختم ہوجائے۔ مُدَّ عابیہ ہے کہ اس کے علم وحکمت کی کوئی انتہا غہیں۔ شمان نزول: حضرت عبداللّٰہ بن عباس دَخی اللّٰه تعکمت دی گئی اور عنه منہ فرماتے ہیں کہ یہود یوں نے کہا: اے حُمد! (صَلَّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم) آپ کا خیال ہے کہ ہمیں حکمت دی گئی اور آپ کی کتاب میں ہے کہ جے حکمت دی گئی اُسے خیر کثیر دی گئی، پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ تہمیں تھوڑ اعلم دیا گیا ہے!

اس پر یہ آ بیت کر یمہ نازل ہوئی۔ ایک قول ہے ہے کہ جب آ بیت کر یمہ "وَصَا اُوقِیتُ تُمْ قِنِی الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا "نازل ہوئی۔ معالیہ تو یہود یوں نے کہا کہ ہمیں تو ریت کاعلم دیا گیا اور اس میں ہر شے کاعلم ہے، اس پر بیہ آ بیت کر یمہ نازل ہوئی۔ مدعا یہ ہمی علم الٰہی کے حضور قلیل ہے اور یہ اللّٰہ تعالٰی کے علم سے اتن بھی نبیت نہیں رکھتا جتنی ایک قطرے کو سمندر سے ہو۔ (1)

قُلُ إِنَّمَا أَنَابَشُرٌ مِّثُلُكُمْ يُوْخَى إِلَى ٓ أَنَّمَا اللهُكُمْ اللهُوَّاحِلُ ۚ فَمَنَ كُلُ اللهُوَّ اللهُوَّ اللهُوَّ اللهُوَّ اللهُوَّ اللهُوَّ اللهُوَّ اللهُوَّ اللهُوَّ اللهُوَ اللهُوَّ اللهُوّا اللهُوْمِ اللهُوّا اللهُوّا اللهُوّا اللهُوّا اللهُوّا اللهُواللَّذِي اللهُوّا اللهُوّا اللهُوّا اللهُوّا اللهُوّا اللهُوّا اللهُوْمِ اللهُوّا الللَّهُوّا اللهُوّا اللَّذِي اللهُوّا اللهُوّا اللهُوّا اللَّهُوّا الل

توجهه کنزالایهان: تو فرماؤ ظاہر صورتِ بشری میں تو میں تم جیسا ہوں مجھے دی آتی ہے کہ تمہار امعبود ایک ہی معبود ہے توجھا پنے رب سے ملنے کی امید ہوا سے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کوشریک نہ کرے۔

1 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ١٠٩، ٢٢٧/٣-٢٢٨.

حلدشيشم

50

(تنسيوم الطالحنان

قَالَ أَلَوْ ١٦

ترجما في كانوالعِرفان: تم فرما وَ: مين ظاهراً تمهاري طرح ايك بشر مول مجھے وحى آتى ہے كة تمهار امعبود ايك ہى معبود ہے توجواييزرب سے ملاقات كى اميدر كھتا ہوا سے جاہيے كەنىك كام كرے اوراييزرب كى عبادت ميں كسى كوشريك نه كرے۔

﴿ قُلُ: تَم فرما وَ - ﴾ حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا فرمات عبي 'اس آيت ميس الله تعالى ف اين حبيب صَلَّى اللهُ يَعَالَيْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوعا جزى كَي تعليم دى اورانهيس بيركهنج كاتحكم ديا كه ميس بهي تنهاري طرح آ دمي مول (يعني جيسيتم انسان ہوائی طرح میں بھی انسان ہوں )البتہ مجھے (تم یر ) پیخصوصیت حاصل ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے اور وحی کے سبب اللّه تعالىٰ نے مجھے علیٰ مقام عطا کیا ہے۔ <sup>(1)</sup>

اعلى حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتْ عَبِينُ ( كافر ) انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوا بِيَاسابشر مانتے تھاس لئےان کی رسالت سےمنکر تھے کہ

تم تو ہمارے جیسے آ دمی ہواور رحمٰن نے کوئی چرنہیں اتاری ،تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ مَا ٱنْتُمُ إِلَّا بَشُرُّ مِّثُلُنَا لَا وَمَا ٱنْزَلَ الرَّحْلَٰنُ مِنْشَىءٌ اِنَ اَنْتُمُ اِلَّا تَكُذِبُونَ (2)

واقعی جب ان خُبِهٔاء کے زدیک وحی نبوت باطل تھی تو انہیں اپنی اسی بشریت کے سواکیا نظر آتا ؟ لیکن إن سے زیادہ دل كے اند ھے وہ (بیں جو) كەوقى ونبوت كا اقر اركريں اور پھرانہيں (يعنی انبياءِ كرام عَلَيْهِهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كو) اپناہى سابشر جانيں، زيدكو' قُلُ إِنَّهَا آنَابَشَوٌ صِّثْلُكُمْ ''سوجهااور' يُوخِي إِلَىَّ ''نسوجها جوغير متنابى فرق ظامر كرتا ہے،زيدنے اتنابى تكرا لياجوكافر ليت تف، انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَي بشريت جبر يل عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ مَلكيت ساعلى ب، وه ظاهرى صورت میں ظاہر بینوں کی آئکھوں میں بشریت رکھتے ہیں جس ہے مقصودخلق کا اِن ہے اُنس حاصل کرنا اوران ہے ۔ فیض بانا(ہے)ولہذاارشادفر ما تاہے

اورا گرہم فرشتے کورسول کر کے بھیجے تو ضرورا سے مردہی کی شکل میں جھیجے اور ضرور اُخییں اسی شبہ میں رکھتے جس دھو کے میں اب ہیں۔ وَلَهُ حَعَلْنَهُ مَلَكًا تَحَعَلْنَهُ مَ حُلَّاةً لَلْسَنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ (3)

(اس ہے) ظاہر ہوا کہانبیاء عَلَیْهِمُ السَّلام کی ظاہری صورت دیکھ کراٹھیں اور وں کی مثل سمجھناان کی بشریت کواپنا

1....خازن، الكهف، تحت الآية: ١١٠، ٣٢٨/٣.

. ۱۵:سیس: ۵ ۱ .

3 .....انعام: ٩ .

الكَهْفُ ١٨

٥٢

قَالَ أَلَةٍ ١٦

ساجا ننا، ظاہر بینوں (اور) کور باطنوں کا دھوکا ہے(اور) بیشیطان کے دھوکے میں پڑے ہیں۔۔۔ان کا کھانا پیناسونا بیہ افعال بشرى اس كئے نہيں كه وه ان كے محتاج ميں، حاشا (يعني مركز نہيں، آيتوارشا وفر ماتے ميں)' كَسُتُ كَاحَدِ مُحمُ أَيِّي أبيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمْنِي وَيَسُقِينِيْ" مين تمهارى طرح نهيل مول مين ايخ رب كم بالرات بسركرتا مول وه مجه کھلا تا بھی ہے اور بلا تا بھی ہے۔(ت) (بلکہ )ان کے بیافعال بھی ا قامتِ سنت تعلیم امت کے لئے تھے کہ ہربات میں طریقة مجموده لوگول کوملی طور سے وکھا کیں، جیسے ان کاسمو وزسیان ۔ حدیث میں ہے ''اِنّی کا اَنسی وَ للجِنُ اُنسی ا لِيَسْتَنَّ بِيُ " مِين بھولتانہيں بھلايا جاتا ہوں تا كہ حالت سہوميں امت كوطريقة سنت معلوم ہو۔ عمرونے سيح كہا كہ بي تول (إِنَّهَا آنَابَشَوُّ مِّثُلُكُمْ )حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهِ مَا يَن طرف عن فرما يا بلكهاس كفرمان يرمامور موت، جس كى حكمت تعليم تواضع ، وتانيس أمت ، وسدِّ غُلُةِ نصرانيت (يعني عاجزي كي تعليم ،امت كے لئے أنسيت كاحصول اورعيسائي جيائي نبي كي شان بيان كرن مين حدي براه كي مسلمانول كواس بدروكنا) ب، اول ، دوم ظاهر ، اورسوم بدكم يع عليه الصلاة وَالسَّلام كُوانِ كِي امت ني ان كِ فضائل يرخدااورخدا كابيتًا كها، كيم فضائل محمد بدع لني صَاحِبهَا اَفْصَلُ الصَّلاةِ وَالتَّحِيَّة كِي عظمت ِشان کا انداز ہ کون کرسکتا ہے، یہاں اس غلو کے سدِّ باب (روکنے ) کے لئے تعلیم فرمائی گئی کہ کہو'' میں تم جبیبا بشر ہوں خدایا خدا کا بیٹانہیں ، ہاں'' بیو بھی اِلیّ ''رسول ہوں ، دفع اِفراطِ نصرانیت کے لئے پہلاکلمہ تھااور دفع تفریط ِ اہلیسیّت کے لئے دوسر اکلمہ،اسی کی نظیر ہے جودوسری جگہارشادہوا

قُلْ سُبْحَانَ مَ قِيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَمَّ المَّ سُولًا (1) تم فرمادو پاک ہے میرے رب کومیں خدانہیں، میں تو انسان رسول ہوں۔

اِنهیں دونوں کے دفع کوکلمیشہادت میں دونوں لفظ کریم جمع فرمائے گئے"اَشُهدُ اَنَّ مُحَمَّدًاعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ" میں اعلان کرتا ہوں کہ حضرت محمد صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه کے بندے اور رسول ہیں۔ (ت) بندے ہیں خدانہیں، رسول ہیں خداسے جدانہیں شَیْطَنَت اس کی کہ دوسراکلمہ امتیا زِ اعلیٰ جھوڑ کر پہلے کلمہ تواضع پر اِقضار کرے۔ (2) صدر الا فاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہیں" صورتِ خاصہ میں کوئی بھی آپ (صَلَّی

1 .....بنى اسرائيل:٩٣.

2.....فآوی رضویه۱۹۲۲/۱۲۲-۲۹۵\_

(تنسيوم الطالحنان

الله تعالیٰ علیٰہ وَالِه وَسَلَم ) کامثل نہیں کہ الله تعالیٰ نے آپ (صَلَّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَم) کوحسن وصورت میں بھی سب سب اعلیٰ و بالا کیا اور حقیقت وروح و باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیاء (عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم) اوصافِ بشر سے اعلیٰ ہیں ، جسیا کہ شفاءِ قاضی عیاض ( قاضی عیاض دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ علیٰهِ کَ کتاب ' شفاء' ) میں ہے اور شخ عبد الحق محدث و بلوی دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلیْهِ مُ السَّدَم کے اَجسام وظوا ہر تو صور بشر یت پر چھوڑ ہے گئے اور اُن کے اَرواح و عَلیْهِ نَشر حَ مَشَلُو قَمِیں فرمایا کہ انبیاء عَلیْهِ مُ السَّدَم کے اَجسام وظوا ہر تو صور تبر جمدث و بلوی دَحْمَةُ اللهِ عَلَیٰهِ نَصورهَ والصَّیٰ کی الله عَلیٰهِ نَصورهَ والصَّیٰ کی قامت و کمالات میں آپ کا کوئی بھی مثل نہیں ۔ اس آ یت کر یمہ میں آپ کوا بی ظاہری صورت بشریہ کے بیان کا اظہارِ تو اصّع کے لئے تھم فرمایا گیا، یہی فرمایا ہے حضرت این عباس دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَا نے۔ (1) صورت بشریہ کے بیان کا اظہارِ تو اصّع کے لئے تھم فرمایا گیا، یہی فرمایا ہے حضرت این عباس دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَا نے۔ (1) مندرناز ہے عرشِ بریں بر امحرم راز ہے روح امیں تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہاتر امثل نہیں ہے خدا کی قشم ترامندِ ناز ہے عرشِ بریں بر امرامندِ ناز ہے عرشِ بریں بر امرامن کر اس کے شہاتر امثل نہیں ہے خدا کی قشم

یبال تاجدار رسالت صلّی الله تعالی عَلیْه وَالهِ وَسَلَمْ کوبشر کینے ہے متعلق 3 آبم با تیں یا ور هیں:

ہم بہلی بات یہ کہ کی کوجا کزنمیں کہ وہ حضور اقد س صلّی الله تعالی علیه وَسَلَمْ کواپنے جیسابشر کے کیونکہ جو کلمات عزت وعظمت والے اصحاب عاجزی کے طور پر فر ماتے ہیں انہیں کہنا دوسروں کے لئے روانہیں ہوتا۔ حضرت علامہ شخ عبدالحق محدث دبلوی دَخمة اللهِ تعالی عَلَیه فر ماتے ہیں' واضح رہے کہ یہاں ایک ادب اور قاعدہ ہے جے بعض اَصفیا اور اللّی حدث دبلوی دَخمة اللهِ تعالی عَلیه فر ماتے ہیں' واضح رہے کہ یہاں ایک ادب اور اعدہ ہے جو بعض اَصفیا اور اللّی تعالی علیہ فر ماتے ہیں' واضح رہے کہ یہاں ایک اور سامت رہے کا سبب ہے اور اسے جان لینا اور اس پھل پیرا ہونا مشکلات سے نگلئے کا طل اور سلامت رہے کا سبب ہے اور وہ یہ ہوان لینا اور اس پھل فیرا ہونا مشکلات سے نگلئے کا طل اور سلامت رہے کا سبب ہم مثلاً آپ ہمایت نہیں دے سکے ، آپ کے اعمال ختم ہوجا کیں گے ، آپ کے لئے کوئی شخبیں ، آپ حیات و دُنیو می کی طرف سے عبدیت ، انصاری ، مختاجی وعاجزی اور مسکینی زینت چاہتے ہیں ، اور اس کی مثل دیگر مقامات ، یا سی جگھ اس طرح غصر آتا ہے جیسے عبد گوآت تا ہے اور میں نہیں جانتا اس دیوار کے کا در آسے مثلاً میں تہاری طرح بشر ہوں ، مجھ اس طرح غصر آتا ہے جیسے عبد گوآت تا ہے اور میں نہیں جانتا اس دیوار اسکے اور میں نہیں جانتا میر سے ساتھ اور تہار سے ساتھ کیا کیا جائے گا ، اور اس کی مثل دیگر مقامات ۔ ہم امتیوں اور اور میں نہیں جانتا میر سے ساتھ اور تہار سے ساتھ کیا کیا جائے گا ، اور اس کی مثل دیگر مقامات ۔ ہم امتیوں اور اور سی مثل دیگر مقامات ۔ ہم امتیوں اور

1 .....خزائن العرفان ،الكهف، تحت الآبية : • اا ، ص ٢٩ ٥ ـ

(تنسيرصراط الجنان

قَالَ ٱلَّذِهِ ١٦ ﴾ ﴿ الْكُوفُ ١٨ ﴾ ﴿ الْكُوفُ ١٨ ﴾

غلاموں کو جائز نہیں کہ ان معاملات میں مداخلت کریں، ان میں اِشتراک کریں اور اسے کھیل بنا کیں، بلکہ ہمیں پاسِ اوب کرتے ہوئے خاموثی وسکوت اور تو قُف کرنالازم ہے، ما لک کاحق ہے کہ وہ اپنے بندے سے جو چاہے فرمائے، اس پراپی بلندی وغلبہ کا اظہار کرے، بندے کا بھی بیت ہے کہ وہ اپنے ما لک کے سامنے بندگی اور عاجزی کا اظہار کرے، وہ سرے کی کیا مجال کہ وہ اس میں وخل اندازی کرے اور حدِّ اوب سے باہر نکلنے کی کوشش کرے، اس مقام پر بہت سے کمزور اور جابل لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں جس سے وہ تباہ وبر با دہوجاتے ہیں، اللّٰہ تعالیٰ محفوظ رکھنے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ واللّٰہ تعالیٰ علم۔ (1)

دومرى بات يركه جيه الله تعالى فضائل جليله اور مراتب رفيد عطافر مائي مول، اُس كان فضائل ومراتب كا ذكر جيمور كرا بيه عام وصف سے اس كا ذكر كرنا جو برخاص وعام ميں پايا جائے ، اُن كمالات كونه مانے كى طرف اشاره كا ذكر جيمور كرا بيه عام وصف سے اس كا ذكر كرنا جو برخاص وعام ميں پايا جائے ، اُن كمالات كونه مانے كى طرف اشاره كرتا ہے ۔ اس كے سلامتى اسى ميں ہے كہ فضيلت ومرتبے پر فائز بستى كا ذكر اس كے فضائل اور ان اوصاف كے ساتھ كيا جائے ، من كى وجہ سے وہ دو مرول سے ممتاز ہے اور يكى نى كريم صَلَى الله تعالى عَدَيْهِ وَالله وَسَلَم اور صحابہ كرام وَضِى الله تعالى عَدُهُم كا طريقہ ہے ، جيسا كہ حضرت ابو ہريرہ وَضِى الله تعالى عَدُهُ فر مائے تابعد اررسالت صَلَى الله تعالى عَدَيْهِ وَالله وَسَلَم قرمائي الله عَمَلَي كُمُ ذَارَ قَوْمٍ مُوْمِنِيْنَ " بِشك اگر الله عَن الله تعالى عَدُهُمُ مِن سے ملئے والے ہیں ، میری خوا بیش ہے کہ ہم اسپنے (دین) بھائيوں کوديكھيں ۔ صحابہ كرام وضِى الله تعالى عَدُهُمُ نَان وَ عَلَى الله تعالى عَدُهُمُ مير عصابہ مواور ہمارے (من ورين) بھائى وہ ہيں جوابھى تكريم تابعد ورين عملى تنهائى وہ بين جوابھى تكريم تابعد ورين على الله عَمَل مير عصابہ مواور ہمارے (صرف دين) بھائى وہ ہيں جوابھى تكريم تنهيں آئے ۔ (د

اسى طرح حضرت عبد الله بن مسعود رَضِى اللهُ تعَالى عَنهُ نِ فرما يا" جبتم رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَرِ درود بَهِ عَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَسَامِ عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَسَامِ عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَسَامِ عَنْ كَسَامِ عَنْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ كَسَامِ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَوَحُمَتَكَ مِولُولُ وَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَوَرَحُمَتَكَ وَرَكُولُ وَ وَاللهُ وَسَلِّمُ وَالمَامِ اللهُ مَّ قِينُ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينُ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولُ لِكَ إِمَامِ الْمَحْدُولُ وَاللهُ وَالمَامِ اللهُ مَتَّالِي وَالمَامِ اللهُ وَالمَامِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَ

(تَفَسَيْرِهِ مَاطُالِحِنَانَ)

<sup>● .....</sup>مدارج النبوت، باب سوم در بيان فضل وشرافت، وصل در ازالهٔ شبهات، ۸۲-۱۸۲.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب اطالة الغرّة والتحجيل في الوضوء، ص ٥٠، الحديث: ٣٩ (٢٤٩).

قَالَ ٱلَّذِيرَ } ﴿ النَّهُمُّ لَمُ اللَّهُ مِنْ النَّهُمُّ لَمُ اللَّهُمُّ لَمُ اللَّهُمُّ لَمُ اللَّهُمُّ لَم

وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اَللَّهُمَّ ابُعَثُهُ مَقَامًا مَّحُمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْآوَّلُونَ وَالآخِرُونَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّکَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَللَّهُمَّ بَارِکُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّکَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِکُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّکَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ" (1)

قُلْ سُبُحَانَ مَ بِي كَالِيَ هَلَ كُنْتُ إِلَّا بَشَمَّا مَّ سُولًا (2) تَم فرماؤ: ميرارب پاک ہے ميں تو صرف الله كا بھيجا ہواايک آدمی ہوں۔ (3)

تیسری بات یہ کہ قرآن کریم میں جا بجا کفار کاطریقہ بتایا گیاہے کہ وہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام کواپنے حسیابشر کہتے تھے اور اس سے وہ گراہی میں مبتلا ہوئے لہذا جس مسلمان کے دل میں سیّرالمرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمَ سے محبت کی اونی رمتی بھی باقی ہے اس پرلازم ہے کہ وہ کفار کاطریقہ اختیار کرنے سے بچے اور حضور پُرنور صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ کوانِهِ وَسَلَّمَ کوا ہِ وَسَلَّمَ کوا ہِ وَسَلَّمَ کوا ہِ وَسَلَّمَ کوا ہے جسیابشر مجھ کر گراہوں کی صف میں واخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔

﴿ أَنَّهَ ۚ إِللَّهُكُمْ اللَّهُوَّاحِنُّ: تمهارامعبودايك بىمعبود ہے۔ كالعنى مجھے دحی آتی ہے كہ تمہارامعبودايك بى معبود ہے اس كاكوئى شريك نہيں توجوا پنے ربءَ وَوَجَلَّ سے ملاقات كى اميدر كھتا ہوا سے جا ہے كہ نيك كام كرے اور اپنے ربءَ وَوَجَلَّ على اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(تنسيرصراط الجنان

<sup>1 .....</sup>ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنّة فيها، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ٩٨١، الحديث: ٩٠٦، مسند ابي يعلى، مسند عبد الله بن مسعود، ٤٣٨/٤؛ الحديث: ٥٤٥، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>بني اسرائيل:٩٣.

۵.....فآوی رضویه ۱۲۸/۱۳۵۸

الكونت مر

قَالَ اَلَهُ ١٦

کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرے۔شرک اکبرے بھی بچے اور ریاء سے بھی جس کوشرک اصغر کہتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

موضوع کی مناسبت سے یہاں ریا کاری کی مذمت بر 4 اُحادیث بھی ملاحظہوں:

(1) .....حضرت ابو ہر ریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے فرمایا'' اللّٰه تعالٰی ارشاد فرما تا ہے' میں شریک سے بے نیاز ہوں، جس نے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی غیر کوشریک کیا میں اسے اور اس کے شرک کوچھوڑ دیتا ہوں۔ (2)

(2) .....حضرت ابوسعید بن ابوفضاله دَضِیَ اللهٔ تَعَالیْ عَنهٔ سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَّی اللهٔ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَ ارشا وَفر مایا ' الله تعالیٰ جب قیامت کے دن جس میں کوئی شک وشبہیں، لوگوں کو جمع فرمائے گا توایک پکارنے والا پکارے گا: جس نے کسی ایسے عمل میں جواس نے اللّه کے لئے کیا تھا، کسی کوشریک گھرایا تواسے اس کا ثواب اسی غیرِ خداسے طلب کرنا جائے کیونکہ اللّه تعالیٰ تمام شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہے۔ (3)

(3) .....حضرت محمود بن لَبيد رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَه الشّادِهُ مِایا: ''قیامت کے دن جب اللّه عَزَّوَ جَلَّ بندول کوان کے اعمال کا بدلہ دے گاتوریا کا رول سے فرمائے گا: ان کے پاس جاؤ جنہیں دکھانے کے لئے تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے اور دیکھو! کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ یا بھلائی پاتے ہو؟ (4)

(4) .....حضرت ابو ہر ریوه دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا: "جُبُّ الْحُوزُن" سے اللّه عَزَّوَ جَلَّی پناه مانگو ۔ صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ مُ نے عرض کی: "جُبُّ الْحُوزُن" کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم (بھی) روز اند سوم تبہ پناه مانگتی ہے۔ ہم نے عرض کی: اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ ارشاد فرمایا: "وہ قاری جوابیخ اعمال لوگوں کودکھانے کے لئے کرتے تھے (5) ۔ (6)

الكهف، تحت الآية: ١١٠، ٣٢٨/٣، مدارك، الكهف، تحت الآية: ١١٠، ص٥٦٥-٢٦٦، ملتقطاً.

2 .....مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من اشرك في عمله غير الله، ص٩٥ ٥١، الحديث: ٢٩٨٥).

3 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الكهف، ٥/٥ ، ١ ، الحديث: ٣١٦٥.

4 ..... شعب الايمان، الخامس والاربعون من شعب الايمان... الخ، ٣٣٣/٥، الحديث: ٦٨٣١.

5 ..... ترمذي، كتاب الزهد ، باب ما جاء في الرياء والسمعة، ١٧٠/٤ ، الحديث: ٢٣٩٠.

6 .....ریا کاری ہے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب''ریا کاری'' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ بہت مفید ہے۔

**\_\_\_\_** 

جلدشيشم







سورۂ مرّیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ <sup>(1)</sup>



قَالَ اَلَوْ ١٦

اس سورت ميں 6ركوع، 98 و آيتيں، 780 كلم اور 3700 حروف ہيں۔(<sup>2)</sup>



السورت میں حضرت مریم دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنْها کی عظمت، آپ کے واقعات اور حضرت عیسلی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کی ولا دت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام ' صور ہُ مریم'' رکھا گیا ہے۔

(1) ..... جب چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو کفارِ مکہ نے تحاکف دے کراپنے دونمائندے حبشہ ہجسجتا کہ وہ ان مسلمانوں کو وہاں سے واپس لے آئیں جب وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے در بار میں پہنچ اوراس کے سامنے اپنے وہ ان کے مقصد بیان کیا تو اس نے کہا کہ میں پہلے ان مسلمانوں کامو قف معلوم کر لوں ، چنا نچہ مسلمانوں کو جب اس کے در بار میں بلایا گیا اور حضرت جعفر بن ابوطالب دَ حِنی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے اس کی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا: کیا آپ کے پاس اس کلام کا کوئی حصہ ہے جو الله تعالٰی کی طرف سے نازل ہوا۔ حضرت جعفر دَ حِنی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ فِر مایا ، ہاں ہے ، پھر اس کے سامنے آپ دَ حِنی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ فِر ماتی ہیں ' اللّٰه عَزَّو جَلَّ کی سامنے آپ دَ حِنی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ فِر ماتی ہیں ' اللّٰه عَزَّو جَلَّ کی مصاحف میں کو در بار میں موجود وہ لوگ جن کے سامنے مصاحف مصاحف مصاحف میں گئی اور اس کے در بار میں موجود وہ لوگ جن کے سامنے مصاحف مصاحف مصاحف مصاحف بھیگ گئی اور اس کے در بار میں موجود وہ لوگ جن کے سامنے مصاحف مصاحف مصاحف مصاحف مصاحف میں ہوئے تھا تناروئے کہان کے مصاحف بھیگ گئی اور اس کے در بار میں موجود وہ لوگ جن کے سامنے مصاحف میں ہوئے تھا تناروئے کہان کے مصاحف بھیگ گئی ، پھر نجاشی نے کہا: بے شک بیدین اور جودین حضرت موئی عَدِید

1 ....خازن، تفسير سورة مريم... الخ، ٢٢٨/٣.

2 .....خازن، تفسير سورة مريم... الخ، ٢٢٨/٣.

(تنسيرصرَ اطُالِحِيَانَ)

قَالَ ٱلْوَرُ ١٦ ﴾ ﴿ مُرَيِّدُ ٩ ﴾ ﴿ مُرَيِّدُ ٩

الصَّلُوهُ وَالسَّلَامِ لِحَرْآئِ بِيابِي بِي طاق سے نکلے ہیں اور کفار کے نمائندوں سے کہا:تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ،خدا کی شم! میں بھی بھی انہیں تمہار بے حوالے نہیں کروں گا۔ (1)

(2) .....حضرت ابومریم غسانی رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں عاضر ہوکرعض کی: یاد سولَ الله اصَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، آج رات میرے ہال اُڑکی کی ولا وت ہوئی ہے۔ حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ اَصَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُوالِمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

سورهٔ مریم کا مرکزی مضمون بیہ کہ اس میں انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَّهُ وَالسَّلَام کے واقعات کے من میں اللّه تعالیٰ کے وجود، اس کے واحد و بکتا ہونے ، اللّه تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے دن مخلوق کے دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جزاء وسز الطنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور اس سورت میں بیمضامین اور واقعات بیان کئے گئے ہیں:

(1) .....حضرت ذکر یاعائیه الصَّلَوةُ وَالسَّدَم کے فرزندحضرت یجی عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم کی ولا دت کا واقعہ بیان کیا گیا اور بہ واقعہ اللّٰه تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی ولیل ہے، کیونکہ حضرت یجی عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم کی ولا دت اس وقت ہوئی جبکہ آپ کے والد حضرت ذکر یاعَلَیٰهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم کا فی زیادہ عمر کو پہنے چھے تھے اور آپ عَلَیٰهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم کی والده با نجھ تھیں اور ایسی صورت حال میں عادت کے برخلاف حضرت یجی عَلَیٰهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم کی ولا دت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللّٰه تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نیز حضرت ذکر یاعَلیٰهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم کی نیک بیٹے کی ما تکی ہوئی دعا مقبول ہونے اور حضرت کی عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم کی ذیک بیٹے کی ما تکی ہوئی دعا مقبول ہونے اور حضرت کی عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم کی نیک بیٹے کی ما تکی ہوئی دعا مقبول ہونے اور حضرت کی عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم کو کَا وَکُر ہے۔

(2) .....اس کے بعد حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلام کی ولاوت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللَّه تعالیٰ نے فطری طریقے سے جدا گانہ طریقے سے اپنی نیک بندی حضرت مریم دَضِیَ اللَّهُ تَعَالیٰ عَنْها سے اپنے بندے حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلام کو بغیر باپ کے پیدا کردیا، اور بیواقعہ اللَّه تعالیٰ کی عظیم قدرت کی دوسری بڑی دلیل ہے کہ انسان کو پیدا کرنام داورعورت

(تنسيرهِ رَاطُ الْجِنَانَ)

❶ .....مسند امام احمد، حديث جعفر بن ابي طالب وهو حديث الهجرة، ١٧٤، الحديث: ١٧٤٠، ملخصاً.

<sup>2 .....</sup>معجم كبير، من يكني ابا مريم، ابو مريم الغساني... الخ، ٣٣٢/٢٢ الحديث: ٨٣٤.

﴾ کےملاپ پرہی موقو نے نہیں بلکہ اللّٰہ تعالیٰ جاہے تو مردوعورت کے ملاپ کے بغیر بھی انسان پیدا کرسکتا ہے اور خالقِ حِقْقی اللّٰہ تعالیٰ ہی ہے۔

- (3).....حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى ولا دت كے وقت حضرت مريم دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها كودى جانے والى تسلى اور ان يركئے جانے والے انعامات ذكر كئے گئے۔
- (4) ..... بيربيان كيا كية حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى ولا وت كَى وجه مع حضرت مريم دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها فَ كَسَّ اللهُ تَعَالَى عَنْها فَ كَسَّ اللهُ تَعَالَى عَنْها فَ كَسَّ اللهُ وَالسَّلَام فَ وَالسَّلَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالسَّلَام فَ وَاللهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَ
  - (5) ..... حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كى ولا دت سے يہود يوں اور عيسائيوں ميں اختلاف يرشف كا ذكر ہے۔
- (6) .....حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی اینے عرفی باپ آزر سے بتوں کی پوجا کے بارے میں ہونے والی بحث بیان کی گئی اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْها کے بانجھ ہونے کے باوجودان کے ہاں دوبیوُں حضرت بیان کی گئی اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْها کے با نجھ ہونے کے باوجودان کے ہاں دوبیوُں حضرت اللّٰه تعالٰہ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَام کی ولا دت اور انہیں نبوت ملنے کا ذکر کیا گیا۔
- (7).....طُور برِحضرت موسى عَلَيُهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى اللَّه تعالى سے مناجات كرنے اوران كے بھائى حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كُونبوت مِلْنے كاوا قعه بيان كيا گيا۔
- (8) .....حضرت اساعیل کاذکر کیا گیا که وه وعدے کے سیچے تھے اور وہ اپنے گھر والوں کوادرا پنی قوم بُرَبَم کونماز اور زکوۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے۔حضرت اور لیس علیٰهِ مَا الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بیبیان کیا گیا ہے کہ اللّه تعالیٰ نے حضرت آدم عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کی اولا دمیں سے ان انبیاءِ کرام عَلیْهِ مُ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام پر انعام فرمایا اور انہیں لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔
- (9) .....نیک لوگوں کے بعد آنے والوں کا پنی نمازیں ضائع کرنے اور اپنی باطل خواہشوں کی پیروی کرنے کا ذکر ہے اور جن لوگوں نے تو بہ کی ،ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرئیل عَلَیْہِ السَّلَامِ اللَّهُ تعالیٰ کے حکم ہے ہی وحی لے کرنازل ہوتے ہیں۔

(10)....مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرنے والے مشرکین کا ذکر کیا گیا اور انہیں خبر دی گئی کہ ان کا

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَانَ

قَالَ اَلَوْ ١٦

مِرْسِيَدِكُ ١٩

قَالَ اَلَوْ ١٦

حشر شیاطین کے ساتھ ہوگا اور انہیں جہنم کے آس پاس گھٹنوں کے بل گرا کر حاضر کیا جائے گا۔

(11) ..... مسلمانوں سے قرآن پاک سنتے وقت مشرکین کامُوقف بیان کیا گیااور سابقہ امتوں کی سرکشی اور ایمان قبول کرنے سے تکبر کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہونے کا ذکر کر کے ان مشرکین کوڈرایا گیا ہے نیزیہ بیان کیا گیا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ظالموں کومہلت دیتا ہے اور اہلِ ایمان کی ہدایت کوزیادہ کرتا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ اولا دسے پاک ہے اور جنہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف اولا دکی نبیت کی انہیں عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔

(12) ..... یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کا فروں کوجہنم کی طرف ہا نک دے گا۔

سورہ مریم کی اپنے سے ماقبل سورت' کہف' کے ساتھ مناسبت بہہے کہ جس طرح سورہ کہف میں انتہائی عجیب غریب واقعات ذکر کئے گئے جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ،حضرت موسی اور حضرت خضر عَلَيْهِ مَا الصَّلَوٰ اُور حضرت ذو القرنین دَضِیَ اللهٰ تَعَالَیٰ عَنُهُ کا واقعہ ،اسی طرح سورہ مریم میں بھی عجیب وغریب واقعات ذکر کئے گئے کہ حضرت زکر یاعلیٰهِ الصَّلَوٰ اُو وَالسَّدَم کے ہاں بڑھا ہے میں اور ان کی زوجہ محتر مہ کے بانجھ ہونے کے باوجود حضرت کی عَلَیْهِ الصَّلَوٰ اُو اَلسَّدَم کی اِخْتُم والدے ولادت ہوئی۔ (1)

### بسماللهالرَّحْلِنالرَّحِيْم

ترجمه كنزالايمان: الله كنام يشروع جوبهت مهربان نهايت رخم والا

الله كنام عشروع جونهايت مهربان، رحمت والا بـ

## كَلِيْعُصْ أَ ذِكُمُ مَحْمَتِ مَ بِكَعَبْدَ لَا رَكُولِيّا أَجْ

1 .....تناسق الدرر، سورة مريم، ص١٠١.

=(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَارُ

قَالَ الْوُرْ ١٦ ﴾ ﴿ مِرْيَدُنُّ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترجمة كنزالايمان: پيرندكور ہے تير بر رب كى اس رحت كا جواس نے اپنے بندہ زكريا يركى ۔

### ا ترجیه کنزالعِرفان: به تیرے رب کی اینے بندے زکریا پر رحت کا ذکر ہے۔

﴿ كَلْمَايِعَضَ: ﴾ يرحروف مُقطّعات بين، ان كى مراد الله تعالى بى بهتر جانتا ہے۔

﴿ ذِكُنُ مَ حَمَتِ مَا بِكَ : يه تير عدب كى رحمت كا ذكر ہے ۔ ﴾ يعنى اعصبيب اصلَى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، ہم آپ كَرسامنے جو بيان كرد ہے ہيں يہ آپ كے دب عَزُّوجَلَّ كى اس رحمت كا ذكر ہے جو اس نے اپنے ہندے حضرت ذكر ياعليٰهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام يرفر ما كَى ۔ (1)

اس آیت میں الله تعالیٰ کی رحمت سے مراد نیک اور صالے بیٹا عطافر مانا ہے اور بیٹا عطافر مانے کے تذکر ہے کو رحمت الله کا تذکرہ فر مایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور صالے بیٹا الله عوّق بَوْک رحمت ہے خصوصاً جب کہ بڑھا ہے میں عطا ہو۔ یا در ہے کہ نیک اولا دسے جس طرح دنیا میں فائدہ عاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے اور بڑھا ہے میں ان کا سہار ابنتی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی نیک اولا داپنے والدین کو نفع پہنچاتی ہے، جسیا کہ حضرت ابو ہریرہ دَضِی الله تعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صلّی الله تعَالٰی عَنْهُ ہے ارشا دفر مایا ''جب انسان کہ حضرت ابو ہریرہ دَضِی الله تعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صلّی الله تعالٰی علیٰہ وَ الله وَسَلَمُ نے ارشا دفر مایا ''جب انسان فوج تا ہے تو اس کے اعمال مُنقطع ہوجاتے ہیں لیکن تین عمل منقطع نہیں ہوتے (1) صدقۂ جاریہ ۔ (2) علم نافع ۔ (3) نیک اولا دجو اس کے لئے دعا کرتی رہتی ہے۔ (<sup>2)</sup> لہٰذا ہر مسلمان کوچا ہے کہ وہ جب بھی الله تعالٰی سے اولا دکی دعا مانگ یو نبی اسے چا ہے کہ وہ الله تعالٰی سے اولا دکی دعا مانگ یو نبی اسے چا ہے کہ وہ الله بی کوئی ہو۔ وہ الله بی کوئی ہو۔

### اِذْنَادِي مَ بَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۞

1 ....خازن، مريم، تحت الآية: ٢، ٣٢٨/٣.

2.....مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته، ص٨٨٦، الحديث: ١٢(١٦٣١).

(تنسيرهِ رَاطُ الْجِنَانَ)

جلدشيثة

٦ ) الله المُرْيَدُ

قَالَ اَلَوْ ١٦

و ترجه الادمان: جباس نا يزب وآ ست يكارا

### و ترجها كنزالعرفان: جباس في اين رب كوآ ستدس يكارا

﴿إِذْ نَالْمِي مَبَّهُ فِنِ مَآ مَّخَفِيًّا: جب اس في السخرب وآبسته يهارا له يعنى حفزت زكر ياعَلَيُه الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ فَ آبسته آواز مين اللَّه تعالى سے دعاما كَلَى مفسرين في آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كَ آبسته آواز مين دعاما كَلْفى چندوجو بات وَكرى بن:

- (1)...... بسته دعاما نكني مين اخلاص زياده موتاب اور دعاما نكني والاريا كارى مي محفوظ ربتا باس لئي آپ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ فَيَ السَّلَامِ فَي الْمُهِ السَّلَامِ فَي الْعَلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَلَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَلَّامِ فَي السَّلَامِ فَي السَلَّامِ فَي السَلَّامِ فَي السَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَلَّامِ فَي السَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَلْمِ فَي السَالِي السَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَلَّامِ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَلِي السَّلِي السَلِي السَلِي السَلِي السَّلِي السَلِي السَلِي السَلِي السَلِي السَ
- (2).....لوگ اولا دکی وعاما نگنے پر ملامت نہ کریں کیونکہ اس وقت حضرت زکر یاعَ لَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی عمر شریف 75 یا 80 سال تھی۔
  - (3) .....حضرت ذكر ياعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَي آواز كَمْرُ ورى كَ باعث آبسته بهو كَي تَقَى \_ (1)

### 

اس آیت میں حضرت ذکر یاعلیه الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ کے آہت دعا ما نگنے کا ذکر ہے، آہت دعا ما نگنے کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا'' آہت ہوت کے برابر ہے۔ (2)
آواز میں دعا کرنا70 بلند آواز کے ساتھ دعا وَل کے برابر ہے۔ (2)

نیزاس سے معلوم ہوا کہ آ ہستہ آ واز میں دعا ما نگنادعا کے آ داب میں سے ہے۔اسی ادب کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فر ما تاہے:

ترجيه كنزالعرفان: ايزرب عرار الترات موك اورآ سته

أَدْعُوالَ بِكُمْ تَضَمَّعًا وَخُفْيَةً (3)

آ واز ہے دعا کرو۔

- - 2 ..... مسندالفردوس، باب الدال، ٢١٤/٢، الحديث: ٣٦ أ ٣٠.
    - 3 .....اعراف: ٥٥.

 $\overline{\phantom{a}}$ 

(تفسيرصراط الحنان

قَالَ ٱلَّذِيرَ ١٦ ﴿ مِنْ عَلَى اللَّهِ ١٦ ﴾

اور حضرت علامه مولا نافقی علی خال دَ حُمَةُ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ وعاکِ آواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ' دعائرم ویکست آواز سے ہوکہ الله تعالی سمیع وقریب ہے، جس طرح چلانے سے سنتا ہے ای طرح آ ہستہ (آواز بھی سنتا ہے) اعلی حضرت امام احمد رضا خال دَ حَمَهُ اللهِ تعَالَیهُ فرماتے ہیں ' بلکہ وہ اسے بھی سنتا ہے جو ہنوز (یعنی ابھی) زبان تک اصلاً نہ آیا یعنی دلول کا ادادہ ، نیت ، خطرہ کہ جیسے اس کاعلم تمام موجودات ومعد ومات کو محیط (یعنی گھیرے ہوئے) ہے یونہی اس کے شمع ویکن دلول کا ادادہ ، نیت ، خطرہ کہ جیسے اس کاعلم تمام موجودات وصفات اور دلول کے ادادات وخطرات اور تمام آعیان واَعراضِ کا سنات مرشح موجودات کوعام وشامل ہیں ، اپنی ذات وصفات اور دلول کے ادادات وخطرات اور تمام آعیان واَعراضِ کا سنات مرشکہ کود کھتا بھی ہے اور سنتا بھی ، نہ اس کاد کھنار نگ وضوء (یعنی دیشر معلومات حاصل کرنے کے لئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال دَ حَمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْه کی شائد ارکتاب ' فضائل دعا ' اور راقم خال دغر مان کا دیکھنان دعا مرقع علی خال دخم خالیہ تعالیٰ علیٰه کی شائد ارکتاب ' فضائل دعا ' اور راقم کی کتاب ' فیضائن دعا' کا مطالع فر مائیں ۔

نوٹ: حضرت زکر یاعَلَیه الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے دعاما نگنے ہے متعلق انتہائی ایمان افروز کلام سور وَال عمران کی آیت نمبر 37 اور 38 کے تحت مذکور تفسیر میں ملاحظ فر مائیں۔

# قَالَ مَ بِإِنِّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّا سُ شَيْبًا وَّلَمُ اَكُنُ بِدُعَا بِكَ مَ بِشَقِيًّا ۞

قرجمه کنزالایمان: عرض کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہوگئی اور سرسے بڑھا پے کا بھبھو کا پھوٹا اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر بھی نامراد نہ رہا۔

﴾ ترجیه کنزالعِدفان: عرض کی:اے میرے رب! بیشک میری ہڈی کمز ور ہوگئی اور سرنے بڑھا پے کا شعلہ حپرکا دیا ہے ﴾

السيان عان المسل دوم آ داب دعا داسباب اجابت ميس ٢٥- ١٥٠٠

2 ..... يشهيل وتخ يج كساته مكتبة المدينه نجهي شائع كي ب، وبال يخر يدكر مطالعه كريحة مين \_

اطالحنان 63

Madinah Gift Centre

قَالَ الَّذِيرَ ١٦ ﴾ ﴿ مَرْيَتُمُ ١٩ ﴾

### ﴾ (بوڑھاہوگیاہوں)اوراے میرے رب! میں تجھے پکار کر بھی محروم نہیں رہا۔

وَالسَّدَه کی عرض کی: که حضرت زکر یاعَلیْه الصَّلاه و السَّلاه کے دعاما نگنے کا پورا واقعہ کچھاس طرح ہے کہ حضرت زکر یاعَلیْه الصَّلاه و والسَّده کی عمر شریف 75 یا 80 سال تک پہنے پی تھی گر آپ علیْه الصَّلاه و السَّده کے پاس اولا وجیسی نعمت نبھی اور آپ علیٰه الصَّلا و والسَّده کی عمر شریف 75 یا 80 سال تک پہنے پی تھی کوئی الیا نیک صالح مر ونظر نہیں آتا تھا کہ جو آپ علیٰه الصَّلا و وَ وَالسَّده کی وفات کے بعداس قابل ہو کہ وہ آپ علیٰه الصَّلا و والسَّده کا جانشین بنے اور اللّه عَزَّ وَ جَلَّی طرف سے جودین کی خدمت کی وفات کے بعداس قابل ہو کہ وہ آپ علیٰه الصَّلا و والسَّده کی رشتہ وار شریر سے اور آپ کی وفوف تھا کہ کہیں میر کے بعدید میں تب یلیاں شروع نہ کر دیں اسی وجہ سے آپ علیٰه الصَّلا و وَ وَالسَّده میں اور اللّه عَزَّ وَ جَلَّی بارگاہ میں وعا کے لیے ہاتھ الصُّلا و والله عَزَّ وَ جَلَّی بارگاہ میں وعا کے لیے ہاتھ الصَّلا و والله عَزَّ وَ جَلَی کی اور دین کی خدمت کی بارگاہ میں وجہ سے آپ علیہ اور اللّه عَزَّ وَ جَلَی کی اور اللّه عَزَّ وَ جَلَی کی خدمت کی بعد میر اوار ش بنے اور دین کی خدمت کی جمھے نیک صالح بیٹا عطافر ما جو تیر ابھی پہند یدہ ہواور وہ میرے بعد میر اوار ش بنے اور دین کی خدمت کرے۔

﴿ إِنِّى وَهُنَ الْعَظْمُ مِنِى : بِ مُك مِيرِ مِيرُى مُمْرُور ہُوگئ ۔ په حضرت ذکر یاعَدَیه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے اپنی دعا کی ابتدا اس طرح کی کہ اے میرے مولی اعزَّوجَلَّ ، توجا نتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بڑھا پے کی کمزوری اس انتہا کو بھنے چک ہے کہ سب سے مضبوط عُضْوَ ہڈی میں کمزوری آگئ ہے اور جب یہ کمزور ہو چکی تو باقی اَعضاء کا حال محتاج بیان نہیں اور میرے سرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں ، اور اے میرے رب اعزَّوجَلَّ ، آج سے پہلے تیری بارگاہ میں مَیں نے جو بھی دعا کیں کی بیں تو نے وہ قبول کی ہیں ، لہذا مجھے امید ہے کہ تو میری بید عائجی قبول کرے گا۔ (1)

# 

اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

(1)..... جب بھی اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاما تکی جائے تو پہلے ان اُمور کوذکر کیا جائے جن سے دعاما تکنے والے کی عاجزی واکساری کا اظہار ہو۔

(2) ....ا پنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنے اوپر اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کی تعمت اور لطف وکرم کا ذکر کیا جائے۔

(تَفَسيٰرهِمَاطُالِجِنَان<del>)=</del>

قَالَ الَّذِيرَ ١٦ ( مِنْ مَنْ ٩ ( مِنْ مَا اللَّهِ ١٦ )

(3) ..... يہلے جودعا قبول ہو بچكى اسے دوبارہ دعاكرتے وقت الله تعالى كى بارگاہ ميں وسيله بنايا جائے۔

(4) .....انبیاءِکرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کی دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔اسی لیےان سے دعا کیں کرائی جاتی ہیں، یونہی اولیاءِکرام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰعَلَیْهِمُ سے بھی اسی لئے دعا کرنے کاعرض کیاجاتا ہے کہان کی دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔

وَ إِنِّى خِفْتُ الْمَوَ الْمَوَ الْمَوَ الْمَوَ الْمَوَ الْمَوَ الْمَوَا قِي عَاقِمًا فَهَبُ فَي مِنْ الْمَوْتُ الْمَوَالْمَ الْمَوْتُ الْمُؤْمِنُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُومِ الْمُؤمِنُ الْمُو

توجهه کنزالایهان: اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے اور میری عورت بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسادے ڈال جومیرا کام اٹھالے۔ وہ میر اجانشین ہوا وراولا دِلعقوب کا وارث ہوا ورا سے میرے رب اسے پیندیدہ کر۔

ترجید کنزالعِدفان: اور بیشک مجھے اپنے بعد اپنے رشتے داروں کا ڈرہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس پندیدہ بنادر شعطافر مادے۔ جو میر اجانشین ہوا ور یعقوب کی اولا دکا وارث ہوا وراے میرے رب! اسے پندیدہ بنادے۔

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالْجِنَانَ

ا بَرِيَدِكُ ٥

قَالَ أَلَهُ ٦٦

پاس سے کس سبب کے بغیر کوئی ایسا وارث عطافر مادے جومیر علم اور آلِ یعقوب کی نبوت کا وارث ہو ( یعنی اسے اس قابل بناوے کہ اس کی طرف وی کی جاسکے ) اور اے میرے رب اعزّ وَجَلَّ ، اسے ایسا بنادے کہ تو اس سے راضی ہوا ور وہ تجھ سے اور تیرے کم سے راضی ہو۔ (1) یا در ہے کہ جس وقت آپ عَلَیٰہِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے بیٹے کے لیے دعا کی اس وقت آپ کی زوجہ کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ زوجہ کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔

﴿ وَاجْعَلُهُ مَ بِ مَ ضِيًّا: اورا مے میر مرب! اسے بیندیدہ بنادے۔ ﴾ حضرت زکریاعکیه الصَّلاهُ وَالسَّلام نے بیٹے کے لیے جودعا کی تھی اس میں آپ علیه الصَّلاهُ وَالسَّلام نے دعائے آخر میں فر مایا تھا کہ اسے اپنالیندیدہ بندہ بنا اس میں بھی کئی راز پوشیدہ تھے۔اس میں ہمارے لئے نصیحت رہے کہ جب بھی اولاد کی دعاما نگی جائے تو نیک صالح اولاد کی دعاما نگی جائے ، ورنہ رہ بھی ہوسکتا ہے کہ دعاما نگی اور اولاد لل ولی گی مگراسی اولاد نے جینا حرام کردیا ہو۔

### 

ان آیاتِ مبارکہ سے یہ چیزیں معلوم ہوئیں:

- (1).....حضرت ذكر ياعلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ كَانِيكِ صالح بيني كے ليے دعاكر نادين كے ليے تھا، نه كەسى دُمْيُوي غرض سے۔
- (2) .....انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام کی وراثت علم و حکمت ہی ہوتی ہے لہذا آپ عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام نے وعامیں اسی وراثت کا ذکر فرمایا ہے۔
- (3) ..... بيٹے کی دعا کرناسنت انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ہے مگراس لئے کہ وہ توشئ آخرت ہو۔ البتہ یہ یا در ہے کہ بیٹی پیدا ہونے بیٹم کرنا کفار کا طریقہ ہے۔

### ڸۯؘػڔۣؾۜٳٙٳؾٵٮؙۺؚۜؠڮؠۼ۬ڵٵۣۺؠؙ؋ؽڿؽ؇ڬؠ۫ڹؘڿۼڵڐ؋ڡؚڽ قبْلُسَبيًا۞

ترجمهٔ کنزالایمان:اےزکریاہم تجھے خوش سناتے ہیں ایک لڑے کی جن کا نام کیلی ہے اس کے پہلے ہم نے اس نام 🕊

1 .....مدارك، مريم، تحت الآية: ٥-٦، ص٦٦٨.

\_\_\_\_

(تفسيرصراط الجناد

· )———

قَالَ أَلَهُ ١٦

كا كوئى نەكىيا\_

ترجید کنزالعِدفان: اےزکریا! ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام کی ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرانہ بنایا۔

﴿ لِيزَّكُو ِيَّآ إِنَّا أَنْكِشِّمُ كَ بِغُلْمِ: الْحَزَرِيا! ہم مجھے ایک لڑکے کی خوشخبری ویتے ہیں۔ ﴾ الله تعالی نے حضرت زکر یاعلیه الصَّلاه الصَّلاه کی بیدها قبول فر مائی اورارشا دفر مایا'' اے زکر یا! ہم تھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جوآپ کی طلب کے مطابق (آپ کے علم اورآ لِ یعقوب کی نبوت کا) وارث ہوگا ، اس کا نام کی ہے اور اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا کہ اس کا نام کی رکھا گیا ہو۔ (1)

يهال اس آيب مباركه معمتعلق 3 باتين قابلِ ذكرين:

(1) .....سور وُالِ عَمران کی آیت نمبر 39 میں ذکر ہوا کہ حضرت زکر یاعینیہ الصَّلَوٰ اُوالسَّلَام کے دعاما نگنے کے بعد فرشتوں نے انہیں حضرت کی عَلَیْہِ الصَّلَوٰ اُوالسَّلَام کی بشارت دی اوراس آیت سے بیثابت ہوتا ہے کہ اللَّه تعالیٰ نے انہیں حضرت کی عَلَیْہِ الصَّلَوٰ اُوالسَّلَام کی بشارت دی ،اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی دَحْمَاللَٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں'' ہوسکتا ہے کہ بشارت دوم رتبہ دی گئی ہولیتن ایک مرتبہ اللَّه تعالیٰ نے اور ایک مرتبه فرشتوں نے بشارت دی ہو۔ (2)

(2) .....اس آیت میں الله تعالی نے حضرت ذکر یاعلیٰه الصّلوة وَالسّلام کوان کانام لے کر پکارا، اسی طرح دیگرانبیاء کرام علیٰه الصّلوة وَالسّلام کو بھی قر آنِ مجید میں ان کانام لے کر پکارا گیا ہے، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دخمة الله تعالیٰ علیٰه فرماتے ہیں'' قر آنِ عظیم کاعام محاورہ ہے کہ تمام انبیائے کرام کونام لے کر پکارتا ہے، مگر جہاں محمّد رسولُ اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم سے یادکیا ہے (چنانچہ کہیں ارشاوفر ماا)

1 .....جلالين، مريم، تحت الآية: ٧، ص ٢٥٤.

2 .....تفسير كبير، مريم، تحت الآية: ٧، ٢/٧ ٥.

ن ين مِن المُال أن

جلدشيثم

www.madinah.in

ایے نبی ہم نے تخھے رسول کیا۔

قَالَ أَلَوْ ١٦

اَيَّا يُّهَاالنَّبِيُّ إِنَّا آمُسَلَنْك (1)

( کہیںارشادفر ماما)

يَا يُنْهَاالرَّسُولُ بَلِّغُمَا أُنْزِلَ اِلَيْكُ (2)

( کہیں ارشادفر مایا )

يَا يُّهَالْمُزَّمِّلُ أَنَّ قُمِ النَّيْلُ (3)

( کہیں ارشادفر ماما)

يَا يُّهَاالُهُ تَّرُّرُ ﴿ قُمُفَا نُذِي ۗ ﴿ ٤ كَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( کہیںارشادفر ماما)

لِسَ أَوَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ أَ إِنَّكَ لَمِنَ

الْمُرْسَلِيْنَ (5)

( کہیںارشادفرمایا)

طه أَ مَا اَنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْقَى (6)

اے رسول پہنچاجو تیری طرف اترا۔

اے کیڑ ااوڑ ھے کٹنے والےرات میں قیام فر ما۔

اے چھرمٹ مارنے والے کھڑا ہو، لوگوں کوڈرسنا۔

اے پلس!،،با،،اے ہر دار! مجھے شم ہے حکمت والے قرآن کی، ہے شک تومُر سُلوں سے ہے۔

اے طلا ،، یا، اے یا کیزہ رہنما! ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے

نہیں اتارا کہتو مشقت میں بڑے۔

ہرذی عقل جانتا ہے کہ جوان نداؤں اوران خطابوں کو سنے گا، بالبدا ہت حضور سیّدالمرسکین وانبیائے سابقین كافرق جان كے گا۔۔۔امام عرب الدين بن عبدالسّلام وغيره علمائے كرام فرماتے ہيں' بادشاه جب اينے تمام أمراكونام لے کر یکارے اوران میں خاص ایک مقرب کو یول ندافر مایا کرے: اے مقرب حضرت، اے نائب سلطنت، اے صاحب عزت،اپردامِملکت! تو کیا(اس بات میں)کسی طرح محل رَیب وشک باقی رہے گا کہ بیب بندہ بار گاہِ سلطانی میں سب سے زیادہ عزت و وَ جاہت والا اور سر کارِسلطانی کوتمام عُما کدواَرا کین سے بڑھ کر بیاراہے۔ (<sup>7)</sup>

(3).....الله تعالى في حضرت يحل عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كوبيضيلت عطافر ما في كهان كي ولا دت سے يهلي بي ان كانام ركھ

3 .....مزمل: ۲،۱.

2 .....مائده: ۲۷.

1 سساحزاب:٥٤.

6 ..... طه: ۲،۱.

ᡚ ...... ا−۳.

4 .....مدثر: ۲،۱.

• ......فآوی رضویه ، رساله: عجل الیقین ، ۱۵۴/۳۰- ۱۵۵\_

منوصرًا طُالِحِيَانِ

قَالَ الَّذِيرَ ١٦ ﴾ ﴿ مَرْيَدَا ﴾ ﴿ مُرَايَدًا عَالَى اللَّهِ ١٦ ﴾ ﴿ مَرْيَدَا اللَّهُ ١٩ ﴿ مَرْيَدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٩ ﴿ مُرْيَدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٩ ﴿ مُرْيَدًا اللَّهُ اللَّ

ویا۔اسی طرح حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم وَ مِسَى يَضْلِت عطام و لَی کدان کی ولا وت ہے پہلے ہی ان کا نام بناویا گیا ۔

اور اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَجومِقا معطا کیا وہ تمام انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم ک بِرُصَر ہے کہ بیثاق کے دن تمام انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم کی مُعْلی بیل آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا تم کا تم کا الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے اسمِ گرامی کو سیلے سے جب حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم نے وعاما نگی تو سیلے سے جب حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّدَم نے وعاما نگی تو اللّٰه تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیَّت عطافر مایا ، حضرت ابرا تیم عَلَیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّدَم نے ان کے اپنی اولا و میں ہونے کی وعامانگی اور حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّدَم نے ان کی دعا کو شرف قبولیَّت عطافر مایا ، حضرت ابرا تیم عَلَیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّدَم نے ان کی دعا کو شرف قبولیَّت عطافر مایا ، حضرت ابرا تیم عَلَیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّدَم نے ان کے اپنی اولا و میں ہونے کی وعامانگی اور حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّدَم نے آپ والوں وسی کی بشارت دی اور میرہ و مرتبہ مُعلیٰ ہے جو اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے دِیا اللهُ عَمَالُهِ وَسَلَّم کے دِیا الله قبیل فراله وَسَلَّم کے سوالور کی کو علیا می کی ایشارت دی اور میروہ مرتبہ مُعلیٰ ہے جو اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب می الله وَسَلَم کے سوالور کی کو علی کی بشارت دی اور میوہ مرتبہ مُعلیٰ ہے جو اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سوالور کی کو الله کی میاں کی علیٰ اللهُ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم کے سوالور کی کو عطافر مایا۔

# قَالَ مَ بِ اَنِّ يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَكَانَتِ امْرَا ثِي عَاقِمًا وَقَلْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِعِتِيًّا ۞

ترجمه کنزالایمان: عرض کی اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا میری عورت تو بانچھ ہے اور میں بڑھا ہے سے سوکھ جانے کی حالت کو بہنچ گیا۔

توجید کنوالعوفان: عرض کی: اے میرے رب! میرے لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ میری بیوی بانچھ ہے اور میں بڑھا بے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔

عنان المسلم

جلدشيشم

www.madinah.in

کی وجہ سے خشک ککڑی کی طرح سو کھ جانے کی حالت کو پینچ چکا ہوں۔<sup>(1)</sup>

قَالَ أَلَوْ ١٦

یا در ہے کہ حضرت ذکر بیاعَلیْہِ الصَّلَوٰہُ وَالسَّلَامِ کے اس طرح عرض کرنے میں اللَّه عَوَّوَ جَلَّ کی قدرت پر کسی عدمِ بیشتین کا اظہار نہیں تھا بلکہ معلوم یہ کرنا تھا کہ بیٹا کس طرح عطا کیا جائے گا، کیا ہمیں دوبارہ جوانی عطا کی جائے گی یااسی عمر میں بیٹا عطا کیا جائے گا۔

نوك: حضرت زكر ياعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كابيكلام سورةُ العِمران كي آيت نمبر 40 ميں بھي گزر چاہے۔

# قَالَ كَنْ لِكَ قَالَ مَ بُكُ هُوَعَلَّ هَ بِنَّ وَقَدُ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُشَيْرًا ۞

توجههٔ کنزالایمان: فرمایا ایسا ہی ہے تیرے رب نے فرمایا وہ مجھے آسان ہے اور میں نے تواس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا جب تو کچھ بھی نہ تھا۔

ترجیه کنزالعِرفان: فرمایا:ایما ہی ہے۔تیرے رب نے فرمایا ہے کہ بیمیرے اوپر بہت آسان ہے اور میں نے تواس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔

﴿ قَالَ كَنْ لِكَ: فرمایا ایسابی ہے۔ ﴾ حضرت ذکر یاعکیه الصلاة والسّده کی عض کے جواب میں یہاں فرمایا گیا کہ بیٹا اسی حالت میں دیاجائے گا اور یہ میر ہاو پر بہت آسان ہے کہ میں بڑھا ہے کے عوارض دور کر کے آپ میں جوانوں کی سی قوت و تو انائی پیدا کر دوں اور آپ کی بیوی کے مرض کو دور کر کے انہیں صحت عطا کر دوں کیونکہ اللّه تعالیٰ نے حضرت سی قوت و تو انائی پیدا کر دوں اور آپ کی بیوی کے مرض کو دور کر کے انہیں صحت عطا کر دوں کیونکہ اللّه تعالیٰ نے حضرت سی قوت و تو السّدَاد فراست کے میں اور تاب کی بیدا کر دیاجب آپ کھی خوج کی نہ تھے تو جورب تعالیٰ معدوم کو موجود کرنے کی علیٰ والس اولا دعطافر مانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔

# قَالَ مَ بِاجْعَلَ لِنَّ ايَةً ﴿ قَالَ ايَتُكَ اللَّهُ التَّاسَ ثَلثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۞

**1**.....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٨، ٥/٥ ٣١-٣١٧.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِمَانَ)=

جلدشيشم

ا المِنْسَدُولُ

ترجمة كنزالايمان: عرض كى الم مير ب مجھے كوئى نشانى دے دے فر مايا تيرى نشانى بيہ كەتو تين رات دن لوگوں سے كلام نەكرے بھلاچ نگا موكر۔

ترجہہ کنڈالعوفان: عرض کی:اے میرے رب! میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرمادے۔فرمایا: تیری نشانی ہے ہے کہتم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی تین رات دن لوگوں سے کلام نہ کرسکوگے۔

﴿ قَالَ مَ بِا اَجْعَلُ لِي آيَةً عُرض كَى: العمير عدب! مير عليه وكَن نثاني مقرر فرماد عد الصّلاة والسّلام كوجب بيه بتاديا كيا كه اس عمر ميں بيٹا عطا ہوگا تو آپ عَلَيْهِ الصّلاة وَ وَالسّلام في مزيد عرض كى: العمير عدب! عزّو جَلَ ، ميرى بيوى كے حاملہ ہونے كى كوئى نشانى بتادى جائے تا كه ميں اس وقت سے تيرى اس عظيم نعت كاشكر اداكر نے ميں مشغول ہوجا وَں۔ اللّه تعالى نے ارشاد فرما يا كه آپ كے لئے آپ كى زوجہ كے حاملہ ہونے كى نشانى بيہ كه آپ حجح ميں مشغول ہوجا وَں۔ اللّه تعالى نے ارشاد فرما يا كه آپ كے لئے آپ كى زوجہ كے حاملہ ہونے كى نشانى بيہ كه آپ حجح سالم ہونے كے باوجود اور گونگا ہونے كے بغير تين دن رات لوگوں سے كلام نه كرسكيں گے۔ چنانچه ايسا ہى ہوا كه ان ايا ميں آپ لوگوں سے كلام نه كرسكيں گے۔ چنانچه ايسا ہى ہوا كه ان ايا ميں آپ لوگوں سے كلام نه كرسكين گے۔ چنان هي حقال حال ميں آپ لوگوں سے كلام كر نے بي قادر نه ہوئے ، البت جب اللّه تعالى كاذ كركر نا چا ہے تو زبان كھل جاتى تھى۔ (1)

•

قَالَ أَلَوْ ١٦

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو گنگ کی بیاری نہ ہوگی کیونکہ انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَمُ اس بیاری سے محفوظ ہیں۔ نیز یہ نشانی بھی بڑی دلچ پ تھی کہ ذِکُو اللَّه کریں توبالکل آسانی سے ہوجائے اور لوگوں سے کلام فرمانا چاہیں تو نہ کرسکیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مُؤثِّر حقیقی اللَّه عَدَّوَ جَلَّ ہے اور بقیہ اُشیاء صرف اَسبابِ ظاہری ہیں۔ اللَّه عَدَّوَ جَلَّ چاہے تو آگ سے بیاس بھے اور یانی سے آگ گئے۔ آگ کا جلانا اور یانی کا بیاس بھاناسب اللَّه عَدَّوَ جَلَّ کے کرنے سے ہے۔

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْبِحْرَابِ فَأَوْلَى الْبِهِمُ أَنْ سَبِّحُوْا بُكُرَةً وَعَشَّاس

◘ .....روح البيان، مريم، تحت الآية: ١٠، ٥/٧١٣-٣١٨، خازنٌ، مريم، تحت الآية: ١٠، ٣٠٠٣، ملتقطاً.

نَسين صَلطًا لِحِنَانَ

جللاشيشم

www.madinah.in

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾ ﴿ مُؤَمِّدُ اِ

#### 

#### ا ترجیه کانوالعیوفان: پس وه اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے توانہیں اشارہ سے کہا کہ صبح وشام تبہیج کرتے رہو۔

﴿ فَخَرَجُ عَلَى قَوْصِهِ هِنَ الْمِحْوَابِ: لِيس وها بِن قوم كى طرف مسجد سے باہر نگا۔ ﴾ ايك دن حضرت ذكر ياعَليه الصَّلاة والسَّلام اس جَله سے باہر نگاے جہال وہ نماز اداكياكرتے تقے اورلوگ محراب كے بيجھے انظار ميں تقے كه آپ عَليه الصَّلاة والسَّلام اس عَلَيه الصَّلاة وَالسَّلام باہر آ كُو آپ وَالسَّلام الله عَلَيه الصَّلاة وَالسَّلام باہر آ كُو آپ عَليه الصَّلاة وَالسَّلام باہر آ كُو آپ عَليه الصَّلاة وَالسَّلام كارنگ بدلا ہوا تھا اور آپ تُفتاكُون بين فر ماسكتے تھے۔ بيحال دكھ كرلوگوں نے دريافت كيا: كياحال ہے؟ عَليْهِ الصَّلاة وَالسَّلام نے انہيں اشارہ سے كہاكہ وہ وشام شہج كرتے رہواور عادت كے مطابق فجر وعصر كى نمازيں ادا كرتے رہوا ورعادت كے مطابق فجر وعصر كى نمازيں ادا كرتے رہوا اب حضرت ذكرياعَليْهِ الصَّلاة وَ السَّلام نے ابنے كلام نہ كرسكنے سے جان ليا كہ آپ كى بيوى صاحبہ حاملہ ہو گئى ہیں۔ (1)

## يَيْجِلِي خُنِوالْكِتْبَ بِقُوَّةٍ ﴿ وَإِتَّيْنَا الْحُكُمَ صَبِيًّا اللَّهِ لَيُخْلِمُ صَبِيًّا اللَّهِ

و ترجمه كنزالايمان: آك يمل كتاب مضبوط تقام اور بهم نے اسے بجین ہی میں نبوت دی۔

🕏 ترجیه کنزالعِرفان: اے کی ! کتاب کومضبوطی کے ساتھ تھا مے رکھوا ورہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فر ما دی تھی۔

﴿ لِيَجْلِى خُنِ الْكِتْبِ بِقُوَّةٍ : اتِ كَل ! كَمَاب كومضبوطى كِساته تعقائ مِدَور في حضرت يَّلُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَلَ عَمر دوسال بهو كَي تواللَّه تعالى في ارشا دفر ما يا" ات يَّى ا كَتَاب توريت ولا دت كے بعد جب آ بِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَي عمر دوسال بهو كَي تواللَّه تعالى في ارشا دفر ما يا" ات يَى اكتاب توريت كومضبوطى كيساته تقافي عدر تعمل في معر بوركوشش كرواور بهم في است بحين بهي مين حكمت عطافر ما دى تقى جب كومضبوطى كيساته تعن سال كي تقى ، اس وقت مين اللَّه تَبَادَكَ وَتَعَالَىٰ في آ بِ كوكامل عقل عطافر ما كي اور آ ب كى عمر شريف تين سال كي تقى ، اس وقت مين اللَّه تَبَادَكَ وَتَعَالَىٰ في آ بِ كوكامل عقل عطافر ما كي اور آ ب

❶.....خازن، مريم، تحت الآية: ١١، ٣٠،٣، جلالين، مريم، تحت الآية: ١١، ص٤٥٢، ملتقطاً.

(تنسيرصرَ اطُالِحِيَانَ)

قَالَ الْكُرْ ١٦) ٢٣ ﴿ مَرْيَدَوُ

طرف وحی کی ۔حضرت عبداللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ مَا کا یہی قول ہے اورا تنی سی عمر میں فہم وفراست اور عقل و دانش کا کمال ،خُو ارقِ عادات ( یعنی انبیاء کرام عَلَیٰهِ مُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کے مجزات ) میں سے ہے اور جب اللّٰہ تعالیٰ کے کرم سے سے حاصل ہوتو اس حال میں نبوت ملنا کچھ بھی جیرنہیں ،الہٰ ذااس آ بیت میں حکم سے نبوت مراد ہے اور یہی قول صحیح ہے ۔ بعض مفسرین نے اس سے حکمت یعنی توریت کافہم اور دین میں سمجھ بھی مراد لی ہے ۔ <sup>(1)</sup>

4

حضرت معافر بن جبل دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ ہے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر ما یا ''اللّه تعالیٰ علیٰ علیْهِ وَالله وَسَلَّمَ نَهُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ پِرحَم فر مائے، جب انہیں بچپن کی حالت میں بچول نے کھیلنے کے گئے بلایا تو آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ نے (ان بچول ہے) کہا: کیا ہم کھیل کے لئے پیدا کئے گئے ہیں؟ (ایسانہیں ہے، بلکہ ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور یہی ہم ہے مطلوب ہے۔ جب نابالغ بچہاس طرح کہدرہا ہے تو) اس بندے کا قول کیسا ہونا حیا ہے جو بالغ ہو چکا ہے۔ (2)

اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں پیدا کئے جانے کا اصلی مقصد پنہیں کہ ہم کھیل کو داور دُنُیوی عیش ولڈت میں اپنی زندگی بسر کریں بلکہ ہماری پیدائش کا اصلی مقصد ہیہے کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔اسی چیز کوقر آنِ مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ

ترجيدة كنزالعوفان: توكياتم يتبجهة موكه بم ني تمهيل بيار بنايا اورتم بمارى طرف لوئائ نهيس جاؤك؟ اَفَحَسِبْتُمُ اَنَّمَا خَلَقُنْكُمْ عَبَثَّا اَّا اَتَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (3)

اورارشادفر مایا که

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّالِيَعْبُكُوْنِ (<sup>4)</sup>

ترجید کاکنوُ العِرفان : اور میں نے جن اور آ دی اس لئے بنا ہے کہ میری عمادت کرس۔

2 ....ابن عساكر، حرف الياء، ذكر من اسمه يحي، يحي بن زكريا بن نشوى... الخ، ١٨٣/٦٤.

4 .....ذاريات: ٦٥.

3 .....مومنون:۵۱۱.

 $\overline{\phantom{a}}$ 7

(تَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانِ

www.madinah.in

قَالَ ٱلَّذِيرَ ١٦ ﴿ مِينَدُكُ ١٩ ﴿ مِنْ مَنْ ١٩ اللَّهُ ١٩ اللّهُ ١٩ اللَّهُ ١٩ اللّهُ ١٩ اللَّهُ ١٩ اللَّهُ ١٩ اللَّهُ ١٩ اللَّهُ ١٩ اللَّهُ ١٩ اللللِّهُ ١٩ اللَّهُ ١٩ اللّهُ ١٩ اللَّهُ ١٩ اللَّهُ ١٩ اللَّهُ ١٩ اللَّهُ ١٩ اللَّهُ ١٩ الللَّهُ ١٩ اللَّهُ ١٩ اللَّهُ ١٩ اللَّهُ ١٩ اللَّهُ ١٩ اللَّهُ ١٩ اللّهُ ١٩ الللّهُ ١٩ الللّهُ ١٩ اللّهُ ١٩ اللّهُ ١٩ اللللّمُ ١٩ الللّهُ ١٩ اللللّمُ ١٩ الللّهُ ١٩ الللّ

اللّٰہ تعالیٰ ہمیں فضول اور بیکار کا موں اوراُ خروی تیاری سے غافل کر دینے والےاُ مور سے بیچنے اور ہمیں اپنی ا اطاعت وعبادت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین۔

### وَّحَنَانًا مِّنُ لَّ دُنَّا وَزَكُوهُ ۗ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿

المعلقة المنالايمان: اورايني طرف يه مهر باني اور ستحرائي اور كمال دُروالا تها ...

﴾ ترجیههٔ کنزُالعِرفان:اورا پی طرف سے زم دلی اور پا کیزگی دی اوروہ (اللّٰہ ہے)بہت زیادہ ڈرنے والاتھا۔

﴿ وَحَنَانًا مِن لَكُ مَنَا: اورا بِن طرف سے زم ولى وى \_ اس آيت ميس الله تعالى في حضرت كل عَليه الصّالوةُ وَالسّالام كى عن الله تعالى في حضرت كل عَليه الصّالوةُ وَالسّالام كى عن الله عن ا

(1) .....الله تعالی نے آئیس اپنی طرف سے زم دلی عطاکی اور ان کے دل میں رقّت ورحمت رکھی تا کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلاٰهِ وَالسَّلام لوگوں پر مهر بانی کریں اور آئیس الله تعالی کی اطاعت کرنے اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی دعوت دیں۔
(2) .....الله تعالی نے آئیس پاکیزگی دی۔ حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهُ تعَالیٰ عَنهُ مَا فرماتے ہیں کہ یہاں پاکیزگی سے طاعت واخلاص مراد ہے۔ اور حضرت قتادہ دَضِیَ اللهُ تعَالیٰ عَنهُ فرماتے ہیں کہ پاکٹرگی سے مرادعملِ صالح ہے۔ (1) .....وہ الله تعالیٰ کے خوف سے بہت گریہ وزاری کرتے تھے یہاں تک کہ آپ علیٰهِ الصَّلاٰهِ قَوَالسَّلام الله تعالیٰ کے نوف سے بہت گریہ وزاری کرتے تھے یہاں تک کہ آپ عَلیْهِ الصَّلاٰهِ قَوَالسَّلام کر خسار مبارکہ یہ آنسوؤں سے نثان بن گئے تھے۔

#### 

اس آیت میں الله تعالی نے حضرت کی عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کی نرم دلی اور رحمت ان الفاظ ' وَحَمَّالًا قِنْ لَکُنْ اَنْ اللهُ عَمَالُهُ مَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی نرم دلی اور امت برشفقت ورحمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا

ترجمه كنزًالعِرفان: توارحسيب!الله كى تتى برى مهربانى

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ (2)

1 .....بغوى، مريم، تحت الآية: ١٦، ٩/٣ ١٥.

2 .....ال عمران: ٩ ٥٠.

تَسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ }

جلدشيشم

\_\_\_\_ v

قَالَ اَلَوْ ١٦

ہے کہآ بان کے لئے زم دل ہیں۔

اورارشادفر مايا

لَقَدْجَاءَكُمْ مَسُولٌ مِّنَ انْفُسِكُمْ عَزِيْزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَعُوْفٌ رَّحِيْمٌ (1)

ترجید کنزُالعِدفان: بیشک تمهارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ الله تعالی نے اپنے حبیب صلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ کُوجِی کمال در جے کی زم دلی ،امت کی بھلائی کی حص اور مسلمانوں پر شفقت ورحمت عطاکی ہے۔

الله تعالى نے حضرت كى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَ بارے ميں ارشادفر مايا كہم نے اپنی طرف سے انہيں پاكيزگ دى ۔ اوراينے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ بارے ميں ارشاد فر مايا

> لَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ مَسُولًا مِّنَ انْفُسِهِ مُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْتِهِ وَيُزَكِّيهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ قَو اِنْكَانُوْا مِنْ قَبُلُ لَغِيْ ضَلالٍ شَّبِيْنِ (2)

ترجید کا کنز العیرفان: بیشک الله نے ایمان والوں پر بڑااحسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جوا نہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے الله کی آیتیں تلاوت فرما تا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگر چہ بیلوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گراہی میں پڑے ہوئے تھے۔

### 

اس آیت میں حضرت کی عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ اللّٰه تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اس مناسبت سے یہال صبیبِ خداصَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ کے خوفِ خداکی تین روایات ملاحظہ ہوں، چنانچہ

🗗 ..... تو به: ۱۲۸.

2 .....ال عمران: ١٦٤.

ومَاطَالِهِنَانَ 75

قَالَ الَّذِيرَ ١٦ ﴿ مِنْسَدُّ ٩ ﴿ مُرْسَدُّ ٩ ﴿ مُرْسَدُّ ٩ ﴿

ً حضرت انس دَضِىَ اللّهُ مَعَالىٰعَنُهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ مَعَالیٰءَ اَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سب میں اللّه عَذَ وَ جَلَّ سے زیادہ ڈرنے والا اورخوف کرنے والا ہوں۔ <sup>(1)</sup>

حضرت براء بن عازب دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات بين: ہم حضورِ اقد س صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَهمراه الله عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَبْرِ كَ كنار بيشُ اورا تناروئ كه آپ كی چشما نِ اقد س ایک جناز میں شریک تھے، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَبْرِ كَ كنار بيشُ اورا تناروئ كه آپ كی چشما نِ اقد س نظنے والے آنسوؤں سے مٹی نم ہوگئی۔ پھرارشا وفر مایا ''اے بھائیو! اس قبر کے لئے تیاری کرو۔ (2)

حضرت عائشه صدیقه دَضِیَ اللهُ مَعَالیٰ عَنُها فر ماتی ہیں: جب آندهی اور بادل والا دن ہوتا تورسولِ اکرم صَلَّی اللهُ مَعَالیٰهُ عَنُها فر ماتی ہیں: جب آندهی اور بادل والا دن ہوتا تورسولِ اکرم صَلَّی اللهُ مَعَالیٰه عَنُها کَ چَہرہ اَللہ وَسَلَّم کے چہرہ اَفْدَس کارنگ مُتغَیِّر ہوجا تا اور آپھی ججرہ سے باہرتشریف لے جاتے اور بھی واپس آ جاتے ، پھر جب بارش ہوجاتی تو یہ گیفیت ختم ہوجاتی ۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی توارشا دفر مایا'' (اے عائشہ! دَضِی اللهُ مُعَالٰی عَنُها ،) مجھے بیخوف ہوا کہ ہیں یہ بادل ، اللّٰه عَزْوَ جَلَّ کا عذا ب نہ ہوجومیری امت پر بھیجا گیا ہو۔ (3)

### وَبَرُّ ابِوَالِهَ يُوكِمُ يَكُنْ جَبَّامًا عَصِيًّا ﴿

﴾ ترجمهٔ کنزالایمان:اوراینے ماں باپ سے اچھاسلوک کرنے والاتھااورز بردست ونافر مان نہتھا۔

﴿ وَبَرُّا بِوَالِدَيْدِ : اوروه ا بِنه مال باب سے اچھاسلوک کرنے والاتھا۔ ﴾ اس آیت میں حضرت کی عَلَیٰه الصَّلَوةُ وَالسَّلام کی مزید 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔

(1).....آپ عَلَيْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام مال باپ كِفر ما نبر داراوران سے اچھاسلوك كرنے والے تھے كيونكه اللَّه عَزَّوَ جَلَّ كى عبادت كے بعد والدين كى خدمت سے بڑھ كركوئى طاعت نہيں اوراس پر اللَّه تعالىٰ كاية ول دلالت كرتا ہے:

- 🚺 ..... بخارى، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ٢١/٣، الحديث: ٦٣ . ٥ .
  - 2 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، ٢٦/٤، الحديث: ٩٥ ٤٠.
- 3 ..... شعب الإيمان، الحادي عشر من شعب الإيمان... الخ، ٦/١ ٥٥ الحديث: ٩٩٤.

(تنسيرصراط الجنان

جلدشيشم

قَالَ أَلَوْ ١٦

ترجیه کنوالعوفان: اورتمهارےرب نے حکم فرمایا کاس کے سواکسی کی عباوت نه کرواور مال باب کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔

وَقَطْى مَابُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤ الاَّدَايَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ

إحْسَانًا (1)

(3.2) ..... آ بِعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامَ تَكْبِر كَ والله الصَّلَوةُ وَالسَّلَام الصَّلَام الصَّلْم الصَلْم الصَّلْم الصَلْم الصَلْم الصَلْم الصَلْم الصَلْم المَّلْم المَلْم الصَلْم الصَلْم الصَلْم الصَلْم المَلْم الصَلْم المَلْم المَلْم الصَلْم المَلْم ال عاجزی واکساری کرنے والے اورایینے رب عَزُوجَلً کی اطاعت کرنے والے تھے۔ یہاں جَبّا رکے معنی متکبر کے ہیں اور ایک قول پیرنجی ہے کہ جَبّا روہ مخض ہوتاہے جوغصہ میں مارےاور قبّل کرے۔<sup>(2)</sup>

یا در ہے کہ جبار کا لفظ جب مخلوق کیلئے آئے تواس کامعنی متکبر ہوتا ہے اور اگر الله عزَّو جَلَّ کیلئے آئے جیسے جباراس کی صفت ہے تواس کامعنی بالکل مختلف ہوتا ہے، جیسے ایک معنی ہے: وہ ذات جواینی مخلوق پر عالی ہے۔ دوسرامعنی ہے: وہ جومعاملات کوسدهار دیتا ہے۔ تیسرامعنی ہے: وہ جواینے ارادے میں غالب ہے۔ چوتھامعنی ہے: وہ کہ جس کی سلطنت میں اس کے حکم کے سواکسی کا حکم نہ چل سکے۔ بیرسب معانی اللّٰه عَدَّوَ جَدًّا کے شایانِ شان ہیں۔

يہاں آيت ميں بيان ہوا كەحفرت يحل عَليُهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام تكبركر نے والےنہيں تھے،اس مناسبت سے تكبر سے بیچنے کی فضیلت ملاحظہ ہو، چنا نچہ حضرت ثوبان رَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' جو مخص اس حال میں مَر ا کہوہ تین چیزوں سے بَری تھا: تکبر، خیانت اور دَین ( قرض )، تو وہ جنت میں داخل بوگا\_<sup>(3)</sup> نیز عاجزی کے فضائل پر مشتمل 3 أحادیث بھی ملاحظہ ہوں:

(1) .....حضرت قاده رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مِي روايت مِي حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمايا " بشك اللَّه ءَزُوَجَلَّ نے میری طرف وجی فر مائی کہتم لوگ اتنی عاجزی اختیار کرویہاں تک کہتم میں سے کوئی کسی پر نے فخر کرے نہ کسی

- 1 .....بنی اسرائیل ۲۳.
- 2 .....خازن، مريم، تحت الآية: ١٤، ٢٣٠/٣.
- 3 .....ترمذى، كتاب السير، باب ما جاء في الغلول، ٢٠٨/٣، الحديث: ١٥٧٨.
- 4.....مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنّة واهل النار، ص٩٣٣، لحديث: ۲۲(۵۲۸۲).

مَرْيَدُ إِنَّا ١٩

VA

قَالَ أَلَهُ ١٦

(2) ......حضرت ابو ہریرہ دَضِی الله عَدائی سے دوایت ہے، سرکار دوعاکم صَلَی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشاوفر مایا دصدقہ مال میں کی نہیں کرتا اور الله عَرَّوجَلَّ بندے کے دوسرول کو معاف کردینے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے اور جو حض الله عَرَّوجَلَّ کے لئے عاجزی اختیار کرتا ہے الله عَرَّوجَلَّ اسے بلندی عطافر ما تا ہے۔ (1) فرما دیتا ہے اور جو حض الله عَرَّود کِلَ الله تعَالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَمَ نے ارشاوفر مایا دخوت خرد مصری دَضِی الله تعَالیٰ عَیْهُ سے روایت ہے، حضور پُر نورصَلَی اللهٔ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَمَ نے ارشاوفر مایا دخوت خرد کو دورو اضع اختیار کرے، اور سکینی کے بغیر خود کو دورو این جمجے، اورا پنا جمع کی اور اپنا جمع کیا ہوا مال نیک کا موں میں خرج کرے، اور بے سروسا مان اور مسکین لوگوں پر دیم کرے اور علم وحکمت والے لوگوں سے میں جو ل رکھے، اور خوش بختی ہے اس کے لئے جس کی کمائی پاکیزہ ہو، باطن اچھا ہو، ظاہر بزرگی والا ہواور جولوگوں کو میل جول رکھے، اور خوش بختی ہے اس کے لئے جس کی کمائی پاکیزہ ہو، باطن اچھا ہو، ظاہر بزرگی والا ہواور جولوگوں کو این شرے مخوظ رکھے، اور سعادت مندی ہے اس کے لئے جوا ہے علم پڑھل کرے، اپنی ضرورت سے زائد مال کورا و خدا میں خرج کرے اور فضول گوئی سے دک جائے۔ (2) الله تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچنے اور عاجزی واعساری اختیار کرنے خدا میں خرج کرے اور فضول گوئی سے دک جائے۔ (2) الله تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچنے اور عاجزی واعساری اختیار کی قوفی عطافر مائے ، امین ۔ (3)

# وَسَلَمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِهَ وَيَوْمَ يَمُونُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اللَّهِ

المعدة كتزالايمان: اورسلامتي ہے اس پرجس دن بيدا موااورجس دن مرے گا اورجس دن زندہ اٹھا يا جائے گا۔

🧗 ترجیه نے کنزالعِرفان:اوراس پرسلامتی ہے جس دن وہ بیرا ہوااور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔

﴿ وَسَلَّمْ عَكَيْهِ: اوراس بِسلامتی ہے۔ ﴾ یعنی جس ون حضرت کی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام پیدا ہوئے اس ون ان کے لئے شیطان سے امان ہے کہ وہ عام بچوں کی طرح آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کونہ چھوئے گا اور جس دن آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام وَفَات پا کیں گے اس ون ان کے لئے عذا بِقبر سے امان ہے اور جس دن آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کوزندہ اٹھا یا جائے گا اس دن ان کے لئے عذا بِقبر سے امان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ جھی ہے کہ بیدا ہونے ، وفات پانے اس دن ان کے لئے قیامت کی تختی سے امان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ جھی ہے کہ بیدا ہونے ، وفات پانے اس دن ان کے لئے قیامت کی تختی سے امان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ جھی ہے کہ بیدا ہونے ، وفات پانے

- ❶ .....مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، ص١٣٩٧، الحديث: ٦٩ (٨٨٥٢).
  - 2 .....معجم الكبير، باب الراء، ركب المصرى، ٧١/٥، الحديث: ٢٦١٦.
- 3 ..... تكبر سے بحینے اور عاجزی کے فضائل اور دیگر معلومات حاصل كرنے كے لئے كتاب ' " تكبر' (مطبوعه مكتبة المدید) كامطالعة فرمائيں ۔

يزصَ اطّالِحِنَانَ)

جلدشيثم

78

-03 3 قَالَ ٱلَّذِيرَ ١٦) ٢٩ ﴿ مَرْيَحُوا ٩ ٢

اور زندہ اٹھائے جانے کے بیتیوں دن بہت وحشت ناک ہیں کیونکہ ان دنوں میں آدمی وہ دیکھتا ہے جو اِس سے پہلے اُس نے نہیں دیکھا، اس لئے ان تینوں مَواقع پرانتهائی وحشت ہوتی ہے، تواللّٰہ تعالیٰ نے حضرت کی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ کا اِکرامِ فرمایا کہ انہیں ان تینوں مواقع پرامن وسلامتی عطافر مائی۔(1)

حضرت سفیان بن عینید دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فرمات بین: که انسان کوتین دنوں میں وحشت کاسامنا ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مال کے پیٹ سے باہر آکر ایک نئی دنیا کا سامنا کرتا ہے اور وہ جب مرتا ہے تو ایک قوم دیکھتا ہے جس پہلے بھی نہیں دیکھا ہوتا اور جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اپنے آپ کو ایک عظیم محشر میں پائے گا جس کی مثل اس نے بھی نددیکھا ہوگا تو اللّه عَدَّوَ جَلَّ من وہ دو دیا۔ (2) یا در ہے نددیکھا ہوگا تو اللّه عَدَّوَ جَلَّ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام کو ماصل ہے کی بین بطور خاص اللّه عَدَّوَ جَلَّ کا بثارت و بنا ایک جدا گانہ فضیلت رکھتا ہے۔

#### 4

(تنسيرصرَ اطُالِحِنَانَ

<sup>1 .....</sup>خازن، مريم، تحت الآية: ٥ ١، ٣٠/٣ ٢- ٢٣١.

<sup>2 .....</sup>بغوى، مريم، تحت الآية: ١٥٩/٣،١٥.

قَالَ اَلَةٍ ١٦

وَالِهِ وَسَلَّمَ بَى اللَّه تعالَى كاسب سے بڑافضل اورسب سے بڑى رحمت بيں اس لئے جس دن اللّه تعالى نے جميں اپنا حبيب صَلَّى اللّه تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَى اللّه تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كاميلا دمناتے ، آپ صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كاميلا دمناتے ، آپ صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كاميلا دمناتے ، آپ صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى دِنيا مِينَ شَريف آورى كے دن خوشياں مناتے ہيں۔

# وَاذُكُمْ فِي الْكِتْبِ مَرْيَمُ ﴿ إِذِانْتَبَنَ تُمِنَ أَهُلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا ﴿ وَانْتَبَنَ تُعِنَ أَهُلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا ﴿

﴾ ترجمة كنزالايمان: اوركتاب مين مريم كويا دكروجب اپنے گھروالوں سے پورب كى طرف ايك جگه الگ كئ ۔

﴾ توجیدهٔ کنزالعِرفان:اور کتاب میں مریم کو یا دکروجب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہوگئی۔

﴿ وَاذَكُمْ فِي الْكِتْبِ مَرْيَمَ : اوركتاب ميں مريم كويا وكرو - ﴿ اس سے كِبلَى آيات ميں حضرت زكر ياعَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام كا واقعہ بيان ہوا كہ انہيں بڑھا ہے كی حالت ميں اور زوجہ کے بانجو ہونے کے باجو داللّٰه تعالیٰ نے ایک نیک اور صالح بيٹا عطافر مايا اور بيوا قعہ اللّٰه تعالیٰ کی قدرت پر دلالت كرنے والا ایک اور انتہائی جرت انگیز واقعہ بیان کیا جارہ ہے ، چنا نچہ اللّٰه تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ''ا بے بیار بے صبیب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْها كا واقعہ بڑھ كران لوگوں كوسنا بيئة تاكہ أنہيں ان كا حال معلوم ہو، جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہوگئ اور اپنے مكان ميں يابيت المقدس کی شرق جانب میں لوگوں سے جدا ہو كرعبادت کے لئے خُلُوت میں بیٹھیں۔ (1)

مریم کے معنی بیں عابدہ،خادمہ۔آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنُها بَحِینِ سے بیتُ المقدس کی خادمہ تھیں اور وہاں رہ کر الله تعالٰی کورتوں الله تعالٰی کورتوں اور حضرت مریم رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنُها کے فضائل میں سے ہے کہ قر آنِ کریم میں عورتوں میں سے صرف آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنُها کا نامِ مبارک ذکر کیا گیا ہے، نیز آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْها کی شان کے بارے میں

1 .....مدارك، مريم، تحت الآية: ١٦، ص٦٦٩-٦٧٠.

\_\_\_\_

وتنسيره كاطالحنان

**—** ( )

قَالَ أَلَهُ ١٦

سورةُ الْ عمران مين فرمايا كيا

ترجید کنزالعِرفان: اور (یادکرو) جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بیشک الله نے تہمیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کردیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر فتخب کرلیا ہے۔

وَإِذْ قَالَتِ الْهَلَيْكَةُ لِهَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْكِ عَلَى نِسَآءِ الْعُلَمِيْنَ (1)

نوٹ: حضرت مریم دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنُها کی ولادت اور پرورش کے واقعات سور وَ ال عِمران کی آیت نمبر 35 تا 37 میں بیان ہوئے اور آپ دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنُها کی عبادت وریاضت کا ذکر آیت نمبر 43 میں کیا گیا ہے۔

# فَاتَّخَنَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَ فَالْمُ سَلْنَا إِلَيْهَامُ وُحَنَا فَتَكَثَّلَ لَهَا

# بَشَرًا سَوِيًا ١

توجمه کنزالایمان: توان سے ادھرایک پردہ کرلیا تواس کی طرف ہم نے اپناروحانی بھیجاوہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔

توجہا کنڈالعِرفان: توان (لوگوں) سے ادھرا یک پر دہ کر لیا تواس کی طرف ہم نے اپناروحانی (جبرئیل) بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آ دمی کی صورت بن گیا۔

﴿ فَالْتَحْفَلُتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا: توان سے ادھرایک پردہ کرلیا۔ ﴾ جب حضرت مریم دَضِیَ الله تعالیٰ عنها ظُلُوت میں تشریف کے کئیں تو آپ دَضِی الله تعالیٰ عنها نے اپنے اور گھر والوں کے درمیان پردہ کرلیا، اس وقت الله تعالیٰ نے حضرت مریم دَضِیَ اللهُ تعالیٰ عنها کے مضرت جریک عَلَیْهِ السَّلام کو بھیجا تو آپ عَلَیْهِ السَّلام حضرت مریم دَضِیَ اللهُ تعالیٰ عنها کے سامنے نو جوان، بریش، روشن چرے اور چی داربالوں والے آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ حضرت جریک عَلیْهِ السَّلام کے انسانی شکل میں آنے کی حکمت میری کے حضرت مریم دَضِیَ اللهُ تعالیٰ عَنْها ان کے کلام سے مانوس ہوجا کیں اور السَّلام کے انسانی شکل میں آنے کی حکمت میری کے حضرت مریم دَضِیَ اللهُ تعالیٰ عَنْها ان کے کلام سے مانوس ہوجا کیں اور

1 .....ال عمران: ٢ ٤ .

81

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِجنَادِ

قَالَ أَلَهُ ١٦

ان سے خوف نہ کھا کیں کیونکہ اگر حضرت جبر ئیل عَلیْهِ السَّلام اپنی ملکوتی شکل میں تشریف لاتے تو حضرت مریم دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْها خوفز دہ ہوجا تیں اور آپ عَلیْهِ السَّلام کا کلام سننے پر قادر نہ ہوتیں۔(1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نوری وجود بشری صورت میں آسکتا ہے۔حضرت علامہ فتی احمہ یارخان نیمی دَخمَهٔ اللّهِ فَعَالَیٰهِ فَر ماتے ہیں' دحضرت جریل عَلَیٰهِ السَّلام فرشتہ ہیں، نور ہیں اور حضرت مریم کے پاس بشری شکل میں ظاہر ہوئے ، اس وقت اس بشری شکل کی وجہ سے (حضرت جریل عَلَیْهِ السَّلام ) نورانیت سے علیحد فہیں ہوگئے ۔صحابہ کرام نے حضرت اس وقت اس بشری شکل کی وجہ سے (حضرت جریل عَلیْهِ السَّلام ) نورانیت سے علیحد فہیں ، اس کے باوجود بھی وہ نور جریل کو بشری شکل میں دیکھا، سیاہ زفیس ،سفیدلباس ، آئکھ، ناک ، کان وغیرہ سب موجود ہیں ، اس کے باوجود بھی وہ نور شخص اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی اس کے خدمات میں فرشتے شکل بشری میں گئے ۔ رب شخے ، اس طرح حضرت ابرا ہیم ، حضرت ابوط ،حضرت واؤد عَلَیْهِ مُن السَّلام کے خدمات میں فرشتے شکلِ بشری میں گئے ۔ رب فرمات ابرا ہیم ، حضرت ابرا ہیم ، حضرت ابرا ہیم ، حضرت ابرا ہیم ، حضرت داؤد عَلَیْهِ مُن السَّلام کے خدمات میں فرشتے شکلِ بشری میں گئے ۔ رب فرمات ابرا ہیم ، حضرت ابرا ہیم ، حضرت ابرا ہیم ، حضرت داؤد عَلَیْهِ مُن السَّلام کے خدمات میں فرشتے شکلِ بشری میں گئے ۔ رب فرمات ابرا ہیم ، حضرت ابرا ہیم ، حضرت ابرا ہیم ، حضرت داؤد عَلَیْهِ مُن السَّلام کے خدمات میں فرشتے شکلِ بشری میں گئے ۔ رب فرمات ابرا ہیم ، حضرت ابرا ہیم ، حضرت داؤد علیٰهِ مُن السَّلام کے خدمات میں فرشتے شکلِ بشری میں گئے ۔ رب فرمات ابرا ہیم ، حضرت ابرا ہیم ، حضرت داؤد علیٰهِ مُن ابرا ہیم ، حضرت ابرا ہیم ، حضرت داؤل ہوں کی میں ہوں کے دور ہوں کی میں کے دور ہوں کی میں کے دور ہوں کی میں کی میں کی کو دور ہوں کی دور ہوں کیا ہوں کی میں کی کو دور ہوں کی میں کی کو دور ہوں کی میں کی کو دور ہوں کی کو دور ہوں کی میں کی کو دور ہوں کی دور ہوں کی کو دور ہور ہوں کی کو دور ہوں کی کو دور ہوں کی کو دور ہور ہوں کی کو دور ہور ہوں کی کو دور ہوں کی کو دور ہور ہور ہور کی کو دور ہور کو دور ہور ہور کی کو دور ہور ہور ہور کی کو دور ہور ہور ہور ہور کو دور ہو

هَلَ اَشَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ اِبْرُهِيْمَ الْتُكْرَمِيُنَ أَنْ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْ اسَلَّبًا الْ قَالَ سَلَّمٌ قَوْمٌ مُّنْكُنُ وْنَ (2)

(اورفرماتاہے)

هَلَ أَتُكَ نَبَكُ الْخَصْحِهُ اذْتَسَوَّهُ وا الْبِحْرَابِ فَي إِذْ دَخَلُوْاعَلَى دَاوْدَ فَفَزِعَ مِنْهُمُ قَالُوْالاَتَخَفُ خَصْلِنِ بَغَي بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ (3)

(اورفرماتاہے)

وَلَمَّا أَنْ جَآءَتْ مُسُلْنَالُوْطًا سِينَ ءَبِهِمُ

( ترجید کنزالعوفان: اے مجوب! کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معززمہمانوں کی خبرآئی۔ جب دہ اس کے پاس آئے تو کہا: سلام، (حضرت ابراہیم نے) فرمایا، 'سلام' (تم) اجنبی لوگ ہو۔)

(ترجید گلزالعرفان: اور کیا تمہارے پاس ان دعوید اروں کی خبر آئی جب وہ داود پر داخل خبر آئی جب وہ داود پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے عرض کی: ڈریئے نہیں ہم دوفریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر نیادتی کی ہے۔)

( ترجيه كنزًالعِرفان: اورجب بمار فرشة لوط كے پاس

- 1 .....مدارك، مريم، تحت الآية: ١٧، ص ٢٧٠، ملتقطاً.
  - 2 .....ذاریات:۲٥،۲٤.
    - 🕃 ..... ص: ۲۲۲۲ .

تَسَيْرِصِ َلطُ الْجِنَانَ )

قَالَ أَلَوْ ١٦

آئے توانہیں فرشتوں کا آنا برالگا اوران کے سبب دل تنگ ہوا اور فرشتوں نے کہا: آپ نہ ڈریں اور نے ممکنن ہوں، بیشک ہم آپ کواورآپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے کہ بیچھےرہ جانے والول میں سے ہے۔)

وَضَاقَ بِهِمْ ذَبُرعًا وَّقَالُوا لا تَخَفُّ وَلا تَحْزَنُ " إِنَّامُنَجُّوكَ وَ آهُلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِينَ (1)

ان تمام آیتوں ہے معلوم ہوا کہ فرشتے انبیاءِ کرام کی خدمت میں انسانی شکل بشری صورت میں حاضر ہوتے تھے، مگراس کے باوجود وہ نوربھی ہوتے تھے،غرضیکہ نورانیت وبشریت ضدیں نہیں۔ <sup>(2)</sup>

# قَالَتُ إِنِّى اَعُوْذُ بِالرَّحُلِيٰ مِنْكَ إِنَّ كُنْتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّهَ اَنَامَسُولُ وَالتَّا اَنَامَسُولُ مَا اَنْ الْمُعْلِمَادُ كِيًّا ۞ مَرْبِكِ أَلِا هَبَ لَكِ غُلِمًا ذَكِيًّا ۞

ترجمة كنزالايمان: بولى مين تجه سے رحمٰن كى بناه مأمَّل موں اگر تجھے خدا كا دُر ہے۔ بولا مين تير بے رب كا بھيجا مواموں كەمىں تخھےا يك تقرابيٹادوں۔

ترجية كنؤالعِرفان: مريم بولى: مين تجهر سے رحمٰن كى پناه مانكتى موں اگر تجھے خدا كا ڈر ہے۔كہا: ميں تو تير برے رب كا بھيجا ہوا ہوں تا کہ میں تجھے ایک یا کیزہ بیٹاعطا کروں۔

﴿ قَالَتُ إِنِّيٓ أَعُودُ بِالرَّحْلِينِ مِنْكَ: مريم بولى: مين تجمد صان كى يناه ما تكتى بول - ﴿ جب حضرت مريم رضي اللهُ مَعَالَى عَنْها نے خَلْوَت میں اپنے پاس ایک بےریش نو جوان کو دیکھا تو خوفز دہ ہو گئیں اور فر مایا کہ میں تجھ سے اللّٰه عَزَّو جَلَّ کی پناہ ما ملّی ہوں،اگرتم میں کچھ خداخوفی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔اس کلام سے آپ کی انتہائی یا کدامنی اور تقوی کا پیتہ چلتا ہے کہ آپ نے چنج کرکسی اور کوآ واز نہ دی بلکہ اللّٰہ عَدَّوَ جَدِّ ہے پناہ مانگی تا کہاس واقعہ کی کسی کوخبر نہ ہو۔

3

2 .....رسائل تعميه، رساله نور،ص ۷۸-۹۹\_

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾ ﴿ مِنْ اللَّهُ مِنْ ١٩ ﴾ ﴿ مِنْ اللَّهُ مِنْ ١٩ ﴾ ﴿ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

﴿ قَالَ إِنَّهَآ اَ نَاكَمَ سُولُ كَرَبِّكِ: كَهَا: مِ**نْ تَرْ عَرْ بِ كَا بَهِجَاهُ وَاهُول** ﴾ جب حفرت مریم رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْها خوفز ده گُرِ ہوئیں تواس ونت حضرت جبرئیل عَلَیْهِ السَّلَام نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور تبہارے رب عَذَّوَ جَلَّ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تا کہ میں تنہیں ایک سخر ااور یا کیزہ بیٹا عطا کروں۔

### \*\*

اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہو کیں:

(1).....الله تعالى كے مقبول بندے الله تعالى كے بعض كاموں كوا بن طرف منسوب كريكتے ہيں، جيسے كسى كو بيٹاديناور حقيقت الله تعالى كا كام بے كيكن حضرت جبرئيل عَلَيْهِ السَّلام نے فر مايا كه ميں تجھے ايك يا كيز ہ بيٹا عطا كروں۔

(2) .....اللَّه تعالیٰ کِ بعض کام اس کے بندوں کی طرف منسوب کئے جاسکتے ہیں، لہذا یہ کہنا درست ہے کہ سیّد المرسَلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جنت دیتے ہیں اور اللَّه تعالیٰ کے اُولیاء اولا دریتے ہیں، وغیرہ -

(3) .....الله تعالی اینے مقبول بندوں کو اولا دعطا کرنے کی طاقت اور اجازت دیتا ہے اور وہ الله تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و اجازت سے اولا وعطا بھی کرتے ہیں، جیسے الله تعالیٰ نے حضرت جرئیل عَلیْهِ السَّدَم کو بیٹا دینے کی طاقت اور اجازت دی اور آ ہے عَلیْهِ السَّدَم نے الله تعالیٰ عَنْها کو بیٹا عطا کیا۔ دی اور آ ہے عَلیْهِ السَّدَم نے الله تعالیٰ عَنْها کو بیٹا عطا کیا۔

## قَالَتُ آ نَىٰ يُكُونُ لِي عُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ آكُ بَغِيًّا ۞

المعربية كنزالايمان: بولى مير الرئ كاكبال سے ہوگا مجھے تونكى آدمى نے ہاتھ لگایانہ میں بدكار ہوں۔

ترجیه کنزُالعِرفان: مریم نے کہا: میر لے لڑکا کہاں ہے ہوگا؟ حالانکہ مجھے تو کسی آ دمی نے جھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔

﴿ قَالَتُ اَنَّى يَكُونُ لِي عُلْمٌ : كَها: مير كِرُكا كهال سے ہوگا؟ ﴾ حضرت جرئيل عَلَيْهِ السَّلَام نے جب حضرت مريم دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْها كُو مِلِيٍّ كَى خُوشِنْجرى دى تو آپ جيران ہو گئيں اور كہنے گيس : کسى عورت كے ہاں اولا دہونے كاجو ظاہرى سبب

بيرصراط الحنان

الدَاكَةِ ١٦ ﴾ ﴿ مَرَيْتُكُ ٩ ﴾

ہے وہ مجھ میں پایانہیں جار ہا کیونکہ نہ تو میراکس سے نکاح ہوا ہے اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں تو پھر میرے ہاں لڑکا کہاں کے سے ہوگا؟ یا در ہے کہ حضرت مریم دَحِیَ اللهُ تعَالٰی عَنْها کی یہ چیرانی اس وجہ سے نبھی کہ آپ اللّٰه تعالٰی کی قدرت سے بیکام بعید مجھی تھیں بلکہ آپ اس لئے جیران ہوئی تھیں کہ باپ کے بغیراولاد کا ہونا خلا ف عادت تھا اور عادت کے برخلاف کام ہونے پر جیرت زدہ ہوجانا ایک فِطرتی امر ہے۔

# قَالَ كَنْ لِكِ عَمَالَ مَبُّكِ هُوَ عَلَى هَ رِبِّنُ وَلِنَجْعَلَ اللَّاسِ وَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللللْعُلِمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّالِي اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِي الللْمُلِمُ اللل

توجدہ کنزالایمان: کہایونہی ہے تیرے رب نے فر مایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اوراس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اوراپنی طرف سے ایک رحمت اور بیکا م ظہر چکا ہے۔

توجہا کن العوفان: جبرئیل نے کہا: ایسا ہی ہے۔ تیرے رب نے فر مایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے اور تاکہ ہم اسے لوگوں کیلئے نشانی بنادیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت (بنادیں) اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالْجِنَانَ

www.madinah.in

ر . وقت حامله ہوگئیں ۔ <sup>(1)</sup>

قَالَ أَلَهُ ١٦

### فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَنَ تُبِهِ مَكَانًا قَصِيًّا اللهِ

المعان الديمان اب مريم نے اسے بيٹ ميں ليا پھراسے ليے ہوئے ايك دور جگہ چلى گئ۔

المعرف العرفان: پھرمريم حامله بولئين تواسے لے كرايك دور كى جگه جلى گئا۔

﴿ فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَنَ تَ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا: پُرمريم حامله بوكنين تواسے لے رايك دورى جگه چلى گئ - پجب حضرت مريم دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها كو البهام كيا كه وه اپني قوم دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها كو البهام كيا كه وه اپني قوم سے عليحده چلى جائيں ، اس لئے وه بيث الحم ميں چلى گئيں \_

4

منقول ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم رخون الله تعالیٰ عنها کے حمل کاعلم ہواوہ ان کا چھازاد بھائی یوسف نجارتھا جو مسجد بہت المقدس کا خادم تھا اور بہت بڑا عابد شخص تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی الله تعالیٰ عنها ہوت مہابیت جیرت ہوئی۔ وہ جب چاہتا کہ حضرت مریم رضی الله تعالیٰ عنها پر تہمت لگائے تو اُن کی عباوت وقع کی ، ان کا ہروقت کا حاضر رہنا اور کسی وقت عائب نہ ہونا یا دکر کے خاموش ہوجا تا تھا اور جب حمل کا خیال کرتا تو اُن کو بھونی ، ان کا ہروقت کا حاضر رہنا اور کسی وقت عائب نہ ہونا یا دکر کے خاموش ہوجا تا تھا اور جب حمل کا خیال کرتا تو اُن کو بھی معلوم ہوتا۔ بالآخر اُس نے حضرت مریم رضی منہ سے کہا کہ میرے ول میں ایک بات آئی ہے ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لا وک مگر اب صبر نہیں ہوتا ہے ، آپ اجازت دیجئے کہ میں کہ گرز روں تا کہ میرے دل کی پریثانی رفع ہو۔ حضرت مریم رضی رضی الله تعالیٰ عنها ، مجھے رفع ہو۔ حضرت مریم رضی الله تعالیٰ عنها ، مجھے ہوتا کہ کہا کہ اس کے کہا کہ اے ہوسکتا ہے ؟ حضرت مریم رضی الله تعالیٰ عنها نے خوس سے پہلے جسی تا کو کہ کیا تھی بغیر نہے کے اور درخت ابنی کے اور درخت ابنی کے ہوسکتا ہے ؟ حضرت مریم رخوبی الله تعالیٰ عنها نے فر مایا کہ ہاں ، کیا تختی معلوم نہیں کہ الله تعالیٰ نے جوسب سے پہلے جسی پیدا کی وہ بغیر ہی ہی کے پیدا کی اور درخت اپنی فر مایا کہ ہاں ، کیا تحقیم معلوم نہیں کہ الله تعالیٰ نے جوسب سے پہلے جسی پیدا کی وہ بغیر ہی کے پیدا کی اور درخت اپنی

● البيان، مريم، تحت الآية: ٢١-٢٦، ٣٣١/٣، مدارك، مريم، تحت الآية: ٢١، ص٠٦٠، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٢١، ه/٣٢٣، ملقطاً.

(تنسيرصراط الجنان

قَالَ اَلَهُ ١٦ ﴾ ﴿ مِنْ هُ ﴾ ﴿

قدرت سے بغیر بارش کے اگائے، کیا تو یہ کہ سکتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یوسف نے کہا: میں بیتو نہیں کہتا ہے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللّٰہ عَوَّرَ جَا ہُر شے پر قادر ہے، جے گن فرمائے وہ ہوجاتی ہے۔ حضرت مریم دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْها نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت آدم عَلیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام اوراُن کی بیوی کو بغیر مال باپ کے بیدا کیا ۔حضرت مریم دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْها کے اس کلام سے یوسف کا فُر بر فع ہو گیا اور حضرت مریم دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْها کی نِیا بُت کے طور پر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْها کی نِیا بُت کے طور پر مصحد کی خدمت وہ سرانجام دینے لگا۔ (1)

یادرہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے کا نکات میں جتنی گلوقات پیدافر ما کیں ان تمام کی پہلی بار پیدائش اس نے اپنی قدرتِ کا ملہ سے فرمائی اوراس کے بعد جن گلوقات کی افز اکش منظورتھی ان کی افز اکش کے لئے ظاہری اَسباب مقرر فرمائے اوران اَسباب کے در یعی گلوقات کی افز اکش ہوئی ، نیز اَسباب مقرر کرنے کے بعد بھی اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اِظہار کے لئے بعض گلوقات کو ان کے ظاہری سبب کے بغیر پیدافر مایا جیسے حضرت حوّا رَضِیَ اللّٰہ تعالیٰ عنہا کو حضرت آ وم عَلَیٰہ الصّلاہُ وَالسَّدَام کی پہلی سے پیدافر مایا اور حضرت عیسیٰ عَلَیٰہ الصّلہ ہُو وَالسَّدَام کی پہلی سے پیدافر مایا اور حضرت عیسیٰ عَلَیٰہ الصّلہ ہُو وَالسَّدَام کی پہلی سے بیدافر مایا اور حضرت عیسیٰ عَلَیٰہ الصّلہ ہُو اَلسَّدَام کی پہلی سے بیدافر مایا اور حضرت عیسیٰ عَلَیٰہ الصّلہ ہُو اَلسَّدَام کی پہلی سے جبکہ اس کے برعکس وَ بُر یوں باروجود میں آنے سے متعلق یہ وہ مُعْتَدِ لَ نظر بیہ ہے جوعقل اور شریعت کے عین موافق ہے جبکہ اس کے برعکس وَ بُر یوں بیل وَ خور بیل میں غور وَ فکر کرنا اوران چیز وں میں فور وَ فکر کرنا اوران چیز وں میں اور مسلمانوں کا این کے دائل کے ما اعتر اف کرنے اور اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت اوراس کی وحدانیت کا اعتر اف کرنے اور اللّٰہ تعالیٰ برایمان لانے کی را ہیں کھلی ہیں اور مسلمانوں کا اینے رب تعالیٰ برایمان مزید مضبوط ہوتا ہے۔

# فَاجَاءَ هَا الْمَخَاضُ إلى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتُ يلينتني مِتُّ قَبْلَ هٰذَا

....خازن، مريم، تحت الآية: ٢٣٢/٣،٢٢

(تنسيرصراط الحيان

قَالَ أَلَوْ ١٦

#### وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ص

توجمه کنزالادیمان: پھراسے جننے کا در دا کی کھجور کی جڑ میں لے آیابولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مرگئی ہوتی اور بھولی بسری ہوجاتی۔

ترجہ ی کن خالعِرفان: پھر بچے کی پیدائش کا در داسے ایک تھجور کے تنے کی طرف لے آیا تو اس نے کہا: اے کاش کہ میں ا اس سے پہلے مرکئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری ہوجاتی۔

﴿ فَا جَاءَ هَا الْمَعُاضُ إِلَى جِنْعَ النَّخْلَةِ: پَرِ جِي پِيدائش كا دردا سے ایک کھور کے تنے کی طرف لے آیا۔ ﴾ جب ولا دت كا وقت قریب آیا اور درد کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت مریم دَضِیَ الله تعالیٰ عنها کھور کے ایک سو کھے درخت کے پاس آ کر بیٹے گئیں۔ اب درد کی بھی شد ت تھی اور دوسری طرف مستقبل کے معاملات بھی تھے کہ اگر چہ میں تو مطمئن ہوں مرکئی ہوتی مرکئی ہوتی مرکئی ہوتی یا بھولی بسری ہوجاتی تا کہ بیتمام معاملات بیش نہ آتے۔

### فَالدَهَامِنْ تَحْتِهَا ٱلا تَحْزَنِي قَنْ جَعَلَى اللهِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ١

﴿ ترجیه کنزالایمان: تواہے اس کے تلے سے پکارا کغم نہ کھا بیشک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے۔ ﴾

ترجہا کن کالعِوفان: تواسے اس کھجور کے درخت کے نیچ سے پکارا کغم نہ کھا بیٹک تیرے رب نے تیرے نیچا یک نیر بنادی ہے۔ نہر بنادی ہے۔

﴿ فَنَا لَاسِهَا مِنْ تَخْتِهَاۤ اَلَّا تَخْزَنِي : تواسے اس کے نیچے سے پکارا کُمْ نہ کھا۔ ﴾ جب حضرت مریم دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْها نے در دکی شدت سے مرنے کی تمنا کی تواس وقت حضرت جبرئیل عَلَیْهِ السَّدم نے وادی کے نیچے سے پکارا کیم نہ کرو، اللّٰه

 $\sim$ 

**ا** تَفْسِيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ

۸۹ 🗨 🛁 💮

عَزُّوَ جَلَّ نَ آپ کے لیے آپ کے قریب ایک نہر بنادی ہے۔ حضرت عبد اللّه بن عباس دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ مَا فَر مِاتِ مِیں: حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے یا حضرت جرئیل عَلَیْهِ السَّلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوگیا، کھجور کا درخت سرسبز ہوکر کھیل لا یا اور وہ کھیل پختہ اور رس دار ہوگئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس جگہ ایک خشک نہر تھی جے اللّه تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جاری کردیا اور کھجور کا خشک درخت سرسبز ہوکر کھیل دار ہوگیا۔ (1)

## وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِنْ عِالنَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ مُطَبَّا جَنِيًّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْ

و ترجمه کنزالایمان: اور کھجور کی جڑ پکڑ کراپنی طرف ہلا تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی۔

قَالَ اَلَوْ ١٦

المجاني العرفان: اور تھجور کے تنے کو پکڑ کراپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پرعمدہ تازہ تھجوریں گرائے گا۔

﴿ وَهُذِي ٓ إِلَيْكِ بِجِنْ عِ النَّخُلَةِ: اور مجور كے تنے كو پكر كرا پي طرف ہلاؤ۔ ﴿ حضرت مريم اِرْضِ اللهُ تَعَالَى عَنْها، سے کہا گيا كہ آپ جس سو كھے تنے كے ينج بيٹھى ہيں اسے اپنی طرف حركت ديں تو اس سے آپ پرعمدہ اور تازہ كى ہوئى محجوريں گريں گی۔

اس سے معلوم ہوا کے مل کی حالت میں عورت کے لئے کچھو رکھانا فائدہ مند ہے۔ تھجور میں آئرن بہت ہوتا ہے جو بچے کی صحت و تندر سی میں بہت معاون ہوتا ہے ،البتہ اس حالت میں تھجوریں اپنی طبعی حالت کو پیشِ نظر رکھ کر ہی کم یا زیادہ کھائی جائیں۔

#### 

اگر بنظرِ غائر دیکھاجائے تو حضرت عیسیٰ عَلَیْہ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کی پیدائش کے وقت سے ہی اللَّه عَزَّوَ جَلَّ نے حضرت مریم رَضِی اللّٰهُ وَعَالَیٰ عَنُها کواپی قدرتِ کا ملہ کے کئی نظارے دکھا کر تسلی دی کہ دیکھوجو ذات تیرے لئے خشک نہرسے پانی جاری کرسکتی ہے اور خشک درخت سے پکی ہوئی تھجوریں ظاہر کرسکتی ہے وہ آئندہ بھی تہہیں بے یارومددگار نہیں چھوڑے گی لہذاتم اپنے ربعَ وَ وَ وَ اَسْتَ مِنْ اَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰهُ الل

**1**.....مدارك، مريم، تحت الآية: ٢٤، ص ٢٧١، خازن، مريم، تحَّت الآية: ٢٤، ٢٣٢/٣، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِجِنَانَ)

قَالَ ٱلْوَرْ ١٦ ﴾ ﴿ فَالْكُورُ ١٦ ﴾ ﴿ فَاللَّهُ لِمَا اللَّهُ لِمَا اللَّهُ لِمَا لَا لَهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# فَكُلِى وَاشْرَبِ وَقَرِّى عَيْنًا فَإِمَّاتَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا لَا فَقُولِيَ إِنِّى فَكُلِمَ الْبَوْمَ الْسَيَّانَ فَقُولِيَ إِنِّى مَنَ الْبَوْمَ الْسِيَّانَ فَيُولِي الْمَالِيَةِ مَ الْسِيَّانَ فَيُولِي الْمَالِيَةِ مَ الْسِيَّانَ فَيَا اللَّهُ عَلَى مَا لَكُولُمُ الْبَوْمَ الْسِيَّانَ فَيَ

ترجمه کنزالایمان: تو کھااور پی اور آئکھ ٹھنڈی رکھ پھراگرتو کسی آ دمی کودیکھے تو کہددینامیں نے آج رمن کاروز ہمانا ہے تو آج ہر گزئسی آ دمی سے بات نہ کروں گی۔

ترجید کنزالعِدفان: تو کھااور پی اور آئکھ ٹھنڈی رکھ پھراگر تو کسی آ دمی کودیکھے تو (اشارے سے ) کہد دینا کہ میں نے آج رمن کیلئے روز ہ کی نذر مانی ہے تو آج ہرگز میں کسی آ دمی سے بات نہیں کروں گی۔

﴿ فَكُلِي وَالْسَرَ فِي وَقَرِّى عَدِينًا : وَ كَااور فِي اورا تَكُومُ فَالْهِ وَالسَّدَمُ اللهُ وَالسَّدَمُ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ الصَّلَةِ وَالسَّدَمُ سِائِى اللهُ وَاللَّهُ المَّلُوةُ وَالسَّدَمُ سِائِى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ الصَّلَةُ وَالسَّدَمُ سِائِى اللهُ اللهُ وَاللَّهُ المَّلُوةُ وَالسَّدَمُ سِائِى اللهُ المَّلُوةُ وَالسَّدَمُ سِائِى اللهُ ال

یا در ہے کہ پہلے زمانہ میں بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا جیسا کہ ہماری شریعت میں کھانے اور پینے کاروزہ ہوتا تھا جساری شریعت میں جیپ رہنے کاروزہ منسوخ ہوگیا ہے۔حضرت ابوہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ فرماتے

◘.....خازن، مريم، تحت الآية: ٢٦، ٣٣٣٣، مدارك، مريم، تحنُّت الآية: ٢٦، ص ٦٧١-٦٧٢، ملتقطاً.

(تَسَيْرِصَرَاطُالْجِنَانَ

ا جَرَيْدَكُ ١٩

قَالَ اَلَةٍ ١٦

میں: نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِے صَومِ وصال (یعن سری اور افطار کے بغیر سلسل روز ہ رکھنے ) اور جیپ کا روز ہ ﴿ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ (1)

# فَاتَتْبِهٖ قَوْمَهَاتَحْمِلُهُ ﴿ قَالُوْ الْمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْاً فَرِيًا ۞ يَاخْتَ هُرُوْنَمَا كَانَ أَبُوْكِ امْرَاسُوعِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَالْمُرَاسُوعِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿

توجہ کا کنزالا بیمان: تواسے گود میں لیےاپنی قوم کے پاس آئی بولے اے مریم بیٹک تونے بہت بڑی بات کی۔اے ہارون کی بہن تیراباب برا آ دمی نہ تھا اور نہ تیری مال بدکار۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان: پھرعیسیٰ کواُٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے:اےمریم! بیشک تو بہت ہی عجیب وغریب چیز لائی ہے۔اے ہارون کی بہن! نہ تو تیراباپ کوئی برا آ دمی تھااور نہ ہی تیری ماں بدکارتھی۔

﴿ فَا تَتُ بِهِ قُوْمَ مَا تَحْمِلُهُ : پُرِعِيسِي كُواُ مُعالَے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ پاس آئیں۔ پاس آئیں اُمُعائے ہوئے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصّالَٰہُ ہُو السَّالام کی ولادت کے بعد حضرت مریم دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَٰی عَنْها اَہٰیں اُمُعائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، جب لوگوں نے حضرت مریم دَضِی اللّٰهُ تَعَالَٰی عَنْها کود یکھا کہ ان کی گود میں بچہ ہے تو وہ روئے اور عَمَلِین ہوئے، کیونکہ وہ صالحین کے گھر انے کے لوگ تصاور کہنے گئے: اے مریم ! بیشک تم بہت ہی عجیب وغریب چیز لائی ہو۔ اے ہارون کی بہن! نہتو تیرابا پ عمران کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں حنہ بدکار عورت تھی تو پھر تیرے ہاں یہ بچہ کہاں سے ہوگیا۔ (2)

﴿ یَا خُتَ الْمُووْنَ: العمارون کی بہن! ﴾ حضرت مریم رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْها کوان کی قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن کہا، اس ہارون سے کون مراد ہے اس کے بارے میں ایک قول بیہ ہے کہ ہارون حضرت مریم رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْها کے بھائی کا ہی

2 .....خازن، مريم، تحت الآية: ۲۷-۲۸، ۲۳۳/۳.

يزصَرَاظُ الجنَانَ 91

<sup>1 .....</sup> مسند امام اعظم، باب العين، روايته عن عدى بن ثابت، ص١٩٢.

قَالَ أَلَوْ ١٦

نام تھا۔دوسراقول بیہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت نیک وصالح شخص کا نام ہارون تھااوراس کے تقوی اور پر ہیزگاری سے تشبید دینے کے لیے آپ کو ہارون کی بہن کہا۔ تیسرا قول میہ ہے کہاس سے مراد حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے بھائی ہی ہوں اگر چہان کا زمانہ بہت بعید تھااورا یک ہزارسال کاعرصہ ہو چکا تھا مگرآ پان کی نسل سے تھیں اسی لئے ہارون کی بہن کہہ دیا۔<sup>(1)</sup>

### فَاشَارَتُ إِلَيْهِ ﴿ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۞

﴾ ﴿ تعجمهٔ كنزالايبهان: اس پرمريم نے بيچے كى طرف اشاره كياوه بولے ہم كيسے بات كريں اس سے جو يالنے ميں بچہ ہے۔ ا

ترجها كن كن العرفان: ال برمريم نے بي كى طرف اشاره كرديا۔وه بولے: ہم اس سے كيسے بات كريں؟ جوابھى مال کی گود میں بچہہے۔

﴿فَاشَاسَ أَلِيْهِ السيرم يم نے يح كى طرف اشاره كرديا۔ ﴾ جب لوگوں نے حضرت مريم دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها سے تفصيل يوچھنی جا ہی تو چونکہ آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنُها نے الله تعالٰی کے حکم سے چپ کاروز ہ رکھا ہوا تھا اس لئے آپ نے حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّلَام كَي طرف اشاره كرك كها كها كر يجه يوجهنا بيتواس بيح سے يو جهاويه جواب دے گا۔اس ير لوگوں کوغصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ کیسے ہم سے بات کرے گا! کیاتم ہم سے مذاق کر رہی ہو؟ بیہ گفتگوس كرحضرت عيسلى عَليُه الصَّلاهُ أَوَالسَّلام نے دودھ بينا جھوڑ ديااور بائيس ہاتھ برٹيک لگا كرلوگوں كى طرف متوجه ہوئے اورسید ھے ہاتھ مبارک ہےاشارہ کرکے بات کرنا شروع کی ۔<sup>(2)</sup>

# قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴾ توجههٔ كنزالايمان: بچه نے فرماياميں موں الله كابنده اس نے مجھے كتاب دى اور مجھے غيب كى خبريں بتانے والا (نبي ) كيا۔ ﴾

الآية: ۲۸، ص ۲۷۲، ملتقطاً.

2.....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٢٩، ٥/٠٣٠، خازن، مريم، تحت الآية: ٢٩، ٣٣/٣-٢٣٤، ملتقطاً.

Madinah Gift Centre

قَالَ ٱلَوْرِ ١٦ ﴾ ﴿ مِيَنَدُكُ ٩ ﴾

#### ﴾ ترجهه كنزُالعِدفان: بيح نے فرمایا: بيشك ميں الله كابنده ہوں،اس نے مجھے كتاب دى ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔

و قال اِنِّی عَبْدُاللّٰهِ : بینک بی نے فرمایا میں الله کا بندہ ہوں۔ کو حضرت میں کا علیہ الصّالوة وَالسّادم نے لوگوں سے بات کرنا شروع کی اور فرمایا، میں اللّٰه عَزُو جَلَّ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصّلوة وَالسَّادم نے اگر چھام کر کے اپنی والدہ ماجدہ سے تہمت کودور کرنا تھا مگر آپ نے پہلے خودکو اللّٰه عَزُو جُلُ کا بندہ قر اردیا تا کہ کوئی انہیں خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہے کیونکہ آپ کی نسبت یہ ہمت لگائی جانے والی تھی اور یہ ہمت اللّٰه تعالی پر گئی تھی ، اس لئے معصب رسالت کا تقاضا یہی تھا کہ والدہ کی برات بیان کرنے سے پہلے اس تہمت کور فع فرمادی ہو واللہ تعالی کے جناب یاک میں لگائی جائے گی اور اس سے وہ تہمت بھی اٹھ گئی جو والدہ پر لگائی جائی کے اس مرتبہ عظیمہ کے ساتھ جس بند کو نواز تا ہے، پالیقین اس کی ولا دت اور اس کی فطرت نہایت پاک وطاہر بنا تا ہے۔ (1) میں بندے کونواز تا ہے، پالیقین اس کی ولا دت اور اس کی فطرت نہایت پاک وطاہر بنا تا ہے۔ (1) ہے کہ اور اس حالت میں آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کونوت عطاکر دی گئی اور اس حالت میں آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کا کلام فرمانا آپ کا مجرہ ہے۔ بعض مفسرین والسَّلَام کونوت عطاکر دی گئی اور اس حالت میں آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کا کلام فرمانا آپ کا مجرہ ہے۔ بعض مفسرین فرانو تہ ہے کہ میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ بینوت اور کتاب طنے کی خبر تھی جو عقریب آپ کو طنے والی تھی۔ (2)

علامه اساعيل حقى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين 'الله تعالى في حيار بجون كوچار چيزون كساته فضيلت عطاكى

- (1) .....حضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَكُنُويِ مِينَ وَى كَسَاتُوفْضِيلت وى \_
- (2) .....حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ وَجَهو لي مِين كلام كرنے كما تحفضيات دى۔
  - (3) .....حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامُ وَفَهِم عَ فَضيلت وى -
  - (4) .....حضرت كل عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كو يَبِين مِين نبوت عطاكر كفضيات دى ـ
    - 1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٣٠، ٣٢٤/٣.
- 2.....خازن، مريم، تحت الآية: ٣٠، ٣٠/٣٢، مدارك، مريم، تحت الآية: ٣٠، ص٦٧٢، ملتقطاً.

(تَسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ)

جلدشيشم

قَالَ اَلَوْ ١٦

اورسب سے تطیم فضیلت اورسب سے بڑی نشانی وہ ہے جو اللّٰہ تعالیٰ نے سیّد المرسكين صَلَّى اللّٰهُ مَعَالٰى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كُوعِطا كَى كُمْ آپِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ ولا دت كوفت تجده فرمايا ، اللَّه تعالى نِه آپِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اله وَسَلَّمَ کے سینے کوکشادہ فر مایا، آپ صَلَّى اللهُ مَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى ولا وت كوفت حورول اور فرشتول كوخادم بنايا اور ولا دت سے پہلے ہی عالم اَرواح میں آپ صَلَّى اللَّهُ مَعَالَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُونِوت سے سرفراز فرمادیا اور بیعظمت وفضیلت آ ب صلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ "كَ كَا حَاصِهِ \_ (1)

#### 

اس آيت عيم علوم مواكه جب حضرت مريم رضي الله تعالى عنها يربهتان لكاتوان كي عِفَّت وياكيز كي خود حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ في بيان فرمائي -اب يهال الله تعالى كحبيب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَي زوجهُ مُطَهّره حضرت عا نَشْصِد يقِه رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنُها كِساتُه مِونِ والامعامله ملاحظه مو، جِنانجياعلَى حضرت امام احمر رضا خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين: حضرت والدماجد "سُرُو رُالْقُلُوب فِي ذِكُر الْمَحُبُوب "مين فرمات بين ' حضرت يوسف كودوده ييت جے،اور حضرت مریم کوحضرت عیسلی کی گواہی سے لوگوں کی بد گمانی سے نجات بخشی ،اور جب حضرت عائشہ پر بہتان اٹھا، خودان کی یاک دامنی کی گواہی دی،اورستر ہ آبیتیں نازل فر مائیں،اگر جا ہتاا یک ایک درخت اور پتھر سے گواہی دلوا تا،مگر منظور به بهوا کهمجبوب بمحبوب کی طهارت و یا کی برخود گواہی دیں اورعزت وامتیازان کا بڑھا ئیں۔<sup>(2)</sup>

# وَّجَعَلَىٰ مُلِرَكًا آيْنَ مَا كُنْتُ "وَأَوْضِيْ بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَسَّارً

و ترجمه کنزالایمان: اوراس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں اور مجھے نماز وزکو قکی تاکید فرمائی جب تک جیوں۔

1 .....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٣٠، ٥/٠٣٣.

2 ..... قاوی رضویه، رساله: نجلی الیقین ، ۱۲۹/۳۰\_

رِيَّ <u>مِنْ</u> )

قَالَ أَلَوْ ١٦

ترجدة كنزُالعِرفان: اوراس نے مجھے مبارك بنايا ہے خواہ ميں كہيں بھى ہوں اوراس نے مجھے نماز اور زكو ق كى تاكيد فرمائى ہے جب تك ميں زندہ رہوں۔

﴿ وَجَعَلَنِی مُ لِرَكَا: اوراس نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ ﴾ حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے فر مایا کہ مجھے نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللَّه تعالیٰ کی طرف بلانے والا ، خیری تعلیم دینے والا ، اللَّه تعالیٰ کی طرف بلانے والا اوراس کی تو حیرا ورعبادت کی دعوت دینے والا بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں اور جب تک میں زمین پر زندہ رہوں شب تک اس نے مجھے نماز کامُکلَّف ہونے پراسے قائم کرنے اور زکو ق کے قابل مال ہونے کی صورت میں اس کی ذکو قادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ (1)

#### 

حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام نِه السِّهِ مبارك مونے كاخوداعلان فرمايا جَبكه حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بركات كوخود اللَّه تعالَى نے بيان فرماياہے، چنانچيہ اللَّه تعالَى ارشاد فرما تا ہے

> لَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمُ مَسُولًا مِّنَ انْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ قَ اِنْكَانُوْامِنْ قَبُلُ لَغِيْ ضَلالٍ شَّبِيْنِ (2)

توجهه کنز العیوفان: بیشک الله نے ایمان والوں پر بڑا احسان فر مایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فر مایا جوا نہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے الله کی آیتیں تلاوت فر ما تا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم ویتا ہے اگر چہ بیلوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمرا ہی میں پڑے ہوئے تھے۔

اورارشادفرما تاہے:

لَقَدُ جَاءَكُمْ مَسُولٌ مِّنَ الْفُسِكُمْ عَزِيْزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّ مُ حَرِيُصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤُمِنِيْنَ مَا وُفُ رَّحِيْمٌ (3)

ترجید کاکنو العوفان: بیشک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پرتہارامشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں

- الآية: ٣١، ص١٧٢، ملتقطاً.
   ملتقطاً.
  - 2 ..... العمران: ١٦٤.
    - 🕄 .....تو به: ۱۲۸.

(تنسيرصرَ لطُ الجنَانَ

جللاشيشم

ر بَرَ<u>نَ</u>

قَالَ اَلَوْ ١٦

پر بہت مہر بان ،رحمت فرمانے والے ہیں۔

اورارشادفرما تاہے

وَمَا اَنْ سَلْنَامِنْ مَّسُولِ الَّالِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ لَا وَمَا اَنْ مَسَلْنَامِنْ مَسُولِ الَّالِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ اَنْ فَسَهُ مُجَاءُوكَ فَلَا تَغْفَرُوا اللهُ وَاللهَ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَقَالُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَقَالُ اللهَ تَقَالُ اللهَ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الله

ترجید کانوُالعِد فان: اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگراس لئے
کہ اللّٰہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر جب وہ اپنی
جانوں پرظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب! تمہاری بارگاہ میں حاضر
ہوجاتے بھر اللّٰہ سے معافی ما نگتے اور رسول (بھی) ان کی مغفرت
کی دعافر ماتے تو ضرور اللّٰہ کو بہت تو بقبول کرنے والا، مہر بان یاتے۔

اسى طرح نبى كريم صلّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى امت برِرحمت وشفقت كى انتهااور الله تعالى كى وحدانيت و عبادت كى دعوت دينے كاجذبه ايساتھا كه الله تعالى نے اپنے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى ديتے ہوئے ارشاد فرمایا كه اے پیارے حبیب!

ترجید کانوُالعِرفان: اگروہ اس بات پرایمان ندلا ئیس تو ہوسکتا ہے کہ تم ان کے پیچیے تم کے مارے اپنی جان کوختم کردو۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى اثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤُمِنُو الْهِذَا الْحَدِيثِ اَسَفًا (2)

سرِدست به چندآیات ذکری میں ورندقر آنِ مجید میں سینکڑوں آیات ایسی میں جن میں اللّٰه تعالیٰ نے اسپے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بركات كو بيان فرمايا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب تک آ دمی زندہ ہے اور کوئی ایسا شرعی عذر نہیں پایا جارہا جس سے عبادت ساقط ہوجائے تب تک شریعت کی طرف سے لازم کی گئی عبادات اور دیئے گئے احکامات کا وہ پابند ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی نصیحت ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں سے رہے ہے جیں کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کی معرفت کے استے اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکے ہیں کہ اہم پر کوئی عبادت لازم نہیں رہی اور ہر حرام ونا جائز چیز ہمارے لئے مباح ہو چکی ہے۔ جب مخلوق

. ٦٤: النساء: ٢٤.

2 ..... کهف: ٦.



قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾ ﴿ ﴿ ٩٧ ﴾ ﴿ وَمِنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّا

میں اللّٰہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والی اور سب سے مقرب ہستیوں یعنی اَ نبیاء ورُسُل عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سے عبادات ساقط نہیں ہو کمیں بلکہ پوری کا تئات میں اللّٰہ تعالیٰ کے سب زیادہ مقرب بندے اور سب سے زیادہ اللّٰہ تعالیٰ کے سب زیادہ مقرب بندے اور سب سے زیادہ اللّٰہ تعالیٰ علیه وَاللّٰه تعالیٰ علیه وَاللّٰه تعالیٰ علیه وَاللّٰه تعالیٰ علیه وَاللّٰه تعالیٰ علیه وَسَلّٰمَ سے بھی عبادات ساقط ہو چکی ہیں۔ ایسے بناوٹی صوفی شریعت کے کل کے جابل اور بناوٹی صوفیاکس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم سے عبادات ساقط ہو چکی ہیں۔ ایسے بناوٹی صوفی شریعت کے نہیں بلکہ شیطان کے ہیروکار ہیں اور اس کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے دین مذہب اور ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ایسے شریوں کے شریعے ہمیں محفوظ فرمائے، امین۔

### وَّبَرُّ ابِوَالِدَيْ وَلَمْ يَجْعَلْنَ جَبَّالًا شَقِيًّا صَ

ﷺ ترجیه کنزالایمان:اوراینی مال سے احیاسلوک کرنے والا اور مجھےز بردست بدبخت نہ کیا۔

ترجید کنزُالعِرفان: اور (مجھے) اپنی مال سے اچھاسلوک کرنے والا (بنایا) اور مجھے متکبر، بدنصیب نہ بنایا۔

﴿ وَبَدُّ ابِوَالِدَى تِي: اورا بِنِي مال سے اچھاسلوک کرنے والا۔ ﴾ یعنی الله تعالیٰ نے مجھے میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ اور مجھے تن بات کے خلاف تکبر کرنے والا اور بدنصیب نہیں بنایا بلکہ عاجزی اور اکساری کرنے والا بنایا ہے۔

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں:

(1).....حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کی والدہ ماجدہ بدکاری کی تہمت سے بری ہیں کیونکہ اگروہ کوئی بدکارعورت ہوتیں توایک معصوم رسول کوان کے ساتھ بھلائی کرنے اوران کی تعظیم کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔

(2) .....حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام بغير باپ كے پيدا ہوئے ہيں كيونكه آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كوا بني والدہ كے ساتھ اچھاسلوك كرنے كاحكم ديا گياہے۔اس سے مال كامرتبہ بھى معلوم ہوا كه انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كو بھى اُن سے حسنِ سلوك كافر ما يا جاتا ہے اور اللَّه تعالى انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كوفطرت كے اعتبار سے ہى مال سے حسنِ سے حسنِ سلوك كافر ما يا جاتا ہے اور اللَّه تعالى انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كوفطرت كے اعتبار سے ہى مال سے حسنِ

جلدان جلد 🗨 🔫 جلدان ع

قَالَ أَلَوْ ١٦

سلوک کرنے والا بنا تاہے۔

(3) ....انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام بدعقیدگی، بدملی، بدخلقی اور سخت دلی معصوم ہوتے ہیں کیونکہ بدعقیدہ اور بدمل لوگ ہد بخت ہوتے ہیں۔

## وَالسَّلَّمُ عَلَى يَوْمَ وُلِلْ قُ وَيَوْمَ الْمُوتُ وَيَوْمَ الْبِعَثُ حَبًّا ١

توجههٔ کنزالاییهان: اوروبی سلامتی مجمه پرجس دن میں پیدا ہوااور جس دن مرول گااور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔

تر**ج**ېه ځاکنزالعِرفان: اور مجھ پرسلامتی ہوجس دن میں پیراہوااورجس دن وفات پاؤں اورجس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔

﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى : اور مجم يرسلامتى مو - ﴾ آخر مين حضرت عيسى عَليه انصَّلُوهُ وَالسَّلَام في ويبابى كلام كيا جوكَر شته ركوع مين حضرت یکی عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کے حوالے سے گزر چکاہے کہ میں جس دن پیدا ہوااس دن مجھ پرسلامتی ہو،جس دن وفات يا وَل اس دن مجه يرسلامتي مواورجس دن زنده الهايا جاوَل اس دن مجه يرسلامتي مو - جب حضرت عيسى علَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام نے بیکلام فرمایا تو تمام لوگ خاموش ہو گئے اور ان کوآپ عَلیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام کی والدہ ماجدہ کے نیک، پر ہیز گار ہونے یریقین آگیا کہ جو بچہاس طرح کی باتیں کررہاہے اس کی والدہ ہمارے لگائے ہوئے الزامات سے بڑی ہیں ،اس کلام کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور دوبارہ اسی وقت کلام کیا جب دوسر ہے بچوں کی طرح بو لنے کی عمر تک پہنچ گئے۔ (1) اس ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے نبی عَلَيْهِ السُّلام ولا دت، زندگی ، وفات ، حشر ہرجگہ اللّٰه عَزَّو جَلَّ کے امن میں رہتے ہیں۔

# ذلك عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قُوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: يهد عيسى مريم كابياتي بات جس مين شك كرت بين -

ترجمه کنزالعِدفان: بدے سیل مریم کابیٹا۔ سچی بات جس میں بیشک کررہے ہیں۔

1 ....خازن، مريم، تحت الآية: ٣٣، ٣٢٤/٣.



قَالَ ٱلْكُورُ ١٦ ﴾ ﴿ مِنْ يَدُمُّ ﴾ ﴿ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْ

﴿ ذُلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ: يَعْسَلُ مِرَيُمُ كَا بِينَا ہِ۔ ﴾ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کی ولادت کی اصل حقیقت واضح ہو، اب اس آیت ِ مبارکہ سے حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کی ولادت کی اصل حقیقت واضح ہو، اب اس آیت ِ مبارکہ سے حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے متعلق جو یہودی اور عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں اس کی وضاحت شروع کی گئ تا کہ اس بارے میں بھی اصل حقیقت واضح ہوکہ حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے متعلق ان کے عقیدے کیا ہیں۔ یہودی تو معاذَ اللَّه عَزْوَجَلَّ حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے متعلق ان کے عقیدے کیا ہیں۔ یہودی تو معاذَ اللَّه عَزْوَجَلَّ حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے متعلق ان کے عقیدے کیا ہیں۔ یہودی تو کوخدا کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ حقیقت ہے کہ حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام حضرت مریم وَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَنْها کے بیٹے ہیں اور اللَّه عَزَوجَلَّ کے برگزیدہ نبی اور بندے ہیں جیسا کہ گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا کہ آپ عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام نے بیدا ہوتے ہی فرمایا ' (اِنِّی حَبْثُ اللَّهُ وَالسَّلَام نِ اللَّهُ وَالسَّلَام نَامِ اللَّهُ وَالسَّلَام نَامُ اللَّهُ وَالسَّلَام عَنْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام فِ وَالسَّلَام فِي وَالسَّلَام فِي وَالسَّلَام فِي وَالسَّلَام فِي وَالسَّلَام فَي اللَّهُ وَالسَّلَام فَي الصَّلَاقُ وَالسَّلَام فَي المَالَامُ وَالسَّلَام فَي المَّلَاقُ وَالسَّلَام فَي المَّلَاقُ وَالسَّلَام فَي المَّالَامُ عَنْها کے اللَّه کی اللّٰه کو المَان فریات کارد کردیا۔

# مَاكَانَ بِتِّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَكٍ لَسُبْطَنَهُ ﴿ إِذَا قَضَى اَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَمَا كَانَ بِشَا اللَّهُ اللَّ

توجدہ کنزالامیمان: اللّٰہ کولائق نہیں کہ سی کواپنا بچہ ٹھمرائے پاکی ہے اس کو جب کسی کام کا حکم فرما تا ہے تو یونہی کہ اس سے فرما تا ہے ہوجاوہ فوراً ہوجا تا ہے۔

توجهة كنزالعوفان: الله كيلي لائق نهيں كه وه كواپنا بيٹا بنائے، وه پاك ہے۔ جب وه كسى كام كافيصله فرما تا ہے تواسے صرف يه فرما تا ہے، ' مهوجا' تووه فوراً موجا تا ہے۔

﴿ مَا كَانَ بِلَّهِ اَنَ يَتَنْخِلَ مِنْ وَكِ الله كِيكِ لاكُونَ بِين كدوه كَن كوا پنابيثا بنائے۔ ﴾ اس آیت مبار كه میں عیسائیوں كے اس عقید ہے كہ حضرت عیسی عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اللَّه عَزَّوَ جَلَّ کے بیٹے ہیں، چنانچہ اللَّه تعالی اولا دسے اپنی پاكی بیان كرتے ہوئے ارشا وفر ما تا ہے كہ اللَّه تعالی كی شان كے لائق نہیں كہوه كسى كوا پنا بیٹا بنائے اور وہ عیسائیوں كے لگائے بیان كرتے ہوئے ارشا وفر ما تا ہے كہ اللَّه تعالی كی شان تو يہ ہے كہ جب وہ كسى كام كافیصلہ فرما تا ہے تواسے صرف بیفر ما تا ہے، 'موجا'' تو

(تَفَسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ

www.madinah.in

قَالَ اَلَوْرَ ١٦ ﴾ ﴿ مِنْ اَمَانُ

وہ کام فوراً ہوجا تا ہے، اور جوابیا قادر مُطْلَق ہواہے بیٹے کی کیا حاجت ہے اور اسے کسی کاباپ کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے۔

# وَإِنَّ اللَّهُ مَ يِنْ وَمَ اللَّهُ مُا عُبُدُ وَلا لَهُ الصِرَ اظَّ مُسْتَقِيبٌ ﴿

ترجمه كنزالايمان: اورعيسيٰ نے كہابيثك الله رب ہے مير ااور تنہارا تواس كى بندگى كروبيراه سيدهى ہے۔

ترجههٔ کنزُالعِرفان: اورعیسیٰ نے کہا بیشک اللّٰه میرااورتمہارارب ہے تواس کی عبادت کرو۔ یہ سیدھاراستہ ہے۔

﴿ وَإِنَّا لِللهَ مَ يِّنِ وَمَ بَثِكُمُ : اور بينك الله مير ااور تمهار ارب ہے۔ ﴾ اس آيت ميں مذكور كلام حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ كَا بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ كَا بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ كَا بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ كَا بِي عَلَيْهِ الصَّلَامُ كَا بِي عَلَيْهِ الصَّلَامُ كَا بِي عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ كَا بِي اللهِ عَزْوَجَلَّ مِير ااور تمهار ارب ہے، اس كے سوااور كوكى رب نہيں ، تو تم صرف اسى كى عبادت كرواور اللَّه تعالىٰ كے جواحكامات ميں نے تم تك يہني كے بياييا سيدهار استه ہے جوجنت كى طرف لے كرجاتا ہے۔ (1)

# ﴿ فَانْتَكُفَ الْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَوِيَوْ مِعْظِيمٍ ﴿

ترجمه کنزالایمان: پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں تو خرابی ہے کا فروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری ہے۔

ترجہ کی کنزُ العِدفان: پھر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو کا فروں کے لئے خرابی ہے ایک بڑے دن کی حاضری ہے۔

﴿ فَاخْتَلَفَ الْاَحْوَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ : پُهر گروهوں كا آپس ميں اختلاف ہوگيا۔ ﴿ حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ بَارے مِيں حقيقت ِ حال واضح ہوجانے كے باوجودلوگوں ميں ان كم تعلق كَنْ فرق بن گئے حالانك حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كا بَيْ دودھ پينے كى عمر ميں كلام كرنا اور كلام كرنے ميں سب سے پہلے ہى اس اختلاف كى تَحْ كَنْ كرنا كه ميں ايك بنده ہول ، اور مَعَاذَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ خدا يا خدا كا بي انہيں ہول واضح طور پردلالت كرتا ہے كہ وہ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ كے خاص بندے

1 ....خازن، مريم، تحت الآية: ٣٦، ٣٥/٣ .

تنسيرص لظ الجنان

جلدشيشم

1 - 1

قَالَ أَلَهُ ١٦

اوررسول ہیں۔

سور ونساء آیت 171 کی تفییر میں تفییر خازن کے حوالے سے مذکور ہو چکا کہ عیسائی چار بڑے فرقوں میں تقییم ہوگئے تھے(1) یعقو ہیہ ۔(2) ملکانیہ ۔(3) نسطو ریہ۔(4) مرقو سید ۔ ان میں سے ہرایک حضرت عیسیٰ عَلَیٰہِ الصَّلَاہُ وَ وَالسَّلَامُ کُوخُدا کَہِمَ تھے۔ السَّلام کے بارے میں جداگانہ کفر یعقیدہ رکھتا تھا۔ یعقو ہیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیٰہِ الصَّلاہُ وَ وَالسَّلام کو خدا کہتے تھے۔ نسطور یہ حضرت عیسیٰ علیٰہِ الصَّلاہُ وَ وَالسَّلام کو خدا کہتے تھے۔ ہم توسید حضرت عیسیٰ علیٰہِ الصَّلاہُ وَ وَالسَّلام کو خدا کہتے تھے۔ ہیں، اور اس جملے کا کیا مطلب ہے اس میں بھی ان میں اختلاف تھا، بعض تین اُقتوم (یعنی وجود) مانت تھے اور کہتے تھے کہ باپ، بیٹا، روح القدس تین ہیں اور باپ سے ذات، بیٹے سے حضرت عیسیٰ عَلیٰہِ الصَّلاہُ وَ وَالسَّلام اور ورح القدس سے ان میں طول کرنے والی حیات مراد لیت تھے گویا کہ اُن کے نزد یک اِللّه تین تھے اور اس تین کوالیک بتاتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ عَلیْہِ الصَّلاہُ وَ السَّلام اور اُللّه تعالیٰ طالموں کی بات ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے اُن میں اللّه عَمَّا یَقُونُ لُونَ نَ عُلُوّاً کَبِیُرًا " (اللّه تعالیٰ طالموں کی بات ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے الوہیت آئی "تعالیٰ مالکہ عَمَّا یَقُونُ لُونَ عُلُوّاً کَبِیُرًا" (اللّه تعالیٰ طالموں کی بات سے پاک اور بہت بی بلند وبالا ہے ) یوفرقہ بندی عیسائیوں میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کانام ہو کُسَ قاراً سُرے اُنہیں کے ایو اس کے اس طرح کے عقیدوں کی تعلیم دی۔ (1)

البیتہ تفسیر مدارک میں سور ہ مریم کی اسی آیت کے تحت عیسائیوں کے تین فرقوں کا ذکر ہے اوراس میں ملکانیہ فرقے کے بارے میں کھھاہے کہ بہ کہنا تھا کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے بندے ہیں مخلوق ہیں اور نبی ہیں۔(<sup>2)</sup>

نیز صدرالا فاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلیْهِ نے بھی اسی مقام پرتین فرقوں کا ذکر کیا ہے اور ملکانیہ فرقے کاعقیدہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ فرقہ مومن تھا۔ <sup>(3)</sup>

﴿ فَوَ يُلُّ لِلَّذِهِ بِنَ كُفَرُوا: تو كافرول كے لئے خرابی ہے۔ ﴾ یعنی ان گروہوں میں سے جو کا فر ہیں جب یہ قیامت کے بڑے دن حاضر ہوں گے تو ان کے لئے شدید عذاب ہے۔

سيوم اطالجنان

جلدشيثم

<sup>1 .....</sup>خازن، النساء، تحت الآية: ١٧١، ١٧١، ٤٥٤.

<sup>2 .....</sup>مدارك، مريم، تحت الآية: ٣٧، ص٦٧٣.

<sup>3 .....</sup> خزائن العرفان،مريم، تحت الآية: ٣٤،٣٥ ٢٥\_

مَرْسِيَهِ إِلَّا ١٩

1.7

قَالَ أَلَةٍ ١٦

# اَسْمِ بِهِمُ وَا بُهِرُ لا يَوْمَ يَأْتُونَنَالِكِنِ الظَّلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَللٍ مُّبِينٍ ﴿

توجهه کنزالایمان:کتناسنیں گےاورکتنادیکھیں گےجس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔

ترجید کنزالعِرفان: اس دن کتناسنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے لیکن آج طالم کھلی گمراہی میں ہیں۔

﴿ اَسْمِ عَ بِهِمْ وَ اَبْصِرُ : اس دن کتناسفتے اور دیکھتے ہوں گے۔ ﴾ یعنی قیامت کے دن جب کا فرہمارے پاس حاضر ہوں گے۔ اور کیھتے ہوں گے۔ کو اس دن خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے لیکن چونکہ انہوں نے دنیا میں حق کے دلائل کونہیں دیکھا اور الله تعالی کی وعیدوں کونہیں سنا تو اُس دن کا دیکھنا اور سننا انہیں کچھنع نہ دے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ بیکلام ڈرانے کے طور پر ہے کہ اس دن (وہ اپنیارے میں) ایسی ہولنا ک با تیں سنیں اور دیکھیں گے جن سے ان کے دل پھٹ جا کیں گے ایکن آج دنیا میں فالم کھلی گراہی میں ہیں، نہ ق دیکھتے ہیں نہ ق سنتے ہیں بلکہ بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہیں، حضرت عیسی عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّدَامَ کُو اِللهُ اور معبود گھراتے ہیں حالا نکہ انہوں نے صراحت کے ساتھ اپنے بندہ ہونے کا اعلان فر مایا ہے۔

# وَٱنٰۡذِنٰۡهُمۡ يَوۡمَ الْحَسۡمَةِ إِذۡقُضِى الْاَمُرُ ۗ وَهُمۡ فِيۡ عَفۡلَةٍ وَّهُمُ وَالْحَسۡمَةِ الْمَوۡدُونَ لايُؤۡمِنُونَ

تر**جمهٔ کنزالایمان: اورانہیں ڈرسنا ؤ بچیتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ نہیں مانتے۔** 

🐉 ترجیه کنزُالعِرفان: اورانہیں بچھتاوے کےدن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گااوروہ غفلت میں میں اورنہیں مانتے۔

﴿ وَ ٱلْمُؤْمِ مُهُمْ يَكُوْمُ الْحَسْمَةِ قَاوِرانَهِيں پِجِهِتاوے كےون سے ڈراؤ۔ ﴾ ارشاد فرمایا كەا بے حبیب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ، آپ كافرول كواس دن سے ڈرائيں جس ميں لوگ حسرت كريں گے، غمز دہ ہوں گے اور نیک وبدتمام لوگ پچھتائيں

جلدشيشم

102

(تفسيرص َلطُ الجنانَ

ا المُولَّدُونُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُلِي ال

َ گےاوراس دن اس طرح فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جنتیوں کو جنت میں اور دوز خیوں کو دوزخ میں پہنچا کرموت کو بھی ذکے کر دیا جائے گا کہ اب ہر شخص ہمیشہ کیلئے اپنی جگہ رہے اور کسی کوموت نہ آئے ، انہیں ایساسخت دن درپیش ہے اور ان کا حال ہیہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس دن کے لئے بچھ فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس دن کو مانتے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

قیامت کے دن کی اس کیفیت کے بارے میں حضرت ابوسعید خدر کی دَضِی الله عَدائی عَدائه واردوز فی دوز خیس رسولُ الله عَدَّیُه وَالله وَسَلَمَ نے ارشاوفر مایا'' (جب اہلِ جنت، جنت میں داخل ہوجائیں گے اوردوز فی دوز خیس رہ جائیں گے اور دوز خیص کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، رہ جائیں گے تو ) موت کوا یک سرمئی مینڈھے کی شکل میں لا یا جائے گا، اسے جنت اور دوز خے کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، کھرا یک منادی ندا کر کے گا: اے اہلِ جنت! پس وہ گردن اٹھا کردیکھیں گے تو ان سے کہا جائے گا: کیا تم اسے جانتے ہو؟ وہ کہیں گے: ہاں! جانتے ہیں، یہ تو موت ہے (کیونکہ سب اسے مرتے وقت دیکھے بچوں گے) پھر کہا جائے گا: اے دوز خیو! کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ جھا تک کردیکھیں گے اور کہیں گے: ہاں، یہ موت ہے۔ پھر موت (کے مینڈھے) کو ذن کرنے کا حکم دیا جائے گا (اور اسے ذن کرکے) کہا جائے گا: اے اہلِ جنت! تہمیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور (اس میں کس کے لئے) موت نہیں ہوگی۔ اے اہلِ جہنم! تم نے دوز خ میں ہمیشہ دہنت میں موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صَلَّی الله تَعَالٰی موت نہیں ہوگی۔ اے اہلِ جہنم! تم نے دوز خ میں ہمیشہ دہنا ہے اور اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صَلَّی الله تَعَالٰی موت نہیں ہوگی۔ اے اہلِ جہنم! تم نے دوز خ میں ہمیشہ دہنا ہے اور اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صَلَّی الله تَعَالٰی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صَلَّی الله تَعَالٰی موت نہیں ہوگی۔ انہ ایک کی کی ہو آپ صَلَّی الله تَعَالٰی موت نہیں آئے گی کی ہو آپ صَلَّی الله تَعَالٰی وَسَلَمْ نے نہا تیت تلاوت فرمائی:

ترجبه فالمنز العرفان: اورانهیں پچیتاوے کون سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیاجائے گااور وہ عقلت میں ہیں اونہیں مانتے'' وَ ٱنٰۡذِىٰهُمُ يَوۡمَ الۡحَسۡىَةِ اِذۡ تُضِىَ الْاَمۡرُ ۗ وَهُمۡ فِيۡ خَفۡلَةٍ وَّهُمۡ لائِئُومِنُونَ

قَالَ أَلَوْ ١٦

اور ہاتھ سے دنیا کی طرف اشارہ فر مایا ( کہ دنیا کاشیدائی غفلت میں ہے)۔<sup>(2)</sup>



اس آیت میں قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ الیادن ہے جس میں لوگ حسرت کریں گے اور پچھتا ئیں گے اور لوگوں کا حال بیان ہوا کہ وہ اس دن کی تیاری سے غافل ہیں اور اس دن کو ماننے پر تیار نہیں ،ان کے بارے میں ایک اور مقام پرارشا دِ باری تعالیٰ ہے:

البيان، مريم، تحت الآية: ٣٩، ٥/٥٣، مدارك، مريم، تحت الآية: ٣٩، ص٤٧٤، ملتقطاً.

تنسيرصراط الجنان

مَرْبِيَدِكُ إِلَّا ١٩

1.8

قَالَ اَلَوْ ١٦

قَلْخَسِرَالَّذِينَ كَنَّ بُوابِلِقَآءِ اللهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا لِحَسْرَتَنَاعَلَى مَافَنَّ طُنَافِيهُ الْوَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَامَ هُمْ عَلَى ظُهُوْمِ هِمْ السَّاءَ مَا يَزِمُونَ (1)

ترجہ فے کنزُ العِرفان: بیشک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹا ایا یہاں تک کہ جب ان پرا چا نک قیامت آئے گی تو کہیں گے: ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کو تا ہی کی اور وہ اپنے گنا ہوں کے بوجھ اپنی پیٹے پر لادے ہوئے ہوں گے خبر دار، وہ کتنا برا بو جھ اٹھائے ہوئے ہیں۔

اوران کا انجام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما تاہے:

ترجید کنز العرفان: بیشک و ولوگ جوہم سے ملنے کی امیر نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پیند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہوگئے ہیں اور وہ جو ہماری آیوں سے عافل ہیں۔ان لوگوں کا ٹھکا ناان کے امال کے بدلے میں دوزخ ہے۔

اِنَّالَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَاوَ مَنْ وَابِالْحَيْوةِ
التُّنْيَا وَاطْمَا نُّوْ ابِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنَ الْيَتِنَا
غُفِلُوْنَ ﴿ اُولِيِكَ مَا وَلَهُمُ النَّامُ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ (2)

لہذاہرمسلمان کوچاہئے کہ وہ حسرت و پچچتا وے اور عذاب کا دن آنے سے پہلے پہلے اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی آندگی بسر اپنے گناہوں سے پچی توبہ کرلے، اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دے اور قرآنِ مجید میں اللّٰہ تعالیٰ نے جوا حکامات دیئے ان کی پیروی میں لگ جائے، چنانچہ اسی چیز کا حکم دیتے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

وَانِيْنُوَا إِلَى مَ بِثُلُمْ وَاسْلِمُوا لَهُ مِنْ فَبُلِ اَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَبُلِ اَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنَابُ ثُمَّ لَا تُنْصُرُونَ ﴿ وَالتَّبِعُوَا الْمَعْنَامُ الْمُنْ مَنْ مَا الْمُنْ اللَّهُ مُ مِنْ مَّ اللَّهُ مُ مِنْ فَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ

ترجید کانوالعوفان: اوراپ ربی طرف رجوع کرواوراس وقت سے پہلے اس کے حضور گردن رکھوکہ تم پر عذاب آئے پھر تہاری مدونہ کی جائے۔ اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کراوکہ تم پراچیا تک عذاب آجائے اور تمہیں خبر (بھی) نہ ہو۔

1 .....انعام: ٣١.

2.....يونس: ۸،۷.

قَالَ اَلَوْ ١٦

جَنُبِ اللهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ (1)

(پھرابیانہ ہو) کہ کوئی جان ہے کہ کہ ہائے افسوس ان کوتا ہیوں پر جومیں نے اللّٰہ کے بارے میں کیس اور بیشک میں مذاق اڑا نے

والول میں سے تھا۔

اللّٰه تعالیٰ تمام مسلمانوں کواپنی اُخروی تیاری کے لئے بھر پورکوشش کرنے کی توفیق عطافر مائے، امین ۔

### إِنَّانَحْنُ نَرِثُ الْآئُ مُضَوَمَنَ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٥

ترجیه کنزالایمان: بینک زمین اور جو کچھاس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور وہ ہماری ہی طرف پھریں گے۔

ترجیه کنزالعِرفان: بیشک زمین اور جو کچھاس پر ہےسب کے وارث ہم ہوں گے اور ہماری ہی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔

﴿ إِنَّانَحُنُ نَدِثُ الْاَئُمْ صَ وَمَنْ عَلَيْهَا: بِيشَكَ زِمِين اور جو پچھاس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے۔ ﴾ ارشا وفر مایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت سب پچھ فنا ہو جائے گا اور میری ذات کے سواکوئی باقی رہے گا نہ کسی کی ظاہری ملکیت باقی ہوگی (اور جب لوگوں کوزندہ کیا جائے گا تو) انہیں ہماری ہی طرف لوٹا یا جائے گا اور ہم انہیں ان کے اعمال کی جزادیں گے۔ (2)

# 4

اس آیت میں گنام گاروں کے لئے عظیم ڈراور تنبیہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے جس رب تعالیٰ کی نافر مانیاں کی بیں اوراس کے دیئے ہوئے اُحکامات کو پامال کیا ہے قیامت کے دن انہیں اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے اور اس کے حضور پیش ہوکرا پنے اعمال کا حساب دینا ہے اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزاد ہے گاتو گنام گارلوگ اپنے اعمال کوسا منے رکھتے ہوئے ان کی جزار خود ہی غور کرلیں کہوہ کیا ہوگی ،اگر اللّٰہ تعالیٰ نے ان پر اپنار تم نے فر مایا اور ان کے گناموں کو نہ بخشا تو انہیں جہنم کے انتہائی در دناک عذابات سہنے پڑیں گے، لہذا ہر مسلمان کوچا ہے کہوہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب

€....زمر٤٥\_٦٥.

2 .....مدارك، مريم، تحت الآية: ٤٠، ص٤٧٢.

جلدشيشم

105

(تنسيرصراط الجناد



www.madinah.in

کے لئے پیش ہونے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرلے تا کہا سے اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اچھی جزاملے۔

# وَاذْكُمْ فِي الْكِتْبِ إِبْرُهِيْمَ أَ إِنَّهُ كَانَصِدِّيْقًانَّبِيًّا اللهَ

ترجمة كنزالايمان: اوركتاب ميس ابراتهيم كويا دكرو بينك وه صديق تفاغيب كي خبرين بتاتا-

ا ترجههٔ کنزالعِرفان: اور کتاب میں ابراہیم کویا وکرو بیشک وہ بہت ہی سیجے نبی تھے۔

قَالَ أَلَوْ ١٦

﴿ وَاذْكُنْ فِي الْكِتْبِ إِبْرِهِيْمَ : اور كتاب من ابراتيم كوياوكرو- ﴾ امام فخر الدين رازى دَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَلَيْهِ فرمات بين : اس سورت کا (بنیادی) مقصدتو حید، رسالت اور حشر کوبیان کرنا ہے اور تو حید کا انکار کرنے والے وہ لوگ تھے جو الله تعالی کےعلاوہ کسی اورکو (اپنا)معبود مانتے تھے، پھران لوگوں کے بھی دوگروہ تھے، ایک گروہ زندہ اورعقل فہم رکھنے والےانسان کومعبود مانتا تھااور پیعیسائیوں کا گروہ ہے،اورا یک گروہ بے جان اورعقل فہم ندر کھنے والی جَما دات کومعبود مانتا تھااور بیہ بتوں کے بچار بوں کا گروہ ہے اور بیدونوں گروہ اگر چہ گمراہی میں مُشترک تھے کیکن دوسرا گروہ (پہلے کے مقابلے میں) زیادہ گمراہ تھا، چنانچہاس سے پہلی آیات میں الله تعالیٰ نے پہلے گروہ کی گمراہی بیان فر مائی اوراب بیہاں سے دوسرے گروہ کی مراہی بیان فر مار ہاہے، چنانچہ جب حضرت زکریااور حضرت عیسیٰ عَلیْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلام کے واقعے کا اختتام ہوا تو گویا كهارشاوفرمايا "احمبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آب في حضرت زكر باعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كاحال وَكركروبا اوراب حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كاحال بيان كرير حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كاحال بيان كرير في كا تھم دینے کی وجہ بیرہے کہ تمام لوگ اس بات سے واقف تھے کہ نبی کریم صلّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آپ کی قوم اور آپ كے صحابة كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كَمَّا بُولِ كَامِطَالِعِهُ كُرِيْ ضِنَهُ لَكُصْ مِينِ مشغول نه تنصَّو جب آب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّمَ نِهِ بِيواقعَدُسي كمي زيادتي كے بغير جيساوا قع ہوا تھاويساہي بيان كر ديا تو پيغيب كي خبر ہوئي اورسيّدالمرسَلين صَلَّى اللَّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ (كاغيب كَ خبردينا آپ) كى نبوت كى دليل اورآب كام عجزه موا ـ (1)

يہاں بطورِ خاص حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كا واقعہ بيان كرنے كى ايك وجه بير بھی ہے كہ عرب ك

يزورَ لطُّالِحِنَانَ

قَالَ ٱلْوُرُ ١٦ ﴾ ﴿ الْمُنْفُرُهُ ٩ ﴿ الْمُنْفُرُهُ ٩ ﴿ مُرْبَيْنُ ٩ ﴿ مُرْبَيْنُ ٩

مشرکین اپنے آپ کوملت ابرا ہیمی کے بیروکار کہتے تھے،اس میں انہیں سمجھایا جار ہاہے کہ اگرتم ملت ابرا ہیمی کے بیروکار موتو بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تمہارے باپ حضرت ابرا ہیم علیٰہ الصَّلاٰہ أَوْ السَّلام تو بتوں کی پوجانہیں کرتے تھے بلکہ وہ تواللّه عَزَّ وَجَلَّ کی عبادت کیا کرتے تھے اوراس میں کسی کوشر میک نہیں تھہراتے تھے۔اگرتم ملت ابرا ہیمی پر قائم ہوتو ان کے دین کواپنا وَاور بت برسی چھوڑ و۔

﴿ إِنَّهُ كَانَ صِبِّ بِقَقَانَّ بِينَاكُ وه بهت بَى سِي بَى سے ﴾ آیت کاس صے میں حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوهُ وَالسَّلام کی صِفات بیان کی جارہی ہیں کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَوهُ وَالسَّلام ہمیشہ سے ہولتے تصاور نبوت کے مرتبے پر بھی فائز سے بعض مفسرین نے کہا کہ صدیق کے معنی ہیں کثیرُ التَّصديق یعنی جواللّٰه تعالی اوراس کی وحدانیت کی ،اس کے انبیاء اوراس کے مضرین نے کہا کہ صدیق کے معنی ہیں کثیرُ التَّصديق یعنی جواللّٰه تعالی اوراس کی وحدانیت کی ،اس کے انبیاء اوراس کے رسولوں عَلَیْهِ مُ الصَّلَوهُ وَالسَّلام کی اور مرنے کے بعدا مُصنی کی تصدیق کرے اورا حکام الہی بجالائے وہ صدیق ہوسے کی موسی ہوسکت کی اور می کے سے ہونے کے وصف کو بطور خاص بیان کرنے کی میر حکمت بھی ہوسکت ہے کہ بعض لوگوں کو چندوا قعات کی وجہ سے شُبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوهُ وَالسَّلام کا کلام ان مَواقع پر حقیقت کے مطابق نہیں تھا۔ ان کی تفہیم کیلئے بطور خاص آپ عَلَیْهِ الصَّلَوهُ وَالسَّلام کوسیافر مایا گیا۔

# \*

یہاں آیت کی مناسب سے صدیق اور نبی میں اور صدیق اور ولی میں فرق ملاحظہ ہو، چنا نچے علامہ احمصاوی دخمة اللهِ تعَاللٰہِ تعاللٰہ قام ہوں میں نہر نبی صدیق ہوں ہے۔ (اور اس کے قریب ) ہے۔ (2) اس کا عکس نہیں (یعنی ہرولی صدیق نہیں ) کیونکہ صِدِ یَقِیت کا مرتبہ نبوت کے مرتبہ کے بنچے (اور اس کے قریب ) ہے۔ (2) اس سے معلوم ہوا کہ آنبیاء اور رُسُل عَلَیْهِمُ الصَّلاٰہُ کَا اللّهُ تَعَاللٰہ عَنهُ کَا ہے کیونکہ آپ دَضِیَ اللّهُ تَعَاللٰہ عَنهُ اَنبیاء اور رسل عَلَیْهِمُ الصَّلاٰہُ کَا ہے کیونکہ آپ دَضِیَ اللّهُ تَعَاللٰہ عَنهُ اَنبیاء اور رسل عَلَیْهِمُ الصَّلاٰۃ وَ السَّلام کے بعد صدیقیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔

# إِذْ قَالَ لِآبِيْهِ يَا بَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالايسْمَعُ وَلَا يُبْصِمُ وَلَا يُغْنِي

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٤١، ٢٣٦/٣.

2 .....صاوى، مريم، تحت الآية: ٢١، ٢٣٧/٤.

(تنسيرص لظ الجنان)

www.madinah.in

قَالَ اَلَوْ ١٦

عَنْكُ شَيًّا ﴿

ترجمة كنزالايمان: جباپ باپ سے بولاا مرسرے باپ كيوں ايسكو پوجما ہے جونہ سے نہ د كيھے اور نہ كھ تيرے كام آئے۔

ترجهه کنزالعِدفان: جب اپنے باپ سے فرمایا: اے میرے باپ اہم کیوں ایسے کی عبادت کررہے ہوجونہ سنتا ہے اور ندد کھتا ہے اور ند تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔

﴿ افْقَالَ لِا بَيْهِ مِنَا بَتِهِ مَعْدُهُ بَبِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ فَوَالسَّلَامِ فَالسَّلَامِ فَالسَّلَامِ فَالسَّلَامِ فَالسَّلَامِ فَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَامِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَامِ وَالسَّلَامِ وَالسَلَّامِ وَالسَّلَامِ وَالسَلَامِ وَالسَّلَامِ وَالسَّلَامِ وَالسَّلَامِ وَالسَلَامِ وَالسَلَّامِ وَالسَلِي السَلِي السَلِي السَّلَامِ وَالسَلِي السَلِي السَلْمِ وَالسَلِي السَلْمِ وَالسَلْمُ السَلِي السَلْمِ وَالسَلْمُ السَلِي السَلْمِ وَالسَلْمُ السَلِي الْمَالِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمِ وَالسَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمِ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِي السَلْمُ السَلْمُ السَلِي السَلْمُ السَلِي السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَامُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ السَلْمُ السَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

قرآنِ پاک میں کئی مقامات پر ہے کہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نے اپنے والدکوتو حید کی وعوت وی اور بت پرتی سے منع کیا اور سور ہ اُنعام کی آیت نمبر 74 میں اس کا نام آزر بھی مذکور ہے، اب حل طلب معاملہ یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا حقیقی باپ تھا اینہیں، چنا نچہ اس کے بارے مفسرین کے ختلف اُقوال ہیں بعض مفسرین کے خزد یک آزر حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا حقیقی باپ تھا، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کی قومی زبان میں کے والد کا نام تارج ہے اور اس کا لقب آزر ہے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کی قومی زبان میں

طالحنان 🗕 🗕

قَالَ أَلَهُ ١٦

1.9

ان کے باب کا نام تارخ تھا اور دوسری زبانوں میں تارخ کوآ زربولا جاتا تھا، بعض کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام ك بايكانام ببيل بلك قوم ك براح بت كانام آزرتها اوربعض كهت بين كه حضرت ابراميم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كِوالدكانام تارخ تفاجبكة زرآب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ يَجِيا كانام تفااور برول كي بيعادت معروف تفي كه وہ چھا کو باپ کہ کر پکارتے تھے۔اور برآخری بات ہی درست ہے کہ آزر حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كاحقیقی باپ نہیں بلکہ چیا تھا۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ حدیث یا ک سے ثابت ہے کہ حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ كَا نُور پاك لوگوں کی پشتوں سے یا کے ورتوں کے رحموں کی طرف مُنتقل ہوا اور حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام چونکہ حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَآبا وَأَجِداد سے بین اس لئے آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَ فَيْقَى والد كفروشرك كى نجاست ے آلودہ کیسے ہوسکتے میں، چنا نچے علامہ شہاب الدین محمود آلوی بغدادی دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے میں معماء المسنّت میں عايك جُمِع غفير كى رائر بير ب كه آزر حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كا والدنة تقاكيول كحضورا كرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّمَ كَيْ با وَاجِدادِ مِين كُونَى كا فرنه تقاء جبيها كه نبي كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا فرمان بِهَ كَهُ مِين ابتدائى سے آخرتک یا ک لوگوں کی پشتوں سے یا ک خواتین کے رحمول میں مُنتقل ہوتا چلاآ یا ہوں جبکہ مشرک تو بجس ہیں۔اورامام رازی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْهِ كابركها كربيشيعه كاند بب مع درست نهيل امام رازى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْهِ فالمع المجتاع المعان بين نہیں کی اس لیےان سے بنلطی ہوگئی۔علاءِاہلسنّت کی اکثریت کا قول بیہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلاہُ وَالسَّلام کے چیا کا نام ہےاور "اَبْ" کا لفظ چیا کے معنی میں عام استعال ہوتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

صدرالا فاضل سير محرفيم الدين مرادآبادى وحمة اللهِ تعالى عليه فرمات بين: قاموس مين ہے كه آزر حضرت ابرائيم عليه المسال الدين سيوطى (دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَليْهِ) في مساليك الْحُنفَاءُ "مين ابرائيم عَليْهِ السَّلام كي چِپاكانام ہے۔ امام علامہ جلال الدين سيوطى (دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَليْهِ) في "مَسالِكُ الْحُنفَاءُ "مين بھى ابسائى لكھا ہے۔ چِپاكوباپ كہناتمام ممالك ميں معمول ہے بالخصوص عرب ميں، قرآن كريم مين ہے (جيساكه الله تعالَى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى والسَّلام) و السَّلام ) و حضرت الله تعلى والسَّلام ) و حضرت الله تعلى والله الله عليه وسلّه عليه وسلّه عليه وسلّه عليه وسلّه على الله عليه وسلّه عليه وسلّه على الله على الله عليه وسلّه على الله عليه وسلّه على الله عليه وسلّه على الله عليه وسلّه على الله على الله على الله عليه وسلم الله على الله على

1 .....روح المعاني، الانعام، تحت الآية: ٧٤، ٢٥٣/٤.

فسيرص لظالحنان

www.madinah.in

قَالَ اَلَوْرِ ١١ ﴾ ﴿ ١١٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَالَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّ

ارشاد کیا "رُدُّوُ اعَلَیَّ اَبِیُ "اوریہاں اَبِیُ سے حضرت عباس (دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنُهُ) مراد ہیں۔ <sup>(1)</sup>لہذا ثابت ہوا کہ آیت <sup>س</sup> میں حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلٰوهُ وَالسَّلَام کے باپ (آزر) سے ان کا چچاِ مراد ہے قیقی والدمراز نہیں ہیں۔

# يَابَتِ إِنِّ قَنْ جَاءَنِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكُ فَاتَّبِعُنِي اَهْدِكَ صِرَاطًاسُوتًا

توجمة كنزالايمان: اےمیرے باپ بیتک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا تو تُومیرے بیچھے چلا آمیں تجھے سیدھی راہ دکھا ؤں۔

ترجبه کنځالعوفان: اے میرے باپ! بیشک میرے پاس وہ کم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا تو تُو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھادوں گا۔

﴿ يَا بَتِ إِنِّى قَلْ جَاءَ فِي مِنَ الْعِلْمِ: العمير عبابِ! بيشك مير عباس وعلم آيا- ﴿ حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ نَهِ آذِرُ لَا فَسِيحَت كرتے ہوئے فرمایا كہ بیشك مير عباس مير برب عزَّوَ جَنَّ كی طرف سے اس كی معرفت كاوه علم آيا ہے جو تير بے پاس نہيں آيا، تو تُو ميرادين قبول كر بے ميرى بيردى كر، ميں تجھے سيدهى راه دكھا دوں گا جس سے تو الله تعالى كے قرب كى اس منزل تك بہنچ سكے گاجونقصود ہے۔

اس آیت میں حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَامِ کے جس علم کاذکر ہوااس کے بارے میں ایک قول تغییر میں ذکر ہوا کہ اس سے مراد الله تعالی کی معرفت کاعلم ہے، اورایک قول بیہ ہے کہ اس علم سے مراد وہ وحی ہے جوفر شتہ حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَامِ کے پاس لے کر آتا تھا،، یا، اس سے مراد آخرت کے اُمور اور اُخروی ثواب وعذاب کاعلم ہے ، یا، اس سے مراد اللّه تعالی کی وحدانیت اور صرف اللّه تعالی کے إللہ ہونے اور صرف اس کے عبادت کا مستحق ہونے کا علم ہے۔ (2) إن أقوال میں باہم کوئی تَضا ذہیں ہے کہ حقیقت میں آپ عَلیْهِ السَّلام کو بیسارے علوم عطا کئے گئے۔

1 .....خزائن العرفان ،الانعام ،تحت الآمة :۴۲ م، ١٢٦ ـ

2 ....البحر المحيط، مريم، تحت الآية: ٤٣، ١٨٢/٦.

بِسَلِطُ الْجِنَانَ ﴾

\_\_\_\_( \

قَالَ أَلَوْ ١٦

اس آیت سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

(1).....ا گرکوئی شخص عمر میں بڑا ہوا اور اسے دین کاعلم حاصل نہ ہو جبکہ اس کی اولا دیا قریبی عزیز وں میں سے کوئی عمر میں اگر چہ چھوٹا ہے لیکن وہ دین کاعلم رکھتا ہوتو اس سے علم دین سیھنے میں شرم وعار محسوس نہیں کرنی چاہئے۔

(2) ......اگر جیموٹی عمر والا بڑی عمر والے کو کوئی اچھی نُصیحت کر ہے تو جیموٹی عمر کی وجہ سے اس کی اچھی نصیحت کونظرا نداز کرنے کی بجائے اسے قبول کرنا جا ہے۔

# نَا بَتِ لَا تَعُبُرِ الشَّيْطَنَ لَ إِنَّ الشَّيْطِنَ كَانَ لِلْمَّ حُلِنِ عَصِيًّا ﴿ لَا اللَّهِ الْنَ الْمَ اَخَافُ اَنْ يَّسَكَ عَذَا كِ مِنَ الرَّحُلِنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيًّا ﴿ وَالسَّالِ اللَّهِ عَلَى الرَّ

قرجمه کنزالاییمان: اےمیرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن بیشک شیطان رحمٰن کا نافر مان ہے۔اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمٰن کا کوئی عذاب بہنچ تو تُوشیطان کار فیق ہوجائے۔

ترجهه کنزُالعِدفان: اےمیرے باپ! شیطان کا بندہ نہ بن بیٹک شیطان رحمٰن کا بڑا نا فرمان ہے۔اےمیرے باپ! میں ڈرتا ہول کہ تجھے رحمٰن کی طرف ہے کوئی عذاب پہنچ تو تُو شیطان کا دوست ہوجائے۔

﴿ يَا بَتِ لَا تَعْبُوالشَّيْطُنَ: العِمِر عبابِ! شيطان كابنده نه بن - ﴾ حضرت ابرا ہیم عَلیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام نے آزر سے تیسری بات بیار شاوفر مائی کہ تو شیطان کابندہ نه بن اوراس کی فرما نبر داری کر کے کفروشرک میں مبتلانہ ہو، بیشک شیطان رحمٰن عَزُوّ جَلَّ کا بڑانا فرمان ہے اور نافرمان کی اطاعت کا انجام یہ ہے کہ بیاطاعت کرنے والے کوبھی نافرمان بنادیت ہے اور نعمت سے محروم کر کے مشقت وعذاب میں مبتلا کردیت ہے۔ (1)

﴿ يَا بَتِ إِنِّ أَخَافُ: الصمير عاب إمين دُرتا مول - فَ حَضرت ابرا مِيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّكَام فَ آزر سعم يدفر مايا:

**1**.....خازن، مريم، تحت الآية: ٤٤، ٣٣٦/٣، روح البيان، مريمٌ، تحت الآية: ٤٤، ٣٣٦/٥، ملتقطاً.

نَسينومَ اطُالِحِنَانَ ﴾

جللاشيشم

قَالَ أَلَوْ ١٦

مجھے ڈر ہے کہ اگر تورخمٰن عَذَوْ جَلً کی نافر مانی کرتے اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے کفر کی حالت میں ہی مرگیا تو مجھے رحمٰن عَدَّوَ جَلَّ کی طرف ہے کوئی عذاب <u>بہن</u>چے گااورتو لعنت میں اورجہنم کے عذاب میں شیطان کارفیق اور دوست بن جائے گا۔ <sup>(1)</sup>

### 

ان آیات سے دوباتیں معلوم ہوئیں

سے بھی ڈرائے۔

(1).....اللّٰه تعالیٰ کی نافر مانی کرنے والے کی پیروی کرنابندے کے نافر مان بننے کا ایک سب بےلہٰذاالسےلوگوں کی پیروی کی جائے جواللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول صَلِّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهُ وَاللّٰہ وَسَلَّمَ کے اطاعت گز اراورفر ما نبر دار ہوں۔ (2)..... بندے کو جاہئے کہ اگراس کے اہل خانہ یاعزیز رشتہ داروں میں سے جولوگ اللّٰہ تعالیٰ کے احکام بڑمل نہیں کرتے ہا عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں تو انہیں احسن انداز میں اس کی ترغیب دےاوراس حوالے سے انہیں **الله تعالی کےعذا**ب

# قَالَ أَمَا غِبُ أَنْتَ عَنْ الْهِ قِي آلِا رُهِيمُ لَمِنْ لَمُ تَنْتَهِ لَا مُجَنَّكَ وَاهْجُونُ مُ لِيًّا ﴿

ترجمة كتزالايمان: بولاكياتومير عضداؤل معمنه يهيرتا بالااتيم بيتك أكرتوبازنه آياتوميس تحقي يقراؤكرول گااور مجھ سے زمانہ دراز تک بےعلاقہ ہوجا۔

ترجهة كنزُالعِوفان: بولا: كيا تومير \_معبودول \_ منه كچيرتا ہے؟ اے ابرا ہيم! بينك اگر توباز نه آيا توميس تجھے پھر ماروں گااورتو عرصہ دراز کیلئے مجھے چھوڑ دے۔

﴿ قَالَ: بولا ﴾ حضرت ابرا بيم عليهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كى لطف آميز نصيحت اورول يذير يبدايت سه آزر نے نفع نه اٹھا يا اور وہ اس کے جواب میں بولا: کیا تو میرے معبودوں ہے منہ چھیرتا ہے؟ اے ابراہیم! مبیثک اگر تو بتوں کی مخالفت کرنے ، اُنہیں برا کہنےاوراُن کےعیب بیان کرنے ہے باز نہآ یا تو میں تجھے بیھر ماروں گااورتو عرصۂ دراز کیلئے مجھ سے کلام کرنا

السنخازن، مريم، تحت الآية: ٥٤، ٣٣٦/٣، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٥٤، ٣٣٦/٥، ملتقطاً.

www.madinah.in

قَالَ أَلَوْ ١٦

چھوڑ دے تا کہ میرے ہاتھ اور زبان سے امن میں رہے۔ <sup>(1)</sup>

ا مام فخر الدين رازي دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيُهِ فرماتے بين: اللَّه تعالىٰ نے حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كانْفيحت كرنے كا انداز اوران كے جواب ميں آزر كاطر زعمل اپنے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كسامنے اس لئے بيان فرماياتا كمشركين كى طرف سي ينبخ والى أفي يتول يرآب صلى الله تعالى عَليْه وَالهِ وَسَلَّمَ كَا ول مِلكام واورآب صلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جان جا 'میں کہ جاہلوں کا میرمنرموم طرزِعمل ( کوئی آج کانہیں بلکہ )عرصۂ دراز سے چلاآ رہاہے۔<sup>(2)</sup>

اس میں ان مسلمانوں کے لئے بھی درس ہے جودین اسلام اوراس کے اُ دکام کی دعوت دینے کا فریضہ سرانجام دے رہے ہیں کہ اگراس دوران انہیں کسی کافریا کسی مسلمان کی طرف ہے کسی نا قابلی برداشت سلوک کا سامنا کرنا پڑے تووه رنجيده هوكراس فريضه كي بجا آوري كوچيوڙنه دين بلكها يسے موقع پرانبياءِ كرام عَلَيْهُمُ الصَّلاةُ وَالسَّلام اوران كي قومون کے واقعات کو یا دکریں کہان بزرگ ترین ہستیوں نے کس طرح اسلام کی دعوت دی اورانہیں نافر مان اورسرکش کفار کی طرف ہے کیسی کیسی اُذِیَّتوں کا سامنا کرنا پڑالیکن اُنہوں نے تمام تر تکلیفوں کے باوجود دین اسلام کی دعوت دینے کو نہیں چھوڑ اتو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے دین اسلام اوراس کےاحکام کی دعوت دینانہیں چھوڑیں گے۔اس يدانُ شَاءَ الله ول كُوتِها على كاورات مزيدَتَقُويت حاصل موكى -

## قَالَسَلْمُ عَلَيْكَ مَا السَّتَغُفِمُ لَكَ مَ بِنَ اللَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ وَاللَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿

ترجمة كنزالايمان: كهابس تخفي سلام ہے قريب ہے كه ميں تيرے ليے اپنے رب سے معافی مانگوں گا بيشك وہ مجھ پرمهربان ہے۔

ترجهة كنوالعوفان: فرمايا: بس تحقي سلام ب-عنقريب مين تيرب ليات رب سے معافی مانگول گابيشك وه مجھ پر

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٢٦٠/٣٠٤.

2 .....تفسير كبير، مريم، تحت الآية: ٤٦، ٧/٥٤٠.

118

قَالَ اَلَوْ ١٦

👌 برامهربان ہے۔

﴿ قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ : فرمایا: بس مجھے سلام ہے۔ ﴾ حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ نے اپنے جِيا آزر کا جواب س کر فرمایا '' مجھے دور ہی سے سلام ہے۔ عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب عَزْوَ جَلَّ سے معافی مانگوں گا کہ وہ مجھے توبداور ایمان کی توفیق دے کرتیری مغفرت فرمادے، بیشک وہ مجھ پر بڑامہر بان ہے۔ (1)

حضرت ابراہیم عَلَیْہِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نے اپنے چیا آزر کے لئے جومغفرت کی دعافر مائی اس کاذکر سورہ شُعراء
کی آیت نمبر 86 میں ہے اور یہاں یہ یا در ہے کہ حضرت ابراہیم عَلیْہِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا اپنے چیا آزر سے یہ کہنا کہ 'عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا' اس وجہ سے تھا کہ آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کواس کے ایمان لانے کی تَوَ قُعی مقی اور جب آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام آزر سے بیزار ہوگئے اور پھر بھی اس کے لئے مغفرت کی دعانہ کی ۔ اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تا ہے

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَامُ اِبْرَهِيْمَ لِأَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ اِيَّالُا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهَ اَنَّهُ عَدُوَّ تِلْهُ تِبَرَّا مِنْهُ ﴿ إِنَّ اِبْرَهِ يُمَلَا وَّالاً حَلِيْمٌ (2)

قرجہ کے کنو العرفان: اورابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرناصرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا چر جب ابراہیم کے لئے یہ بالکل واضح ہوگیا کہ وہ اللّٰه کا وشمن ہوتاں سے بیزار ہوگئے۔ بیشک ابراہیم بہت آ ہ وزار کی کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔

وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَادْعُوْا مَنِّ حَسَى الْآاكُوْنَ بِدُعَآءِ مَ بِنُ عَآءِ مَ بِنُ عَآءِ مَ بِنُ شَقِيًّا

1 ....خازن، مريم، تحت الآية: ٤٧، ٢٣٧/٣.

2.....توبه: ۱۱۶.

تَسَيْرِ صَاطًا لِجِنَانَ =

110

قَالَ أَلَةٍ ١٦

توجهة كنزالايمان: اورمين ايك كنار بهوجاؤل گاتم سے اور ان سب سے جن كوالله كے سوابو جة ہواور اپنے رب كو بوجول گا قريب ہے كه مين اپنے رب كى بندگى سے بد بخت نه ہوں۔

ترجیه کنزالعدفان: اور میں تم لوگول سے اور اللّٰہ کے سواجن (بنوں) کی تم عبادت کرتے ہوان سے جدا ہوتا ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بد بخت نہ ہوں گا۔

﴿ وَاَعْتَزِلْكُمْ : اور میں تم لوگوں سے جدا ہوتا ہوں۔ ﴾ حضرت ابرا ہیم عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام نے مزید فرمایا کہ میں بابل شہر سے شام کی طرف ہجرت کر کے تم لوگوں سے اور اللّٰه کے سواجن ہتوں کی تم عبادت کرتے ہوان سے جدا ہوتا ہوں اور میں اپنے اس رب عَزَّوَ جَلَّ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھ پراحیان فرمائے۔ پھر آپ عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ نَے عاجزی اور اِکساری کرتے ہوئے فرمایا: قریب ہے کہ میں اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ کی عبادت کی وجہ سے بد بخت نہ ہوں گا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے تم بتوں کی پوجا کر کے بدنصیب ہوئے ، خدا کے پرَ شتار کے لئے یہ بات نہیں کیونکہ اس کی بندگی کرنے والا بد بخت اور محروم نہیں ہوتا۔ (1)

اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہو کیں:

(1) ..... كا فروں ، بد مذہبول كے ساتھ رہنے اور ان كے ساتھ نشست برخاست ركھنے سے بچنا چاہئے ، جيسے يہاں حضرت ابرا ہيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كا ذكر ہواكہ وہ اپنے كا فر جياسے عليحدہ ہوگئے تھے۔

(2) .....ا پنادین نہیں چھپانا چاہئے جیسے یہاں ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے اپنادین صاف اور واضح طور پر بیان کردیا کہ وہ صرف اس الله تعالی کی عبادت کرتے ہیں جوان کا خالق ہے۔

(3) .....الله تعالیٰ کی عباوت کرنے والا بدنصیب نہیں ہوسکتا بلکہ بدنصیب تووہ ہے جو الله تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔

❶ .....خازن، مريم، تحت الآية: ٤٨، ٣٢٧/٣، مدارك، مريم، تحت الآية: ٤٨، ص٢٧٦، ملتقطاً.

(تفسيرصراط الجناد

🗕 ﴿ مَرْيَدُونُ ٩

قَالَ أَلَوْ ١٦

# قَلَبَّااعَ تَزَلَهُمُ وَمَا يَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَالَةَ السَّخَقَ وَ فَلَبَّااتُ اللهِ وَهُبْنَالَةَ السَّخَقُونَ الْعَلَاجَعَلْنَانَدِيَّانَ اللهِ اللهِ عَلْنَانَدِيَّانَ اللهُ اللهِ عَلْنَانَدِيَّانَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَانَدِيَّانَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَانَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَانَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَانَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَانَ اللهُ ا

ترجمة كنزالايمان: پھر جب ان سے اور اللّٰه كے سواان كے معبودوں سے كنار ه كر گيا بهم نے اسے آخق اور يعقوب عطاكيے اور ہرايك كوغيب كی خبريں بتانے والا كيا۔

ترجیلهٔ کهنؤالعِدفان: پھر جب ابراہیم لوگوں سے اور اللّٰہ کے سواجن (بنوں) کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہوگئے تو ہم نے اسے اسحاق اور (اس کے بعد ) لیتھو بعطا کئے اور ان سب کوہم نے نبی بنایا۔

﴿ فَكُمَّااعُتُوْ لَهُمْ : پُر جب ابرائيم لوگول سے جدا ہوگئے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ پھر جب حضرت ابرائیم عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام مقدس سرز مین کی طرف جمرت کر کے لوگول سے اور اللّه کے سواجن بتوں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھان سے جدا ہوگئے تو ہم نے حضرت ابرائیم عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام اوران کے بعد پوتے حضرت ابعقوب تو ہم نے حضرت ابرائیم عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام عَطَا كُمَّةَ الصَّلَامُ عَالَ کے وہ ان سے اُنسِیّت حاصل کریں اور ان سب کوہم نے مقام نبوت سے سرفر از فر ماکر احسان فر مایا۔ (1)

یا در ہے کہ حضرت اساعیل عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام، حضرت اسحاق عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ہے بڑے ہیں، کین چونکہ حضرت اسحاق عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے والد ہیں، اس کے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا گیا۔

اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئیں:

(1) .....حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَي عُمرشريف اتنى دراز بهوئى كم آب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام فَ الْبِيرِي قِي اللهِ السَّلَام فَ البِيرِي قِي اللهِ اللهِ السَّلَام فَ البِيرِي قِي اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُ ال

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٩٤، ٣٢٧/٣، مدارك، مريم، تحت الآية: ٩٩، ص٢٧٦، ملتقطاً.

1 )====( ج



 $\overline{\phantom{a}}$ 

قَالَ أَلَهُ ١٦

حضرت لعقوب عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كُودِ يَكِها ـ

(2) .....اللَّه تعالى كے لئے بجرت كرنے اور اپنے گھر باركوچھوڑنے كى حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰ أَوَ السَّكَرِم كويہ جزاملى كه اللَّه تعالى نے انہيں بيٹے اور يوتے عطافر مائے۔

### وَوَهَبْنَالَهُمْ مِّنْ مَ حَبْنَاوَجَعَلْنَالَهُمْ لِسَانَ صِدُقٍ عَلِيًّا هَ

ترجمه كنزالايمان: اورجم نے انہيں اپني رحت عطاكي اور ان كے ليے تي بلندنا موري ركھي ۔

و ترجه الكنزُ العِدفان: اور الم نے انہيں اپنی رحمت عطاكى اور ان كيلئے سچى بلندشهرت ركھی۔

﴿ وَوَهَ بَنَالَهُمْ مِّقِنْ مَّ حَبَتِنَا : اورہم نے انہیں پی رحت عطا کی۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ ہم نے انہیں دنیاوآخرت کی عظیم ترین نعمت نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں وسیع رزق اور اولا دعطا کی اور ان کیلئے تبی بلند شہرت رکھی کہ ہر دین والے مسلمان ہوں خواہ یہودی یا عیسائی سب ان کی ثناوتعریف کرتے ہیں اور مسلمانوں میں تو نمازوں کے اندران پر اور ان کی آل پر درود بڑھا جاتا ہے۔ (1)

### 

اس واقعے ہے جار باتیں معلوم ہوئیں

(1) .....جق کی طرف ہدایت دینے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ نرم مزاج اورا چھے اُخلاق والا ہو کیونکہ عام طور پر جو
بات بختی سے کہی جاتی ہے، سننے والا اس سے منہ پھیر لیتا ہے البتہ جہاں بختی کا موقع ہوو ہاں اُسی کو بروئے کارلا یا جائے۔
(2) .....اینے سے بڑے مر ہے والے کی پیروی کی جائے۔ یا در ہے کہ اطاعت و فرما نبر داری میں سے سب سے بڑا
مرتبہ اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَا ہے اور صحابہ وائمہ کردیں کی پیروی بھی در حقیقت اللّٰہ تعالیٰ
اوراس کے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی ہی پیروی ہے۔

(3)..... جو شخص دنیاوآخرت میں ظاہری وباطنی سلامتی جاہتا ہے وہ برے ساتھیوں اور بدمذہب لوگوں سے جدا ہوجائے۔

وتنسيرصراط الجناد

مِرْسِيَةِ اللهِ ١٩

114

قَالَ اَلَهُ ١٦

ُ (4)..... جو شخص اللّه تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کی خاطر اپنی پیندیدہ چیز چھوڑ دے تواللّه تعالیٰ اسے اس چیز سے بہت بہتر ۔ اور زیادہ پیندیدہ بدل عطافر ما تا ہے اور اس سے پہلی چیز کے چھوٹنے پر ہونے والی وحشت اُنْسِیَّت میں بدل جاتی ہے۔

## وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِمُولِي ﴿ إِنَّهُ كَانَمُخْلَصًّا وَّكَانَ مَسُولًا نَّبِيًّا ١٠

ترجمة كنزالايمان: اوركتاب مين موي كويادكروبيتك وه چنامواتها اوررسول تفاغيب كي خبرين بتانے والا۔

ترجيه كنزُ العِرفان: اور كتاب مين موى كويا دكرو، بينك وه چنا بوابنده تقااوروه نبي رسول تقاب

﴿ وَاذْكُنُ فِي الْكِتْبِ مُوْلِى: اور كتاب ميں موكل كو يا وكرو - ﴾ اس سے يہلى آيات ميں حضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَي صفات بيان فَر مائى جارہى ہيں ، والسَّلام كى صفات بيان كى كَيُن اوراب يہال سے حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كى صفات بيان كرنے كے بعداب كليمُ الله ورسر ك فظول ميں ہم يہ كہ سكتے ہيں كه خليلُ الله عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كى صفات بيان كرنے كے بعداب كليمُ الله عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كى صفات بيان كر في عنات بيان كى جارہى ہيں ۔

اس ركوع ميں حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى يا فَي صفات بيان كَي كُن بين \_

- (1) .....آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ اللَّهِ عَرَّوَ جَلَّ كَيْنِ مِوتَ اور بركَرْيده بندے تھے۔
  - (2)....آپ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام رسول و نبى تقر
  - (3) ....آپ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام ت اللَّه تعالى في كلام فرمايا-
    - (4) ..... آ ب عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كُواينا قرب بخشار
- (5) .....آپ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام كَى خُوا بَشْ بِرِآپ كے بِها لَى حضرت مارون عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام كُونبوت عطاكى \_

حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ حضرت يعقوب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَ اولاد مِيس سے بين اسى لئے ان كاذكر حضرت اسماعيل حضرت اسماعيل عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ سے بِهِلِ فَر مايا تاكه دادااور بوتے كذكر ميں فاصله نه بو و (1) ورنه حضرت اسماعيل حضرت اسماعيل

€....روح المعاني، مريم تحت الآية: ١٥، ٩/٨ ٥٥.

18 )=

=(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِجِنَاد

119

قَالَ اَلَةٍ ١٦

عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ حَضْرت مُوكَى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ سَى بَهِت يَهِلَ كَ بَيْل -

# وَنَادَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْنِ وَقَلَّ بَنْهُ نَجِيًا ١

ترجمة كنزالايمان: اوراسيتهم في طوركي دامني جانب سے ندافر مائي اوراسے اپناراز كہنے كوقريب كيا۔

ترجهة كنزًالعِدفان: اور بم نے اسے طور كى دائيں جانب سے بكار ااور بم نے اسے اپنار از كہنے كيلئے مقرب بنايا۔

﴿ وَنَا دَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْمِ الْآيْمَنِ: اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا۔ کی طور ایک پہاڑ کانام ہے جو مصراور مَدْ یَن کے درمیان ہے۔ حضرت موسیٰ عَلَیٰهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو مدین سے آتے ہوئے طور کی اس جانب سے جو حضرت موسیٰ عَلَیٰهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو درخت سے ندادی گئ

ترجيه كانزُ العِدفاك: الموى مين عن الله مون ممام جهانون

يْمُوْلِسَى إِنِّيْ آنَااللهُ مُرَبُّ الْعُلَمِيْنَ (1)

كايالنے والا۔

اس كے بعد اللّٰه تعالىٰ في حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام سے بلا واسط كلام فر ما يا اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام صَدِ بلا واسط كلام فر ما يا گيا، حجاب الصَّاد سِيَّ كَ يَهِال كليمُ اللَّه كَ شرف سے نوازے گئے را بسال الله عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كوم عَبُ قرب عطافر ما يا گيا، حجاب الصَّاد سِيَّ كَ عَبِها لَ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَى قدر ومنزلت بلندى گئى۔ (2) عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَى قدر ومنزلت بلندى گئى۔ (2)



يهال الله تعالى عكليم حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام اور الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام اور الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم عَلَيْه وَالله وَسَلَم عَلَيْه وَالله وَسَلَّم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم عَلَيْهِ وَالله وَسُلَّم وَسَلَّم عَلَيْه وَالله وَسُلَّم وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَم عَلَيْه وَالله وَالله وَلَم عَلَيْه وَلَالله وَلَم عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْه وَلَالله وَلَم عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَالله وَلَم عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْهِ وَلَالله وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْهُ وَلِم عَلَيْه وَلَا عَلَيْكُوا عَلْم عَلْمُ وَلِي عَلَيْكُوا عَلْم عَلَيْه وَلِم عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْ

**1**.....قصص: ۳۰.

2 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٥٦، ٢٣٧/٣٠-٢٣٨.

سَيْرِ صَرَاطُ الْحِنَانَ ﴾

www.madinah.in

ے ترجیدہ کنزُ العِرفان: پھراس نے اینے بندے کو دی فرمائی جواس قَالَ اَلَوْ ١٦

فَأَوْخَى إِلَى عَبْدِ لِامَا أَوْخَى (1)

نے وحی فر مائی۔

### وَوَهَبْنَالَهُ مِنْ مَاحَمَتِنَا آخَاهُ هُرُوْنَ نَبِيًّا ١

ترجمه كنزالايمان: اورايني رحمت سے اسے اس كا بھائى ہارون عطاكياغيب كى خبريں بتانے والا (نبي )\_

ترجيه الكنز العرفان: اورجم ني الني رحمت ساسياس كابها ألى بارون بهي دياجونبي تها-

﴿ وَوَهَبْنَالَهُ مِنْ مَّ حَبَتِنَا آخَاهُ هُرُوْنَ نَبِيَّا: اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جونی تھا۔ ﴾ یعنی جب حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے اللَّه تعالیٰ سے دعا کی کہ میر ہے گھر والوں میں سے میر بے بھائی ہارون کو میر اوز بر بنا تواللَّه تعالیٰ نے ان کی بیدعا قبول فرمائی اوراپئی رحمت سے حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کونبوت عطاکی۔ (2)

### 

اس آیت سے دوباتیں معلوم ہو کیں

(1) .....نبوت کسبی نہیں یعنی اپنی کوشش سے کسی کو نبوت نہیں السکتی بلکہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کے فضل اوراس کی رحمت سے جسے اللّٰہ تعالیٰ جیا ہے صرف اسے ملتی ہے۔

(2) .....حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَام کواللَّه تعالی کی بارگاه میں قرب کا ایسامقام حاصل ہے کہ اللَّه تعالی نے ان کی دعا کے صدیقے ان کے بھائی حضرت ہارون عَلیْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَام کونبوت عطافر مادی۔اس سے اللَّه تعالیٰ کے بیاروں کی عظمت کا پہته لگا کہ ان کی دعا ہے وہ نعمت ملتی ہے جو بادشا ہوں کے خز انوں میں نہ ہوتو اگر ان کی دعا ہے اولا دیا دنیا کی دیگر نعمتیں مل جا کیں تو کیا مشکل ہے۔البتہ اب ختم نبوت ہو چکی تو اب کسی کونبوت نہیں مل سکتی۔

# وَاذْكُمْ فِي الْكِتْبِ إِسْلِعِيْلَ ﴿ إِنَّا فُكَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ

1 .....النجم: ١٠.

2 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٥٣، ٢٣٨/٣.

.- <sub>(\*\*</sub>5 5

( )

قَالَ اَلَوْ ١٦

### ٦٥ سُوْلِا تَّبِيًّا ﴿

توجهه كنزالايمان: اوركتاب مين المعيل كويا دكروبيتك وه وعدے كاسچا تھا اور رسول تھاغيب كي خبري بتا تا۔

ترجیه کنزُالعِرفان: اور کتاب میں اساعیل کو یا دکر و بیتک وہ وعدے کا سچا تھا اورغیب کی خبریں دینے والا رسول تھا۔

﴿ وَاذْكُمْ فِي الْكِتْبِ إِسْلِعِيْلَ: اور كتاب ميں اساعيل كويا وكرو - ﴿ حضرت اساعيل عَليْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَ فَرزند بِين اور سيّد المرسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كى اولا دے بین -اس آبت میں حضرت اساعیل عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كو دووصف بیان كئے گئے -

(2) .....آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامِ غيب كى خبرين ويين والے رسول تھے۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كورسول اور نبى فرمايا گياہے، اس ميں بنى اسرائيل كے ان لوگول كى تر ديدكرنا مقصود تھا جوية بھے تھے كہ نبوت صرف حضرت اسحاق عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كے ليے ہے اور حضرت اسماعيل عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلامِ نبى نہيں ببن ۔

اوپربیان ہوا کہ حضرت اساعیل کسی جگہ پر 3 دن تک ایک شخص کے انتظار میں تھم رے رہے، اسی طرح کا ایک واقعہ سیّد المرسکلین صَلَّى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں بھی اَحادیث کی کتابوں میں موجود ہے، چنانچہ حضرت عبد اللّه

1 ....خازن، مريم، تحت الآية: ٤٥، ٣٨/٣.

نَسَانُ مِنَ الْمُالِكِيَّانَ ﴾

مَرَيْدُولُ ﴾

قَالَ أَلَهُ ١٦

بن ابوالحمساء دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرماتے ہیں: پَعْتُ سے پہلے میں نے نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے کوئی چیز خریدی کی الله تعالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے کوئی چیز خریدی کی کہ تھے قبیت میری طرف باقی رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ اسی جگہ لاکر دیتا ہوں، میں بھول گیا اور تین دن کے بعد یا د آیا، میں گیا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اسی جگہ موجود تھے۔ ارشا دفر مایا ''اے نوجوان! تو نے مجھے تکلیف دی ہے، میں تین دن سے یہاں تمہارا انتظار کررہا ہوں۔ (1)

### وَكَانَ يَامُرُا هُلَهُ بِالصَّالُوةِ وَالزَّكُوةِ "وَكَانَ عِنْدَ مَ إِنَّهُ مَرْضِيًّا هَ

ترجمة كنزالايمان: اورايخ گهر والول كونماز اورز كوة كاحكم ديتااورايخ رب كوليندرتها-

ترجیه کنزُالعِرفان: اوروہ اپنے گھر والوں کونماز اورز کو ۃ کاحکم دیتا تھااوروہ اپنے رب کے ہاں بڑا بیندیدہ بندہ تھا۔

﴿ وَكَانَ يَاْمُواَ هَلَهُ بِالصَّلُوقِ وَالرَّكُوقِ : اوروه البِي كَمُروالوں كونماز اور زكوة كاتكم ديتا تھا۔ ﴾ ارشاد فرمايا كه حضرت اساعيل عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام مبعوث تصنماز قائم اساعيل عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام البِيَ كَمُر والوں اور ابنی قوم جرہم کوجن کی طرف آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام البی طاعت واَعمال ، صبر و إستقلال اوراً حوال و كرنے اور زكوة اداكر نے كاتكم ديتے تصاور آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام ابنی طاعت واَعمال ، صبر و إستقلال اوراً حوال و خصال كی وجہ سے اللَّه تعالی كی بارگاه كے بڑے پسنديدہ بندے تھے۔

### 

سيِّد المُرسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مُحْلَفْ مَو اقْع پِراپِنِ اہلِ خانه کونماز وغيره کی تلقين فر مايا کرتے تھے، چنانچ چضرت عبد الله بن سلام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرماتے ہيں" جب حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ اہلِ خانه پركوئي تنگي آتى تو آپ انہيں نماز پڑھنے كا حكم ارشا وفر ماتے۔(2)

حضرت ثابت دَصِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَر ماتے ہیں: جب حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَابَلِ خانه كو كوكى حاجت پہنچتی تو آپ اپنے اہلِ خانه كوندا فر ماتے: اے اہلِ خانه! نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ (3)

- 1 .....ابوداؤد، كتاب الادب، باب في العدة، ٤٨٨/٤، الحديث: ٩٩٦٦.
- 2 .....عجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ٧٨١، الحديث: ٨٨٦.
  - 3 .....الزهد لابن حنبل، ص٣٥، الحديث: ٩٤.

(تنسيرصَ اطُالِحِنَان)=

قَالَ ٱلَوْرَ ١٦ ﴾ ﴿ مِنْسَانُ ٩ ﴾ ﴿ مَرْسَانُ ٩ ﴾

حضرت ابوسعیدخدری دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَدُهُ فرماتے ہیں'' نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ آتُ مُعَماه تک حضرت علی عَدَّمَ اللهُ مَعَالیٰ عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ آتُ مُعَالَّهُ وَحِمَکُمُ اللهُ مَعَلَّ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ آتُ مُعَالِدُهُ وَحَمَّکُمُ اللهُ مَعَالَیٰ وَجُهَهُ الْکُویُم کُورُوا نِے''اَلصَّلاہُ وَحِمَکُمُ اللهُ مُعَالَّهُ مِن مُعَالَّهُ مَعْلَا اللهُ اللهُ

4

معلوم ہوا کہا پنے گھر والوں کونماز کا حکم دینااللّٰہ تعالیٰ کے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاۃُ وَالسَّلَام کی سنت ہے لہٰذا ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اپنے گھر والوں کونماز قائم کرنے کا حکم دیں اوراس کے علاوہ ان تمام کا موں کا بھی حکم دیں جوجہٰم سے نحات ملنے کا سب بیں۔اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

ترجیه کنو العرفان: اے ایمان والو! اپی جانوں اور اپ گر عِجَالَ الله عَلَيْهُا مَلْلِيكُمْ وَا هُلِيكُمْ مَا هُورُ اللهِ عَلَيْهُا مَلْلِيكُمْ وَا هُورُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُا مَلْلِيكُمْ وَالله عَلَيْهُا مَلْلِيكُمْ مَا اللهِ عَلَيْهُا مَلْلِيكُمْ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُمُ مَا اللهُ عَلَيْهُمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُا مَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ

يَا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ فَالْمِيكُمْ فَالْمِيكُمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ مَا اَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا لِيُّهُمُ وَنَ (2)

4

# وَاذْكُنْ فِي الْكِتْبِ إِدْمِ يُسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّ يُقَاتَّدِيًّا اللهُ

- ....ابن عساكر، حرف العين، حرف الطاء في آباء من اسمه على، على بن ابي طالب... الخ، ١٣٦/٤٢.
  - 2 .....تحريم: ٦.
  - 3 ..... ابوداؤد، كتاب التطوّع، باب الاضطحاع، ٣٣/٢، الحديث: ١٢٦٤.

النَّسْيَرُ مِرَاطًا لِجِنَانَ ﴾ ﴿ 123 ﴾ ﴿ جَلَاتًا ﴿ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ جَلَاتًا ﴿ جَلَاتًا ﴿

قَالَ ٱلَّذِيرَ ١٦ ﴾ ﴿ مِيْسَدُنُّ ٩

ترجمه كنزالايمان: اوركتاب مين اورليس كوياوكروبينك وه صديق تفاغيب كي خبرين ويتا

### ترجيط كنزالعوفان: اوركتاب مين ادريس كوبادكرو بيتك وه بهت بي سيانبي تها\_

﴿ وَاذْكُنُ فِي الْكِتْبِ إِدْسِ أَيْسَ: اور كتاب ميں اور ليس كويا وكرو - ﴾ ارشا وفر مايا كه التحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، آپ بمارى اس كتاب ميں حضرت اور ليس عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا وَكُر فر ما كيں، بيشك وه بهت ہى سے نبی سے -

آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كانام اختوخ ہے اور آپ عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام ہیں۔ سب سے پہلے جس خص نے تعلم سے کمھاوہ آپ ہی ہیں۔ کپڑول کو سینے حضرت شیث بن آ دم عَلَیْهِ مَا الصَّلوٰةُ وَالسَّلام ہیں۔ سب سے پہلے جس خص نے تعلم سے کمھاوہ آپ ہی ہیں۔ بیا ہتھیا ر اور سلے ہوئے کپڑے کہ بہنے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی، آپ سے پہلے اوگ کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیا ر بنانے والے ، ترازواور بیانے قائم کرنے والے اور علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں اور سے سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے آپ پر میں صحیفے نازِل کے اور اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفول کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ کانام اور ایس ہوا۔ (1)

حضرت ادرلیس عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام اللَّه تعالی کی طرف سے نازل ہونے والے محیفوں کا کثرت سے درس دیا کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ اللَّه تعالی کی کتاب کا درس دینا انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام کی سنت ہے، اس مناسبت سے یہاں قرآنِ مجید کا درس دینے کی فضیلت اور علم دین کا درس دینے کے دوفضائل ملاحظہوں:

(1) .....حضرت ابو ہر ریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا''جو لوگ اللَّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَا اورایک دوسرے کواس کا

الآية: ٥٦، ص٧٧٧، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٥٦، ٣٣٨/٣، مدارك، مريم، تحت الآية: ٥٦، ص٧٧٧، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٥٦، ٥٠/٤، ملتقطأ.

(تنسيرصراط الجنان

قَالَ اَلَهُ ١٦ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ١٦ ﴾ ﴿ ١٢٥ ﴾ ﴿ مَلِيَّمَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ اللّ

درس دیتے ہیں تو اُن پرسکون نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللّٰہ تعالیٰ ان کاذکر فرشتوں میں فرما تا ہے۔ (1)

(2) .....حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا '' وہ عالیم جوصر ف فرض نماز پڑھ کر بیڑھ جاتا پھرلوگوں کو علم وین سکھا تا ہے اس کی بزرگی اس عابد پر جو دن کوروزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا ہے، ایسی ہے جیسے میری فضیلت تہمارے ادنیٰ پر۔ (2)

(3) .....حضرت عبدالله بن عباس دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فَرِ ماتْ بَيْنِ 'رات ميں ايک گھڑی علم کاپڑھنا پڑھا نا پوری رات (عبادت کرتے ہوئے) بيدارر بنے سے افضل ہے۔ (3)

# ·

یا در ہے کہ جو شخص عالم نہیں اس کا درسِ قر آن دینا جائز نہیں ہاں اگر وہ کسی سُنّی ، شیحے العقیدہ ماہر عالم کی کلھی ہوئی تفسیر سے صرف وہی الفاظ پڑھ کر سنا تا ہے جو انہوں نے لکھے ہیں اور اس کی اپنی طرف سے کوئی وضاحت یا تشریح نہیں کرتا تو یہ جائز ہے، یونہی علماء میں سے بھی انہیں ہی درسِ قر آن دینا چاہئے جنہوں نے معتبر علماء کرام کی تفاسیر، اُحادیث اور ان کی شروحات، فقہی اُحکام اور دیگر ضروری علوم کا مُحْتَدُ بہا (اچھا خاصا) مطالعہ کیا ہو۔ درسِ قر آن دینے والا ہر شخص ان 3 مادیث کو ضرورا ہے بیش نظر رکھے

- (1) .....حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَـ ارشاد فرمایا " دُور آن میں علم کے بغیر کچھ کے وہ اپناٹھ کانہ جہنم میں بنا لے۔ (4)
- (2).....حضرت عبداللّه بن عباس دَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا'' جوقر آن میں اپنی رائے سے کچھ کھے وہ اپناٹھ کانہ آگ سے بنائے۔<sup>(5)</sup>
- السسمسلم، كتباب الـذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ص١٤٤٧، الحديث: ٣٩٩٩٨٨.
  - 2 .....دارمي، باب من قال: العلم الخشية وتقوى الله، ١٠٠/١، الحديث: ٢٨٩.
    - 3 .....دارمى، باب العمل بالعلم وحسن النيّة فيه، ٢٦٤، الحديث: ٢٦٤.
- 4 .....ترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الذي يفسّر القرآن برأيه، ٤ /٩٩٠، الحديث: ٩ ٥ ٩ ٢ .
- التحديث: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الذي يفسّر القرآن برأيه، ٤٣٩/٤،
   التحديث: ٢٩٦٠.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالْجِنَانَ

مِرْسِيَدِكُ ٩٩

١٢٦

قَالَ أَلَهُ ١٦

ُ (3).....حضرت جندب دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، رسول اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا''جو قر آن میں اپنی رائے سے کیے پھرٹھیک بھی کہہ دے تب بھی وہ خطا کر گیا۔ <sup>(1)</sup>

### وَّ مَ فَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا @

ترجمة كنزالايمان: اورجم نے اسے بلندمكان يراثهاليا-

ترجمة كنزالعوفان: اورجم نے اسے ايك بلندمكان يراشاليا-

﴿ وَ مَن فَعُنْهُ مُكَانًا عَلِيبًّا: اور ہم نے اسے ایک بلندمکان پراٹھالیا۔ ﴾ حضرت اور لیس عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو بلندر کان پر اٹھالیا۔ ﴾ حضرت اور لیس عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے مرتبے کی بلندی مراد ہے اور ایک اٹھا لینے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو قول یہ ہے کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو آسان پراٹھالیا گیا ہے اور زیادہ تھے کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو آسان پراٹھالیا گیا ہے اور زیادہ تھے کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو آسان پراٹھالیا گیا ہے۔ (2)

أُولِإِكَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللهُ عَلَيْهِمْ صِّنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّ بِيَّةِ ادَمَ وَمِتَنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ وَمِنْ ذُرِّ بَيَةِ إِبْرِهِيمَ وَ اِسْرَآءِيلَ وَمِتَنَ هَدَيْنَا وَاجْتَدِينَا الْإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ الْبِي الرَّحْلِي خَرَّ وَالسَّجِّلَ الْوَالْفَيْ

توجهه کنزالایمان: یہ ہیں جن پراللّٰه نے احسان کیاغیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آ دم کی اولا دہے اوران میں جن کوہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور لیقوب کی اولا دہے اوران میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن

● .....ترمذى، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء فى الذى يفسّر القرآن برأيه ، ٤ / ٠ ٤٤ ،
 الحديث: ٢٩٦١.

2 ....خازن، مريم، تحت الآية: ۲۳۸/۳،۵۷.

126

=

قَالَ ٱلْوَرْ ١٦ ﴾ ﴿ مِيْسَدُ اِمْ ا

### لیاجبان پردمن کی آیتی پڑھی جاتیں گر پڑتے سجدہ کرتے اور روتے۔

ترجہ کا کن العرفان: بیدہ انبیاء ہیں جن پر اللّٰہ نے احسان کیا، جوآ دم کی اولا دمیں سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولا دمیں سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمٰن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔

﴿ اُولِیّا کَا اَّذِی یُکَ اَنْعُمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ : یوه بی بی برالله نے احسان کیا۔ ﴿ اللّٰه عَزْوَجَلَّ نِ سورة مریم کی ابتدا سے بہال تک مختلف انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے حالات وواقعات فرداً فرداً بیان فرمائے مگراب تمام انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کامشتر کوذکر کیا جار ہا ہے جن میں حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق ، حضرت یعقوب، حضرت موسی ، حضرت ہارون، حضرت ذکریا، حضرت کی اور حضرت عیسی عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلام شامل بیں اور یہ وہ مبارک ہستیاں بیں جنہیں اللّٰه تعالی نے نبوت ورسالت کا منصب عطاکر کے ان پر اپنا خصوصی احسان فرمایا اور انہیں این طرف ہدایت دی اور انہیں شریعت کی تشری کا اور حقیقت کے کشف کے لئے چن لیا۔

﴿ إِذَا تُتُلَى عَكَيْهِمُ إِلِتُ الرَّحْلِين : جب ان كسامن وَمَن كَي آيات كى تلاوت كى جاتى ہے۔ ﴾ اس آيت سے مراو سيہ كما كا وقت ميں بلندر تبدر كينے نفس ككامل ہونے اور الله تعالى كى بارگاہ ميں قرب كے مقام پر فائز ہونے كے باجود جب اپنے اوپر نازل ہونے والى كتابوں ميں الله تعالى كى آيتيں سنة توالله تعالى كے خوف سے رويا كرتے اور سجدے كيا كرتے تقوق تم بھى ان كى سيرت پر عمل كرو (اور جب قرآن كى آيتيں سنو توالله تعالى كے خوف سے كريو وارى كيا كرو)۔ (1)

اس معلوم ہوا کہ الله تعالی کے کلام کی آیات س کررونا انبیاءِ کرام علیٰهِم الصَّلوةُ وَالسَّلام کی سنت اوران کا طریقہ ہے۔ سیّدالمرسکین صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِوَ اللهِ وَسَلَّم بھی قرآنِ مجید کی آیات س کررویا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم

◘.....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٥٨، ٣٤٣/٥، خازن، مريم، تحت الآية: ٨٥، ٣٣٩/٣، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرهِ مَاطًا لِجِنَانَ}ۗ

قَالَ أَلَهُ ١٦

دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فرمات عبين : حضورِ اقدس صلَّى الله تعَالَى عَلَيْه وَالله وَسَلَّمَ ف حضرت عبد الله بن مسعوود رضِي الله تعَالَى عنه ہے فر مایا'' مجھے قرآن یا ک سناؤ۔ انہوں نے عرض کی: میں ( کس طرح ) آپ کوقر آن مجید سناؤں حالا نکہ آپ برقرآن مجید نازل ہوا ہے۔ارشادفر مایا'' میں اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے قر آن کریم سنوں \_راوی کہتے ہیں: پھر انہوں نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوسورهُ نساءكِ ابتدائي آيات سنائيں اور جب اس آيت يرينج ترجيه كنزالعرفان: توكياحال بوگاجب بم برامت يس فَكَيْفَ إِذَاجِئُنَامِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَابِكَ

ایک گواہ لائیں گےاورا ہے حبیب! تنہمیں ان سب بر گواہ اور

عَلَىٰ هَا عُلَاءِ شَهِيْدًا <sup>(1)</sup>

نگہبان بنا کرلائیں گے۔

دلوں کے جھکنے کواور بڑھادیتا ہے۔

توسر كارِ دوعالُم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ كَل مبارك أَنْ كَصول سے آنسو حارى مو كئے۔(2)

نیز قرآن کریم کی آیات س کرروناعارفین کی صفت اور صالحین کاشِعار ہے، جبیبا کہ اللّٰہ تعالی ارشاوفر ما تاہے۔

ترحية كنزُ العِرفان: جب ان كسامنياس كى تلاوت كى حاتى ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل بجدہ میں گریڑتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بیثک ہمارے رب کا وعدہ پوراہونے والاتھا۔ اوروہ روتے ہوئے ٹھوڑی کے بل گرتے ہیںاور بقر آنان کے

إِذَا يُتُلِعَلَيْهِمْ يَخِرُّ وْنَ لِلْا ذُقَانِ سُجَّدًا اللهِ وَّيَقُولُونَ سُبُحِنَ مَ بِنَا إِنْ كَانَ وَعُلُمَ بِنَا لَمَفْعُولًا ۞ وَيَخِرُّونَ لِلْاَ ذَقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْكُ هُمُخُشُوعًا ﴿ (3)

(برآیت بحدہ ہے،اسے زبان سے پڑھنے اور سننے والے پر بحدہُ تلاوت کرناواجب ہے۔)

اور حضور يُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَي بِهِي ايني امت كواس كي تعليم دي هم ، جبيها كه حضرت سعد بن الى وقاص دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا وفر ما يا ''ميقر آنعم كے ساتھ نازل ہوا تھا، جبتم اسے پڑھوتوروؤاورا گررونہ سکوتورونے کی شکل بنالو۔<sup>(4)</sup>

- 2 .....مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل استماع القرآن... الخ، ص ٢٠١، الحديث: ٢٤٨ (٠٠٨).
  - € ....بنی اسرائیل:۷۰۱-۹-۱.
  - 4.....ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنّة فيها، باب في حسن الصوت بالقرآن، ٢٩/٢، الحديث: ١٣٣٧.

قَالَ أَلَوْ ١٦

۔ اس لئے ہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ جب بھی قر آنِ مجید کی تلاوت کر بے تواپیے گنا ہوں اور اللّٰہ تعالیٰ کی گرفت وعذاب کو یا دکر کے رویا کر بے اورا گراہے رونا نہ آئے تو رو نے والول جیسی صورت بنالے۔

یا در ہے کہ زیر تفسیر آیت ان آیات میں سے ہے جنہیں پڑھنے اور سننے والے پرسجد ہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ یہاں اس آیت سے متعلق دو حکایات ملاحظہ ہوں:

(1) .....حضرت ابو معمر دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فرمات عِين : امير المؤمنين حضرت عمر فاروق دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ نَے سور ہُ مریم کی تلاوت اور (سجدہ کرنے کے بعد) فرمایا ''میں جدے میں تو رونا کہاں ہے؟ <sup>(1)</sup>

(2) .....حضرت عبرالرحمان بن ابولیلی دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلیْهِ نے سورهٔ مریم کی تلاوت کی ، جب وہ الله تعالیٰ کے اس فر مان "

"خی و اسٹ جی آق فر مایا" نیر پنچ تو انہوں نے سجد ہ تلاوت کیا اور جب سجد ہے سراٹھایا تو فر مایا" نیر سجدہ ہے تو رونا کہاں ہے؟ (2) ان بزرگوں کے اس قول سے ریجی مراد ہوسکتا ہے کہ سجدہ کر کے رونے والے لوگ اب کہاں ہیں؟ اب تو لوگوں کا حال ہے ہے کہ وہ سجدہ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کی آئے میں آنسوؤں سے تنہیں ہوتیں ۔ ان بزرگوں کے بی فر مان دراصل ہماری تربیت اور اِصلاح کے لئے ہیں ، اے کاش! ہمیں بھی تلاوت قرآن کے وقت اللّٰه تعالیٰ کے خوف سے رونا نصیب ہوجائے۔

اس سے تین باتیں معلوم ہوئیں:

- (1).....الله تعالی کے کلام کی تلاوت کرنااور تلاوت کرا کرسنیادونوں ہی پیندیدہ طریقے ہیں۔
- (2).....الله تعالى كے كلام كى تلاوت خشوع و خضوع كے ساتھ كرنا الله تعالى كى بارگاه ميں پينديده ہے۔
- (3).....الله تعالیٰ کے کلام کو پڑھ یاس کرعذاب کے خوف یادل کے ذوق کی وجہ سے گریہ وزاری کرناالله تعالیٰ کو پسند ہے اوراس کے انبیاءِ کرام ءَائیھۂ الصّلاہ وُ وَالسَّلام کی سنت ہے۔
  - **1**......شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في البكاء عند قراء ته، ٢٥٥٢، الحديث: ٢٠٥٩.
    - 2 .....شرح البخاري لابن بطال، كتاب فضائل القرآن، باب البكاء عند قراءة القرآن، ٢٨٢/١٠.

تنسير مَلطُ الجنَانَ

www.madman.

قَالَ اَلَوْ ١٦

# فَخَلَفَ مِنُ بَعْدِهِمُ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوْتِ فَسَوْفَ لَخَلَفُ مَعْتًا اللهِ

ترجمة كنزالايمان: توان كے بعدان كى جگه وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوا كيں اوراپنی خواہشوں كے پیچھے ہوئے تو عنقریب وہ دوزخ میں غی كاجنگل یا كيں گے۔

توجہدے کن واقع نے بعدوہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز وں کوضائع کیااوراپنی خواہشوں کی پیروی کی توعنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جاملیں گے۔

و فَضَكَفُ مِنْ بَعْنِ هِمْ خَلْفٌ: توان كے بعدوہ نالائق لوگان كى جگہ آئے۔ اس آیت میں انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلاهُ وَالسَّلام كے بعد آنے والے نا خلف اور نالائق لوگوں كى دو خرابياں بيان كى گئى ہيں۔ (1) .....انہوں نے نمازيں ضائع كيں۔ اس سے مراد فرض نمازيں چھوڑ دينايا نماز كا وقت گرار كرنماز پڑھنا مراد ہے، مثلاً ظہر كى نماز عصر ميں اور عصر كى مغرب ميں پڑھنا۔ (2) .....اپنی خواہ شوں كى بيروكى كى يعنی انہوں نے اللّٰه تعالىٰ كى اطاعت پراپی نفسانى خواہ شات كى بيروكى كے بعنی انہوں نے اللّٰه تعالیٰ كى اطاعت براپی نفسانى خواہ شات كى بيروكى كے بعد اللّٰه كور جي دى اور اللّٰه تعالیٰ كى اطاعت كرنے كى بجائے گنا ہوں كواختيار كيا۔ (1) السے لوگوں كے بارے ميں حضرت عبد اللّٰه بن مسعود دَخِي اللّٰه تعالىٰ غذیہ وَسَلّہ ہَا نَے ارشاد فرمایا ' اللّٰه تعالیٰ نے بحص بن مسعود دَخِي اللّٰه تعالىٰ خي ہے اس امت ميں سے پچھ مددگار اور اصحاب ہوتے تھے جوا بيت سے پہلے جس امت ميں بھی جو نبی بھی جا اس امت ميں سے پچھ مددگار اور اصحاب ہوتے تھے جوا بيت ميں کے طریقتہ کار پرکار بندر ہے، پھر ان صحابہ کے بعد پچھ نالائق لوگ بيدا ہوئے جنہوں نے اپنے کام کے خلاف بہاد کيا وہ مومن ہے، اور جس کے اس کے خلاف جہاد کيا وہ مومن ہے، اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کيا وہ مومن ہے، اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کيا وہ بھی مومن ہے۔ اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کيا وہ بھی مومن ہے۔ اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کيا وہ بھی مومن ہے۔ اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کيا وہ بھی مومن ہے۔ اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کيا وہ بھی مومن ہے۔ اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کيا وہ بھی مومن ہے۔ اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کيا وہ بھی مومن ہے۔ اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کيا وہ بھی مومن ہے۔ اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کيا وہ بھی مومن ہے۔ اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کيا وہ بھی مومن ہے۔ اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کيا وہ بھی مور کیا ہے۔ اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کيا وہ بھی مومن ہے۔ اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کيا وہ بھی مومن ہے۔ اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کيا وہ بھی مور کیا ہے۔ اور جس نے دل سے ان کے خلاف ہو کیا ہے کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہے کیا ہے کیا ہو کیا ہو کیا ہے کیا ہے کیا ہو

**2**.....مسلّم، كتّاب الايمان، باب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان... الخ، ص٤٤، الحديث: ٨٠(٠٠).

(تفسيرصرَ لطَّ الجنَانَ

<sup>1 .....</sup>خازن، مريم، تحت الآية: ٩ ٥، ٣ . ٢٤٠.

1 7 1

قَالَ اَلَةٍ ١٦

اس آیت میں نمازیں ضائع کرنے کوسب سے پہلے اور دیگر گنا ہوں کو بعد میں ذکر کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ نمازیں ضائع کرنے کوسب سے پہلے اور دیگر گنا ہوں کو بعد میں ذکر کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ نمازیں ضائع کرنے کی کئی صورتیں ہیں، جیسے نماز نہ پڑھنا، ہمیشہ نہ پڑھنا اور نیت کے بغیر نماز شروع کر دینا وغیرہ ۔ اَحادیث میں نماز ضائع کرنے کی بہت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 3 وعیدیں درج ذیل ہیں۔

- (1).....حضرت نوفل بن معاویه دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ' ' جس کی نماز فوت ہوئی گویاس کے اہل و مال جاتے رہے۔ <sup>(1)</sup>
- (2) .....حضرت أُمِّ المَمن دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُها سے روایت ہے، حضورا کرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ ارشا وفر مایا: "قصداً نمازترک نه کرو کیونکه جوقصداً نمازترک کردیتا ہے، اللَّه عَذَّوَجَلَّ اور رسول صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اس سے بری الذِّ مدین ۔(2)
- (3) .....حضرت عقبہ بن عامر دَضِیَ الله تعالیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، نبی کریم صَلَی اللهُ تعالیٰ عَلَیٰهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نے ارشا وفر مایا '' معنقریب میری امت سے کتاب والے اور دو دھوالے ہلاک ہوں گے۔ میں نے عرض کی: یاد سو لَ الله اِصَلَی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَمْ ، کتاب والوں سے کیا مراد ہے؟ ارشا دفر مایا '' یہ وہ لوگ ہیں جو الله کی کتاب کواس کے سیکھیں گے تا کہ اس کے ذریعے ایمان والوں سے جھڑ اکریں۔ میں نے پھرعرض کی: یاد سو لَ الله اِصَلَی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَمَ ، دو دھوالوں سے کیا مراد ہے؟ ارشا دفر مایا '' یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کریں گے اور اپنی نمازیں ضائع کریں گے۔ (3) سے کیا مراد ہے؟ ارشا دفر مایا '' یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کریں گے اور اپنی نمازیں ضائع کریں گے۔ (3) ﴿
  وَفَسَوْفَ یَلْقُونَ عَیّا ؛ عَقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی عی سے جاملیں گے۔ ﴾ آیت کاس جھے میں نمازیں ضائع کریں ہے اور الله تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا کہ وہ عنقریب کرنے اور الله تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا کہ وہ عنقریب جہنم کی خوفناک وادی غی میں ڈال دیئے جائیں گیا۔
  - 1 .....بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، ١/٢ . ٥، الحديث: ٣٦٠٢.
  - **2**.....مسند امام احمد، مسند القبائل، حديث امّ ايمن رضي الله عنها، ٢٨٦/١٠، الحديث: ٣٧٤٣٣. .
  - 3 .....مستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة مريم، سيهلك من امتى اهل الكتاب واهل اللبن، ٣٤٦٣ ، الحديث: ٣٤٦٩.

تنسيرصراط الجنان

141

قَالَ اَلَوْ ١٦

### 4

حضرت عبدالله بن عباس دَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنهُ مَا فرماتے ہيں: في جہنم ميں ايک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی وادياں بھی پناہ مانگتی ہيں۔ بياُن لوگوں کے لئے ہے جوزنا کے عادی اوراس پرمُصِر ہوں، جوشراب کے عادی ہوں، جوسودخور اورسود کے عادی ہوں، جو والدین کی نافر مانی کرنے والے جوں اور جوجھوٹی گواہی دینے والے ہوں۔ (1) صدرالشریعہ مفتی امجمعلی اعظمی دَحَمَةُ اللهِ تعَالَی عَلَیْهُ فرماتے ہیں: فی جہنم میں ایک وادی ہے، جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے، جس کانام فی مخبیق بنہ ہے ، جب جہنم کی آگ جھنے پر آتی ہے، الله عَزَّوجَ عَلی اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور کھڑ کے گئی ہے۔ قال اللهُ تَعَالَی: (الله تعالَی نے ارشاوفر مایا) حب بجنے پر آئے گی ہم آئیں اور کھڑک زیادہ کریں گے۔'

بیکنوال بے نماز وں اور زانیوں اور شرابیوں اور سودخواروں اور ماں باپ کو ایذ اوسینے والوں کے لیے ہے۔ <sup>(2)</sup>

# اِللَّامَنْ تَابَوَامَنَ وَعَبِلَ صَالِعًا فَالْوِلِكِ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُخْلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَنُونَ شَيًا اللهِ وَلَا يُطْلَنُونَ شَيًا اللهِ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يُطْلَنُونَ شَيًا اللهِ وَلَا يُطْلَنُونَ شَيْعًا اللهِ وَلَا يُطْلَنُونَ شَيْعًا اللهِ وَلَا يُطْلَنُونَ شَيْعًا اللهِ وَلِي اللهِ وَلَا يُطْلَنُونَ شَيْعًا اللهِ وَلَا يُطْلِيعُونَ الْمُعَلِيْ وَلَا يُطْلِنُونَ شَيْعًا لِللهِ وَلَا يُطْلِيعُونَ شَيْعًا لِهُ وَلَا يُطْلِيعُونَ الْمُعَلِيقُونَ شَيْعًا لِي اللهِ وَلَا يُطْلِعُونَ الْمُعَلِيقُونَ شَيْعًا لِهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يُعْلِمُ وَلَا يُعْلِمُ وَلَا يُطْلِعُونَ اللّهِ وَلَا يَعْلِمُ وَلَا يُعْلِمُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يُعْلِمُ وَلَا يُعْلِمُ وَلَا يُعْلِمُ وَلَا يُعْلِمُ وَلَا يُعْلِمُ وَلِي اللّهُ وَلَا يُطْلِمُ وَلَا يُعْلِمُ وَلَا يُعْلِمُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلَا يُعْلِمُ وَاللّهُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلَا يَعْلِمُ وَاللّهُ وَلِهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلِهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلِهِ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلِي عِلْمُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلِهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلِهِ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلَيْكُونُ وَلِهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلَيْكُولُونُ وَاللّهُ وَلِمُ لِلْعُلِمُ وَلِهُ وَلِمُ لِلْعُلِمُ وَلِمُ لِمُ عَلَيْكُونُ وَلِمُ لِلْمُعْلِمُ وَلِمُ لِلْمُ عَلَيْكُونُ وَلِمُ لِمُعْلِمُ وَالْعُلْمُ فَالْعُلِمُ فَاللّهُ وَلِمُ عَلَيْكُونُ وَلِمُ لِمُعْلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ لِلْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَلَهُ وَلِمُ عَلَيْكُونُ وَلِمُ لِمُ عَلَيْكُونُ وَالْمُعُلِمُ وَلْ

ترجمهٔ کنزالایمان: مگر جوتا ئب ہوئے اورایمان لائے اورا چھے کام کئے تو بیلوگ جنت میں جائیں گےاورانہیں کچھ نقصان نہ دیاجائے گا۔

ترجدا کنزُ العِدفان: مگرجنہوں نے تو بہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کئے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔

﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ: مَكر جنهوں نے توب کی۔ ﴾ ارشاد فرمایا كه نمازین ضائع كرنے اور الله تعالىٰ كى اطاعت كى بجائے گنا ہوں

1 .....بغوى، مريم، تحت الآية: ٩ ٥، ١٦٨/٣.

2 ..... بهارشر بعت، حصه سوم، نماز کابیان، ۱۱ ۴۳۳۸\_

فسنوص لظ الحنان

جلدشيثم

132

www.madinah.in

قَالُ الَّذِيرِ اللَّهِ اللَّهِ

کواختیار کرنے والے تو جہنم کی خوفنا ک وادی غی میں جائیں گے مگر جنہوں نے کفر ونٹرک اور دیگر گنا ہوں سے تو بہ کرلی اور کفر کی جگدا یمان کواختیار کیا اور اس کے بعد نیک کام کئے تو بیلوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی اور ان کے اعمال کی جزامیں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ <sup>(1)</sup> اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر کے لئے پہلے کفر سے بیزاری کا اظہار کرنا ، پھرایمان لانا اور پھر نیک اعمال کرنا ضروری ہیں۔

# جَنْتِ عَدُنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْلَ عِبَادَة بِالْغَيْبِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُة مَا تِبًّا ١٠

🦣 ترجمة كنزالايمان: بسنے كے باغ جن كاوعدہ رحمٰن نے اپنے بندوں سے غیب میں كيا بيتك اس كاوعدہ آنے والاہے۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان: ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں (داغل ہوں گے ) جن کا وعدہ رحمٰن نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر فرمایا ہے۔ بیشک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔

﴿ جَنْتِ عَنْ نِ : ہمیشہ رہنے کے باغوں میں۔ ﴾ یعنی جنہوں نے تو بہ کی ، ایمان لائے اور نیک اعمال کئے وہ ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں کہ جنت اِن سے فائب ہے ان باغوں میں کہ جنت اِن سے فائب ہے اور اِن کی نظر کے سامنے ہیں یااس حال میں کہ وہ جنت سے فائب ہیں اور اِن کی نظر کے سامنے ہیں یااس حال میں کہ وہ جنت سے فائب ہیں اور اس کا مشاہدہ نہیں کرتے اور میمض اس کی خبر ملنے سے ہی اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ بیشک اللہ تعالی نے جنت کا جو وعدہ فر مایا ہے اس کا وہ وعدہ لیتی طور پر آنے والا ہے۔ (2)

# لايسْمَعُونَ فِيهَالغُوا إِلَّا سَلْمًا وَلَهُ مُ بِإِذْ قُهُمْ فِيهَا بُكُنَ لَا عَشِيًّا ﴿

المعلمة المنزالايمان: وهاس مين كوئى بريار بات نه نيل على محرسلام اورانهيس اس مين ان كارزق بيض وشام ـ

ترجبه کنزالعِرفان: وه ان باغات میں کوئی برکار بات ن<sup>سنی</sup>ں گے مگر سلام اور ان کیلئے اس میں صبح وشام ان کارزق ہے۔

۳٤٥/٥ - ۲، ٥/٥/٥ .

2....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٦١، ٥/٥ ٣٤.

تفسيرهم لظ الجنان

€ ۱۳٤ )

﴿ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيهَالْغُوّا: وه ان باغات میں کوئی بریار بات نہ تیں گے۔ پینی جن باغات کااللّٰه تعالیٰ نے اپنے بندول سے وعدہ فرمایا ہے ان کا وصف یہ ہے کہ جنتی ان باغات میں کوئی بریار بات نہ تیں گے، البتہ وہ فرشتوں کا یا آپس میں ایک دوسرے کاسلام سنیں گے اور ان کیلئے جنت میں صبح وشام ان کارزق ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ جنت میں انہیں وائی طور پررزق ملے گا کیونکہ جنت میں رات اور دن نہیں ہیں بلکہ اہلِ جنت ہمیشہ نور ہی میں رہیں گے۔ یااس سے مرادیہ ہے کہ دنیا کے دن کی مقدار میں دومر تب جنتی نعمتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی (البتہ وہ خود جس وقت جتنا چاہیں گے کھائیں گے، ان پرکوئی یابندی نہ ہوگی)۔ (1)

قَالَ أَلَهُ ١٦

اللّه تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان نعمتوں کے گھر جنت کوفضول اور بریار باتوں سے پاک فر مایا ہے،اس سے معلوم ہواد نیا میں رہتے ہوئے بھی ہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ بریار باتوں سے پچتار ہے اورفضول کلام سے پر ہیز کرے۔اللّه تعالیٰ کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشا وفر ما تاہے:

ترجیه کنزُالعِرفان: اور جب کی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہں توانی عزت سنھالتے ہوئے گزرجاتے ہیں۔ وَإِذَامَرُ وَابِاللَّغُومَرُّ وَاكِمَامًا (2)

ترجید کنزُ العِدفان: اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے مند پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں: ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔بس تمہیں سلام،ہم جاہلوں (کی دوئتی) کوئیس جا ہتے۔ اورارشادفرماتا به ورارشادفرماتا به و إذَا سَمِعُوا اللَّغُوَا عُرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا الْعُمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ مُ الْعُمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ مُ لَا نَبْتَغِي الْجُهِلِيْنَ (3)

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا

- 1 ....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٦٢، ٥/٥ ٣٠.
  - 2....فرقان:٧٢.
  - 3 .....قصص:٥٥.

ينوسَ اطْالْجِنَانَ ﴾

www.madinah.in

ا بَرَيْدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

قَالَ أَلَهُ ١٦

''(یہ بات) آ دمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ لا یعنی چیز کو چھوڑ دے۔ <sup>(1)</sup>اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بیکار باتوں اور فضول کلام سے بیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔

### تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْرِيثُ مِنْ عِبَادِنَامَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿

ترجمه کنزالایمان: بیوه باغ ہے جس کاوارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پر ہیز گار ہے۔

﴾ ترجههٔ کنزالعِرفان: یه وه باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پر ہیز گار ہو۔

﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ: يوه باغ ہے۔ ﴾ یعنی جس جنت کے اوصاف بیان ہوئے یہ وہ باغ ہے جوہم اپنے ان بندوں کوعطا کریں گے جو پر ہیز گار ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم نے جنت میں کفار کے ایمان لانے کی صورت میں ان کے لئے جوم کانات تیار کئے ہیں ان کا وارث ہم اپنے پر ہیز گار بندوں کو کریں گے۔ (2) یا درہے کہ جنت متی اور پر ہیز گار مسلمان کو ملے گی اور گنا ہم گار مسلمانوں کو بھی جو جنت ملے گی وہ ان کے گنا ہموں کی معافی یا خاتمے کے بعد ہی ملے گی یعنی جنت میں داخل ہوتے وقت وہ بھی گنا ہموں سے یا ک ہمو چکے ہموں گے۔

# وَمَانَتَ نَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ مَ بِكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ آيُدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وَمَا كُنُ مَا بَيْنَ آيُو مَا كَانَ مَ بُكُ نَسِيًّا ﴿ لَا فَا كَانَ مَ بُكُ نَسِيًّا ﴿ لَا فَا كَانَ مَ بُكُ نَسِيًّا ﴿

ترجمه کنزالایمان: (اور جریل نے محبوب سے عرض کی) ہم فرشتے نہیں اُٹرتے مگر حضور کے رب کے حکم سے اس کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے بیچھے اور جواس کے درمیان ہے اور حضور کا رب بھولنے والانہیں۔

1 .....ترمذی، کتاب الزهد، ۱۱-باب، ۱۲۲۶، الحدیث: ۲۳۲۰.

2 .....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٦٣، ٥/٦٤، خازن، مريم، تحت الآية: ٦٣، ٦/، ٢٤، ملتقطاً.

ج ( 135 )

قَالَ أَلَوْ ١٦

ترجید کنوالعِرفان: ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں۔سب اس کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جواس کے درمیان ہے اور آپ کا رب بھو لنے والانہیں ہے۔

﴿ وَمَانَتَنَوْ لُ إِلَّا بِالْمُورِمَ بِيكَ: ہم فرضت صرف آپ کے دب کے کم سے ہی اتر تے ہیں۔ ﴿ اس آیت کے شاپ نزول کے بارے میں حضرت عبد اللّه بن عباس دَضِی اللّه تَعَالَی عَنَهُ مَا سے روایت ہے کہ سرکارِ دوعاکم صلّی اللّه تَعَالَی عَنَهُ وَالِهِ وَسَلّمَ فَى بارے میں حضرت جبر میل عَلَیْهِ السّائلام سے فرمایا: اے جبر میل! عَلَیْهِ السّائلام نے اللّه الله تعالَی عَلَیْهِ السّائلام نے اللّه الله تعالَی عَلَیْهِ السّائلام نے اللّه تعالَی عَلَیْهِ السّائلام نے اللّه تعالَی عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ مَن اللّه تعالَی عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلِي الله تعالَی عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلْمُ وَمَن عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلْمَ مَن عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلَیْهِ وَالله وَمَن الله وَعَلَیْهُ وَالله وَعَلَیْ عَلَیْهُ وَالله وَمَن كُلُولُ مَن عَلَیْهُ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلْمَ عَلَیْهُ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلْمَ عَلَیْهُ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلَیْهُ وَالله وَسَلّمَ مَن عَنْ عَلَیْهُ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلَیْهُ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلْمَ عَلَیْهُ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلَیْهُ وَالله وَسَلّمَ مَنْ عَلَیْهُ وَالله وَسَلّمَ مَنْ عَلَیْهُ وَالله وَسَلّمَ مَنْ عَلَیْهُ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلَیْهُ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلَیْهُ وَلّمُ اللّهُ عَلَیْهُ وَلّه وَسَلّمَ مَن عَلَیْهُ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلْمُ عَلَیْهُ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلَیْهُ وَالله وَسَلّمُ مَنْ عَلَیْ عَلَیْ مَا مُن عَلَیْهُ وَالله وَسَلّمَ مَن عَلْمُ عَلَیْهُ وَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَلّمُ اللّهُ اللّهُ

\*

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کچھ بھول جائے۔ اِس سے ان لوگوں کواپنے طرزِ عمل پرغور کرنے کی سخت ضرورت ہے جو مذاق میں کسی بوڑ ھے کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ تواسے بھول ہی گیا ہے۔ یہ کہنا صرت کفر ہے اور ایسا کہنے والا کا فرہے۔

؆ۘڹُالسَّلُوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَاعْبُلُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَا دَتِهِ ﴿
هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَبِيًّا ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: آسانوں اورز مین اور جو کچھان کے بیچ میں ہےسب کا مالک تواسے پوجواوراس کی بندگی پر ثابت 🚽

1 .....بخارى، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ٣٨٤/٢، الحديث: ٣٢١٨.

2 ....مدارك، مريم، تحت الآية: ٦٤، ص٩٧٦.

جلداً



قَالَ اَلَهُ ١٦ ﴾

رہوکیااس کے نام کا دوسرا جانتے ہو۔

ترجید کنزالعرفان: آسانوں اور زمین اور جو کچھان کے درمیان میں ہے سب کارب (وہی ہے) تواسی کی عبادت کرو اوراس کی عبادت پرڈٹ جاؤ، کیاتم اللّٰہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟

﴿ مَ بُ السَّلُونِ وَالْا مُنْ فِن : آسانوں اور زمین کارب۔ ﴿ یعنی اصحبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آسانوں اور زمین اور جو پچھان کے درمیان میں ہے سب کا مالک آپ کارب عَزْ وَجَدَّ ہی ہے ، آپ اس کی عباوت کرتے رہیں اور اس کی عباوت پر ڈے جائیں ، کیا آپ اللّه تعالیٰ کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ یعنی کسی کواس کے ساتھ نام کی شرکت بھی نہیں اور اس کی وحدانیت اتنی ظاہر ہے کہ شرکین نے بھی اینے کسی باطل معبود کانام 'اللّه' 'نہیں رکھا۔

اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اس کی عبادت پرڈٹ جاؤ ،اس سے معلوم ہوا کہ خوشی وغم ہر حال میں ہمیشہ عبادت کرنی جا ہے۔ یہی حکم ہے اور یہی بارگا و خدا عَزْ وَجَلَّ میں مجبوب ہے، صرف خوشی یا صرف غم میں عبادت کرنا کمال نہیں ۔ آیت میں اللّٰہ تعالیٰ کی صفت ربو ہیت بیان کر کے عبادت کا حکم دینے میں اِس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللّٰه تعالیٰ کا بندے کو پالنا، نعمتیں پہنچانا اور بیکدر ت کے مرتبہ کمال تک پہنچانا بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندے احسان مندی کے طور پر اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔

### وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَ إِذَا مَامِتُ لَسَوْنَ أُخْرَجُ حَيًّا اللهِ

ترجمة كنزالايمان: اورآ دمي كهتا بيكياجب مين مرجاؤل كاتو ضرور عنقريب جلا كر تكالا جاؤل كار

🐉 ترجيه كانتُوالعِدفان: اور آ دمى كهتا ہے: كيا جب ميں مرجاؤں گا توعنقريب مجھے زندہ كركے ضرور زكالا جائے گا؟

﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ: اور آ دمی کہتا ہے۔ ﴾ اس آیت میں انسان سے مرادوہ کفار ہیں جوموت کے بعد زندہ کئے جانے کے منکر تھے جیسے اُنی بن خلف اور ولید بن مغیرہ اور اِن جیسے تمام کفار، اِنہیں لوگوں کے بارے میں بی آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہ کافرانسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا فداق اڑاتے اور اسے جھٹلاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا جب میں

137

قَالَ أَلَوْ ١٦

م حاوَل گا توعنقریب مجھے قبر سے زندہ کر کے ضرور نکالا جائے گا؟<sup>(1)</sup>

## اَوَلا يَذُكُرُ الْإِنْسَانُ اَتَّاخَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُشَيُّا @

ترجمة كنزالايمان: اوركيا آومي كوياذ بيس كه بم نياس سے يملي اسے بنايا اور وه يجھنہ تھا۔

🥞 ترجمة كنزًالعِرفان: اوركيا آ دمي كويا زنبيل كه بم نے اس سے يهلے اسے پيدا كيا حالانكه وه كوئي شے نہ تھا۔

﴿ أَوَلا يَذَكُ كُرُالْإِنْسَانُ: اوركيا آ دمي كويا ونهيس - ﴾ الله تعالى نے اس كار دكرتے ہوئے ارشا دفر مايا كه جومُر دوں كے زندہ کرنے براللّٰہ عَدَّوَ جَدًّا کی قدرت کامنکرہے، کیا اُس نے اِس بات برغورنہیں کیا کہ ہم نے اسے اس وقت بنادیا جب وہ بالکل معدوم تھا تو جب اصلاً معدوم ہونے کے باو جود ہم اسے وجوداور زندگی دے سکتے ہیں توا گرہم مردے کوزندہ کر دیں تواس میں تعجب کی کیابات ہے حالانکہ اب تواس کی اصل موجود ہے۔

اس آیت کی مناسبت سے یہاں ایک حدیث قدسی ملاحظہ ہو جھی بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ مِصِروايت مِن بَي كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي فرمايا ' اللَّه تعالَى ارشا وفرما تامِ ' انسان في مجھے جھٹلا یا اور بیاس کے لیے مناسب نہیں ، اور اس نے مجھے گالی دی جبکہ یہ بھی اس کے لیے مناسب نہیں ۔ پس اس کا حھٹلا نا تو پہ ہے جووہ کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا جبیبا کہ ہمیں پہلے پیدا کیا گیا، حالانکہ پہلی دفعہ بنانا میرے لئے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے اوراس کا گالی دینا پیہے جووہ کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا بھی ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ مجھے کسی نے جنا، اور کوئی ایک بھی میری برابری کرنے والأنبيل\_(2)

# فَوَ مَ إِلَّ لَنَحْشُر نَّهُمُ وَالشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِ نَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٦٦، ٣/١٤، جلالين، مريم، تحت الآية: ٦٦، ص ٢٥٨، ملتقطاً.

2 .....بخارى، كتاب التفسير، سورة قل هو الله احد، ١-باب، ٩٤/٣، الحديث: ٤٩٧٤.

€ بَرَيْدِينُ ﴾

قَالَ اَلَوْ ١٦

ترجمه کنزالایمان: تو تمهارے رب کی قتم ہم اخیں اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے اور انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے۔

ترجہۂ کنڈالعِرفان: تو تیرے رب کی شم! ہم انہیں اور شیطانوں کوجع کرلیں گے پھر انہیں دوزخ کے آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔

﴿ فَوَ كَاتِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ الل

یا در ہے کہ قیامت کے دن لوگوں پرایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دن کی شدت اور حساب کی تختی دیکھ کر ہر دین والا زانو کے بل گرا ہوگا، جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے

وَتَرِيكُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً (2)

ترجیه کنزالعِرفان: اورتم ہرگروہ کوزانو کے بل گرے ہوئے

ر د مجھو گے۔

اورایک وقت ایبا آئے گا کہ کا فروں کو جب جہنم کے قریب حاضر کیا جائے گا تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب کا مشاہدہ کرکے گھٹنوں کے بل گرجا کیں گے جیسا کہ زیرِ تفسیر آیت میں بیان ہوا، تو ان دونوں آیات میں جدا جدااحوال کا بیان ہے

۱۳۰۰ مریم، تحت الآیة: ۲۸، ۲٤۱/۳ ۲٤۲-۲٤۲، روح البیان، مریم، تحت الآیة: ۲۸، ۹۷۵ ۳٤۹.

2....سورهٔ جاثیه:۲۸.

(تنسيرصراط الجناه

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾

اس لئے ان میں کوئی تَعا رُضْ نہیں۔

اس آیت کی تفییر میں بیان ہوا کہ کافر اور اسے گراہ کرنے والا شیطان ایک ساتھ زنچر میں جگڑا ہوگا ،اس مناسبت سے ہم یہاں دنیا اور آخرت میں شیطان کا ساتھ بنے کا ایک سبب بیان کرتے ہیں، چنا نچہ جو شخص قر آ نِ مجید سے اس طرح اندھا بن جائے کہ اس کی ہدایتوں کود کیھے نہ ان سے فائدہ اٹھائے ،اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر سے اِعراض کر بے اور اس کی گرفت اور عندا ب سے بے خوف ہوجائے ، وُنگو می زندگی کی لڈ توں اور آ سائٹوں میں زیادہ مشخولیت اور اس کی فانی نعمتوں اور نفسانی خواہشات میں اِنہاک کی وجہ ہے قر آ ن سے منہ پھیر لے تواللّٰہ تعالیٰ اس پرایک شیطان مقرر کردیتا ہے جود نیا میں اسے حلال کا موں سے روک کر اور حرام کا موں کی ترغیب دے کر ،اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت سے منع کر کے اور اس کی نافر مانی کا حکم دے کر گراہ کر تار ہتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے کفر کی اندھیری وادیوں میں دھیل کر حالت کفر میں مروا تا ہے اور پھر کی شیطان قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ہوگا کہ ان دونوں کو ایک ساتھ دنچیر میں جگڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

اللَّه تعالى ارشادفرما تاہے

وَمَنْ يَعُشُعَنُ ذِكْمِ الرَّحُلِن نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطُنَّا فَهُوَلَهُ قَرِيْنُ ﴿ وَإِنَّهُمُ لَيَصُرُّونَهُمُ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمُ مُّهُمَّ لَكُونَ ۞ حَتَّى إِذَا جَآءَ نَاقَالَ لِلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُنَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِغُسَ الْقَرِيْنُ (1)

ترجید کانزُالعِدفان: اور جورحمٰن کے ذکر سے منہ پھیر ہے تو ہم اس پرایک شیطان مقرر کردیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اور بیشک وہ شیاطین ان کوراستے سے روکتے ہیں اور وہ سیجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ کافر ہمارے پاس آ کے گاتو (اپنے ساتھی شیطان سے) کہے گا: اے کاش! میرے اور تیرے درمیان مشرق ومغرب کے برابر دوری ہوجائے تو تُو کتنا ہی براساتھی ہے۔

اورارشادفرما تاہے:

وَقَيَّضَنَا لَهُمْ قُرَنَا ءَفَزَيَّنُوا لَهُمْ مَّا اَبِينَ

ترجيد كنزًالعِرفان: اورجم نے كافروں كيلئے كجرساتھى مقرركر

....زخرف:۳۸-۳۸.

(تفسيرصراط الجنان

ر جا

مَلِيْدُ ) الله

قَالَ أَلَهُ ١٦

دیئے تو انہوں نے ان کے لئے ان کے آگے اور ان کے پیچھے کو خوبصورت بنادیا۔ ان پر بات پوری ہوگئی جوان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر ثابت ہو چکی ہے۔ بیشک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔

اَيْدِيْهِمُ وَمَاخَلْفَهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيَ اُمَمِ قَلُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمُ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ \* إِنَّهُمُ كَانُوْ الْحُسِرِيْنَ (1)

حضرت انس بن ما لک دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر ما یا دمجر الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر ما یا دیجر الله تعالی سی موت ہے ایک سال پہلے اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے تو وہ جب بھی کسی نیک کام کود کھتا ہے وہ اسے برامعلوم ہوتا ہے یہاں تک کہوہ اس پڑمل نہیں کرتا اور جب بھی وہ کسی برے کام کود کھتا ہے تو وہ اسے اچھا معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہوہ اس پڑمل کر لیتا ہے۔ (2)

اس میں خاص طور پر کفار اور عمومی طور پرتمام مسلمانوں کے لئے نصیحت ہے کہ وہ ایسے کام کرنے سے بجیں جن کی وجہ سے شیطان کو ان کا ساتھی بنادیا جائے کیونکہ شیطان انتہائی براساتھی ہے جسیا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے کو کو کہ اللّٰہ نیطان کے آئے گئی اللّٰہ نیطان کی جائے تو کتنا میں اللّٰہ نیطان کے آئے گئی اللّٰہ نیطان بن جائے تو کتنا براساتھی ہوگیا۔

اورجس کاساتھی شیطان ہووہ اپنے انجام پرخود ہی غور کرلے کہ کیسا ہوگا۔

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيْعَةِ اللَّهُمُ اَشَكُّعَلَى الرَّحْلِنِ عِتِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ الْمُعْلَى الرَّحْلِنِ عِتِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ اللَّهِ عَلَى الرَّعْلَى الرَّعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِيلَ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِيلَ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِيلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

توجہ کنزالا پیمان: پھرہم ہرگروہ سے نکالیں گے جوان میں رحمٰن پرسب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ پھرہم خوب جانتے ہیں جواس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق ہیں۔

- 1 ....حم السجده: ٢٥.
- 2 .....مسند الفردوس، باب الالف، ٢٥٥١، الحديث: ٩٤٨.
  - 3 .....النساء: ٣٨.

جلد

(تنسيرصراط الجنان

مَرْسَيْدِكُ ١٩

127

قَالَ اَلَوْ ١٦

ترجبه کنوالعِوفان: پیرېم ہرگروہ سے اسے نکالیں گے جوان میں رحمٰن پرسب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ پیرېم انہیں خوب جانتے ہیں جوآگ میں جلنے کے زیادہ لائق ہیں۔

﴿ ثُمَّ ٱلْنَانُوعَنَّ مِن كُلِّ شِیْعَةِ: پُرہم ہرگروہ سے اسے نکالیں گے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ جہنم کے آس پاس کفار کو جمع کرنے کے بعد ہم کفار کے ہرگروہ سے اسے نکالیں گے جوان میں رحمٰن کی نافر مانی کرنے پرسب سے زیادہ ب باک ہوگا تا کہ جہنم میں سب سے پہلے اُسے داخل کیا جائے جوسب سے زیادہ سرکش اور کفر میں زیادہ شدید ہوا ور بعض روایات میں ہے کہ کفارسب سے بہنم کے گردز نجیروں میں جکڑے طوق ڈالے ہوئے حاضر کئے جائیں گے پھر جو کفر وسرکشی میں زیادہ سخت ہوں گے وہ پہلے جہنم میں داخل کئے جائیں گے اور انہیں باقی کافروں کے مقابلے میں عذاب بھی زیادہ سخت ہوگا۔ (1)

\*

یادرہے کہ گفراگر چہ میساں ہے کہ ''اَلْکُفُرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ'' یعنی گفرایک ہی ملت ہے، مگر کفار مختلف قتم کے ہیں کہ بعض ان میں سے وہ ہیں جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور بعض وہ ہیں جو کسی کی پیروی کر کے گمراہ ہوئے تو ان میں ہوشم کے کا فرکواس قتم کا عذاب ہوگا جس کا وہ ستحق ہے جیسے گمراہ گرکا فروں کو پیروی کرنے والے کفار کے مقابلے میں دگنا عذاب ہوگا، چنانچہ اللّٰہ تعالی ارشا وفر ما تاہے

ترجید کنزالعِدفان: جنہوں نے کفر کیا اور اللّٰه کی راہ ہےروکا ہمان کے فساد کے بدلے میں عذاب برعذاب کا اضافہ کردیں گے۔ ٱلَّذِيْنَ كَفَّ وُاوَصَتُّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدُنْهُمُ عَنَا بَافَوْقَ الْعَنَ ابِبِمَا كَانُوْ ايْفْسِدُ وْنَ (2)

> اورارشا وفرما تا ہے وَلَيَحْمِدُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًامَّعَ اَثْقَالِهِمْ <sup>(3)</sup>

ترجہا نے کنزُ العِرفان: اور بیشک ضرورا پنے بوجھا ٹھا ئیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھا ٹھا ئیں گے۔

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٦٩، ٣٤٢/٣.

2 .....نحل: ۸۸.

3 ....عنكبوت:١٣.

جلدة

(تَسَيْرِصَ لِطُالِحِنَانَ

ا جَرَيْنَا إِنَّا ١٩

124

قَالَ اَلَةٍ ١٦

﴾ ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ: پَيرہم انہيں خوب جانتے ہیں۔ ﴾ یعنی ہم خوب جانتے ہیں کہ کون سا کا فرجہنم کے س طبقہ کے لائق ہے اور کون سا کا فرجہنم کے شدید عذاب کا مستحق ہے اور کون سانہیں اور کسے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا اور کسے بعد میں۔

### وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَابِدُهَا \* كَانَ عَلَى مَ بِكَ حَتْبًا مَّقْضِيًّا ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَابِدُهَا \* كَانَ عَلَى مَ بِلَّكَ حَتْبًا مَّقْضِيًّا ﴿

توجههٔ کنزالایمان: اورتم میں کوئی ایسانہیں جس کا گزردوزخ پر نہ ہوتمہارے رب کے ذمہ پر بیضرور ظهری ہوئی بات ہے۔

ترجدة كنؤالعوفان: اورتم ميں سے ہرايك دوزخ پرسے گزرنے والا ہے۔ ية تمهار برب كے ذمه پرحتى فيصله كى ہوئى بات ہے۔

﴿ وَإِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَابِدُهَا : اورتم میں سے ہرایک دوزخ پرسے گزرنے والا ہے۔ ﴾ اس آیت سے متعلق مفسرین کے مختلف اَ قوال ہیں ، ان میں سے 3 قول درج ذیل ہیں :

- (1) ....اس آیت میں کا فرول سے خطاب ہے (اور جہنم پروار دہونے سے مرادجہنم میں داخل ہونا ہے۔)
- (2) .....اس میں خطاب تمام لوگوں سے ہے اور جہنم پر وار دہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے البتہ (جنت میں جانے والے) مسلمانوں پر جہنم کی آگ ایسے سر دہوجائے گی جیسے حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم پر دنیا میں آگ سر دہوئی تھی اور ان کا بید واخلہ عذا ب پانے کے طور پر نہ ہوگا اور نہ ہی بیدو ہال خوفز دہ ہول (بلکہ ان کا بیدا خلہ صرف اللَّه تعالیٰ کے اس وعد سے کی تقید تق کے لئے ہوگا۔) (1)
- (3) .....علامه ابوحیان محمد بن بوسف اندلی دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں 'اس آیت میں خطاب عام مخلوق سے ہے (بعنی اس خطاب میں نیک و بدتمام لوگ داخل ہیں) اور جہنم پر وار دہونے سے (نیک و بد) تمام لوگوں کا جہنم میں داخل ہونا مراد نہیں (بلکہ اس سے مراد جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے ، جسیا کہ) حضرت عبد الله بن مسعود ، حضرت حسن اور حضرت قیادہ دَخِنی الله تعَالیٰ عَنْهُمُ سے روایت ہے کہ جہنم پر وار دہونے سے مراد بل صراط پر سے گزرنا ہے جو کہ جہنم کے اوپر بجھایا گیا ہے۔ (2)

❶ .....تاويلات اهل السنه، مريم، تحت الآية: ٧١، ٣٧٤-٢٧٥.

2 .....البحر المحيط، مريم، تحت الآية: ٧١، ١٩٧/٦.

143

(تنسيرصَ اطُالِحِنَانِ

۱ ﴾

قَالَ أَلَهُ ١٦

﴿ كَانَ عَلَىٰ مَا بِكَ حَتْمًا مَّقَضِيًّا : مِيتِمهار برب كوذمه برحتى فيصله كى ہوئى بات ہے۔ ﴾ يعنى جہنم پروار دہونا الله أَنْ تعالىٰ كا وہ حتى فيصله ہے جواس نے اپنے تمام بندوں پرلازم كيا ہے۔

\*\*\*

اس آیت کی تفسیر میں بل صراط سے گزرنے کا بھی ذکر ہوا،اس مناسبت سے یہاں بل صراط سے متعلق چنداہم باتیں ملاحظہ ہوں، چنانچے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی دَحمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلیْهِ فرماتے ہیں''صراط حق ہے۔ بیا یک بل ہے کہ پشتِ جہنم پرنصب کیا جائے گا۔ بال سے زیادہ باریک اورتلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے بہلے نبی صَلّی الله تعَالیٰ عَلَیْه وَسَلَمَ كُرْرِفر ما نبیل گے، پھراوراً نبیا ومُرسَلین ، پھر بیا مت پھراورا متیں گزریں گی اور حب إختلاف اعمال مل صراط برلوگ مختلف طرح ہے گز ریں گے ،بعض توایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا کہ ابھی جیکا اور ابھی غائب ہو گیا اور بعض تیز ہوا کی طرح ،کوئی ایسے جیسے پرنداڑتا ہے اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے اوربعض جیسے آ دمی دوڑ تا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھٹتے ہوئے اور کوئی چیوٹی کی حیال جائے گا اور بل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آئٹرے(الله(عَزَّوَ عَلَّ) ہی جانے کہوہ کتنے بڑے ہو نگے ) لٹکتے ہوں گے،جس شخص کے بارے میں تھم ہوگا اُسے پکڑلیں گے،مگربعض تو زخمی ہوکرنجات یا جائیں گےاوربعض کوجہنم میں گرادیں گےاوریہ ہلاک ہوا۔ یہ تمام اہلِ محشر تو ملی برے گزرنے میں مشغول ، مگروہ بے گناہ ، گناہ کاروں کا شفیع ملی کے کنارے کھڑا ہوا بکمال گریہ وزاری این اُمتِ عاصی کی نجات کی فکر میں اینے رب سے دُعاکر رہاہے: "دَبّ سَلِّمُ سَلِّمُ" الله ان گنام گاروں کو بچالے بچالے۔اورایک اسی جگد کیا!حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) أس دن تمام مواطن میں دورہ فرماتے رہیں گے جمی میزان پرتشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے،اس کی شفاعت فرما کرنجات دلوائیں گے اور فوراً ہی دیکھوتو حض کوثر پرجلوہ فرما ہیں، پیاسوں کوسیراب فرمارہے ہیں اور وہاں سے ملی پررونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔غرض ہرجگہ اُنھیں کی دو ہائی ، ہرخص اُنھیں کو بکارتا ، اُنھیں سے فریا دکرتا ہےاوراُن کے سواکس کو بکارے …؟! کہ ہرایک توانی فکرمیں ہے، دوسروں کو کیا یو چھے،صرف ایک یہی ہیں،جنہیں اپنی کچھ فکنہیں اورتمام عالَم کابار اِن کے ذھے۔ (1) اعلى حضرت امام احمدرضا خان دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ اس وقت كي منظركَ ثني كرتے ہوئے كياخوب فرماتے ہيں:

🛭 ..... بهارشر لیت، حصه اول ،معاد دحشر کابیان ، ۱۴۷۱-۱۳۹\_

تنسيرص اطالجنان

۱ ) ا

پیشِ حق مردہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پھھ خبر بھی ہے فقیرہ آج وہ دن ہے کہ وہ خاک اُفقادہ! بس اُن کے آنے ہی کی دیر ہے آئکھ کھولو غمزدہ دیکھو وہ گریاں آئے ہیں یائے کوبال پل سے گزریں گے تری آوازیر

قَالَ أَلَهُ ١٦

آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے نعم کو ہساتے جائیں گے نعمتِ خُلد اپنے صَدقے میں لٹاتے جائیں گے خود وہ گر کرسجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے کو ج دل سے نقشِ غم کو اب مٹاتے جائیں گے رَبِّ سَلِّمْ کی صَدا پر وَجد لاتے جائیں گے رَبِّ سَلِّمْ کی صَدا پر وَجد لاتے جائیں گے

\*

يا در ہے كه بل صراط سے گزرنے كا مرحله انتهائي مشكل اوراس كا منظر بہت خوفناك ہے، امام محمد غزالى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: (جب قیامت کے دن) لوگوں کو ہل صراط کی طرف لے جایا جائے گا جو کہ جہنم کے اوپر بنایا ہوا ہے اور وہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو جو شخص اس دنیا میں صراطِ متنقیم پر قائم رہاوہ آخرت میں بل صراط پر ملکا ہوگا اور نجات یا جائے گا اور جود نیامیں اِستفامت کی راہ ہے ہٹ گیا، گنا ہوں کی وجہ سے اس کی پیٹیر بھاری ہوئی اور وہ نافر مانی کرتار ہاتو پہلے قدم پر ہی وہ پل صراط ہے پیسل کر (جہنم میں) گرجائے گا۔تواہے بندے! ذراسوچ کہ اس وقت تیرا دل کس قدرگھبرائے گاجب تو بل صراط اور اس کی بار کی دیھے گا، پھراس کے نیچے جہنم کی سیاہی پر تیری نظر پڑے گی، اس کے نیچ آگ کی چیخ اوراس کاغصے میں آنا نے گا اور کمز ورحالت کے باوجود تحقیم پل صراط پر چلنا ہوگا، جا ہے تیرادل بے قرار ہو، قدم پھسل رہے ہوں اور بیٹھ پراتناوزنی بوجھ ہوجوز مین پر چلنے سے رکاوٹ ہے۔ نیزیل صراط کی بار کی پر چلنا تو ایک طرف رہا،اس وقت تیری کیا حالت ہوگی ، جب تو اپناایک یا وُں اِس بل برر کھے گا اور اس کی تیزی کومسوں کرے گا، کیکن (نہ چاہتے ہوئے بھی) دوسرا قدم اٹھانے برمجبور ہوگا اور تیرے سامنے لوگ پیسل پیسل کر گررہے ہوں گے اورجہنم کے فرشتے انہیں کا نٹوں اور مڑے ہوئے سرے والے لوہے سے پکڑر ہے ہوں گے اور تو ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ وہ كس طرح سرينچاور پاؤل اوپر كئے ہوئے جہنم ميں جارہے ہول گے توبيك قدرخوفنا ك منظر ہوگا اور تخصے سخت مقام یر چڑھائی کرنی اور تنگ رائے سے گزرنا ہوگا۔ تواپنی حالت کے بارے میں سوچ کہ جب تواس پر چلے گا اور چڑھے گا اور بوجھ کی وجہ سے تیری پیٹے بھاری ہورہی گی اور اپنے دائیں بائیں لوگوں کوجہنم میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔رسول کریم

145

قَالَ الَّذِيرَ ١٦ ﴾ ﴿ ١٤٦ ﴾ ﴿ مُؤَمِّدُ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّالِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، اے میرے رب! بچالے، اے میرے رب! بچالے، پکاررہے ہوں گے، تبائی اور خرائی کی پکار جہنم کی گہرائی سے تیری طرف آرہی ہوگی، کیونکہ بے شارلوگ بل صراط سے پھسل چکے ہوں گے، اس وقت اگر تیراقد م بھی پھسل گیا تو کیا ہوگا۔۔۔۔۔؟ اس وقت ندامت بھی تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی اور تو بھی ہائے خرابی، ہائے ہلاکت پکار ہا اور یوں کہر ہا ہوگا کہ میں اسی دن سے ڈرتا تھا، کاش! میں نے اپنی (اس) زندگی کے لیے بچھ آ گے بھیجا ہوتا ۔ کاش! میں دسولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہوتا ۔ ہائے افسوس! میں نے فلال کواپنا دوست نہ بنایا ہوتا ۔ کاش! میں مٹی ہوگیا ہوتا ۔ کاش! میں بھولا بسر اہوجا تا ۔ کاش! میری مال نے بی مجھے پیدا نہ کیا ہوتا ۔ اس وقت بنایا ہوتا ۔ کاش! میں کے اور ایک منا دی اعلان کرد ہے گا'' اِخْسُٹُو اَفِیْہُ اَوْلُ اَنْکُلِّہُوْنِ '' دھتاکار ہوئے ہوئے کہ بوا تیرے پاس جہنم میں پڑے رہوا ور مجھ سے بات نہ کرو۔ (1) اب چینے چلانے ، رونے ، فریا دکرنے اور مدد ما نگنے کے سوا تیرے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا۔

اے بندے! تواس وقت تواپی عقل کوکس طرح دیکھتا ہے حالانکہ بیتمام خطرات تیرے سامنے ہیں؟ اگر تیراان
باتوں برعقیدہ نہیں تواس ہے معلوم ہوتا ہے کہ تو دیر تک ( یعنی ہمیشہ کیلئے ) کفار کے ساتھ جہنم میں رہنا چاہتا ہے اورا گرتوان
باتوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن غفلت کا شکار ہے اوراس کے لیے تیاری میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے تواس میں تیرانقصان
اور سرکشی کتنی بڑی ہے۔ ایسے ایمان کا مجھے کیا فائدہ جو اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اوراس کی نافر مانی جھوڑ نے کے ذریعے
تھے اس کی رضا جوئی کی خاطر کوشش کی ترغیب نہیں دیتا، اگر بالفرض تیرے سامنے بل صراط سے گزرنے کے خوف سے پیدا
ہونے والی دل کی دہشت کے سوابھ خینہ مزید فر ماتے ہیں: قیامت کے ہولنا کہ حالات میں وہی شخص زیادہ محفوظ ہوگا
جود نیا میں اس کی فکر زیادہ کرے گا کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ علیٰ بندے پر دوخوف جے نہیں کرتا، تو جوآ دمی دنیا میں ان خوفوں سے
ڈراوہ آخرت کے دن ان سے محفوظ رہے گا، اور خوف سے ہماری مراد عورتوں کی طرح کا خوف نہیں ہے کہ سنتے وقت دل
خرم ہوجائے اور آ نسوجاری ہو پھر جلد ہی اسے بھول جاؤاور اپنے کھیل کو دمیں مشغول ہوجاؤ، کیونکہ اس بات کا خوف سے

🛚 .....مومنون:۱۰۸.

2 .....احياءعلوم الدين، كتاب ذكر الموت ومابعده، الشطر الثاني، صفة الصراط، ٢٨٥/٥.

(تنسيرصراط الجنان

۱ کوټيزا

قَالَ أَلَوْ ١٦

کوئی تعلق نہیں بلکہ جوآ دمی کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھا گتا ہے اور جو شخص کسی چیز کی امیدر کھتا ہے وہ اسے طلب کرتا ہے، تو تحقیے وہی خوف نجات دے گا جواللّٰہ تعالٰی کی نافر مانی سے رو کے اوراس کی اطاعت پر آ مادہ کرے۔ نیزعورتوں کی طرح دل نرم ہونے سے بھی بڑھ کر بے وقو فوں کا خوف ہے کہ جب وہ بَولنا ک مَناظِر کے بارے میں سنتے ہیں تو فوراً ان کی زبان پر اِستعاذہ (یعنی اَعُوٰدُ بالله) جاری ہوتا ہے اوروہ کہتے ہیں میں اللّٰہ تعالٰی کی مدحیا ہتا ہوں ،اللّٰہ تعالٰی کی پناہ حیا ہتا ہوں۔یااللّٰہ! بیالینا، بیالینا۔اس کے باوجودوہ گناہوں پرڈٹے رہتے ہیں جوان کی ہلاکت کاباعث ہیں۔شیطان ان کے پناہ مانگنے پر ہنستا ہے جس طرح وہ اس آ دمی پر ہنستا ہے جسے صحرا میں کوئی درندہ بھاڑ نا چاہتا ہواوراس کے پیچھے ایک قلعہ ہو، جب وہ دور سے درندے کی داڑھوں اوراس کے حملہ کرنے کودیکھے تو زبان سے کہنے لگے کہ میں اس مضبوط قلعے میں پناه لیتا ہوں اور اس کی مضبوط دیواروں اور سخت عمارت کی مددچا ہتا ہوں اوروہ پیکلمات اپنی جگه بیٹھے ہوئے صرف زبان ہے کہتار ہے توبہ بات کس طرح اسے درندے ہے بجائے گی .....؟ تو آخرت کا بھی یہی حال ہے کہاس کا قلعہ صرف سیجے ول سے "لَا إلله إلله الله"كهنا ہے اور سچائى كامعنى يہ ہے كه اس كامقصود صرف الله تعالى مواوراس كے علاوه كوئى مقصود ومعبود نہ ہو،اور جو تخص اپنی خواہش کومعبود بنالیتا ہے تو وہ تو حید میں سچائی ہے دور ہوتا ہےاوراس کا معاملہ خودخطرنا ک ہے۔ ا كرتم ان باتوں سے عاجز ہوتواللّٰہ تعالیٰ کے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے محبت كرنے والے بن جاؤ، آپ صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاسنت كَي تعظيم كريص بوجاؤ امت كنيك لوكول كردول كى رعايت كاشوق ركف وال ہوجاؤاوران کی دعاؤں سے برکت حاصل کروتوممکن ہے کہ جہیں نبی اکرم صَلّی اللهُ یَعَانی عَلَیْه وَاللهِ وَسَلَّمَ اوران نیک لوگوں كى شفاعت سے حصد ملے اوراس وجہ سے تم نجات يا جاؤاگر چەتمهارى يونجى كم ہو۔ (1)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَهُ اللهِ مَعَالیٰ عَلَیْهِ اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور انہی کے الفاظ میں ہم بھی اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ

آ فتابِ ہاشمی نورُ الہُدیٰ کا ساتھ ہو رَبِّ سَلِّـمُ کہنے والے عُمرُ وا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہِ بل صراط یا الہی جب سرِ شمشیر پر چلنا ریٹے

1 .....احياءعلوم الدين، كتاب ذكر الموت ومابعده، الشطر الثاني، صفة الصراط، ٢٨٧-٢٨٦.

سَيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ}

قَالَ أَلَوْ ١٦

### ثُمَّنُكِمِي الَّذِينَ اتَّقَوْ اوَّنَكُمُ الظَّلِمِيْنَ فِيهَا جِثِيًا ۞

ترجمة كنزالايمان: پيرېم ۋروالول كوبياليس كاور ظالمول كواس ميں چپور دي كے گھنوں كے بل كرے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: پھرہم ڈرنے والوں کو بچالیں گےاور ظالموں کواس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے جیموڑ دیں گے۔ 🕻

﴿ ثُمَّ انْتَجِی الَّنِیْنَ الْتَقُوّا: پَرہم وَرنے والوں کو بچالیں گے۔ ﴾ اس سے پہلی والی آیت کی تغییر میں ایک قول گزرا کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد بل صراط سے گزرنا ہے، اُس کے مطابق اِس آیت کی تغییر ہیہے کہ جب تمام مخلوق بل صراط سے گزرے گی اور کفارو گنا ہر گار مسلمان جہنم میں گررہے ہوں گے اس وقت اللّٰہ تعالیٰ اہلِ ایمان میں سے ان لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچالے گا جنہوں نے دنیا میں پر ہیزگاری اختیار کی اور وہ کا فروں کو جہنم میں گھٹوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دے گا۔ یا درہے کہ بعض گنہگار مسلمان جو بل صراط سے جہنم میں گرجائیں گنا ہوں کی سز اپوری ہونے کے بعد جہنم میں ہی رہیں گا۔ یا درہے کہ بعض گنہگار مسلمان جو بل صراط سے جہنم میں گرجائیں گنا ہوں کی سز اپوری ہونے کے بعد جہنم میں ہی رہیں گے۔

ہمارے بزرگانِ دین دنیا میں ہرطرح سے تقوی و پر ہیزگاری اختیار کرنے اور نیک اعمال کی کثرت کرنے کے باوجود بل صراط سے نجات پانے کے معاطم میں اللّٰہ تعالیٰ ک دُفیہ تد ہیر سے بہت خوفز دور ہا کرتے تھے، چنا نچہ ایک مرتبہ حضرت عبد اللّٰہ بن رواحہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُ اپنی زوجہ محترمہ کی گود میں اپناسرر کھے ہوئے تھے کہ اچپا نک رونے لگے، انہیں روتا دیکھ کرزوجہ بھی رونے لگیس ۔ آپ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُ نے ان سے پوچھا بتم کیوں روتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے آپ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُ نَوْرُوتا ویکھا تو مجھے بھی رونا آگیا۔ حضرت عبد اللّٰه بن رواحہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُ نَوْرُوال ہے۔ 'تو مجھے اللّٰه تعالیٰ کار فرمانیا در آگیا کہ 'ور کے والا ہے۔' تو مجھے اللّٰه تعالیٰ کار فرمانیا در آگیا کہ 'ور کے والا ہے۔' تو مجھے نہیں معلوم کہ میں جہتم سے نجات یا جاؤل گایا نہیں۔ (1)

اسی طرح ایک دن حفزت حسن بھری رَضِیَ الله تَعَالیٰ عَنهُ لوگول کو وعظ ونصیحت کرنے بیٹھے تو لوگ ان کے قریب

❶ .....مستدرك، كتاب الاهوال، يرد الناس النار ثمّ يصدرون عنها باعمالهم، ٥/٠٨، الحديث: ٨٧٨٦.

تنسيره كإطالحنان

قَالَ أَلَوْ ١٦

آنے کے لئے ایک دوسرے کودھکیلنے لگے،اس پرآپ دَضِی اللهٔ تعَالیٰ عنهٔ نے ان کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا:اے میرے بھائیو! آج تم میرا قرب یانے کے لئے ایک دوسرے کود ھکے دے رہے ہو،کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب پر ہیز گاروں کی مجالس قریب ہوں گی جبکہ گنہ گاروں کی مجالس کو دور کر دیا جائے گا، جب کم بوجھ والوں (بینی نیک لوگوں) سے کہا جائے گا کہتم بل صراط عبور کرلواور زیادہ بوجھ والوں ( یعنی گناہ گاروں ) سے کہا جائے گا کہتم جہنم میں گرجاؤ۔ آ ہ! میں نہیں جانتا کہ میں زیادہ بو جھوالوں کے ساتھ جہنم میں گریڑوں گایاتھوڑے بو جھوالوں کے ساتھ بل صراط یارکر جاؤں گا۔<sup>(1)</sup> يونهي ايك بارخليفهُ عادل حضرت عمر بن عبد العزيز ذخمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَى لونلُه ي نيندسے بيدار موكرع ض كى:

ا المرالمونين! دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ، ميل نے ابھی ابھی ابکے خواب دیکھا ہے۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تعَالَی عَلَيْهِ نے فرمایا: وه خواب بیان کرو۔لونڈی نے عرض کی: میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم بھڑک رہاہے اوراس کی پشت پر بل صراط قائم کر د يا گيا ہے،اتنے ميں بنی اُميّه کےخليفه عبدالملک کولا يا گيا، وہ ميل صراط پر چند قدم چلااور جہنم ميں گر گيا، پھروليد بن عبدالملک کولا یا گیا تو وه بھی چندقدم چل کرجہنم میں گر گیا، پھرخلیفہ سلیمان بن عبدالملک کولا یا گیا تو وہ بھی تھوڑی دوریل صراط پر چل كرجهنم ميں اوندھا ہوكرگريڙا۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تعَالٰي عَلَيْهِ نے بِقرار ہوكر يو چھا: پھر كيا ہوا؟ لونڈي نے عرض كي: اے امير الموننين! دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ، پُهِرٱبِ لائے گئے۔ بیرسنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ جَنِي فَاركر بِهِ ہُوشِ ہو گئے اور لونڈی ان کے کان کے قریب جاکر کہنے گئی: اے امیر المونین ! دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ، میں نے دیکھا کہ آپ بل صراط سے یار ہوکرنجات یا گئے ،خدا کی تنم! آ ب سلامتی کے ساتھ بل صراط سے یار ہو گئے ،مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز دَ حَمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِرابِرِيا وَل بِشَخ بِينِ كَر حِيْخ ارتِ اورروتِ رہے(2) الله تعالیٰ ہمیں بھی بل صراطے گزرنے کے معاملے میں اپنی فکر کرنے اورایسے اعمال کرنے کی تو فیق عطافر مائے جن کی وجہ سے بل صراط سے گزرنا آسان ہوں۔<sup>(3)</sup>

یہاں میں صراط برآ سانی اور حفاظت کے ساتھ میں صراط یار کرجانے کے لئے 3 اعمال ملاحظہ ہوں:

<sup>1 .....</sup> بحر الدموع، الفصل السادس: تنبيه الغافلين من نسيان الآخرة، ص٥٥.

<sup>2 .....</sup>احياءعلوم الدين،كتاب الخوف والرجاء، بيان احوال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين في شدة الخوف، ٢٣١/٤.

<sup>🕄 .....</sup> بل صراط ہے گزرنے ہے متعلق دل میں مزیدخوف اورفکریپدا کرنے کے لئے امیراہلسنّت دَامَتُ بَوَ تَکاتُوهُمُ الْعَالِيَه کارسالهُ ' بل صراط کی

قَالَ اَلَٰذِ ١٦ ﴿ ١٥٠﴾

(1)....درود شريف پرهنا:

حضرت عبدالرحمٰن بن سمره دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' میں نے گزشتہ رات عجیب معاملات دیکھے (ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ) میں نے اپنے ایک امتی کودیکھا جو بل صراط پر بھی گھسٹ کرچل رہا تھا اور بھی گھشٹوں کے بل چل رہا تھا، اسنے میں وہ دُرُ ووثریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اُس نے اُس جا بل صراط پر کھڑ اکردیا یہاں تک کہ اُس نے بل صراط کو یارکرلیا۔ (1)

### (2) ....مسجد میں بکشرت حاضر ہونا:

حضرت ابودر داء دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنهُ ہے روایت ہے، سرکار دوعالُم صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا ''مسجد ہر پر ہیز گار کا گھر ہے اور جن کے گھر مسجد میں ہوں اللّه تعالٰی انہیں اپنی رحمت ، رضا ، اور بل صراط ہے حفاظت کے ساتھ گز ارکرا بنی رضا (والے گھر جنت ) کی ضانت ویتا ہے۔ (2)

### (3) ....مسلمان كى يريشانى دوركرنا:

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ ہے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا ''جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کی تواللّٰه تعالٰی قیامت کے دن اس کے لئے بل صراط پرنور کی ایسی دوشاخیس بنادے گاجن کی روشنی ہے اسنے عالَم روشن ہوں گے جنہیں اللّٰہ تعالٰی کے سواکوئی شارنہیں کرسکتا۔ (3)

وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ التَّنَا بَيِّنَتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِلَّذِينَ امَنُوَا لَا وَالْكَانِ مَنُوا لَ اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌمَّقَامًا وَآحُسَنُ نَبِيًّا ﴿

توجمه کنزالایمان: اور جب ان پر ہماری روثن آیتیں پڑھی جاتی ہیں کا فرمسلمانوں سے کہتے ہیں کون سے گروہ کا مکان اچھااور مجلس بہتر ہے۔

- ❶.....معجم الكبير، حديث عبد الرحمن بن سمرة في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ٥ ١/٢ ، ١ الحديث: ٣٩.
  - 2 ..... كتاب الجامع في آخر المصنف، باب اصحاب الاموال، ١٣٥/١، الحديث: ٢٠١٩٨.
    - 3 .....عجم الاوسط، باب العين، من اسمه عبد الله، ٢٨٥/٤، الحديث: ٤٠٠٤.

(تنسيرصراط الجنان

قَالَ ٱلَّذِيرَ ١٦ ﴾ ﴿ الْمِنْهُ

ترجیدہ کنڈالعِدفان: اور جب ان کے سامنے ہماری روش آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کا فرایمان والوں سے کہتے ہیں: دونوں گروہوں میں کس کامکان بہتر اور مجلس اچھی ہے؟

﴿ وَإِذَا تُتُكَى عَلَيْهِمُ النَّنَا بَيِّنَتِ : اور جب ان کے سامنے ہماری روثن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ﴿ نظر بن حارث وغیرہ کفارِقر لیش جو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کے منکر تھے جب ان کے سامنے قیامت قائم ہونے اور اُجسام کا حشر ہونے پر دلائل پیش کئے گئے تو انہوں نے بناؤسٹگار کر کے ، بالوں میں تیل ڈال کر ، کنگھیاں کر کے ، عمدہ لباس پہن کر اور فخر و تکبر کے ساتھ اُن دلائل کے جواب میں غریب فقیر مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانو! تم اپنی معاشی حالت پر غور کر واور ہماری معاشی حالت دیکھو، ہم اعلی قسم کی رہائش گاہوں میں رہتے ہیں ، اعلی قسم کے لباس پہنتے ہیں ، اعلی قسم کا کھانا کھاتے ہیں اور ہماری معاشی حالت کہ میں ہے ، اس سے کھاتے ہیں اور ہماری معاشی جے ، اس سے کھاتے ہیں اور ہماری معاشی جے ، اس سے کہ تم ہم جھ جاؤ کہ آگر ہم باطل پر ہوتے تو ہمارا حال برتر اور تہمارا حال ہم ہے بہتر ہوتا۔''

یادرہے کہ اس آیت کامُدّ عابیہے کہ جب آیات نازِل کی جاتی ہیں اور دلائل و بَراہین پیش کئے جاتے ہیں تو کفاران میں غور وفکر کرتے ہیں اور نہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی بجائے وہ مال ودولت اور لباس ومکان پرفخر و تکبر کرتے ہیں۔

# •

اس آیت میں جودلیل بیان ہوئی یہ کفار کی وہ دلیل ہے جونی زمانہ کفاراوران سے مرعوب مسلمان بھی مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کا فروں کی دُنیو کی اور سائنسی اِ یجادات میں ترقی کی مثالیں پیش کر کے مسلمانوں کے دلوں میں دینِ اسلام سے متعلق شکوک وشبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ،اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیوی عیش وعشرت میں دینِ اسلام سے متعلق شکوک وشبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ،اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیوی عیش وعشرت کو آخرت کی بہتری کی دلیل بنانا کفار کا طریقہ ہے حالانکہ یہ چیزیں بھی آخرت کا قبال بن جاتی ہیں ۔اللّٰہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقلِ سلیم عطافر مائے اور انہیں اپنی حقیقی بہتری کو پہچانے کی توفیق نصیب کرے۔ا مین ۔

### وَكُمْ اَ هُلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ قَرْنِ هُمْ آخْسَنُ آثَاقًا وَاللَّهِ مِنْ قَرْنِ هُمْ آخْسَنُ آثَاقًا وَاللَّهُ مُ

(تنسيرصراط الحنان

قَالَ الَّذِيرَ ١ ( ١٥٠ )

ترجمهٔ کنزالایمان: اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھیادیں کہ وہ ان سے بھی سامان اور نمود میں بہتر تھے۔

ترجیدہ کنڈالعوفان: اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جوساز وسامان میں اور دکھائی دینے میں ان سے زیادہ اچھے تھے۔

﴿ وَكُمْ اَهْلَكُنْ اَفْدُلُهُمْ مِنْ قَدُنِ : اورہم نے ان سے پہلے کتنی تو میں ہلاک کردیں۔ اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے ان کا فروں کاروکرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ دنیوی مال ودولت یا عزت وشہرت ہوناکسی کے تن پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ،تم سے پہلے تم سے بھی زیادہ خوبصورت اور مضبوط رہائش گا ہیں بنا کیں جیسے فرعون پہلے تم سے بھی زیادہ خوبصورت اور مضبوط مکانات تباہ وہر بادکرد سے اوران ہمان ، قارون اوران کے ساتھی وغیرہ ،گر اللّٰه تعالیٰ نے ان کے خوبصورت اور مضبوط مکانات تباہ وہر بادکرد سے اوران کونشانِ عبرت بنادیا۔ لہذاتم بھی غور کر واور اپنی اصلاح کر لوکیونکہ دنیا کا مال ودولت ہونا کا میابی کے لیے کافی نہیں۔ اس کی کھی جھلک ہم اپنے قریب زمانے میں بھی دکھے ہیں کہ ایک سلطنت بھی اتن بڑی تھی کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہ ہوتا تھا لیکن آج وہ چھوٹے سے رقبے پر رہ گئی ، یونہی ایک سلطنت بھی دنیا کا مالک بننے کا دعوی کرتا چر رہا تھا لیکن عروب نہ ہوتا تھا لیکن آجی وہ چھوٹے سے رقبے پر رہ گئی ، یونہی ایک ملک آدھی دنیا کا مالک بننے کا دعوی کرتا چر رہا تھا لیکن بڑا ہوا ہے۔ بالآخر تباہ وہ برباد ہوااور کمزور سے ملک سے ذلیل وخوار ہوکر زکالا گیا اور اب دوبارہ وہ اپنی روٹی پانی کی فکر میں بڑا ہوا ہے۔ بالآخر تباہ وہ برباد ہوااور کمزور سے ملک سے ذلیل وخوار ہوکر زکالا گیا اور اب دوبارہ وہ اپنی روٹی پانی کی فکر میں بڑا ہوا ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الصَّلْكَةِ فَلْيَهُ لُدُلُهُ الرَّحْلَىٰ مَلَّا أَوْامَا يُوْعَلُونَ مَنْ هُوَ شَيِّ مَكَانًا يُوْعَلُونَ مَنْ هُوَ شَيِّ مَكَانًا يُوْعَلُونَ مَنْ هُوَ شَيِّ مَكَانًا يَوْعَلُونَ مَنْ هُوَ شَيِّ مَكَانًا يَوْعَلُونَ مَنْ هُوَ شَيِّ مَكَانًا فَي يَوْعَلُونَ مَنْ هُوَ شَيَّ مَكَانًا فَي يَوْعَلُونَ مَنْ هُوَ شَيْعًا لَهُ عَنْ السَّاعَة لَا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَيَّا السَّاعَة لَا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَيَّا السَّاعَة لَا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شَيْعًا السَّاعَة لَا السَّاعَة لَا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شَيْعًا لَا السَّاعَة لَا السَّعَالَة لَا السَّاعَة لَا السَّاعَالَة لَا السَّاعَة لَا السَّلَاءِ السَّاعَة لَا السَّلَاءِ فَالْعَلَالِي السَّاعِ لَا السَّاعَة لَا السَّلَاءُ السَّاعَالَة لَا السَّاعَة لَا السَّعَالَة لَا السَّاعَ لَا السَّلَاءُ السَّاعَالَة لَا السَّاعَ لَا السَّلَاءُ السَّاعَالَة لَا السَّاعَ لَا السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّاعَالَة لَا السَّاعَالَة لَا السَّاعَ لَا السَّاعَالَة لَالْعَالَةُ السَّاعَ لَا السَّلَاءُ السَّاعَالَة لَا السَّاعَالِ ال

ترجمهٔ کنزالایمان: تم فرما ؤ جو گمرای میں ہوتو اسے رحمٰن خوب ڈھیل دے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیاجا تاہے یا تو عذاب یا قیامت تو اب جان لیں گے کہ کس کا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمز ور۔

1

(تنسيرصراط الحنان

قَالَ ٱلَّذِيرَ ١٦ ﴾ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجید کنزالعوفان: تم فرما وَ: جو گمراہی میں ہوتوا سے رحمٰن خوب ڈھیل دیدے یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کودیکھیں جس کاان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا تو عذاب اور یا قیامت تو وہ جان لیں گے کہ کس کا درجہ برااور کس کی فوج کمز ورہے؟

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الصَّلْلَةِ بَمْ فرما وَ: جَو مُراہی میں ہو۔ ﴾ اس آیت میں کا فروں کے نظریے کا ایک اور جواب دیا گیا، چنانچہ ارشاد فر مایا کہ اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَاللهِ وَسَلَّم، آپ مال ومَنال پرفخر کرنے والے اِن کا فروں سے ارشاد فر ما دیں کہ جو مُراہ دیں کہ جو مُراہ دیا ہے میں ہوتو اسے رحمٰن عَذَو جَلَّ دنیا میں کمی عمر اور زیادہ مال دے کرخوب ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ مُراہ لوگ اس چیز کودیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا تو دنیا میں قبل وقید کا عذا ب اور یا قیامت کا دن جس میں وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو اس وقت وہ جان لیں گے کہ مسلمانوں اور کا فروں میں سے سکا درجہ برا اور کس کی فوج کمز ورہے؟ (1)

# وَيَزِيْهُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَكَ وَاهْ لَي طَوَالْلِقِلْتُ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِنْكَ مَا لَيْ فِي اللهِ اللهُ ا

ترجمة كنزالايمان: اورجنهوں نے مدایت پائى الله انھيں اور مدایت بڑھائے گا اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تیرے رب کے یہاں سب سے بہتر تو اب اور سب سے بھلا انجام۔

ترجہ ی کن کالعرفان: اور ہدایت پانے والوں کی ہدایت کوالله اور زیادہ بڑھادیتا ہے اور باقی رہنے والی نیک باتیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔

﴿ وَيَذِينُ اللّٰهُ الّٰذِينَ اهْتَكَ وَاهْدًى : اور مدايت بإن والول كى مدايت كواللّه اورزياده برُهاديتا ہے۔ ﴾ گمراه لوگوں كا حال بيان كرنے بعداب يہال سے مدايت پانے والول كا حال بيان كيا جار ہاہے، چنا نچدارشا وفر مايا كه وه لوگ جنهوں نے مدايت پائى اورايمان سے مشرف ہوئے ، اللّٰه تعالى انہيں اس پر استقامت عطافر ما كے اور مزيد بير بسيرت وتوفيق دے كران كى مدايت كو اور برُهادے گا اوران كے ايمان ، عمل اور يقين ميں مزيد اضافه فرمادے گا۔ (2)

❶.....خازن، مريم، تحت الآية: ٧٥، ٣٠٥٣، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٧٥، ٥٧٥-٣٥٣، ملتقطاً.

2.....مدارك، مريم، تحت الآية: ٧٦، ص٦٨٢، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٧٦، ٥٣/٥، ملتقطاً.

(تنسيرصراط الجنان)

قَالَ ٱلَّذِيرَ ١ ( مَرْيَتُمُ اللَّهِ ١٠ )

﴾ ﴿ وَالْلِقِلْتُ الصَّلِطُتُ : اور مِا قَى رہنے والی نیک باتیں۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ اے حبیب !صَلَّى اللهُ مَعَانِهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، باقی گرہنے والی نیک باتیں آپ کے ربء زَوْ جَلَّ کی بارگاہ میں ثواب کے اعتبار سے رہار اور انجام کے اعتبار سے زیادہ انجھی ہیں جبکہ کفار کے اعمال سب علمے اور باطل ہیں۔

4

مفسرین فرماتے ہیں کہ طاعتیں، آخرت کے تمام اعمال، پنجگانہ نمازیں، اللّٰہ تعالیٰ کی شیخ وتحمید اوراس کاذکر اوردیگر تمام نیک اعمال میسب باقیاتِ صالحات ہیں کہ مومن کے لئے باقی رہتے ہیں اور کام آتے ہیں، اسی طرح ہروہ نیکی جودنیا میں بربادنہ ہوجائے وہ باقیاتِ صالحات میں داخل ہے۔ (1)

یہاں باقیات صالحات سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنهُ فَر ماتے ہیں: بی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلیْهِ وَالله وَسَلَّمَ ایک دن تشریف فر ماتے ، آپ نے ایک خشک کٹڑی کے کر درخت کے پتے گرائے، پیرفر مایا "کلا اللهُ وَاللّهُ اَکْبَرُ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ وَسُبُحَانَ اللّٰهِ " کہنے سے گناہ اس طرح جسر جسل عنی ہونے میں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑر ہے ہیں۔اے ابودرداء! دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ ،اس سے پہلے کہ تمہارے اور ان کلمات کے درمیان کوئی چیز (یعنی موت) حاکل ہوجائے تم ان کلمات کو یا دکرلویہ باقیاتِ صالحات ہیں اوریہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ (2)

اَفَرَءَيْتَ الَّذِي كُفَرَ بِالْيِتِنَاوَقَالَ لاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا فَ اَطَّلَعُ الْفَرَءَيْتَ مَالًا وَوَلَدًا فَ اَطَّلَعُ الْغَيْبَ اَمِ التَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْلِي عَهْدًا فَى كَلَّا السَّكُتُبُ مَا يَقُولُ وَيُلِتَّكُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَيُ دَالِي مَدًا فَى وَنَوْتُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَيُ دًا هِ وَنَهُ مُا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَيْ دًا هِ وَنَهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَيْ دًا هِ وَنَهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَيْ دًا هِ وَنَوْتُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَيْ دُالِهُ وَنَوْتُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَيْ دًا هِ وَنَوْتُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَيْ وَلَا مِنَا لَكُونُ اللّهُ وَالْمَا فَيْ وَيُولِ مَا يَعْفُولُ وَيَأْتِيْنَا فَيْ وَلَا مِنْ الْعَنْ الْعُنْ الْمِعْمُ اللّهُ وَنَوْتُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَيْ وَلِي الْعَنْ الْعُنْ الْعِنْ الْمُعْلِقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَيْ وَيُولِي مِنَا لَعُنْ الْعِنْ الْمِعْلَى اللّهُ وَيُولِيْنَا فَيْ وَيُولِي مُنَا لِعُنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعُنْ الْعُلْونُ مِنَا لَعْلَا الْعَلَالُولُ وَالْعُلُولُ وَيَأْتِيْنَا فَيْ وَلِي الْعَلَالُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ مِنَا لَكُولُ وَالْعَالِقُولُ وَاللّهُ الْعُلْكُمُ مُنَا لَعُنَا الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مِنْ الْعُلْمُ اللّهُ اللّلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

توجمه کنزالاییمان: تو کیاتم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوااور کہتا ہے <u>مجھے</u>ضرور مال واولا دملیں گے۔

سينصراط الجنان

السنخازن، مريم، تحت الآية: ٧٦، ٥/٣، ٢٤، مدارك، مريم، تحت الآية: ٧٦، ص ٢٨٦، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>ابن عساكر، حرف العين، عويمر بن زيد بن قيس ... الخ، ١٥٠/٤٧.

قَالَ ٱلَّذِيرَ ١ ﴾ ﴿ مَنْ عَلَى اللَّهِ ١٠ ﴾ ﴿ مَنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کیاغیب کوجھا نک آیا ہے یارمن کے پاس کوئی قرارر کھا ہے۔ ہرگز نہیں اب ہم لکھر کھیں گے جووہ کہتا ہے اور اسے خوب لمباعذ اب دیں گے۔اور جو چیزیں کہ رہاہے ان کے ہمیں وارث ہوں گے اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔

توجید کنؤالعِرفان: تو کیاتم نے اس شخص کود یکھاجس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیااور کہتا ہے، مجھے ضرور مال اور اولا ددیئے جائیں گے۔ کیاا سے غیب کی اطلاع مل گئی ہے یااس نے رحمٰن کے پاس کوئی عہد کرر کھا ہے؟ ہم گزنہیں! اب ہم لکھر کھیں گے جودہ کہتا ہے اور اسے خوب لمباعذ اب دیں گے۔ اور وہ جو چیزیں کہدر ہاہے اس کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔

﴿ اَفَرَءَ نِیْتَ الَّذِیْ کُفَیَ بِالیّبِنَا: تو کیاتم نے اس شخص کودیکھاجس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا۔ کی سیخی بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت خباب بن ارت رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کا زمانہُ جاہلیت میں عاص بن واکل ہمی پر قرض تقاوہ اس کے پاس تقاضے کو گئے تو عاص نے کہا کہ میں تہمارا قرض ادانہ کروں گاجب تک کہ تم محمد (مصطفیٰ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نِهِ رَسُطُیٰ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نَے فَر مایا: ایسا ہر گرنہیں ہوسکتا یہاں تک کہ تو مرے اور مرنے کے بعد زندہ ہوکرا سے ۔وہ کہنے لگا: کیا میں مرنے کے بعد پھراُ شوں گا؟ حضرت خباب رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے کہا: ہو کھر جھے جھوڑ ہے جھوڑ سے یہاں تک کہ میں مرجاوُں اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں اور مجھے مال واولا دیے جب ہی میں آیے کا قرض اداکروں گا۔ اس پر بیر آیا ہے کہ بیمنازل ہوئیں۔ (1)

چنانچاس آیت اوراس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ 'کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیوں کے ساتھ کفر کیا اور وہ فداق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں دوبارہ زندہ ہواتو آخرت میں مجھے ضرور مال اور اولا دویئے جائیں گے۔ کیا اسے غیب کی اطلاع مل گئی ہے اور اُس نے لوحِ محفوظ میں وہ کھولیا ہے کہ آخرت میں اسے مال اور اولا دیلی یا الله تعالیٰ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہواہے جس سے اسے معلوم ہوگیا ہے کہ وہ قیامت میں بھی خوشحال ہوگا۔ ہرگز نہیں ، وہ نہ توغیب جانتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی عہد ہے بلکہ یہ

❶ .....بخارى، كتاب الاجارة، باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك... الخ، ٢٨/٢، الحديث: ٢٢٧٥، مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح... الخ، ص ٢٠١٥، الحديث: ٥٩(٩٧٩٥).

تنسيره كإظالجنان

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾

شخص جھوٹا اور بدکار ہے اور جو بات ہے کہ رہا ہے اُسے ہمار نے فرشتوں نے لکھ لیا ہے اور قیامت کے دن ہم اسے اس کا بدلہ دیں گے جس کا وہ مستحق ہے اور اس کی ہلاکت کے بعد مال واولا دکے بدلے خوب لمباعذ اب دیں گے جس کا وہ مستحق ہے اور اس کی ہلاکت کے بعد مال واولا دسب سے اس کی ملکیت اور اس کا تصر ٹو ف اُٹھ جائے گا اور اس کے ہم وارث ہوں گے اور وہ قیامت کے دن ہمارے پاس تنہا اور خالی ہاتھ آئے گا اور آخرت میں دنیا سے زیادہ ملنا تو دور کی بات، دنیا میں جو مال اور اولا داس کے ساتھ ہے اُس وقت وہ بھی اس کے ساتھ نہ ہوگا۔ (1)

### 

ان آیات سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

(1) ..... شریعت کے احکام کا مذاق اڑانا کفار کا طریقہ ہے۔ اس سے وہ لوگ اپنے طریقمل برغور کرلیں جو صدود وقصاص اور نکاح وطلاق وغیرہ سے متعلق شریعت کے احکام کا مذاق اڑاتے اور انہیں انسایت سوز اُحکام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ (2) ..... مرنے کے بعد اور قیامت کے دن کفار کا مال واولا دانہیں کچھ کام نہ آئے گا۔ یا در ہے کہ مومن کا مال اور اس کی اولاد کے ساتھ بیم معاملہ نہ ہوگا بلکہ اسے مرنے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر راہِ خدا میں خرج کیا ہوا مال مجھی کام آئے گا اور اس کی نیک اولاد سے بھی اسے فائدہ حاصل ہوگا۔

### وَاتَّخَذُوْامِن دُونِ اللهِ اللهِ قَلِيكُونُوْالَهُمْ عِزًّا اللهِ

المعان اورالله كسوااورخدابنا لئ كدوه البين زوردير

و ترجهه كنزُ العِدفان: اورانهوں نے اللّٰه كے سواكئ اور معبود بنا لئے تا كہ وہ ان كيليّے سفارشى بن جائيں۔

﴿ وَاتَّخَذُ وَاصُّ دُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الله كَسواكَ اورمعبود بنا لئے۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں حشر ونشر کا مسلد بیان ہوااوراب یہاں سے بتوں کے بجاریوں کاردکیا جارہا ہے، چنانچارشا دفر مایا کے قریش کے شرکوں نے اللّه

❶ .....مدارك، مريم، تحت الآية: ٧٧-٨٠، ص٦٨٣-٦٨٣، خازن، مريم، تحت الآية: ٧٧-٨، ١/٥٤٦-٢٤٦، روح البيان، بريم، تحت الآية: ٧٧-٨٠، ٥/٤٥٣، ملتقطاً.

(تفسيرصراط الجنان

مَرْسَيْدِكُ ١٩

101

قَالَ اَلَةٍ ١٦

تعالیٰ کی بجائے بتوں کواپنامعبود بنالیااوروہ اس امید پران کی عبادت کرنے لگے کہوہ ان کیلئے سفار ثی بن جائیں اوران کی مدد کریں اور انہیں عذاب سے بچائیں۔ <sup>(1)</sup>

### كَلَّا السَّيْكُفُرُونَ بِعِبَادَ تِهِمُ وَيَكُونُونَ عَكَيْهِمْ ضِكًّا اللَّهِ اللَّهِ مُضِدًّا الله

۔ ﷺ تعجبہ کنزالامیمان: ہرگزنہیں کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں گےاوران کے مخالف ہوجائیں گے۔ ﷺ

ترجید کنزالعِرفان: ہرگزنہیں! عنقریب وہ (جھوٹے معبود)ان کی عبادت کا اٹکارکردیں گےاور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔

﴿ گَلًا السَّیکُفُنُ وْنَ بِعِبَا دَیَقِهِم : ہر گرنہیں! عنقریب وہ ان کی عبادت کا انکار کردیں گے۔ ﴾ اس آیت میں کا فروں کا ردکرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہوئی نہیں سکتا بلکہ عنقریب وہ بت جنہیں یہ پوجتے تھان کی عبادت کا انکار کردیں گے اور انہیں جھٹلا کیں گے اور ان پرلعنت کریں گے۔ اللّٰہ تعالیٰ انہیں بولنے کی قوت دے گا اور وہ کہیں گے: یارب! انہیں عذاب دے کہ انہوں نے تیرے سواکسی اور کی عبادت کی ہے۔ (2)

اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی بیا نتہا در جے کی جاہلا نہ اور احمقانہ ترکت ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا بنالیا اور بیسی بھونا شروع کر دیا کہ ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا ہمیں عزت بخشیں گے اور ہمیں گفع دیں گے ،حالانکہ ان کے بنائے ہوئے خدا نہ تو انہیں دنیا میں کسی قسم کا نفع اور عزت بخش سکتے ہیں اور نہ آخرت میں بلکہ بروزِ قیامت تو وہ خودان کی عبادت کے منکر ہوجا ئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تمہاری عبادت کی خبر ہی نہیں اور ان کی بجائے بندگی سے اپنی براءت اور بیزاری کا اظہار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے اور یوں عزت بڑھانے کی بجائے ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے ۔اس انسان پر انتہائی افسوس ہے جوعقل و شعور رکھنے کے باوجود بے جان اور ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے ۔اس انسان پر انتہائی افسوس ہے جوعقل و شعور رکھنے کے باوجود بے جان اور

❶ .....خازن، مريم، تحت الآية: ٨١، ٣/٣٤٦، مدارك، مريم، تحت الآية: ٨١، ص٦٨٣، ملتقطاً.

2 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٨٦، ٣/٣ ٢٤، مدارك، مريم، تحت الآية: ٨٦، ص٦٨٣، ملتقطاً.

تَسَيْرِصِ الطَّالِحِيَانَ }

جلدشيشم

الحم

www.madinah.in

۔ کے بنا کدہ بتوں کی پوجاتو کرےاوراس رب تعالی کی عبادت نہ کرے جوخود بھی زندہ ہےاور دوسروں کوزندگی عطا بھی کر تا ہےاور ہرطرح کی ذلت سے بیجانے اورعزت عطا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔

## اَكُمْ تَكُوانَا آسُلْنَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكُفِرِينَ تَوُسُّ هُمُ آسًّا اللَّهِ يَطِينَ عَلَى الْكُفِرِينَ تَوُسُّ هُمُ آسًّا

و ترجمة كنزالايمان: كياتم نے نه ديكھا كه ہم نے كافروں پرشيطان بھيج كه وہ انہيں خوب اچھا لتے ہيں۔

ترجیه کنزُالعِدفان: کیاتم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کا فروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں۔

### +##

اس آیت سے جارباتیں معلوم ہوئیں:

- (1)..... برمملی کی وجہ سے انسان پر شیطان مُسَلَّط ہوتا ہے۔
  - (2)....برےساتھی اللّٰہ تعالیٰ کاعذاب ہیں۔

قَالَ أَلَوْ ١٦

(3) ..... بری با توں کی رغبت دینا شیطان اور شیطانی لوگوں کا کام ہے۔



ا بَرِيَدِاً

قَالَ أَلَهُ ٦٦

(4) .....شیطان کسی کو کفر پر مجبور نہیں کرتا بلکہ کفر پر ابھارتا ہے، اس کے برخلاف انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام اوران کے وارث کسی کوایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ وہ بھی صرف انہیں ایمان کی دعوت اور ترغیب دیتے ہیں۔ اب جوعقل والے ہیں وہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور جو شہوت پر ست اور نفس کے بندے ہوتے ہیں وہ شیطان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور تھلم کھلااللّه تعالیٰ کی نافر مانی اور اس کے مقابلہ پرتُل جاتے ہیں اور جہنم کی اَبدی سزا کے ستحق ہوجاتے ہیں۔

### فَلاتَعْجَلَ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّمَانَعُكُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿

ا ترجمهٔ کنزالایمان: توتم ان پرجلدی نه کرونهم توان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔

ترجیه کنزالعِرفان . توتم ان پرجلدی نه کرو، هم توان کیلئے گنتی کررہے ہیں۔

﴿ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ: توتم ان برجلدی ندکرو۔ ﴾ ارشاد فر مایا که اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آپ مسلمانوں کو افروں کے شرسے بچانے اور زمین کوان کے فساد سے پاک کرنے کی خاطر کا فروں کی ہلاکت کی دعا کرنے میں جلدی نفر مائیں، ہم توان کے لئے گنتی کررہے ہیں۔

اس سے جزا کے لئے اعمال کی گنتی کرنا مراد ہے یا فنا کے لئے سانسوں کی گنتی کرنا، یا دنوں، مہینوں اور برسوں کی وہ مدت گنتی کرنا مراد ہے جوان کے عذاب کے واسطے مقرر ہے۔(1)

اس آیت میں کلام اگر چہ کفار کے بارے میں ہے البتہ اس میں مسلمانوں کے لئے بھی پیضیحت ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے میں تا خیر سے کام نہ لیں بلکہ ان میں جلدی کریں کیونکہ ان کی سانسیں بھی گئی جارہی ہیں۔ چنانچ حضرت حسن بھری دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ اپنے وعظ میں فر مایا کرتے کہ'' جلدی کر وجلدی کرو، یہ چندسانس ہیں اگر رک گئے تو تم وہ اعمال

❶ .....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٤ ٪، ٥/٥٥، مدارك، مريم، تحت الآية: ٤٪، ص٦٨٣، خازن، مريم، تحت الآية: ٤٪، ٢/٢ ٢ ٢ ، ملتقطاً.

(تفسيرصراط الحناد

أَلَوْ ١٦ ﴾ ﴿ مُوَيِّمُكُ ١

نہیں کرسکو گے جوتمہیں اللّٰہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ اس شخص پررحم فرمائے جوابی نفس کی فکر کرتا اور اپنے کا انہوں پر روتا ہے، پھر آپ دَ ضِیَ اللّٰہ تعالیٰ عَنُهُ نے بیآیت پڑھی' إِنْتَمَا لَعُکُتُّ لَهُمْ عَدَّا اُنہم توان کیلئے گنتی کر رہے ہیں۔اس سے مرادسانس ہیں اور آخری عدد جان کا نکلنا ہے، پھر گھر والوں سے جدائی ہے اور قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی ہے۔ (1)
اللّٰہ تعالیٰ ہمیں گنا ہوں سے بیخے اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنے کی تو فیق عطافر مائے، امین۔

### يَوْمَ نَحْشُمُ الْمُتَّقِبُنَ إِلَى الرَّحُلِنِ وَفُكَا اللَّ

ﷺ توجههٔ کنزالادیمان: جس دن ہم پر ہیز گاروں کورخمٰن کی طرف لے جائیں گےمہمان بنا کر۔

﴿ ترجیه کُنْزَالعِدِفان:یا دکروجس دن ہم پر ہیز گاروں کورمن کی طرف مہمان بنا کرلے جائیں گے۔

﴿ يَوْهَرَ نَحْشُمُ الْمُتَقِيْنَ : يا وكروجس دن ہم پر ہیز گاروں کو لے جائیں گے۔ ﴾ ارشا دفر مایا کہ اے حبیب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ اپنی قوم کوتر غیب دینے اور ڈرانے کے طور پروہ دن یا دولا کیں جس دن ہم پر ہیز گاروں اورا طاعت عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ اپنی قوم کوتر غیب دینے اور ڈرانے کے طور پروہ دن یا دولا کیں جس دن ہم پر ہیز گاروں اورا طاعت شِعاروں کو ان کے اس دب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر جمع کریں گے جواین وسیع رحمت کے ساتھ انہیں ڈھانیے ہوئے ہے۔ (2)

# 

اس آیت میں قیامت کے دن الله تعالیٰ کے پر ہیزگاراوراطاعت گزار بندوں کے اعزاز واکرام کا ذکر ہوااور قبروں سے اٹھ کرمیدانِ محشر میں جانے ، وہاں ٹھہرنے ، پھروہاں سے جنت میں جانے کے عرصہ کے دوران ان کے اعزاز واکرام کا ذکر کشیراً حادیث میں بھی کیا گیا ہے ان میں سے 4روایات درج ذیل ہیں۔

(1) .....حضرت على المرتضى حَرَّمَ الله تَعَالَى وَجُهَهُ الْحُرِيْم بِصروايت ہے، نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمايا: الله كي تتم إير بيز گارول كوان ك قدمول برنہيں لايا جائے گا اور نه بى انہيں ہائك كرلايا جائے گا بلكه انہيں جنت كى

❶.....احياءعلوم الدين، كتاب ذكر الموت ومابعده ، الباب الثاني في طول الامل وفضيلة قصر الامل... الخ ، بيان المبادرة الى العمل وحذر آفة التاخير، ٥/٥ ٠٠ - ٢٠ .

2 ....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٨٥، ٥/٥ ٥٠.

(تنسيرص َ اطّالِحنَانَ

جللاشيثم

اونٹیوں پرلایا جائے گا جن کی مثل مخلوق نے دیکھی ہی نہ ہوگی ،ان کے کجاوے سونے کے ہوں گےاوران کی مہاریں ز برجد کی ہوں گی۔ پر ہیز گاران پر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہوہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹا کیں گے۔ (1)

- (2) .....حضرت ابوسعيد دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُ فرمات مين : يربيز گارول كوان اونىٹنول برسواركر كے لايا جائے گاجن كے کجاوے زمر داوریا توت کے ہول گے اور جورنگ وہ حابیں گے اس کے ہول گے۔<sup>(2)</sup>
- (3)....حضرت رئيع دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين: جب بربيز گارلوگ اينے رب عَزُّوَجَلَّ كِ حضور حاضر ہول كَ تو ان کی عزت کی جائے گی ،انہیں نعمتیں بخشی جائیں گی ،انہیں سلام پیش کیا جائے گا اوران کی شفاعت قبول کی جائے گی۔<sup>(3)</sup> (4).....حامع البیان میں ہے کہ مومن جب قبر ہے نکلے گا توایک حسین اورخوشبودارصورت اس کااستقبال کرے گی اور مومن ہے کہے گی کہ کیا تو مجھے بہجا نتا ہے؟ مومن کہے گانہیں، بے شک!اللّٰه عَزْوَجَلُّ نے تجھے بہت یا کیزہ خوشبودی اور تیری بہت حسین صورت بنائی۔وہ صورت کہے گی تو بھی دنیا میں اسی طرح تھا، میں تیرا نیک عمل ہوں ، میں دنیا میں بہت عرصه تک تجھ پرسوارر ہااورآج توجھھ پرسوار ہوجا۔ (<sup>4)</sup>

### وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وِثُمَا أَنْ

ا ترجههٔ کنزالایهان: اور مجرموں کوجہنم کی طرف مانگیں گے پیاہے۔

ا ترجیه کنزالعوفان: اور مجرموں کوجہنم کی طرف پیاسے ہانگیں گے۔

﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَّ جَهَنَّمَ وِنُ دًا: اور مجرمول كوجهنم كى طرف پياسے بانكيں گے۔ ﴾ قيامت ك دن ير بيز كار مسلمان تومہمان بنا کر اللّٰہ تعالٰی کی بارگاہ میں جمع کئے جائیں گےجبکہ کا فروں کا حال بیہوگا کہ آنہیں ان کے کفر کی وجہ سے ذلت وتویین کے ساتھ پیاہے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہا نکا جائے گا۔

- 1 .....البعث لابن ابي داؤد، ص٥٦، الحديث: ٥٦.
  - 2 .....درمنثور، مريم، تحت الآية: ٨٥، ٥٣٨/٥.
  - 3 .....درمنثور، مريم، تحت الآية: ٨٥، ٥٣٨/٥.
- 4 ..... جامع البيان، مريم، تحت الآية: ٨٥، ٨٠ ٣٨٠.

177

قَالَ اَلَوْ ١٦

### \*

یادر ہے کہ این آیات جن میں کافروں کی کوئی سزابیان کی گئی ہوان میں مسلمانوں کے لئے بھی بڑی عبرت اور نسیحت ہوتی ہے اس لئے ہر مسلمان کوچا ہے کہ وہ جب بھی اس طرح کی آیات پڑھے یا سنے توا پنے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ کی خفیہ تد ہیر سے ڈر رے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ ایسی آیات سن کر ہمارے بزرگانِ دین کا کیا حال ہوتا تھا اس ہے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنا نچہ حضرت مسور بن مخر مدد حنی اللّٰه تعالیٰ عنه هد سنے نہو فل وجہ سے قرآنِ پاک میں کچھ سنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے سامنے ایک حرف یا کوئی آیت پڑھی جاتی تو وہ چنے مارتے اور بہوش میں کچھ سنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے سامنے ایک حرف یا کوئی آیت پڑھی جاتی تو وہ جنے مارتے اور بہوش ہوجاتے ، پھر گئی دن تک انہیں ہوش نہ آتا۔ ایک دن قبیلہ شعم کا ایک خفس ان کے سامنے آیا اور اس نے بیآیات پڑھیں ، کور حمٰن کی طرف مہمان بنا کرلے جائیں گے۔ اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہائکیں گے۔ (1) بیس کر مول اور متی لوگوں میں سے نہیں ہوں ، اے قاری! دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا تو فر مایا" آپ نے ایک نعرہ مارا اور آپ کی روح قفسِ عُنصری سے پرواز کرگئی۔ (2)

اس آیت سے دوباتیں معلوم ہوئیں

(1) .....کافروں کا دوزخ میں داخلہ انتہائی ذلت ورسوائی سے اور مومنوں کا جنت میں داخلہ انتہائی عزت واحتر ام سے ہوگا۔

(2) ..... كافر ميدان محشر ميں پياسے ہول گے۔ يا در ہے كہ مومنوں كے لئے دوخ كوثر كى نهر ميدان محشر ميں آئے گی جس

سے مُر تَدٌ بن روک دیئے جائیں گے، یونہی ہرنبی کے امتیوں کیلئے ان کے نبی کا حوض ہوگا۔

### لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْلِي عَهْدًا ١٠

🛈 .....مریم:۵۸،۲۸۰

احياءعلوم الدين ، كتاب الخوف والرجاء، الشطر الثاني، بيان احوال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين في شدّة الخوف،

. 7 7 Y

صرَامُال َ ان َ

انگر وق ا ۱۱۳ ﴾

توجہہ کنزالایہان!لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگروہی جنہوں نے رحمٰن کے پاس قرار کررکھا ہے۔

### و ترجیه کانزالعِرفان الوگ شفاعت کے مالک نہیں مگروہی جس نے رحمٰن کے پاس عہد لےرکھا ہے۔

﴿ لَا يَهُ لِكُونَ الشَّفَاعَةَ: لوگ شفاعت كے مالكنہيں۔ ﴾ اس آیت كی ایک تفسیر ہے ہے کہ جے الله تعالی كی طرف سے گنا ہگاروں كی شفاعت كا مالكنہيں۔ دوسرى تفسیر به گنا ہگاروں كی شفاعت كا مالكنہيں۔ دوسرى تفسیر به ہے كہ مجرموں میں سے كوئی اس بات كا مالكنہيں كماس كی شفاعت كی جائے البتة ان میں سے جومسلمان ہے اس كی شفاعت ہوگی۔ (1)

قَالَ أَلَهُ ١٦

یہاں ہم دوایسے اعمال ذکر کرتے ہیں جنہیں بجالانے والے بندے کاعہد اللّٰه تعالیٰ کے پاس رکھ دیاجا تا ہے۔

(1) .....حضرت عبادہ بن صامت دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر مایا

''اللّٰه تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض فر مائی ہیں، جس نے انہیں اداکیا اور ہلکا سمجھ کران میں سے بچھ ضائع نہ کیا

تواس کا اللّٰه تعالیٰ کے پاس عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فر مائے اور جس نے انہیں ادانہ کیا تواس کے لئے اللّٰه تعالیٰ
کے پاس کوئی عہد نہیں، جا ہے وہ اسے عذا ب دے یا اسے جنت میں داخل کردے۔

(2)

(2) ..... حضرت عبد الله بن مسعوو رَضِى الله تَعَالَى عَنُهُ فرمات بي كميل في رسول كريم صلَّى الله تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُو اللهِ عَالَم عَنُهُ مُ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مُ اللهُ الل

(تنسيره كلظ الحيان

<sup>1 .....</sup>روح البيان، مريم، تحت الآية: ٨٧، ٥٦/٥ ...

<sup>2 .....</sup>ابو داؤد، كتاب الوتر، باب فيمن لم يوتر، ١٤٢٠، الحديث: ١٤٢٠.

قَالَ أَلَهُ ١٦

ا بَرْيَدُهُ اللَّهِ الللَّهِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ُ وتُقَرِّ بُنِیُ مِنَ الشَّرِّ، وَاِنِّیُ لَا اَثِقُ اِلَّا بِرَ حُمَتِکَ، فَاجْعَلُ لِیُ عِنْدَکَ عَهُدًا تُوفِیْنِیهُ یَوُمَ الْقِیَامَةِ، اِنَّکَ کُلُّ لَا تُخْلِفُ الْمِیعَادُ" توجُوخُص بیہ کہاگا،اللَّه تعالیٰ اس پرمہرلگا کرعُش کے نیچرکھ دےگا اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ندا کرنے والاندا کرےگا: کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اللّه تعالیٰ کے پاس عہدہے؟ پس وہ آ دمی کھڑا ہوگا اور اسے جنت میں واخل کر دیا جائےگا۔ (1)

### وَقَالُوااتَّخَذَالرَّحُلُ وَلَمَّا ﴿ لَقَدْ جِمُّتُمْ شَيْعًا إِدًّا ﴿ لَقَدْ جِمُّتُمْ شَيْعًا إِدًّا ﴿

المعربية كنزالايدمان:اور كافر بولے رحمٰن نے اولا داختیار کی۔ بیشکتم حد کی بھاری بات لائے۔

الترجية كنزُ العِدفان: اور كافروں نے كہا: رحمٰن نے اولا داختيار كى ہے۔ بيشكتم انتهائى نا بسنديده بات لائے ہو۔

﴿ وَقَالُوْا: اور كَا فَرول نَے كہا۔ ﴾ اس سے پہلے بتوں كى پوجاكر نے والوں كاردكيا كيا اوراب ايك بار پھران اوگوں كارد كيا جار ہا ہے جو اللّٰه تعالىٰ كے لئے اولا و ثابت كرتے ہيں، چنانچ ارشاوفر مايا كه كا فروں نے يہا: رحمٰن نے اولا واختيار كى ہے۔ اس آيت ميں حضرت عزير عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو اللّٰه تعالىٰ كا بيٹا كہنے والے يہودى، حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو اللّٰه تعالىٰ كا بيٹا كہنے والے يہودى، حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو اللّٰه تعالىٰ كا بيٹا كہنے والے مشركين عرب جى واضل ہيں۔ (2)

تَكَادُ السَّلُوٰتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَنْ مُنُ وَتَخِيَّ الْجِبَالُ هَلَّانُ الْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

توجہہ کنزالایمان : قریب ہے کہ آسمان اس سے بھٹ بڑیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑ گر جا کیں ڈھ کر۔اس پر کہانہوں نے رحمٰن کے لیے اولا دبتائی۔اور رحمٰن کے لیے لائق نہیں کہاولا داختیار کرے۔

🕕 ....قرطبي، مريم، تحت الآية: ۸۷، ٦٣/٦، الجزء الحادي عشر.

2 .....تفسيركبير، مريم، تحت الآية: ٨٨، ٧٦٦٧ .

ينوم اطالجنان (4

جلدشيثم

164

€ بَرَيْدِينُ ١٩ }

170

قَالَ اَلَوْ ١٦

ترجید کنزالعوفان: قریب ہے کہ اس سے آسان بھٹ بڑیں اور زمین بھی بھٹ جائے اور پہاڑٹوٹ کر گر بڑیں۔کہ انہوں نے رحمٰن کے لیے اولا دکا دعویٰ کیا۔حالا نکہ رحمٰن کے لائق نہیں کہ اولا داختیار کرے۔

### إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْاَنْ مِنْ إِلَّا الْإِنْ الرَّحْلِينَ عَبْمًا اللَّ

ترجمهٔ کنزالایمان: آسانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہوکر حاضر ہوں گے۔

ترجید کنزالعِدفان: آسانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب رحمٰن کے حضور بندے ہوکر حاضر ہوں گے۔

﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّلُوٰتِ وَالْا مُنْ فِي: آسانوں اور زمین میں جینے ہیں۔ ﴾ یہ آیت مبارکہ الله تعالی کےعلاوہ دیگر بناوٹی معبودوں کی نفی کی دلیل بھی بن سکتی ہے کہ الله تعالی اولا دسے پاک ہے۔ پہلی صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ کفار زمین پرجن لوگوں کو اور آسان پرجن فرشتوں کو اپنا معبود مانتے ہیں وہ سب تو

1 ....خازن، مريم، تحت الآية: ٩٠-٩١، ٣٤٧/٣.

(m. 114120)

قَالَ ٱلْكُرْ ١٦ ﴾ ﴿ مَرْيَدُ اللَّهُ ﴿ ١٦٦ ﴾ ﴿ مَرْيَدُ اللَّهُ ﴿ مُرْيَدُ اللَّهُ ﴿ مُرْيَدُ اللَّهُ ﴿ مُرْيَدُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا لَا الل

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بندہ ہونے کا اقر ارکرتے ہیں اور الله تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرتے اور صرف اسے ہی سجدہ کرتے ہیں تو پھروہ معبود کس طرح ہو سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں اس آبیت کا معنی بیہوگا کہ قیامت کے دن تمام جن و إنس اور فرشتے نیز کفار زمین پر جن لوگوں کو اور آسان پر جن فرشتوں کو الله تعالیٰ کی اولا دبتاتے ہیں وہ سب الله تعالیٰ کا بندہ ہونے کی اور کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور بیہ بات واضح ہے کہ جو کسی کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں معاضر ہوں گے اور بیہ بات واضح ہے کہ جو کسی کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کی اور گاہ میں ہوتا کے وہ کی اور دونوں جمع ہوہی نہیں سکتے نیز کوئی اس کی اولا دہیں ہوتا اور جواولا دہونا ور اولا دہونا دونوں جمع ہوہی نہیں سکتے نیز کوئی اپنی اولا دکا مالک نہیں ہوتا جبکہ الله تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہا ور جوخود الله تعالیٰ کی ملکیت میں ہے تو وہ اس کی اولا دہر گز

### لَقَدُ أَحْصُهُمْ وَعَلَّا هُمْ عَدًّا ﴿ وَكُلُّهُمُ النَّهِ وَمُوالْقِلِمَةِ فَرُدًا ١٠٠

توجهه کنزالایهان: بیشک وه ان کا ثنار جانتا ہے اوران کوا یک ایک کر کے گن رکھا ہے۔اوران میں ہرا یک روزِ قیامت اس کے حضورا کیلا حاضر ہوگا۔

ترجبه کهنزُالعِدفان: بیشک اس نے انہیں گھیررکھا ہے اوران کوایک ایک کر کے خوب گن رکھا ہے۔اوران میں ہرایک روزِ قیامت اس کے حضور تنہا آئے گا۔

﴿ لَقَنْ اَحْطُهُمْ: بِينِكُ اس نِے انہیں گھیرر کھا ہے۔ ﴾ یعنی اللّٰه ءَزَّوَ جَلَّ کے علم وقد رت نے سب کو گھیر رکھا ہے اور ہر ذی روح کے سانسوں کی ، دنوں کی ، تمام اَحوال کی اور جملہ معاملات کی تعداد اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کے ثار میں ہے، اس پر پچھنی نہیں سب اس کی تدبیر وقد رت کے تحت ہیں۔ (1)

﴿ وَكُلُّهُمْ ابْنِيْ لِهِ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فَلَدًا : اوران میں ہرایک روزِ قیامت اس کے حضور تنہا آئےگا۔ ﴾ یعن قیامت کے دن ہرایک الله تعالیٰ کی بارگاه میں ، مال ، اولا داور معین ومددگار کے بغیر تنہا حاضر ہوگا۔ (2)

1 ....خازن، مريم، تحت الآية: ٩٤، ٢٤٧/٢ - ٢٤٨.

2 .....مدارك، مريم، تحت الآية: ٩٥، ص٥٨٥.

سينوسَ لظ الجنّان

جلدشيثم

قَالَ ٱلَوْ ١٦

یادرہے کہ بروزِ قیامت جب بندہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لئے حاضر ہوگا تو اس وقت دنیا کا مال ، اولا د، دوست اَ حباب اور عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی اللّٰہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیراس کی مدد کر سے گا اور اس وقت بہت بڑا خطرہ ہوگا کیونکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کہا جائے ''ہم نے دنیا میں تمہاری پر دہ پوتی کی اور آج بھی تجھے بخش رہے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ خوثی اور سُر ورحاصل ہوگا اور بعد والے تمہاری پر دہ پوتی کی اور آج بھی تجھے بخش رہے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ خوثی اور سُر کے میں طوق ڈالواور پھر اسے جہنم میں تم پر رشک کریں گے، ،یا ، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس برے بندے کو پکڑ کر گلے میں طوق ڈالواور پھر اسے جہنم میں ڈال دو۔ اس وقت تو آئی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوگا کہ اگر آسان وز مین تجھ پر روئیں تو آئییں مناسب ہے۔ نیز تجھے اس بات پر بہت زیادہ حسرت ہوگی کہ تم نے اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت اور فر ما نبر داری میں کو تا ہی کی اور تم نے کمینی دنیا کے لئے اپنی آخرت نی ڈالی اور اب تیرے یاس کچھنیں۔ (1)

اس سے بڑھ کر بڑی سمت اور وسیلہ کیا ہے ۔
یوں نہ فرما کہ بڑا رحم میں دعویٰ کیا ہے ۔
بخش بے یو جھے لجائے کو لجانا کیا ہے

ہم ہیں اُن کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے ان کی امّت میں بنایا انھیں رحمت بھیجا صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھے سے حساب

### إِنَّ الَّذِينَ امَنُوْ اوَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلْ لَهُمُ الرَّحُلْنُ وُدًّا ١٠

ترجمة كنزالايمان: بيثك وه جوايمان لائ اوراجهكام كيعنقريبان كے ليےرطن محبت كردے ا

ترجهة كنزُالعِرفان: بيتك وه جوايمان لائے اور نيك اعمال كئے عنقريب رحمٰن ان كے ليے محبت بيدا كردے گا۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا: بِيَتُكُوه جوابِمان لائے۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں مختلف اَقسام کے کا فروں کارد کیا گیااوران کے دُنُوی کو اُخروی اَحوال کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیااوراب نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کا ذکر کیا جارہا ہے، چنانچہ ارشاوفر مایا کہ بیشک وہ جوابیان لائے اور نیک اعمال کئے عنقریب اللّٰہ تعالی انہیں اپنامحبوب بنا لے گااورا پنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ (2)

❶.....احياءعلوم الدين، كتاب ذكر الموت ومابعده، الشطر الثانّي، صفة المساء لة، ٥/٠٨٠.

2 .....تفسير كبير، مريم، تحت الآية: ٩٦، ٧/٧/ ٥، خازن، مريم، تحت الآية: ٩٦، ٣٨،٣ ٢، ملتقطاً.

ينوم اطالجنان المستوم المالك

قَالَ أَلَةٍ ١٦

حضرت ابو ہر بریرہ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے ،حضور پُرنور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا '' جب اللَّه تعالیٰ کسی بندے ہے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل عَلیْه السَّا کہ مکوندا کی جاتی ہے کہ اللَّه تعالیٰ فلاں بندے ا سے محبت رکھتا ہے لبنداتم بھی اس سے محبت کرو۔حضرت جبریل علیہ السّادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل عَلَيْهِ السَّلام آسانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرما تا ہے لہٰذاتم بھی اس سے محبت کرو، چنانچیہ آسان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھرز مین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ (1)

اس ہےمعلوم ہوا کہ مومنین صالحین واُولیائے کاملین کی مقبولیہ عامدان کی محبوبیت کی دلیل ہے جیسے کہ حضور غوثِ اعظم دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَىٰءَهُ اورخواجِيمْريب نواز اور دا تاتَّنَجُ بخش على ججوبري اور ديگرمعروف أولياءكرام دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عنْهُمُ کی عام مقبولیت ان کی محبوبیت کی دلیل ہے۔

نیزاس سے ریجی معلوم ہوا کہ ولی کی ایک علامت ریجی ہے کہ خلقت اسے ولی کیےاوراس کی طرف قدرتی طور یرول کورغبت ہو۔ و کیولیں، آج او لیاء اللّٰہ اپنے مزارات میں سور ہے ہیں اورلوگ ان کی طرف کھیے چلے جار ہے ہیں حالانکہانہیں کسی نے دیکھابھی نہیں۔

فَاتَّمَا بَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِنَّبَشِّرَ بِحِالْمُتَّقِيثَ وَتُنْذِرَ رَبِهِ قَوْمًا لُّمَّا ١٠ وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنِ مُ هَلْ نُحِسُ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْتَسْبَعُ لَهُمْ مِ كُزًا ﴿

ترجمة كنزالايمان : توجم نے بيقر آن تبهاري زبان ميں يونهي آسان فرمايا كتم اس سے ڈروالوں كوخوشخرى دواور جھ الو لوگوں کواس سے ڈرسناؤ۔اورہم نے ان سے پہلی کتنی سنگتیں کھیا ئیں کیاتم ان میں کسی کود کیھتے ہویاان کی بھنگ سنتے ہو۔

ترجیه کنزالعِدفان بوہم نے بیقر آن تمہاری زبان میں ہی آسان فرمادیا تا کہتم اس کے ذریعے متقبوں کوخوشخری دو

1 ..... بخارى، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ٣٨٢/٢، الحديث: ٣٢٠٩.

ا بَرَيْدِينُ ٩

قَالَ اَلَوْ ١٦

اور جھگڑالولوگوں کواس کے ذریعے ڈرسناؤ۔اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کردیں۔کیاابتم ان میں کسی کو یاتے ہویاان کی معمولی ہی آ واز بھی سنتے ہو؟

﴿ فَإِنَّكَ السَّوْنَ لُهُ بِلِسَانِكَ: تَوْجَمَ فِي بِيَرَ آن تَهَارَى زبان مِين بَى آسان فرماديا ﴾ ارشاد فرمايا كه المصبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، جَمَ فِي بِيْرَ آن آپ كى زبان عربي مِين بَى آسان فرماديا ہے تاكه آپ اس كذريع پر بيزگار لوگول كو (الله تعالى كر حت ورضا كے صول اور جنت كى) خوشخرى دين اور كفار قريش كے جھر الولوگول كواس كذريع الله تعالى كے عذاب كا وُرسنا كيں ۔

يهال اس آيت معلق تين الهم باتيل ملاحظهول،

(1) ..... بنیادی طور پر الله تعالی نے اپنے حبیب صلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کے لئے قر آن مجیدآ سان فرمادیا اور بیہ آسان فرمانا اس اعتبار سے ہے کہ اسے آپ صلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کی زبان 'عربی' میں نازل کیا گیا جس کی وجہ ہے فہم قر آن آسان ہوگیا۔

(2) .....اس آیت میں عذابِ البی سے ڈرنے والوں کوخوشخری دینے اور جھٹر الوقو م کوڈرانے کے ذریعے بلیغ کرنے کا فرمایا گیا،اس سے معلوم ہوا کہ تقی لوگوں کو اللّه تعالیٰ کے فضل ورحمت، رضا اور جنت کی بشارت سنا کراور جھٹر الوقو م کواللّه تعالیٰ کی گرفت اوراس کے عذاب کا ڈرسنا کر تبلیغ کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔

(3) .....قرآن مجید (سرزمین عرب میں) عربی زبان میں نازل کیا گیا،اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جس قوم اور علاقے میں اسلام کی تبلیغ کرنی ہوتواس کے لئے وہاں کی زبان سیھی جائے تا کہ وہ لوگ اپنی زبان میں کی جانے والی تبلیغ کوآسانی سے سمجھ سکیں اور اسلام کے قریب ہوں۔

توان کا بھی وہی انجام ہوگا۔

169







سورہ طفا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ (1)



قَالَ أَلَةٍ ١٦

اس ميں 8 ركوع، 135 آيتيں، 1641 كليے اور 5242 حروف ہیں۔<sup>(2)</sup>



طُّلهُ ، نبي كريم صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كِمبارك نامول ميں سے ایک نام ہے، اوراس سورت كی ابتداء مين آپ صَلِّي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالله وَسَلَّمَ كُواسَ نام سے نداء كي كي اس مناسبت سے اس سورت كانام وظمان ركھا كيا ہے۔



- (1).....حضرت معقل بن بيار دَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنُهُ مِي روايت مِي حضور يُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي ارشا وفر مايا '' مجھے سور وَ بقر و ذکر ہے عطا کی گئی ہے، سور وَ طٰ اور سور وَ والطّور حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کی تختیوں ہے عطا کی گئی ہیں ، سور وکا تحہ اور سور ہ بقر ہی آخری آیتیں عرش کے بنچے موجو دخز انوں سے عطا کی گئی ہیں اور مُفَصَّل (سورتیں)اضافی دی گئی ہیں <sup>(3)</sup> (2).....حضرت الوهرريره دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، د سولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا وفر ما يا ''اللَّه تعالىٰ نے سور ہُطہٰ اور سور ہُیْس کے ساتھ حضرت آ دم عَلَیْہِ الصَّلَاہُ وَالسَّلَامِ کی تخلیق سے ایک ہزار سال پہلے کلام فر مایا اور جب فرشتوں نے قرآن سناتو کہا: اُس امت کومبارک ہوجس پر بیکلام نازل ہوگا،اُن سینوں کومبارک ہوجن میں بیہ کلام محفوظ ہوگا اور اُن زبانوں کومبارک ہوجو پیکلام پڑھیں گی۔ (<sup>4)</sup>
  - 1 .....خازن، تفسير سورة طه، ۲٤۸/۳.
  - 2 .....خازن، تفسير سورة طه، ۲۶۸/۳.
  - €.....معجم الكبير، باب الميم، ابو المليح بن اسامة الهذلي عن معقل بن يسار، ٢٢٥/٢٠، الحديث: ٥٢٥.
- 4.....شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في فضائل السور والآيات، ذكر سورة بني اسرائيل والكهف

. الخ، ٤٧٦/٢ ، الحديث: ٢٤٥٠ .

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(3).....حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنهُ اسلام قبول کرنے سے پہلے اس سورت کی ابتدائی آیات پڑھ کر پکاراٹھے کہ یکس قدر حسین اورعظیم کلام ہے اوراس کے بعد آپ نے اسلام قبول کرلیا۔ <sup>(1)</sup>

4

اس سورت کامرکزی مضمون بیہے کہ اس میں دین کے عقائد جیسے اللّٰہ تعالیٰ کی وحدا نیت اور قدرت ، اس کے علاوہ نبوت ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے اور اعمال کی جزاء وسز الطنے وغیرہ کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور اس سورت میں بیچنزیں بیان کی گئی ہیں:

(1) ....قرآنِ پاکاس لئے نازل نہیں کیا گیا کہ الله تعالی کے صبیب صَلَى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ مشقت میں پڑجا کیں بلکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی ذمه داری صرف قرآن پاک کے ذریعے ضیحت کرنا ، الله تعالی کے احکام پہنچا دینا اور خودکوزیا دہ مشقت میں ڈالے بغیر عبادت کرنا ہے۔

(2) ..... حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَّهُ أَوَالسَّلَام اور فرعون كا واقعة تفصيل كي ساتھ بيان كيا گيا اوراس واقع ميں حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَّهُ أَوَالسَّلَام كَوَيَ بِين مِيں صندوق ميں بندكر كوريا ميں ڈالے جانے ، حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَّهُ أَوَالسَّلَام كو جابروسر ش فرعون كي پاس جيج اور اللَّه تعالى كى وحدا نيت كي بار بي ميں اس سے حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَّهُ أَوَالسَّلَام كا مقابلہ ہونے ، حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَّهُ أَوَالسَّلَام كا مقابلہ ہونے ، حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَّهُ أَوَالسَّلَام كو السَّلَام كو جابرو مرد ملنے ، جادوگروں كي ايمان لانے ، حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَّهُ أَوَالسَّلَام كا دريا ميں راستے بنانے والا معجز وظاہر ہونے ، بنی اسرائیل كو دريا پار كرنے ، فرعون اور اس كِشكر كے ہلاك ہونے ، بنی اسرائیل كا اللَّه تعالى كی کثیر نعمتوں كی ناشكرى كرنے ، سامرى كاسونے سے ایک بچھڑ ابنا كربنی اسرائیل كو گراہ كرنے اور حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَو أَو السَّلَام كا الصَّلَو أَو السَّلَام كا الصَّلَو أَو السَّلَام كا السَّلَام كو السَّلَام كا السَّلَام كا السَّلَام كا السَّل كو غيرہ كا و خيرہ كا و خيرہ كا و كورت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَاة أَو السَّلَام كا اللَّه تعالى كا السَّلَام كا الله عنون كا كر خورت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَامُ الله الله الله السَّلَام كا الله كا مورہ كا و كر ہے۔

(3) .....جوقر آن سے منہ پھیرے،اس پرایمان نہ لائے اوراس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے اس کے لئے جہنم کی سز اکابیان ہے۔

(4) ....قیامت کے دن کی ہولنا کیاں اوراس دن مجرموں کے احوال بیان کئے گئے ہیں۔

**1**.....الروض الانف، ذكر اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ١٢٢٢-١٢٣٠.

تَسَيْرِصَ الطَّالِجِنَانَ ﴾

www.madinah.in

. (5).....حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ اورا بليس كا واقعه بيان كيا كيا \_

- (6) .....الله تعالى كى بدايت سے روگردانى كرنے والے كے انجام كاذكرہے۔
- (7) ..... نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوكَفَارِي اَذِي تَتُول بِرِصِبر كرنے ، اللَّه تعالَى كى عبادت برقائم رہنے اور گھر والوں كونماز كاحكم دينے كى تلقين كى گئى ہے۔
  - (8).....فرمائثي معجزات طلب كرنے والے كفار كار دكيا كياہے۔

قَالَ أَلَهُ ١٦

سورہ طلا کی اپنے سے ماقبل سورت' مریم' کے ساتھ مناسبت سے کہ سورہ مریم میں اللّٰه عَذَوَ جَلَّ نے گی انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام کے واقعات وحالات تعصیل کے ساتھ بیان کیے جن میں سے بعض کے واقعات وحالات تعصیل کے ساتھ بیان کیے گئے جیسے حضرت ذکریا، حضرت کی ،حضرت میسی عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام ، وغیر مااور بچھی کی طرف إجمالاً اشارہ کردیا گیا۔ اب اس سورت کہ حضرت موسی ،حضرت اور لیس عَلَیْهِمَ الصَّلَاهُ وَ السَّلام ، وغیر مااور بچھی کی طرف إجمالاً اشارہ کردیا گیا۔ اب اس سورت میں حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام کو سُن طرح کے ججزات عطا کیے گئے اور آپ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام نے کس طرح کے اللہ بادشاہ کو تقلیٰہِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام نے الصَّلَاهُ وَ السَّلام ہی کی وعاسے آپ کے بھائی کو نبوت سے نوازا گیا۔ (1)

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

اللّٰه كے نام سے شروع جونهایت مهربان رحم والا۔

و ترجمة كنزالايمان:

اللّٰه كے نام سے شروع جونهايت مهربان ، رحمت والا ہے۔

و ترجيه فكنز العرفان:

طه أَ مَا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْقَى ﴿ إِلَّا تَذَكِرَةً لِّبَن يَخْشَى ﴿ اللَّهُ مَا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْقَى ﴿ إِلَّا تَذَكُرَاةً لِّبَن يَخْشَى ﴿

1 ..... تناسق الدرر، سورة طه، ص ١٠٢، ملحصًا.

· تناسق الدرو، سوره طه، ص ۱ · ۱ ، ملحصا

﴿ جلداشيشِم

وكراظ الحنان

قَالَ أَلَةٍ ١٦

ترجمه كنزالايمان: اح محبوب بهم نيتم پريقر آن اس كيينه اتارا كهتم مشقت ميس پڙو - مال اس كونسيحت جو ڈر ر کھتا ہو۔

ترجیه کنوالعِرفان: اے حبیب! ہم نے تم پریقر آن اس لینہیں نازل فرمایا کہتم مشقت میں پڑجاؤ۔ مگریاس کے لئے تھیجت ہے جوڈ رتا ہے۔

﴿ طلط ﴾ بيروف مُقَطَّعات ميں سے ہے ۔مفسرين نے اس حرف كمختلف معنى بھى بيان كئے ہيں ،ان ميں سے ايك بير ہے کہ 'طٰہ'' تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ أَسَاءِ مِبَارِكِهِ مِن سے آبِك اسم ہے اور جس طرح الله تعالیٰ نے آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانَامُ مُحَرُ وَكُوا بِهِ اللهُ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانَامُ وَمُحَرُ وَكُوا بِهِ اللهُ عَالَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانَامُ وَمُحَرُ وَكُوا بِهِ اللهُ عَالَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانَامُ وَمُحَرُ وَكُوا بِهِ اللهُ عَالَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانَامُ وَمُحْرُ وَكُوا بِهِ اللهُ عَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانَامُ وَمُحْرُ وَكُوا بِهِ اللهُ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانَامُ وَمُحْرُ وَكُوا بِدِ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانَامُ وَمُحْرُ وَكُوا بِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانَامُ وَمُحْرُونُ وَمُعَلِي عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَانَامُ وَمُعْرَاقًا مِ وَاللّهُ وَمُعْرَاقًا مُ ﴿ مَا أَنْ زَلْنَاعَكَيْكَ الْقُرَّانَ لِتَشْقَى: المحبوب! بم في مرير قرآن السينيس نازل فرمايا كم مشقت ميس يرجاؤ- ﴾ ارشا وفر ما ياكه الصحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، تهم نے آب يربيقر آن اس ليے نازل نہيں فرمايا كه آب مشقت ميں یر ٔ جائیں اورساری ساری رات قیام کرنے کی نکلیف اٹھائیں ۔اس آیت کا شان نزول پیہے کہ سرکارِ دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ تَعَالَى كَي عبادت كرنے ميں بہت محنت فرماتے تصاور پوري رات قيام ميں گزارتے يہاں تك كه آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَمِبَارك قدم سوج جات -اس يربيآ يت كريمنازل موفى اور حضرت جريل عليه السَّلام نے حاضر ہوکر الله تعالیٰ کے حکم سے عرض کی: آپ اینے یا ک نفس کو پچھراحت دیجئے کہ اس کا بھی حق ہے۔ شانِ نزول کے بارے میں ایک قول ریکھی ہے کہ سیدالمرسکین صلَّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ لُوگُوں کے كفراوران كے ايمان سے محروم رہنے پر بہت زیادہ افسوس اور حسرت کی حالت میں رہتے تھے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كے مبارك قلب پراس وجه من رخ وملال ربا كرتا تفاء تواس آيت مين فرمايا كيا كه التحبيب اصلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ أَ بِ رخَ وملال كي كوفت نها گھائیں کیونکہ قرآن یاک آپ کی مشقت کے لئے نازل نہیں کیا گیاہے۔(<sup>2)</sup>

١/٨٤٤، ملتقطأ.

<sup>1 .....</sup> تفسير قرطبي، طه، تحت الآية: ١، ٧٢/٦، الجزء الحادي عشر.

<sup>2 .....</sup>مدارك ، طه ، تحت الآية: ٢ ، ص ٦٨٦ ، خازن ، طه ، تحت الآية: ٢، ٣ / ٤٨ ٢ - ٢٤ ٢ ، ابو سعو د، طه، تحت الآية: ٢ ،

\_\_\_\_( \

قَالَ ٱلَوْ ١٦

اس آیت مبارکه میں سرکار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهُ عَوَّوَجَلَّ عِيْحِت اور شُوقِ عبادت كابيان بھى ہے اور اس كے ساتھ ہى الله تعالٰى كى آپ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سِي مُحبت اور اس كى بارگاه میں آپ كى عظمت كابيان بھى ہے كہ حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تعالٰى عَلَيْهِ وَالله تعالٰى كى مُحبت اور عبادت كے شوق میں كثرت سے عبادت كرتے اور مشقت الله تعالٰى الله تعالٰى اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى مشقت پر آپ كى راحت و آسانى كا حكم نازل فرما تا ہے۔

﴿ إِلَّا تَكُورُكُمَ لَا تَكُورِياس كيليَ نصيحت ہے۔ ﴾ ارشاد فرمايا كها ہے حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، ہم نے آپ پريه قرآن اس كے لئے نصیحت ہے جواللّٰه تعالىٰ ہے ڈرتا ہے اس کے النے نازل نہیں فرمایا كه آپ مشقت میں پڑجائیں بلکہ بیقر آن اُس کے لئے نصیحت ہے جواللّٰه تعالىٰ ہے ڈرتا ہے کيونکه اللّٰه تعالىٰ ہے ڈرنے والے ہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ (1)

### تَنْزِيْلًا مِّتَنْ خَلَقَ الْأَثْمُ ضَوَ السَّلُوتِ الْعُلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المعند الله المان السكاا تارا مواجس في زمين اوراو في آسان بناك و

ترجهة كنزالعِرفان: اس كى طرف سے نازل كيا مواہے جس نے زمين اوراو نچ آسان بنائے۔

﴿ تَنْوِيْلًا: نازل كيا مواہے۔ ﴾ اس آيت ميں الله تعالى نے قر آنِ مجيد كى عظمت بيان فر مائى كه يقر آن اس الله عدَّوَ علَّ كَلَّ الله عدَّوَ على كالله عدَّوَ على كالله عدَّوَ على الله عدَّوَ على الله عدَّوَ على الله عدَّوَ على الله عدَّال كيا مواہے جس نے زمينوں اور بلند آسانوں كو پيدا فر ما يا اور جس نے اتن عظيم خلوق پيدا فر مائى وہ خالق كتنا عظيم موگا اور جب الي عظيم ذات نے قر آن مجيد نازل فر ما يا ہے تو پيقر آن كتنا عظمت والا موگا۔

یہاں قر آن کریم کی عظمت بیان کرنے سے مقصود بیہ کہ لوگ اس کے معانی میں غور وفکر کریں اوراس کے حقائق میں تذکر کریں کیونکہ اس بات کا مشاہدہ ہے کہ جس پیغام کو بیسجنے والا انتہائی عظیم ہوتو اس پیغام کو بہت اہمیت دی جاتی

البيان، طه، تحت الآية: ٣٦٢/٥،٣، خازن، طه، تحت الآية: ٣، ٩/٣، ٢٤ ملتقطًا.

174

(تفسيرصراط الجناد

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾

ہے اور پوری توجہ سے اسے سناجا تا ہے اور بھر پور طریقے سے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور جب قر آن کریم کونازل فرمانے والاسب سے بڑا عظیم ہے تو اس کی طرف سے بھیجے ہوئے قر آن عظیم کوسب سے زیادہ توجہ کے ساتھ سننا چاہئے اور اس میں انتہائی غور وفکر کرنا اور کامل طریقے سے اس کے دیئے گئے احکام پڑمل کرنا چاہئے۔ افسوس! آج مسلمانوں کی ایک تعدادالی ہے جو تلاوت قر آن کرنے سے بھی محروم ہے اور جو تلاوت کرتے بھی ہیں تو وہ درست طریقے سے تلاوت نہیں کرتے اور بچو تلاوت کرتے بھی ہیں تو وہ درست طریقے سے تلاوت نہیں کرتے اور بچو تلاوت کرتے ہیں ، نہاس میں غور دفکر کرتے ہیں اور نہ بی اس کے احکام پڑمل کرتے ہیں۔

حضرت فضیل بن عیاض دَ حُمَهُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، ہم میں سے ایک شخص دن رات قرآن مجید ہماری طرف ہمارے رب سے ایک شخص دن رات قرآن مجید ہماری طرف ہمارے رب کے پیغامات ہیں۔ (1)

اور حضرت محربن کعب قرظی دَخمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلیُهِ فرماتے ہیں: جس تک قرآن مجید بینی گیاتو گویااللّه تعالیٰ نے اس سے کلام کیا۔ جب وہ اس بات پر قادر ہوجائے تو قرآن مجید پڑھنے ہی کواپناعمل قرار نہ دے بلکہ اس طرح پڑھے جس طرح کوئی غلام اپنے مالک کے لکھے ہوئے خط کو پڑھتا ہے تا کہ وہ اس میں غور وفکر کرکے اس کے مطابق عمل کرے۔ (2) اللّه تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے ، اسے بچھنے ، اس میں غور وفکر کرنے اور اس کے احکامات پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔

### اَلرَّحُلنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوٰى ﴿ لَهُ مَا فِي السَّلُوٰتِ وَمَا فِي الْأَنْ ضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرِٰى ﴿

۔ ترجیمہ کنزالایمان :وہ بڑی مہروالااس نے عرش پر اِستواءفر مایا جسیااس کی شان کے لائق ہے۔اس کا ہے جو پچھآ سانوں

• .... تنبيه المغترين، الباب الرابع في جملة احرى من الاحلاق، ومن احلاقهم رضى الله عنهم كثرة الاستغفار وحوف المقت ... الخ، ص ٢٦١.

€ .....احياءعلوم الدين، كتاب آداب تلاوة القرآن، الباب الثالث في اعمال الباطن في التلاوة، ٣٧٨/١.

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ)

( 177 )

قَالَ الزَّهُ ١٦

### میں ہےاور جو پچھاز مین میں اور جو پچھان کے بیچ میں اور جو پچھاس گیلی مٹی کے نیچے ہے۔

توجہہ کنزالعوفان: وہ بڑامہر بان ہے،اس نے عرش پر اِستواء فر مایا جسیااس کی شان کے لائق ہے۔اس کی ملک ہے جو کچھآ سانوں میں ہےاور جو کچھز مین میں اور جو کچھان کے درمیان ہےاور جو کچھاس گیلی مٹی (زمین) کے بینچے ہے۔

﴿ اَلرَّحُلُنُ : وه برام مربان ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قر آنِ مجید نازل کرنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ برا مہربان ہے اور اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر اِستواء فر مایا ہے اور جو پچھ آسانوں میں ہے، جو پچھ زمین میں ہے، جو پچھ زمین کے نیچے ہے سب کا مالک بھی وہی ہے، وہی ان سب کی تدبیر فر ما تا اور ان میں جیسے چاہے تَصَرُّ ف فر ما تا ہے۔

الله تعالیٰ کے اپنی شان کے لائق عرش پر اِستواء فرمانے کی تفصیل سورہ اَعراف کی آیت نمبر 54 کی تفسیر کے تحت گزرچکی ہے، یہاں اس سے متعلق ایک اہم بات یا در کھیں، چنانچہ حضرت امام مالک دَضِی اللهُ تعَالیٰ عنهُ سے مروی ہے کہ سی خص نے آکر اس آیت کا مطلب دریافت کیا کہ الله تعالیٰ نے عرش پر اِستواء فرمایا تو آپ نے تھوڑ کے سے تو قُف کے بعد فرمایا ''جمیس یہ معلوم ہے کہ الله تعالیٰ نے عرش پر اِستواء فرمایا لیکن اس کی گیفیت کیا تھی وہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے البتہ اس پر ایمان لا ناواجب ہے اور اس کے بارے میں گفتگو کرنا بدعت ہے۔ (1)

# وَ إِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعُلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى ٥

ترجمة كنزالايمان: اورا گرتوبات يكاركر كهتووه تو بهيدكوجانتا ہے اورا سے جواس سے بھی زيادہ چھيا ہے۔

ترجہ کا کنزالعرفان: اور اگرتم بلند آواز سے بولوتو بیشک وہ آہت آواز کوجانتا ہے اور اسے (بھی) جواس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔

1 ..... بغوى، الاعراف، تحت الآية: ٤٥، ١٣٧/٢.

(a) 1111 (a) 57

قَالَ أَلَهُ ١٦

﴿ فَإِنَّكَ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى : توبيتك وه آبسته آوازكوجانتا باوراس (بهي) جواس سي بهي زياده يوشيده ب- اس آیت کے دوالفاظ' اکسیّی "اور' اَخْفی' کے بارے میں مفسرین کے مختلف اَ قوال ہیں، جیسے ایک قول یہ ہے کہ سروہ ہے جھے آ دمی چھیا تاہے اور 'اس سے زیادہ پوشیدہ' 'وہ ہے جھے انسان کرنے والا ہے مگرا بھی جانتا بھی نہیں اور نہ اُس سے اِس کے اراد ہے کا کوئی تعلق ہوا، نہاس تک اس کا خیال پہنچا۔ ایک قول یہ ہے کہ ہمر سے مرادوہ ہے جسے بندہ انسانوں سے چھیا تا ہےاور''اس سے زیادہ چیبی ہوئی'' چیز وسوسہ ہے۔ایک قول مدہے کہ بندے کاراز وہ ہے جسے بندہ خود جانتا ہےاور الله تعالیٰ جانتاہےاور''اس سے زیادہ پوشیدہ'' ربّا نی اَسرار ہیںجنہیںاللّٰہ تعالیٰ جانتاہے بندہ نہیں جانتا۔<sup>(1)</sup>

اس آیت میں بیان ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ ہماری آہتہ آواز کوجانتا ہےاور جواس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہےا سے بھی جانتاہے۔اس کےساتھ رہیجھی یا درہے کہ اللّٰہ تعالیٰ بندوں کے ظاہری باطنی اَحوال ، آئکھوں کی خیانت ،سینوں میں چھپی با تیں اور ہمارے تمام کام جانتا ہے اور ہمارے تمام أفعال کود کیچ بھی رہاہے، چنانچے اللّٰہ تعالیٰ ارشادفر ما تاہے: ترجيه كنزالعرفان: اورالله جانتا بجوتم ظابركرت اورجو وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُّنُ وُنَ وَمَا تَكُثُونُ نَ (2)

تم چھیاتے ہو۔

اورارشادفرما تاہے:

يَعْلَمُ خَالِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (3)

ترجيك كنزُالعِرفاك: الله أنكهول كي خيانت كوجانتا باورات بھی جو سینے چھیاتے ہیں۔

اورارشادفر مايا

اعْمَكُوْا مَاشِئْتُهُ النَّهُ بِمَاتَعْمَكُوْنَ بَصِيْرٌ (4)

ترجيك كنزالعِرفان :تم جويا موكرتے رمو-بيتك وه تمهارے

کام دیکھر ہاہے۔

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ٧، ٩/٣ ٢٤، ملتقطًا.

2 .....مائده: ۹۹.

🕄 .....مو من: ۹۹.

4 ..... عم السجده: ١٤.

ان آیات میں ہر بندے کے لئے بیتنبیہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ، ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے پر ہیز کرے کیونکہ کوئی ہمارے گنا ہوں کو جانے یا نہ جانے اور کوئی انہیں دیکھے یا نہ دیکھےلیکن وہ الله تعالیٰ تو دیکھ رہاہے جود نیامیں کسی بھی ونت اس کی گرفت فر ماسکتا ہےاورا گراس نے دنیامیں کوئی سزانہ دی تووہ آخرت میں جہنم کی دردنا ک سزاد ےسکتا ہے۔ نیزان آیات میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی ہے کہ لوگ اللّٰہ تعالیٰ کی رضائے لئے کوئی نیکی حصیب کر کریں یا سب كے سامنے،اللّٰہ تعالیٰ اپنے نضل ہے انہيں اس كی جزاعطا فرمائے گا۔

ابوسعيد عبد الله بن عمر دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَ تَفْسِر بيضاوي مين اس آيت مين مَر كور لفظ " قول " سے الله تعالى کاذکراوردعامرادلی ہےاور فرمایا ہے کہ اس آیت میں اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ذکرودعا میں تَبمر اللّٰه تعالیٰ کوسنانے کے لئے نہیں ہے بلکہ ذکر کونفس میں راسخ کرنے اورنفس کوغیر کے ساتھ مشغول ہونے سے رو کنے اور بازر کھنے کے لئے ہے۔ (1)

### أَنَّكُ لِآ اللَّهُ إِلَّاهُو لَلْهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي ﴿

ا ترجمة كنزالايمان: الله كهاس كيسواكسي كى بندگى نہيں اسى كے بين سب التحصانام

المعرب المجملة كنزالعوفان: ووالله ب،اس كسواكوئى عبادت كالكن نهيس سب چھام اسى كے ہيں۔

﴿ أَيُّكُ كُلِّ اللَّهُ إِلَّاكُمُو : وه الله ب،اس كيسواكوئي عبادت كائن نبيس كي يعنى اللَّه تعالى معبودِ عقيقي باس كيسوا کوئی خدانہیں اور وہ حقیقتاً واحد ہے اور اُساء وصِفات کی کثرت اس کی ذات کوتعبیر کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ پنہیں کہ صفات کی کثرت ذات کی کثرت پر دلالت کر ہے جیسے کسی آ دمی کوکہیں کہ یہ عالم بھی ہےاور سخی بھی تواس کا مطلب بیہ ہوا کہا سے عالم بھی کہر سکتے ہیں اور تخی بھی ، نہ بیر کہ دونا مرکھنے سے وہ ایک سے دوآ دمی بن گئے۔

### وَهَلُ اللَّكَ حَبِيثُ مُولِينَ مُؤلِينَ أَمُولِينَ ٥٠

.... بيضاوى، طه، تحت الآية: ٧، ٤١/٤.

قَالَ اَلَوْ ١٦

ترجمة كنزالايمان: اور يحقم بين موى كي خبرة ئي \_

المرجهة كنزًا لعِدفان: اوركياتمهارے پاس موسى كى خبرآئى۔

إِذْ مَا نَامًا فَقَالَ لِا هُلِهِ امْكُثُو آ إِنِي النَّامِ اللَّهُ مِنْهَا بِنَكُمْ مِنْهَا بِنَكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ آ وُ آجِدُ عَلَى النَّامِ هُدًى ٠٠ بِقَبَسٍ آ وُ آجِدُ عَلَى النَّامِ هُدًى ٠٠

ترجمة كنزالايمان: جب اس نے ايك آگ ديمهي تواني بي بي سے كہا تھم و مجھے ايك آگ نظر براى ہے شايد ميں تمہارے

1 ..... تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٩، ٨/٥ ١، خازن، طه، تحت الآية: ٩، ٣/٣ ٢ - ٠ ٢٥، ملتقطًا.

ينصَ لَطُالِحِنَانَ ﴾

جلدشيثم

۱۸۰ )

قَالَ اَلَوْ ١٦

ليےاس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پرراستہ یاؤں۔

ترجہ کئ کنوالعوفان: جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے فر مایا: کھمرو، بیشک میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں تہمارے پاس اس میں سے کوئی چنگاری لے آئوں یا آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا پاؤں۔

﴿ إِذْ مَا إِنَامًا: جب اس نے ایک آگ دیکھی۔ جب حضرت مولیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ اُو اَلسَّدَم نے آگ دیکھی تو اپن زوجہ محتر مدسے فر مایا: آپ بیس طهرو، میں نے ایک جگه آگ دیکھی ہے، اس لئے میں جاتا ہوں، شاید میں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا مجھے آگ کے پاس کوئی ایساشخص مل جائے جس سے درست راستہ یو چھ کرہم مصری طرف روانہ ہوسکیں۔

اس آیت میں حضرت موسی عَلیْه الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کی زوجه کو اللَّ عُر مایا گیا، اس معلوم مواکه بیوی اللِ بیت میں سے موتی ہے اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ سرکار دوعالَم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی اُزواجِ مُطَّبِّر اَت دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُوْ آبِ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی مَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے اللّٰ بیت میں داخل میں۔

فَكَتَّآ اَتْهَانُوْدِى لِبُولِى أَلِيِّ أَنَامَبُّكَ فَاخْلَخُ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى أَنَ

توجہ کنٹالایمان: پھر جب آگ کے پاس آیا ندا فر مائی گئی کہاہے موسیٰ۔ بیشک میں تیرارب ہوں تو تواپیے جوتے اتار ڈال بیشک تو پاک جنگل طُویٰ میں ہے۔

توجیدہ کنڈالعِدفان: پھروہ جب آگ کے پاس آئے تو ندافر مائی گئی کہاہے موسیٰ۔ بیشک میں تیرارب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار دے بیشک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔

﴿ فَكَتَهَا ٱللَّهَا: پُرُوه جب آگ كے پاس آئے۔﴾ اس آیت اور اس كے بعدوالی آیت كا خلاصہ بیہے كہ جب حضرت

(تَفَسَيْرِ مِهَاطُالِجِنَانَ)
■

قَالَ اَلَةِ ١٦ ﴾ ﴿ الْمُنَّا \* ا

موسی علیه الصَّلاهُ وَالسَّلامُ اس آگ کے پاس تشریف لائے تو وہاں آپ علیه الصَّلاهُ وَالسَّلام نے ایک سرسبز وشاداب درخت و یکھاجواو پرسے نیچ تک انتہائی روشن تھااور آپ عَلیّهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام جَتنااس کے قریب جاتے اتناوہ دور ہوجا تا اور جب آپ عَلیّهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام کُفریب جاتے اتناوہ دور ہوجا تا اور جب آپ عَلیه الصَّلاهُ وَالسَّلام کوندافر مائی گئی کہا ہے موسیٰ! بیشک میں تیرارب ہوں تو تو این جوت اتارد ہے کہ اس میں عاجزی کا ظہار ،مقدس جگہ کا احر ام اور پاک وادی کی خاک سے برکت حاصل کرنے کا موقع ہے ، بیشک تو اس وقت پاک وادی طوی کی میں ہے۔ (1)

اس آیت اوراس کی تفسیر سے حیار باتیں معلوم ہوئیں:

- (1) ..... یاک اور مقدس جگه پر جوتے اتار کرحاضر ہونا جائے کہ بیادب کے زیادہ قریب ہے۔
  - (2).....اللّٰه تعالیٰ کی بارگاه میں دعااور مُنا جات کرتے وقت جوتے اتار دینے جیا ہمیں۔
- (3) .... مقدس جگد سے برکت حاصل کرنے کے لئے اس کے ساتھ اپنابدن مُس کر سکتے ہیں۔
- (4) .....مقد سجد کا ادب واحتر ام کرنا چاہئے کہ بیا نبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کی سنت ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کی سنت ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام اور اولیاء عظام دَ حَمَد اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمُ کے مزارات اور اس سرز مین کا ادب کی ایت ملاحظہ ہو، چنا نچہ فرما ہیں۔ ہمارے بزرگانِ دین مقدس مقامات کا ادب کس طرح کیا کرتے تھا سسلسلے میں ایک حکایات ملاحظہ ہو، چنا نچہ حضرت امام شافعی دَ ضِی اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے (مدینہ منورہ میں) حضرت امام مالک دَ ضِی اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے اس سے اچھا نہیں و یکھا تھا۔ میں نے حضرت ما مالک دَ ضِی اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے عُرض کی: یہ کتنا خوبصورت ہے۔ انہوں نے فرمایا ''اے ابو عبد اللَّه! یہ میری طرف سے تہمارے لئے تخذ ہے۔ میں نے عض کی: آپ اس میں سے ایک جانور اپنی سواری کے لئے رکھ لیں۔ آپ دَ ضِی اللَّه تَعَالٰی عَنْهُ نِی اللَّه تَعَالٰی اسے حیا آتی ہے کہ میں اس مبارک مٹی کو جانور کے (اور سوارہ وکر اس کے) کھر وں سے روندوں عَنْهُ فَر مایا: مُحِی اللَّه تعالٰی سے حیا آتی ہے کہ میں اس مبارک مٹی کو جانور کے (اور سوارہ وکر اس کے) کھر وں سے روندوں کے نُدُور مایا: مجھے اللَّه تعالٰی سے حیا آتی ہے کہ میں اس مبارک مٹی کو جانور کے (اور سوارہ وکر اس) کے کھر وں سے روندوں

ہاں ہاں رویدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے بیہ جاچیثم وسر کی ہے

جس ميں الله تعالى كے حبيب صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ (كاروضة انور) موجود مے (2)

سَيْرِصَرَاطُ الْجِنَانَ

<sup>1 .....</sup>مدارك، طه، تحت الآية: ١١-٢١، ص٦٨٧.

<sup>2 .....</sup>احياءعلوم الدين، كتاب العلم، الباب الثاني في العلم المحمود والمذموم واقسامهما... الخ، ٤٨/١.

قَالَ اَلَةٍ ١٦

### وَإِنَااخُتُرْتُكَ فَاسْتَبِعُ لِمَايُولِي ﴿

المعالی اور میں نے تھے بیند کیا اب کان لگا کرس جو تھے وہی ہوتی ہے۔

﴾ ترجبههٔ کنزُالعِرفان: اور میں نے تجھے پسند کیا تواب اسے غورسے سن جووتی کی جاتی ہے۔

﴿ وَ إِنَا اخْتَوْتُكَ: اور ميں نے مختے بيند كيا۔ ﴾ الله تعالى نے حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام سے ارشاد فرمایا كه میں نے تیری قوم میں سے مختے نبوت ورسالت کے لئے پیند كرليا اور مختے اپنے ساتھ كلام كرنے كثرف سے مشرف فرمایا تواب اسے غورسے من جو تیری طرف وحی كی جاتی ہے۔ (1)

حضرت موسیٰ عَلیُهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کی اس فضیات کا ذکرا یک اور مقام پرصراحت کے ساتھ بھی موجود ہے، چنانچہ ارشا د فرمایا:

> ڸؠؙۅٛڵٙٙٙٙٙڡٳۏؚۨٚٳڞڟڡؘؽؾؙػعؘٙڮٳڵؾؖٳڛؠؚڔۣڛڵؾؚؽ ۅؘؠؚڰڵٳؠؽؖؖٷؘڿؙڶٛڡؘٵٲؾؿٮٛٛٷڴؽؙڡؚٞڽٳڵۺ۠ڮڔؚؿؽ<sup>(2)</sup>

ترجید کار العِرفان: اےموی ایس نے اپنی رسالتوں اور اپنے کام کے ساتھ تھے لوگوں پر فتخب کرلیا تو جو میں نے تمہیں عطافر مایا ہے اسے لے واورشکر گزاروں میں سے ہوجاؤ۔

طنکا ۲۰

نیز حضرت موسی عَلیْه الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نے جونداسی اس کی کیفیت کے بارے میں ایک قول ریکھی ہے کہ آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نے بیندااپنے بدن کے ہر جُرُ وسے سی اور سننے کی قوت ایس عام ہوئی کہ پوراجسم اُقدس کان بن گیا۔(3)

### إِنَّىٰ آنَااللهُ لا إِلهَ إِلَّا آنَافَاعُبُدُنِ وَأَقِمِ الصَّلُولَةَ لِنِكُمِى @

ترجمه کنزالایمان: بیشک میں ہی ہوں الله که میر سے سواکوئی معبود نہیں تو میری بندگی کراورمیری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔

- النين، طه، تحت الآية: ١٣، ص ٢٦١، خازن، طه، تحت الآية: ١٣، ١٠/٠٥٠، ملتقطاً.
  - 2 ....اعراف: ٤٤٤.
  - 3 .....خازن، طه، تحت الآية: ١١، ٣٠. ٢٥٠.

جلدشيشم

تَسَيْرِهِ مَاطًا لِحِنَانَ ﴾

قَالَ)لَز ١٦ ﴾

### ترجیه کنزُالعِدفان: بینک میں ہی اللّٰہ ہوں ،میرے سوا کوئی معبوذہیں تو میری عبادت کراور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔

﴿ إِنْ فَيْ آَنَا اللَّهُ: بِينِكَ مِينَ بِمَاللَّهُ مِول - ﴾ ارشاد فرمایا که اے موسیٰ اعلیٰهِ الصّلوٰهُ وَالسَّادِم، بیشک میں ہی اللّٰه ہوں اور میری یاد میں میر سے سواکوئی معبود نہیں ، توتم میری عبادت کرواور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھوتا کہتم اس میں مجھے یاد کرواور میری یاد میں افراض ہواور میری رضا کے علاوہ کوئی دوسری غرض مقصود نہ ہو، اسی طرح اس میں ریا کا دخل نہ ہو۔ آیت کے آخری حصے' آقیم الصّلوٰةَ لِنِ کُمِی مُن کَمِی بیان کیا گیا ہے کہتم میری نماز قائم رکھوتا کہ میں تجھے اپنی رحمت سے یاد فرماؤں۔ (1)

اس آیت ہے 3 باتیں معلوم ہوئیں

- (1) ....ايمان كے بعدسب سے اہم فريضه نماز ہے۔
- (2) .....نمازی ادائیگی اخلاص کے ساتھ ، اللّٰہ تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کے لئے اور اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی یاد کیلئے ہونی جا ہیے۔ نہ کہ لوگوں کو دکھانے کیلئے۔
  - (3).....نمازاداكرنے والے بندے كوالله عَزَّوَ جَلَّا بني رحمت كے ساتھ يا دفر ما تاہے۔

### إِنَّ السَّاعَةَ اتِيَةً أَكَادُ أُخْفِيهَ النَّجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ١

التعجمة كنزالايمان: بينك قيامت آنے والى ہے قريب تھا كەمىل اسے سب سے جھپاؤں كەہر جان اپني كوشش كابدله پائے۔

ترجہ فئ كنؤالعِرفان: بيشك قيامت آنے والى ہے۔ قريب ہے كہ ميں اسے چھپار كھوں تا كہ ہر جان كواس كى كوشش كا بدلہ دیا جائے۔

﴿إِنَّ السَّاعَةَ اتِيَةٌ : بينك قيامت آن والى ہے۔ ﴾ اس آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ بينك قيامت لازمى طور پر آن والى ہے۔ ﴾ اس آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ بينك قيامت لازمى طور پر آن والى ہے۔ اور قريب تھا كہ الله تعالى اسے سب سے چھپا كرر كھتا اور بيفر ماكر بندوں كواس كے آنے كی خبر بھى ندويتا كہ بيشك

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ٤١، ٣/٠٥، مدارك، طه، تحت الآية: ١٤، ص٦٨٨، ملتقطاً.

(تفسيرصراط الجنان

قَالَ الَّذِيرِ ٢١ كَالَحَالِ اللَّهِ ١٨٤ كَالْحَالِ طَلْمُ ٢٠ كَالْحَالِ اللَّهِ ١٨٤ كَالْحَالِ اللَّهِ ١٨٤ كَالْحَالَ اللَّهُ ١٨٤ كَالْحَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٨٤ كَالْحُلُولُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

قیامت آنے والی ہے، یعنی لوگوں کو اِس بات کاعلم ہی نہ ہوتا کہ کوئی قیامت کا دن بھی ہے (اگرابیا ہوتا تو لوگ بالکل ہی غفلت ولا علمی میں مارے جاتے )۔ لیکن اس کے برعکس انہیں قیامت آنے کی خبر دی گئی ہے جس میں حکمت بیہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ ہر جان کواس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا البتہ اِس کے ساتھ انہیں مُتعَیِّن وقت نہیں بتایا گیا (کہ وہ بھی گئی اعتبارے اکثر لوگوں کیلئے خفلت کا سبب بن جا تالبذا) اِس کی جگہ بغیر مُعَیِّن وقت بتائے محض قیامت کی خبر دیدی تاکہ اُس کے سی بھی وقت آنے کے خوف سے لوگ گنا ہوں کو ترک کر دیں ، نیکیاں زیادہ کریں اور ہر وقت تو بہ کرتے رہیں۔ (۱)

یادر ہے کہ اس آ یت میں یہ تو ہتا یا گیا ہے کہ قیامت آئے گی کین بنییں بتایا گیا کہ کب آئے گی ، اس سے معلوم آیات میں یہ تو ہتایا گیا ہے کہ ہر جا ندار کوموت آئے گی کین بنییں بتایا گیا کہ کب اور کس وقت آئے گی ، اس سے معلوم ہوا کہ قیامت اور موت دونوں کے آنے کا وقت بندوں سے چھپایا گیا ہے اور ان کا وقت چھپانے میں بھی حکمت ہے ، جیسے قیامت آنے کا وقت چھپانے کی جو حکمت او پر بیان ہوئی کہ لوگ اس وجہ سے فوخر دور ہیں گے اور گناہ چھوڑ کر نیکیاں زیادہ کریں گے اور تو بہ کرنے میں مصروف رہیں گے اور گناہ چھوڑ کر نیکیاں ان ان کواپئی موت کا وقت چھپانے میں بھی ہے کیونکہ جب کی انسان کواپئی عرفتہ ہونے اور موت آنے کا وقت معلوم ہوگا تو وہ اس وقت کے قریب آنے تک گنا ہوں میں متعنول ہے گا اور جب موت کا وقت ہی مصلوم نہ ہوگا تو وہ ہر وقت خوف اور دہشت میں مبتلا موت کا وقت ہی معلوم نہ ہوگا تو وہ ہر وقت خوف اور دہشت میں مبتلا رہے گا اور با پی موت کا وقت ہی معلوم نہ ہوگا تو وہ ہر وقت خوف اور دہشت میں مبتلا موت کا دور یا تو گنا ہوں کی مرز اپانے سے نئی جائے گا اور جب انسان کواپئی موت کا وقت ہی معلوم نہ ہوگا تو وہ ہر وقت خوف اور دہشت میں مبتلا موت کی نیا ہوں کو گئی نہا ہوں کو گئی ہوں انہی کی موت کی اور تا ہوں کی موت کو بہتر بنانے کی موت کی اور بہتر بنانے کی موت کو یا در نے اور اپنی موت کو یا در نے اور اپنی موت کی دن راحت و پیس میں جبتو کر نے اور اپنی موت کو یا دن راحت و پیس میں جبتو کر نے اور اپنی مرزیا دہ ہونے کی کم بہتری کے لئے فوری طور پر بور یور کوشش کرنے کی تو فیق عطافر ہا ہے۔

نوك: يادر بك كه قيامت آن كاوقت الله تعالى في اپنج بندول سے چھپايا ہے،اس كايم مطلب نہيں كه الله

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ١٥، ص ٦٨٨، ملتقطاً.

(تنسيوم اطالحنان

قَالَ الَّذِيرَ ١٦ كَالَ مُلْكِمَ مَا لَا اللَّهُ ١٦ كَالْكُمْ ١٨٠ كَالْكُمْ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ م

تعالی نے اپنے کسی بھی بندے کواس کی اطلاع نہیں دی بلکہ اُ حادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب گ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کو قیامت آنے کا وقت بھی بتا دیا ہے اور نبی کریم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کا قیامت کی نشانیاں بیان فرمانا اور اس کامُتَعَیَّن وقت امت کونہ بتانا بھی حکمت کے پیشِ نظر ہے۔

### فَلا يَصُدَّ نَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِن بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْ لَهُ فَتَرْدى ١

توجمہ کنزالایمان: توہر گزنجھے اس کے ماننے سے وہ باز ندر کھے جواس پرایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیھیے چلا پھر توہلاک ہوجائے۔

ترجید کنزالعِرفان: تو قیامت پرایمان ندلانے والا اوراپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہر گزنجھے اس کے مانے سے باز ندر کھے ور نہ تو ہلاک ہوجائے گا۔

﴿ فَلَا يَصُلَّ نَّكُ عَنْهَا مَنْ لَّا يُوْمِنْ بِهَا: تو قيامت برايمان ندلا نے والا ہر گز مجھے اس کے مانے سے باز ندر کھے۔ ﴾ يہاں آيت ميں خطاب بظاہر حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام سے ہاوراس سے مراد آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام سے ہاوراس سے مراد آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام سے ہاوراس سے مراد آپ عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے امتی! قيامت برايمان ندلانے والا اور اللَّه تعالى کے جنانچ گويا کہ ارشاو فرمايا: اسے مير کا محمل کے مقابلے ميں اپن خواہش کی بيروی کرنے والا ہر گزنجے قيامت کو مانے سے باز ندر کھورنہ تو ہلاک ہوجائے گا۔ (1)

### وَمَاتِلُك بِيَبِيْنِكَ لِبُولِي

ترجمة كنزالايمان: اورية تيردوان ما تهويس كياب احموسى

🕌 ترجههٔ کنزُالعِرفان: اورا بے موسیٰ! بیتمہار بے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟

﴿ وَمَاتِلْكَ بِيَبِيْنِكَ لِيمُولْمِي: اورا مِوسَىٰ! يتمهار عواكي باته من كيا ہے؟ ﴾ اس سوال كى حكمت يہ كه

1 ....مدارك، طه، تحت الآية: ١٦، ص٨٨٨.

(1) 11P1 (a) (ii)

قَالَ ٱلَوْرِ ١٦ ﴾ ﴿ لَكُنَّا اللَّهِ ١٦ ﴾ ﴿ لَكُنَّا اللَّهُ ١٨٦ ﴾ ﴿ لَكُنَّا اللَّهُ ١٨٦ ﴾ ﴿ لَكُنَّا اللَّهُ

حضرت موسی عَدَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ اینِ عصا کود مکی لیں اور به بات قلب میں خوب رائخ ہوجائے که به عصاب تا کہ جس وقت وہ سانپ کی شکل میں ہوتو آپ کے خاطر مبارک پر کوئی پریشانی نہ ہویا پہ حکمت ہے کہ حضرت موسی عَدَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ
کو مانوس کیا جائے تا کہ اللَّه عَزَّوَ جَلَّ سے کلام کی ہیب کا اثر کم ہو۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سوال ہمیشہ پو چھنے والے کی لاعلمی کی بنا پرنہیں ہوتا بلکہ اس میں پھھا وربھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ الہذاکسی موقعہ پرحضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاکُسی سے پچھ پوچھنا حضورا نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاکُسی سے پچھ پوچھنا حضورا نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاکُسی سے پچھ پوچھنا حضورا نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاکُسی سے پچھ پوچھنا حضورا نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاکُسی سے بخھ پوچھنا حضورا نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاکُسی سے بخھ پوچھنا حضورا نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَالْمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَا

### قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتُوكَّوُ اعَلَيْهَا وَاهُشَّ بِهَا عَلَىٰ غَنَبِي وَلِيَ فِيهَا مَامِبُ أُخْرِي ۞

ترجمه کنزالادیمان: عرض کی بیمیراعصا ہے میں اس پر تکیدلگا تا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہیں۔

توجههٔ کنژالعِرفان: عرض کی: به میراعصا ہے میں اس پر تکبیدگا تا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پیتے جھاڑتا ہوں اور میری اس میں اور بھی کئی ضرور تیں ہیں۔

﴿ قَالَ هِی عَصَایَ: عُرض کی: بیمیراعصاہے۔ ﴾ حضرت موسیٰ عَلیْهِ الصَّلاٰهِ فَوَالسَّلاٰهِ نَے عَرض کی: بیمیراعصاہے، جب تھک جاتا ہوں تواس پرٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے خشک در ختوں سے پتے جھاڑتا ہوں اور میری کئی ضروریات میں بھی بیمیر کام آتا ہے جیسے اس کے ذریعے تو شداوریا فی اٹھانا، مُو ذی جانوروں کو دفع کرنا اور شمنوں سے لڑائی میں کام لیناوغیرہ و حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلام کا اپنے عصاک ان فوائدکو بیان کرنا اللّه تعالیٰ کی نعمتوں کے سے لڑائی میں کام لیناوغیرہ و حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلام کا اپنے عصاک ان فوائدکو بیان کرنا اللّه تعالیٰ کی نعمتوں کے ا

1 ....مدارك، طه، تحت الآية: ١٧، ص٨٨٨.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانِ

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾

نگر کے طور پرتھا۔ <sup>(1)</sup>

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے پاس عصار کھنا انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَّوٰةُ وَالسَّلَام کی سنت ہے اور اس سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بھری دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں'' عصار کھنے میں چھ فضیاتیں ہیں۔ (1) یہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی سنت ہے، (2) صُلّحاکی زینت ہے، (3) وشمنوں کے خلاف ہتھیا رہے، (4) کمزورں کا مددگار ہے، (5) منافقین کے لیے پریشانی کا باعث ہے، (6) عبادت میں زیادتی کا باعث ہے۔ (2)

\*

تاجدارِرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِصَحَصامبارک استعال فرمایا کرتے ہے، ای سلسلے میں ایک بہت پیاری حکایت ملاحظہ ہو، چنانچے جب حضرت عبد الله بن انیس دَضِی اللهُ تَعَالَى عَنهُ نے فالد بن سفیان ہز کی کوئل کر دیا اور اس کا سرکاٹ کرمدینه منوره لائے اور تاجدارِ دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَاللهِ وَسَلَّم کے قدموں میں ڈال دیا تو حضور پرُنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت عبد الله بن انیس دَضِی اللهُ تَعَالَى عَنهُ کی بہا دری اور جان بازی سے خوش ہوکر انہیں اپنا عصا عطافر مایا اور ارشاد فر مایا کہ مای عصاکو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کروگے۔ انہوں نے عرض کی زیاد سو لَ الله !

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ، قیامت کے دن بیمبارک عصامیر بیاس نشانی کے طور پر رہے گا۔ چنانچ انتقال کے وقت انہوں نے بیوصیت فر مائی کہ اس عصاکومیر بی میں رکھ دیا جائے۔ (3)

قَالَ ٱلْقِهَا لِبُوْلِي ﴿ فَٱلْقَهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿ قَالَ خُنُهَا وَاللَّهُ وَلَى ﴿ وَلَا تَخَفُ اللَّهُ مِنْعِيدُ هَا سِيُرِتَهَا ٱلْأُولِي ﴿ وَلَا تَخَفُ اللَّهُ مُلْعِيدُ هَا سِيُرِتَهَا ٱلْأُولِي ﴿ وَلَا تَخَفُ اللَّهُ مُلْعِيدُ هَاللَّهُ مُلْعِيدًا مُلَا وَلِي ﴿ وَلَا تَخَفُ اللَّهُ مُلْعِيدًا هَا مُلْعِيدًا مُلَا مُنْعِيدًا مُلَا مُنْعِيدًا مُلْعُلًا مُلْعُلً

ترجيه كنزالايمان: فرمايا اسے ڈال دے اے مویٰ نومویٰ نے اسے ڈال دیا توجیجی وہ دوڑتا ہواسانپ ہوگیا۔ فرمایا

- الله: ۱۸، ص۸۸۸، ملتقطًا.
   ۱۸، ۱۸، ۲، ۱/۳، ۱۸، مدارك، طه، تحت الآية: ۱۸، ص۸۸۸، ملتقطًا.
  - 2 .....قرطبي، طه، تحت الآية: ١٨، ٦/٦، الجزء الحادي عشر.
- 3 .....زرقاني على المواهب، كتاب المغازي، سرية عبد الله بن انيس، ٢٧٣/٢-٤٧٤ ملخصًا.

(تَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

اسےاٹھالےاورڈ نہیں اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے۔

قَالَ اَلَوْ ١٦

ترجیه کنزالعِرفان: فرمایا:اےموی اسے ڈال دو۔توموی نے اسے (ینچ) ڈال دیا تواجا نک وہ سانپ بن گیا جودوڑ رہاتھا۔(اللّٰہ نے) فرمایا:اسے پکڑلواور ڈرونہیں،ہم اسے دوبارہ پہلی حالت پرلوٹادیں گے۔

وَقَالَ: فرمایا۔ اس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّه تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام نے سے ارشاوفر مایا''اے موسیٰ! اس عصا کوز مین پرڈال دوتا کہتم اس کی شان دیکھ سکو۔ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام نے عصاز مین پرڈال دیا تو وہ اچا نک سانپ بن کر تیزی سے دوڑ نے لگا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کھانے لگا۔ بیحال دیکھ کر حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کو (طبعی طور پر) خوف ہوا تو اللّه تعالیٰ نے ان سے ارشاوفر مایا: اسے پکڑلو اور ڈرونییں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت پرلوٹادیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کا خوف جا تار ہا، حتیٰ کہ آپھولگائے الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے ہاتھ لگائے اللّٰ الله الله الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے ہاتھ لگائے ہیں کہ آپھولگائے الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے اپنادستِ مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا اور وہ آپ عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے ہاتھ لگائے ہی کی میں کی سے کی طرح عصابین گیا۔ (1)

﴿ فَإِذَاهِى حَيَّةُ تَسَعٰى: تواجِ تك وه سانب بن كياجودور رباتها ﴾ جب حضرت موى عَلَيْه الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اللَّه تعالى عنه م كلام بوع اس وقت ان كومانب بنائ جان كي مفسرين في مختلف حكمتيس بيان كي بين، ان مين سے دو حكمتيں درج ذيل بين \_

(1) .....الله تعالى نے ان كے عصا كواس لئے سانپ بنايا تاكه بيان كام عجزه ہوجس سے ان كى نبوت كو پېچانا جائے۔ (2) .....اس مقام پر عصا كوسانپ اس لئے بنايا گيا تاكه حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ اس كا پِهِلے سے مشاہدہ كرليس اور جب فرعون كے سامنے بيعصاسانپ بنے تو آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ اسے دِكِيرِكُوفِرْ دہ نہ ہوں۔ (2)

### وَاضْهُمْ يَدَكِ إِلَّى جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَمِنْ غَيْرِسُوْءٍ

**1**.....خازن، طه، تحت الآية: ١٩-٢، ١/٣، ٢٥٢-٢٥٢، مدارك، طه، تحت الآية: ١٩-٢١، ص ٦٨٩، ملتقطاً.

2 ..... تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٢٠/٨ ٢٠.

وَ الْحَالِينَانَ ﴾ ﴿ 188 ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ



طنكا ٢٠

قَالَ اَلَوْ ١٦

### ایَةً اُخْرَی ﴿

🕏 ترجیه کنزالعیدفان :اوراینے ہاتھ کواپنے باز و سے ملاؤ، بغیر کسی مرض کے خوب سفید ہوکر،ایک اور معجز ہ بن کر نکلے گا۔

﴿ وَاضَمُمْ یَدَكَ إِلَى جَمَاحِكَ : اوراین باتھ کواپنی بازوسے ملالو۔ ﴾ اللّٰه تعالی نے حضرت موی عَدَیهِ الصَّلهٰ ہُ وَالسَّادِهِ کوایک اور مجز وعطافر مایا جس کے بارے میں یہاں ارشاد فر مایا کہ اے موی ! آپ اپ واکسی ہاتھ کی جھیلی با کیں بازو کی بغل کے نینچ ملاکر نکا لئے تو وہ ہاتھ سورج کی طرح چمکتا، نگا ہوں کو خیرہ کرتا اور کسی مرض کے بغیر خوب سفید ہوکر نکلے گا اور یعصا کے بعد آپ کی نبوت کی صدافت کی ایک اور نشانی ہے اسے بھی لیجئے حضرت عبد اللّٰه بن عباس دَضِی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُ مَا فَر مَاتِ مِیں کہ حضرت موسی عَدَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام کے دست مبارک سے رات میں جانداور دن میں سورج کی روشنی کی طرح نور ظاہر ہوتا تھا۔ (1)

جب حضرت موسیٰ عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام دوبارہ اپنادست مبارک بغل کے بینچے رکھ کر باز و سے ملاتے تووہ دستِ اقدس اپنی سابقہ حالت پر آجا تا تھا۔

### لِنُويكَ مِن التِنا الكُبُري ﴿

و توجهه كنزالايمان: كه بم تحقيه اين برسى بشانيال وكهائيس

الترجهة كنزًا لعوفان: تاكه بم تخفيه ابني برسي برسي نشانيان وكهائيس

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٢٢، ص ٦٨٩، خازن، طه، تحت الآية: ٢٢، ٢/٣ ٢٥، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

قَالَالَوْ ١٦

کوا بنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا کیں۔<sup>(1)</sup>

اس آيت مين الله تعالى في اليخ كليم حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام سارشاد فرمايا:

ترجية كنزالعوفاك: تاكبهم تجها ين برى برى نشانيال وكما كير

لِنُوِيكَ مِن التِنَاالُكُمُرى

اورای صبیب صلّی اللهٔ تعالی عَلیه وَ الله وَ سَلَّمَ کے بارے میں ارشا وفر مایا که

كَقَدْرَاكُ مِن البَّرِيَ الْمُدَّلِي (2)

ترجمه فكنزًالعِوفاك: بينك اس نے اپنے رب كى بهت برى

نشانیال دیکھیں۔

ان میں فرق میہ ہے کہ حضرت موگ علیّه الصَّلاهُ وَالسَّلام کوجوبر ٹی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں ان کا تعلق فقط زمین کے عجا تبات سے ہے جبکہ سیّد المرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ایپ رب عَزُوجَلَّ کی جو بڑی نشانیاں دیکھی ہیں ان کا تعلق زمین کے عجائبات سے بھی ہے۔ (3)

### إِذْهَبُ إِلَّ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْي شَ

المعددة كنزالايمان: فرعون كياس جااس فسراتهايا-

المرجبة كنزالعوفان: فرعون كے پاس جاؤ، بيشك وه سرئش ہوگياہے۔

﴿ إِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ كَ فِرْعُونَ كَ بِإِس جَاوَ ﴾ ارشا وفر ما یا که اے موسی اِعَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام ،تم ہمارے رسول ہوکر فرعون کے پاس جا و ، میشک وہ مرکش ہوگیا ہے اور کفر میں حدے گزر گیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ حقیقت میں تو حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کوفرعون اور اس کے تمام ماننے والوں کی طرف بھیجا گیا تھا البتہ فرعون کوخاص طور پر ذکر

- البيان، طه، تحت الآية: ٢٣، ٣٧٧٥.
  - .۱۸:سسنجم
- 3 .....روح البيان، طه، تحت الآية: ٢٣، ٥٧٧٥.

- (پېر

جلدنة

وتقسيره كاطالجنان

قَالَ أَلَةِ ١٦ ﴾ ﴿ طَالَهُ ٢٠ ﴾ ﴿ طَالَهُ اللَّهُ ١٩١ ﴾ ﴿ طَالْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کرنے کی وجہ بیہ ہے کہاس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور کفر میں حدیے گزر گیا تھا۔ (1)

## قَالَ مَ إِن الشُّرَحُ لِي صَدْمِي ﴿ وَيَسِّرُ لِي آمُرِي ﴿ وَاحْلُلُ عُقْدَةً اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ

مِّنُ لِسَانِيُ ﴿ يَفْقَهُوْ اقَوْلِي ۗ صَ

توجهه کنزالایدان: عرض کی اے میرے رب میرے لیے میراسینه کھول دے۔اور میرے لیے میرا کام آسان کر۔ اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ کہ وہ میری بات سمجھیں۔

ترجہہ کا کنوالعوفان: موسیٰ نے عرض کی: اے میرے رب! میرے لیے میراسینہ کھول دے۔ اور میرے لیے میرا کا م آسان فرمادے۔ اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ تا کہ وہ میری بات سمجھیں۔

﴿ قَالَ مَ بِي الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كُوسُ كَا: العِمِر عدب إِنها اس آیت اوراس کے بعدوالی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام جان گئے کہ انہیں حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام جان گئے کہ انہیں ایک ایسی خطرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام جان گئے کہ انہیں ایک ایسی خطیم کام کا پابند کیا گیا ہے جس کے لئے سینہ کشادہ ہونے کی حاجت ہے تو آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نَا لَلْهُ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی: اے میر اورب!عَوْوَ جَلَّ میرے لیے میراسینہ کھول دے اور اسے رسالت کا بوجھا ٹھانے کے لئے وسیع فرمادے اور اسباب پیدا فرما کر، دیگر رکاوٹیں ختم کر کے میرے لیے میراوہ کام آسان فرمادے جس کا تونے مجھے تم دیا ہے اور میر کی زبان کی گرہ کھول دے جو بچین میں آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لینے سے پڑگئی ہے تا کہ وہ لوگ رسالت کی تبلیغ کے وقت میر کی بات سمجھیں۔ (2)

﴿وَاحُلُلُ عُقُدَةً مِّنَ لِسَانِي : اور ميرى زبان سے كره كھول دے۔ كا حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كى زبان ميں لكنت بيدا ہونے كى وجديقى كه جين ميں ايك دن فرعون نے آپ كواٹھا يا تو آپ نے اس كى داڑھى بكڑكراس كے منہ پر

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ)

J<sub>2</sub>

<sup>1 .....</sup>جلالين، طه، تحت الآية: ٢٤، ص٢٦٢، خازن، طه، تحت الآية: ٢٤، ٢/٣٥٢، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>مدارك، طه، تحت الآية: ٢٥ - ٢٨، ص ٦٨٩ - ٦٩، خازن، طه، تحت الآية: ٢٥ - ٢٨، ٢٥٢ - ٢٥٣، روح البيان، طه، تحت الآية: ٢٥ - ٢٨، ٣٧٨/٥، ملتقطاً.

قَالَ ٱلَوْرِ ١٦ ﴾ ﴿ الْحَالَ ﴾ ﴿ الْحَالَ ﴾ ﴿ طَلَيْهِ \* الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالَ

زور سے طمانچہ ماردیا، اِس پراُسے خصر آیا اور اُس نے آپ عَلیٰہ الصَّلَّهُ اَوالسَّلَام اَوْل کرنے کا ارادہ کرلیا، یہ دکھے کر حضرت آسیہ دَضِی اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهانے کہا: اے بادشاہ! یہا بھی بچہ ہے اسے کیا بھی؟ اگر تو تجربہ کرنا چاہے تو تجربہ کر لے۔ اس تجربہ کے لئے ایک طشت میں آگ اور ایک طشت میں سرخ یا قوت آپ عَلیْه الصَّلَّو اُوَ السَّلَام کے سامنے پیش کئے گئے۔ آپ عَلیْهِ الصَّلُو اُوَ السَّلَام کا ہاتھا نگارہ پر کھ دیا اور وہ انگارہ آپ عَلیْهِ الصَّلُو اُوَ السَّلَام کا ہاتھا نگارہ پر کھ دیا اور وہ انگارہ آپ عَلیْهِ الصَّلُو اُوَ السَّلَام کے منہ میں وے دیا اس سے زبان مبارک جل گئی اور کئنت پیدا ہوگئی۔ (1)

توجهه کنزالایمان: اورمیرے لئے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کردے۔وہ کون میر ابھائی ہارون۔اس سے میری کمرمضبوط کر۔اوراسے میرے کام میں شریک کر۔کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں۔اور بکثرت تیری یادکریں۔ بیشک تو ہمیں دیکھر ہاہے۔

ترجید کنزالعِرفان: اورمیرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کردے۔میرے بھائی ہارون کو۔اس کے ذریع کر مضبوط فر ما۔اوراسے میرے کام میں شریک کردے۔تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں۔اور بکثرت تیراذ کرکریں۔بیشک تو ہمیں دیکھر ہاہے۔

﴿ وَاجْعَلْ لِنَّ وَزِيْرًا هِنَ اَ هُلِي : اور مير ب ليه مير ب همروالوں ميں سے ايک وزير کرد ب اس آيت اوراس کے بعدوالی چھآيات کا خلاصہ بيہ ب کہ حضرت مولی عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ نَهِ مِن يدعوض کی: مير ب ليه مير ب گھر والوں ميں سے ايک وزير کرد ب جومير امعاون اور مُعتمد ہواور وہ مير اجمائی ہارون ہو،اس کے ذر يع ميری کم مضبوط فرما اور

1 .....بغوى، طه، تحت الآية: ۲۷، ۱۸۲/۳.

(تنسيرصرَ اطُالِحِنَانَ

ا سے رسالت کی تبلیغ اور نبوت کے کام میں میراشر یک کردیتا کہ ہم بکثرت تیری پا کی بیان کریں اور نمازوں میں اور آ نمازوں کے علاوہ بھی بکثرت تیراذ کر کریں بیٹک تو ہمیں دیکھ رہاہے اور ہمارے آحوال کوجانتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

### 

ان آیات سے 8 باتیں معلوم ہوئیں:

قَالَ اللهِ ١٦

(1).....اللَّه تعالى كى بارگاه ميں حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَامْقامِ اتنابلند ہے كہ اللَّه تعالىٰ نے ان كى وعاسے ان كے بھائى حضرت بارون عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كُونبوت جبيباعظيم منصب عطافر ماديا۔

(2) .....ا پن عزیز کواپناجانشین بناناحرام نہیں، اصل مداراہلیّت پر ہے، اگراولا داہل ہے تواسے جانشین بنانا درست ہے کہ اہل آدمی کا اولا دہونا کوئی ایسا جرم نہیں کہ اسے جانشین نہ بنایا جاسکے، ہاں کسی خارجی وجہ سے یفعل نہ کیا جائے تو وہ جدا بات ہے۔ اس معاملے میں لوگوں کی آراء میں بہت إفراط وتفريط پایا جاتا ہے، لہذا انہیں اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ (3) .....اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے قوت اور مدد حاصل کرنا نہ تو گل کے خلاف ہے اور نہ تو حید کے مُنا فی ہے۔

- (4)..... بهترين اور قابل لوگول كى صحبت اختىيار كرنا اورانېين ايناوزېرينا ناانېياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كالپنديدهُ مَل ہے۔
  - (5) .....ا پنی رائے کو حرف آخر جھنا اور اپنی قوت و شوکت برغر ورکر نا درست نہیں ہے۔
    - (6) .....جوچیزاینے لئے پسند ہووہی اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرنی چاہئے۔
  - (7) ....نیکیاں زیادہ کرنے کے معاملے میں نیک آ دمی کی صحبت اختیار کرنے کابڑا عمل وخل ہے۔
  - (8).....اللّٰه تعالیٰ کاذ کر جماعت کے ساتھ مل کر کرنااور بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کرنا بہت افضل ہے۔

### قَالَقَ الْوُتِيْتَ سُولَكَ لِيُولِي اللهُ اللهُ

المعالم الله المان فرمايا مولى تيري ما نك تجفي عطاموني -

و ترجيه في كنز العِرفان: اللّه نے فرمایا: اےمویٰ! تیراسوال تجھے عطا كرديا گيا۔

■ .....مدارك، طه، تحت الآية: ٢٩-٣٥، ص ٩٩، خازن، طه، تحت الآية: ٢٩-٣٥، ٣/٣٥٢، ملتقطاً.

Madinah Gift Centre

ر جلاشیشہ



قَالَ اَلَيْرِ ١٦ ﴾ ﴿ طَلْبُ ٢٠ ﴾

﴿ قَالَ قَنُ اُوْتِنْتَ: اللّٰه نِفر ما يا: تَجْفِي عطا كرديا كيا \_ ﴾ حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّدَم كَ اس درخواست براللّٰه تعالى أَ نے ارشاد فر مایا'' اے موی ! عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم، تَجْفِ وه تمام چيزين عطا كردى تَئين جن كا تونے ہم سے سوال كيا ہے۔ (1)

یادر ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جاہلوں کی صحبت سے محفوظ فرماد ہے اور علاء وسلحا کی صحبت اختیار کرنے میں کی تو فیق عطا کر دی تو بیاس کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے کیونکہ بید حضرات بند ہے سے گنا ہوں کے بوجھا تار نے میں معاون و مددگار اور نیک اعمال کی راہ پر آسانی سے چلنے میں ہادی ورہنما ہوتے ہیں الہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ علماء اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور جولوگ نیک اور پر ہیزگار ہیں وہ بھی علماء اور نیک لوگوں کوبی اپنا ہم نشین بنا کمیں کیونکہ تلوار جتنی بھی عمدہ اور اعلیٰ ترین ہوا سے تیز کرنے کی ضرورت بہر حال پڑتی ہے۔ نیز ان آیات میں ارباب اختیار اور سلطنت وکومت پر قائم افراد کے لئے بھی بڑی نصیحت ہے کہ وہ اپنی وزارت اور مشاورت کے لئے ان افراد کا امتخاب کریں جو نیک اور پارسا ہیں سنی نسائی کی روایت میں ہے کہ تا جدار رسالت صَلَّی اللّٰہ تَعَالَیٰءَ کَلُیٰہِوَ اللّٰہ وَسُلَمُ نے ارشاد فرمایا ''تم میں ہے جو شخص حاکم ہو پھر اللّٰہ تعالیٰ اس کی بھلائی چاہئے تو اللّٰہ تعالیٰ اس کے لئے نیک وزیر بناد ہے گا، اگر حکم ران کوئی بات سے جو شخص حاکم ہو پھر اللّٰہ تعالیٰ اس کی بھلائی چاہئے تو اللّٰہ تعالیٰ اس کے لئے نیک وزیر بناد ہے گا، اگر حکم ران کوئی بات بھول جائے تو وہ اسے یا دولا دے گا اور اگروہ یا در کھے تو وہ اس کی مدد کر ہے گا۔

### وَلَقَدُمنَنَّاعَلَيْكُمَرَّةً أُخْرَى اللهِ

المعمدة كنزالايمان: اوربيشك مم في تجهد برايك باراوراحسان فرمايا

و ترجیه کنزالعِرفان: اور بیشک ہم نے تجھ پرایک مرتبہ اور بھی احسان فر مایا تھا۔

﴿ وَلَقَنْ مَنَنَا عَلَيْكَ: اور بيتك بم نے تھ پراحسان فرمایا۔ ﴾ اس آیت میں گویا کہ الله تعالی نے ارشاد فرمایا ''اے موسیٰ! عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم، ہم نے آپ کے سوال کرنے سے پہلے بھی آپ کی مصلحت کی تگہبانی فرمائی ہے تو یک طرح

**1**.....مدارك، طه، تحت الآية: ٣٦، ص ٩٠، خازن، طه، تحت الآية: ٣٦، ٢٥٣/٣، ملتقطاً.

2 .....نسائي، كتاب البيعة، وزير الامام، ص ٦٨٥، الحديث: ٢١٠.

(تنسيرصرَ اطُالِحِيَانَ)

قَالَ اَلَهُ ١٦ ﴾ ﴿ طَانَكُ مِنْ اللَّهُ ١٩٠ ﴾ ﴿ طَانَكُ مِنْ اللَّهُ ٢٠ ﴾ ﴿ طَانَكُ ٢٠ ﴾ ﴿ طَانَكُ ٢٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ ١٩٥ ﴾ ﴿ اللَّهُ ٢٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ ١٩٥ ﴾ ﴿ اللَّهُ ١٩٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ ١٩٥ ﴾ ﴿ اللَّهُ ١٩٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ ١١ أَلَّهُ أَلَّهُ ١٩٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ أَلَّهُ أَلّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّهُ أَلَّالَّهُ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّا لَّالَّهُ أَلَّالَّالَّ

ہوسکتا ہے کہ آپ کے سوال کرنے کے بعد ہم آپ کی مراد آپ کوعطانہ کریں،اور جب ہم نے آپ کو پچھلے زمانے میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز آپ کوعطافر مائی اور پہلی حالت سے بلند درجہ عطاکیا توبیاس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے آپ کواس بلند،اہم اور عظیم رہے پر فائز کیا ہے کہ جس پر فائز شخص کواس کی طلب کی گئی چیز سے منع نہیں کیا جاتا۔ (1)

### إِذْا وْحَيْنَا إِلَّى أُمِّكَ مَا يُوخَى ﴿

ترجية كنزالايمان:جب بم نے تیری مال كوالهام كيا جوالهام كرنا تھا۔

🕻 ترجیه کاکنوُالعِدفان:جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جواس کے دل میں ڈالی جانی تھی۔

(تنسيرصرَ لطُ الحِدَانَ

<sup>1 .....</sup>تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٣٧، ٤٦/٨ .

<sup>2 .....</sup>خازن، طه، تحت الآية: ٣٨-٣٩، ٢٥٣/٣.

قَالَ أَلَوْ ١٦

میں جہاں بھی وحی کالفظ غیرنبی کے لئے آیا ہے وہاں اس سے 'الہام کرنا''مراد ہوتا ہے۔

# آنِ اقْدِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْدِ فِيهِ فِي الْمَدِّمِ فَلَيُلْقِهِ الْمَمْ بِالسَّاحِلِ اَنِ اقْدِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْدِ فِيهِ فِي الْمَدِّمِ فَلَيْكُو الْمَدَّةِ فَي الْمَالُولُ السَّاحِلِ عَادُ الْمُنَاعُ عَلَى عَلَيْ فَي الْمَالِكُ مُحَبَّدًا مُحَبَّدًا مُحَبَّدًا مُحَبَّدًا مُحَبَّدًا مُحَبَّدًا مُحَدِّدًا مُحَدَّدًا مُعَدِّدًا مُحَدِّدًا مُحَدِّدًا مُعَدَّدًا مُحَدَّدًا مُعَدَّدًا مُعَدَّدًا مُحَدِّدًا مُعَدَّدًا مُعَدَّدًا مُعَدَّدًا مُعَدَّدًا مُعَدَّدًا مُحَدَّدًا مُعَدَّدًا مُعَدَّدًا مُحَدَّدًا مُحَدَّدًا مُحَدَّدًا مُعْمَالًا مُعْمَاعً مُعْمَاعِ مُعْمَاعً مُعْمَاعً مُعْمَاعً مُعْمَاعً مُعْمَاعً مُعْمِعً مُعْمَاعً مُعْمِعُ مُعْمِعًا مُعْمَاعً مُعْمَاعً مُعْمَاعً مُعْمَاعً مُعْمَاعً مُعْمَاعً مُعْمَاعً مُعْمِعً مُعْمِعً مُعْمِعً مُعْمَاعً مُعْمَعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُعُمُ مُ

توجهه کنزالایمان: کهاس بچے کوصندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیتو دریا اسے کنارے پرڈالے کہ اسے وہ اٹھا لے جومیرادشمن اوراس کا شمن اور میں نے تجھ پراپنی طرف کی محبت ڈالی اوراس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو۔

توجید نی کنو العوفان: که اس بچی کوصندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے گاتا کہ اسے وہ اٹھالے جومیرا دشمن ہے اور اس کا (بھی) دشمن ہے اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی اور تا کہ میری نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے۔

﴿ وَا لَقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِينَى : اور ميس نيتم برا بي طرف سے محبت والى - الله بن عباس دَ ضِي الله عن الله عن اور ميس نيتم برا بي طرف سے محبت والى - اور عبد الله بن عباس دور يا - اور تعالىٰ عنه مَا فرماتے ہيں كه الله تعالىٰ نے حضرت موں علیه الصلو أو وَالسَّلام كوا بنا محبوب بنا يا اور مخلوق كا محبوب كر ديا - ' اور جسالله تعالىٰ ابني محبوبيت سے نواز تا ہے تو دلوں ميں اس كى محبت بيدا ہوجاتى ہے جسیا كه حديث شريف ميں وار دہوا، كي حال حضرت موں عمل الله تعالىٰ عند الله تعالىٰ عند الله وَالسَّلام كا تعالىٰ حديث بيدا ہوجاتى تعى حضرت موں عمل الله تعالىٰ عند من الله تعالىٰ عند من الله تعالىٰ عند من من الله تعالىٰ عند من من الله تعالىٰ عند من من الله تعالىٰ من الله تعالىٰ عند من من الله تعالىٰ عند من من الله تعالىٰ عند من من الله تعلىٰ من الله تعالىٰ عند و من مار نے لگتی تھی۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ محبوبیت و مقبولیت خَلق بھی بعض انبیاء کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کام مجز ہ ہے۔ ہمارے حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہمین مِثْلُولَ کے مجبوب ہیں اور بہجبوبیت بھی حضور انور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِثْلُولَ کے مجبوب ہیں اور بہجبوبیت بھی حضور انور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ٣٩، ٣/٣٥، مدارك، طه، تحت الآية: ٣٩، ص ٩٦، ملتقطاً.

=(تنسيرصراط الجناد

وفق لازم

اَلَوْ ١٦ ﴾ ﴿ ١٩٧ ﴾ ﴿ طَانَعُ ١٠ ﴿ طَانَعُ ١٠ ﴿ طَانَعُ ١٠ ﴿

کا معجزہ ہے۔ نیز آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی پرورش کا انتظام بھی خود فر مادیتا ہے۔

اِذْ تَنْشِى اَخْتُك فَتَقُولُ هَلُ اَدُلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ ﴿ فَرَجَعُنْكَ إِلَى اَدُلُكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ ﴿ فَرَجَعُنْكَ إِلَى الْحَبِّ وَ الْمِكَ كُنْ تُعْمِينَ الْعَبِي وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنُكَ مِنَ الْعَبِّ وَ الْمُكَانَّ نَفْسًا فَنَجَيْنُكَ مِنَ الْعَبِي وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنُكُ مِنَ الْعَبِي وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنُكُ مِنَ الْعُبِي وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنُكُ مِنَ الْعُنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنُكُ مِنَ الْعُبُولُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنُكُ مِنَ الْعُنْكُ وَلَا لَكُولُولُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَيْ فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَقَتَلْتَ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

توجمه تعزالا بیمان: تیری بهن چلی پھر کہا کیا میں تمہیں وہ لوگ بتادوں جواس بچے کی پرورش کریں تو ہم مجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے کہ اس کی آئکھ ٹھنڈی ہواور غم نہ کرے اور تو نے ایک جان کو قل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھے خوب جانچ لیا تو تو کئی برس مدین والوں میں رہا پھر توایک ٹھہرائے وعدہ پر حاضر ہوااے موی ۔ اور میں نے تجھے خاص اینے لیے بنایا۔

توجید کا کنوالعیوفان: جب تیری بهن چلتی جار ہی تھی پھروہ کہنے لگی: کیا میں تہمیں ایسی عورت کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچہ کی دیکھ بھال کرے تو ہم مجھے تیری ماں کے پاس پھیرلائے تا کہ اس کی آ نکھ ٹھنڈی ہواوروہ مملین نہ ہواورتم نے ایک آ دمی گوتل کردیا تو ہم نے تہمیں غم سے نجات دی اور تہمیں اچھی طرح آ زمایا پھرتم کئی برس مدین والوں میں رہے پھر اے موسیٰ! تم ایک مقررہ وعدے پر حاضر ہوگئے۔اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کیلئے بنایا۔

﴿ إِذْ تَنْشِينَ أُخْتُكَ : جب تيرى بهن چلتى جار بى هى - محضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كى بهن كانام مريم تها، جب آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كو صندوق ميں بندكر كے دريا ميں ڈال ديا تھا تواس وقت آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كو مندوق ميں بندكر كے دريا ميں ڈال ديا تھا تواس وقت آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كى بهن صندوق كِ متعلق معلوم كرنے كه وه كهاں پہنچتا ہے اس كے ساتھ چلتى رہى يہاں تك كے صندوق فرعون كے كم ميں بہنچ گيا، وہاں فرعون اور اس كى بيوى آسيہ نے حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كوا بِن پاسِ

197

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾

رکھایااور حضرت موکی عَنیْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَام کواپنا بینا بینا بینا بینا بیا گرجب دودھ پلانے کے لیے دائیاں حاضری گئیں تو آپ عَنیْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَام نَے کہا کہ مصریس ایک اور دائی بھی ہے جس کا دودھ نہایت عمدہ ہے، یہ پی اس کا دودھ پی لے گا۔ چنا نچ آپ عَنیْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَام کی والدہ کو بلایا گیا تو آپ عَنیْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلام کی والدہ کو بلایا گیا تو آپ عَنیْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلام کی والدہ کو بینا شروع کر دیا، یوں آپ عَنیْهِ الصَّلوْهُ وَالسَّلام کی والدہ کی آئی الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کی وَکُوں کے وَکُوں کی والدہ کی آئی عَنیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کو وَکُوں کی وَم کے ایک کا فرکو الواقوہ مرکیا تھا۔ اس واقعہ پرآپ عَنیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کو وَکُوں کی طورت کی الله میں عباس دَحی الله میں عباس دَحی اللهٔ مَالی عَنیْهَ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کو وَکُوں کی وَم کے ایک کا فرکوں کی والدہ کی عباس دَحی اللهٔ مَالی عَنیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کو وَکَانَا وَاور مُنْہُوں کی عُوں کا والدہ کی الله میں عباس دَحی اللهٔ مُنافِی عَنیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کو وَکَانَا وَالسَّلام کو وَکَانَا وَالسَّلام کو وَکَانَا وَالسَّلام کو اللهُ وَاللَّلَامُ کی الصَّلَامُ وَالسَّلام کو وَکَانَا وَالسَّلام کو وَکَانَا وَالسَّلام کو وَکَانَا وَالسَّلام کو وَکَانَا وَالسَّلام کو اللّام کی کا فروالا کے آئی الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کو وَکَانَا وَالسَّلام کو اللّام کی کا فروالا کی الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کو وَکَانَا وَالْکُوں کو اللّام کی کا فروالوں آئی والمَّلوٰهُ وَالسَّلام کو وَکَانَا وَلا کُوں کا وَکُوں کی مُن کے آئی کی کا فرول کے آئی کے آئی کے کیا والمی کو اللّام کی کو والمی کو وَکُوں کو والمی کو

معنی ہے ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش میں مبتلا ہونا اور اللّه تعالیٰ نے آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم ہُوان آزمائشوں سے نجات عطافر مائی ۔ ان میں سے بہلی آزمائش تو یقی کہ آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم کی والدہ محتر مہواس سال حمل ہوا جس سال فرعون ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذریح کروادیتا تھا۔ دوسری آزمائش یقی کہ آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسری آزمائش یقی کہ آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم نے اپنی والدہ کے سواسی کا دودھ قبول نہ کیا۔ چوقی آزمائش میتی کہ آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم نے اپنی والدہ کے سواسی کا دودھ قبول نہ کیا۔ چوقی آزمائش میتی کہ آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم نے کین میں فرعون کی داڑھی تھینچی جس کی وجہ سے اس نے آپ کوئل کرنے کا اراد کرلیا۔ پانچویس آزمائش میتی کہ آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم نے موتی کے بدلے انگارہ منہ میں لے لیا۔ چھٹی آزمائش میتی کہ آپ عَلیْهِ الصَّلُوٰةُ وَالسَّدَم مَدْ مَن کی طرف تشریف لے گئے۔ (2)

﴿ فَكَبِثْتَ سِنِيْنَ فِي أَهْلِ مَدُينَ : بِهِرَمَ كُلُ برس مدين والول ميں رہے۔ ﴾ مدين ،مصرے آئھ منزل (تقريباً 144 ميل)

(تنسيرصراط الجنان

<sup>1 ....</sup>خازن، طه، تحت الآية: ٤٠، ٣/٤٥٢.

<sup>2 .....</sup>خازن، طه، تحت الآية: ٤٠ ، ٢٥٤/٣.

قَالَ أَلَوْ ١٦

ك فاصله يرايك شهر ب، يهال حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلَّوةُ وَالسَّلَامِ رَبِّتِ تَصْدِحْ صَرْتَ مُوسًى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ مصر ب مدین آئے اور کئی برس تک حضرت شعیب عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام کے پاس ا قامت فرمائی اوران کی صاحبز ادی صفوراء کے سأتهرآب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَا نَكَاحَ مُوا ـ (1)

﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَرَسِ يُبْدُولِهِ يَهِمُوا مِهِ مُولِي إِنَّمَ اللَّهِ مقرره وعدے برحاضر ہوگئے۔ ﴾ یعنی اپنی عمر کے جالیسویں سال حاضر ہو گئے اور بیروہ سال ہے کہاس میں انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ <sup>(2)</sup> ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي : اور ميس في تَجْفِحُ خاص ابني وات كيليح بنايا - ارشا وفرما ياكرا موي اعليه الصَّلوة والسَّكرم، میں نے تخفیے خاص اپنی وحی اوررسالت کے لئے بنایا تا کہ تو میر بےاراد بےاورمیری محبت کےمطابق تَصُرُّ ف کرےاور ۔ میری ججت پر قائم رہےاورمیرےاورمیری مخلوق کے درمیان خطاب پہنچانے والا ہو۔<sup>(3)</sup>

### إِذْهَبُ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِالْيِيْ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْمِي ﴿ إِذْهَبَا إِلَّا فِ عَوْنَ إِنَّهُ طَغِي شَ

تدهمه کنزالایمان: تواور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کرجا وَاور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس حاؤبیثکاس نے سراٹھایا۔

ترجهه كانذالعِرفاك:تم اورتمهارا بها كى دونول ميرى نشانيال لے كرجا ؤاورميرى يادميں ستى نەكرنا \_ دونول فرعون كى طرف جاؤبیشکاس نے سرکشی کی ہے۔

﴿ إِذْهَبُ أَنْتَ وَأَخُولَ بِاليتِي بَمُ اورتبهارا بِعائى دونون ميرى نشانيان كرجاؤ - اس آيت اوراس كے بعدوالى آیت میں ارشاد فرمایا کہاہے موتیٰ!عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلامِ بَمَ اورتمہارا بھائی میرے دیئے ہوئے معجزات اورنشانیاں لے

1 ....خازن، طه، تحت الآية: ٤٠، ٣/٤٥٢.

2 ....خازن، طه، تحت الآية: ١٥٤/٣٠٤.

3 .....خازن، طه، تحت الآية: ٢١، ٣/٤٥٢.

ہ ۔ کر جا وَاور ہر حال میں میرا ذکر کرتے رہنا ہتم دونوں فرعون کے پاس جا وَبیشک اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر کے سرکشی کی ہے۔ <sup>(1)</sup>

اِس آیت سے ذکرِ الٰہی کے نہایت مرغوب ومطلوب ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مبتّع کو بلیغ کے ساتھ ذکرِ الٰہی کو بھی اپنامعمول رکھنا جا ہیے۔

### فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّبِّنَّا لَّعَدَّهُ يَتَنَكَّرُا وُيَخْشَى ﴿

ترجمة كنزالايمان: تواس سے زم بات كهنااس امير يركه وه دهيان كرے يا كچھ ڈرے۔

﴿ ترجه الكنزُالعِدفان: توتم اس ہے زم بات كہنااس اميد بركه شايدوه نفيحت قبول كرلے يا ڈرجائے۔

وقت ہامان موجود نہ قارات کے اسے جم ہات کہا۔ یعنی جبتم فرعون کے پاس جاؤ تواسے زمی کے ساتھ تھیدہ فرمانا۔

بعض مفسرین کے زد کیے فرعون کے ساتھ زمی کا علم اس لئے تھا کہ اس نے بجین میں حضرت موسی علیہ المصلاة وَ المسلام کی خدمت کی تھی اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ زمی سے مراویہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگروہ ایمان قبول کر سے عاتو تمام عمر جوان رہے گا بھی بڑھا پانہ آئے گا ،مرتے دم تک اس کی سلطنت باقی رہے گی ،کھانے پینے اور زکاح کی لذتیں تادم مرگ باقی رہیں گی اور مرنے کے بعد جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ جب حضرت موسی علیٰہ المصلاة وَ السّائدم نے فرعون تا مواراس سے مشورہ لئے بغیر تطعی فیصلہ نہیں کرتا تھا اور اس موجود نہ تھا (اس لئے اس نے کوئی فیصلہ نہیا) جب وہ آیا تو فرعون نے اسے یہ خبر دی اور کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ حضرت موسی عَدْنِہ المصلاة وَ السّائدم کی ہدایت پرایمان قبول کرلوں ۔ یہن کر ہامان کہنے لگا: میں تو تجھے عقائداور دانا سمجھتا تھا در لین یہ کیا کہ اور بہدہ کی ہدایت برایمان قبول کرلوں ۔ یہن کر ہامان کہنے گا: میں تو تجھے عقائداور دانا سمجھتا تھا در لین یہ بہا کہ اور بندہ بنتا چا ہتا ہوں کہا ۔ اور عابد بننے کی خواہش کرتا ہے؟ فرعون نے کہا: تونے ٹھیک کہا (یوں وہ ایمان تبول کرنے ہے مورم رہا)۔ (ک

قَالَ أَلَةٍ ١٦

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَانَ

❶.....روح البيان، طه، تحت الآية: ٢٤-٣٨٦/٥،٤٣.

<sup>2 .....</sup>خازن، طه، تحت الآية: ٤٤، ٣/٤٥٢.

قَالَ الْكُرْ ١٦ ﴿ طَالِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّاللَّمِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

﴿ لَعَلَّهُ يَتَنَكُّمُ اُوْ يَخْشَى: اس الميد پر كه شايدوه تقيول كرلے يا دُرجائے۔ ﴾ يعنی آپ کی تعلیم اور تقیحت اس آ الميد كے ساتھ ہونی چاہيے كه آپ كواجرو ثواب ملے اور اس پر حجت لازم ہو جائے اور اس كے پاس كوئی عذر باقی نه رہے اور حقیقت میں ہونا تو وہی ہے جوالله تعالی كی تقدیر ہے۔ (1)



اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ نرمی کے ساتھ کرنی چا ہیے اور تبلیغ کرنے والے کوچا ہیے کہ وہ پیار محبت سے نظیمت کرے کیونکہ اس طریقے سے کی گئی نصیحت سے بیامید ہموتی ہے کہ سامنے والانصیحت قبول کرلے بیا کم از کم اپنے گناہ کے معاطلات گناہ کے معاطلات کی معاطلات کی معاطلات میں بھی جہاں تک ممکن ہونرمی سے ہی کام لینا چا ہے کہ جو فائدہ نرمی کرنے سے حاصل ہوسکتا ہے وہ تخی کرنے کی صورت میں حاصل ہوجائے بیضروری نہیں۔ ترغیب کے لئے یہاں زمی کے فضائل پر شتمل 1 اَعادیث درج ذیل ہیں۔ میں حاصل ہوجائے بیضروری نہیں۔ ترفیب کے لئے یہاں زمی کے فضائل پر شتمل 1 اَعادیث درج ذیل ہیں۔ مضرت جربر دَخِی اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰه تَعَالَیٰ عَدُولًا فَیْ اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰه تَعَالَیٰ عَدُولًا فَیْ سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ (2)

(2) .....حضرت ابودر داء دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے ، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا ' دجس شخص کونر می سے حصد دیا گیا اسے بھلائی سے حصہ دیا گیا اور جسے زمی کے حصے سے محروم رکھا گیا اسے بھلائی کے حصے سے محروم رکھا گیا۔ (3)

(3) .....حضرت عائشہ صدیقه دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنُها ہے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ نے ارشا دفر مایا
''اے عائشہ! دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنُها ، اللّه تَعَالٰی عَنُها ، اللّه تَعَالٰی عَنُها ، اللّه تَعَالٰی رفت ہے اور رفق یعنی نرمی کو پیند فرما تا ہے اور اللّه تعالٰی نرمی کی وجہ ہے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو تحقی پاکسی اور وجہ سے عطانہیں فرما تا۔ (4)

(4).....أمُّ المؤمنين حضرت عا كشرصد يقد دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُها سے روايت ہے، حضور پُرنو رصَلًى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِجِنَانَ)

<sup>1 .....</sup>مدارك، طه، تحت الآية: ٤٤، ص ٢٩٢، خازن، طه، تحت الآية: ٤٤، ٥٥/٣، ملتقطاً.

البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، ص١٣٩٨، الحديث: ٧٤ (٢٥٩٢).

<sup>3 .....</sup>ترمذى، كتاب البرّ والصلة، باب ما جاء في الرفق، ٢٠٢٣، الحديث: ٢٠٢٠.

<sup>4.....</sup>مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، ص١٣٩٨، الحديث: ٧٧(٩٣٥).

قَالُ ٱلَّذِ ١٦ ﴿ طَانَكُ ، وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ١٠ ﴿ طَانَكُ ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۔ نے ارشاد فرمایا''نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنادیتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے ' اسے بدصورت کردیتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

اس آیت سے اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت کی جھلک بھی نظر آتی ہے کہ اپنی بارگاہ کے باغی اور سرکش کے ساتھ کس طرح اس نے نرمی فرما فی اور جب اپنے نافر مان بندے کی ساتھ اس کی نرمی کا بیصال ہے تواطاعت گز اراور فرما نبر دار بندے کے ساتھ اس کی نرمی کیسی ہوگی حضرت بھی بن معاذد کے مَدُّ اللّٰہ تعَالیٰ عَلَیْہ کے سامنے جب اس آیت کی تلاوت کی گئی تو آپ رونے گئے اور عرض کی: (اے اللّٰہ!) بیری اس بندے کے ساتھ نیری نرمی کا کیا حال ہوگا جو کہتا ہے کہ صرف تو ہی معبود ہوا دریہ تیری اس بندے کے ساتھ نیری نرمی کا کیا حال ہوگا جو کہتا ہے کہ صرف تو ہی معبود ہوا دریہ تیری اس بندے کے ساتھ نیری نرمی کا کیا حال ہوگا جو کہتا ہے: میں اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا کیا عالم ہوگا جو کہتا ہے: میر اوہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے۔

### 

توجمه کنزالایمان: دونوں نے عرض کیاا ہے ہمارے رب بیشک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پرزیادتی کرے یاشرارت سے پیش آئے فرمایا ڈرونہیں میں تمہارے ساتھ ہول سنتااور دیکھا۔

ترجہہ کا کن خالعوفان: دونوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب! بیشک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پرزیادتی کرے گایا سرکشی سے پیش آئے گا۔اللّٰہ نے فرمایا: تم ڈرونہیں، بیشک میں تمہارے ساتھ ہوں میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔

﴿ قَالَا مَا بَّنَا: وونول في عرض كيا: اعمار عرب! ﴾ جب الله تعالى في موى عَلَيْهِ الصَّالَةُ وَالسَّالَام كويه وى فرما في

❶ .....مسلم، كتاب البرّ الصلة والآادب، باب فضل الرفق، ص١٣٩٨، الحديث: ٧٨ (٩٤٥٠).

2 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٤٤، ص٦٩٢.

مِرَاطُالِجِنَانَ ﴿ 202 ﴾

قَالَ الَّذِيرَ ١٦ ﴿ طَلَيْهُ ٠ طَلَيْهُ ٠ طَلَيْهُ ٠

اس وفت حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّكرم مصر میں سے اللّه تعالیٰ نے حضرت موی عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّكرم کو حَمرت دیا کہ وہ حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّكرم کے پاس آ کیں اور حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّكرم کے پاس آ کیں اور حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّكرم سے ملے اور موی عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّكرم سے ملے اور موی عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّكرم سے ملے اور جودی آنہیں ہوئی تھی اس کی حضرت موی عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّكرم کو اطلاع دی۔ فرعون چونکہ ایک ظالم وجابر شخص تھا اس لیے حضرت موی اور حضرت ہارون عَلَیْهِ مَا الصَّلوٰةُ وَالسَّكرم نے عَصْلی الله عَدی۔ فرعون چونکہ ایک ظالم وجابر شخص تھا اس لیے حضرت موی اور حضرت ہارون عَلَیْهِ مَا الصَّلوٰةُ وَالسَّكرم نے عُصْلی الله عَدی۔ موی کا اور حضرت ہارون عَلَیْهِ مَا الصَّلوٰةُ وَالسَّكرم نے ہم پرزیاد تی کرے ہم پرزیاد تی کرے ہم پرزیاد تی کہ وہ ہمیں رسالت کی تبلیغ کرنے سے پہلے ہی قتل کر کے ہم پرزیاد تی کرے گا اور تیری شان میں نازیبا کلمات کہنے لگے گا۔ (1)

اس معلوم ہوا کہ اسبب، مُو ذی انسان اور موذی جانوروں سے خوف کرنا ثنانِ نبوت اور تو کل کے خلاف نہیں ۔ وہ جو کثیر آتیوں میں " لا خوف عکیتھے م" فرمایا گیا ہے، وہ اس کے خلاف نہیں کیونکہ ان آیات میں خوف نہ ہونے سے مراد قیا مت کے دن خوف نہ ہونا ہے، یا اس سے اُس خوف کا نہ ہونا مراد ہے جونقصان وہ ہواور خالق سے دور کرد ہے، جبہ انہیں خلوق کی طرف سے ایذاء پہنچنے کا خوف ہوسکتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنانچ کی شخص نے حضرت حسن بھری دَحمَهُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ سے کہا کہ عامر بن عبد اللّه اسپنے ساتھوں کے ساتھوا کی مرتبہ شام کی طرف جار ہے تھے کہ ان کو بیاس گی اور وہ ایک جگہ پانی پینا چا ہے تھے گر پانی اور ان کے در میان ایک شیر حاکل تھا وہ پانی کی طرف جار ہے تھے کہ ان کو بیاس گی اور وہ ایک جگہ پانی پینا چا ہے تھے گر پانی اور ان کے در میان ایک شیر حاکل تھا وہ پانی کی طرف گئے اور پانی پی لیا تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے اپنی جان خطرہ میں ڈالی تو عامر بن عبد اللّه نے کہا کہ آپ نے اس خص کے خوب ہیں کہ میں اللّه عَزَوَ جَلّ کے علاوہ کسی سے ڈروں ۔ حضرت حسن بھری دیے جا کیس تو وہ جھے اس سے زیادہ محبوب ہیں کہ بیں اللّه عَزَوَ جَلّ کے علاوہ کسی سے ڈروں ۔ حضرت مولی عَلَیْ الصَّلَوٰ قُولَسُوْنَ وَ اللّهُ عَزَوْ عَلَیْ الصَّلَوٰ قُولَسُوْ وَ اللّهُ عَزَوْ حَلَیْ الصَّلَوٰ قُولَسُوْنَ وَ اللّهُ عَزَوْ جَلّ کے علاوہ کسی ہے ڈوروں ۔ حضرت بھری دیے جا تھے وہ تو اللّه عَلَیْ الصَّلُوٰ قُولَسُوْنُ وَ السَّلَاٰ مُعَرِسُ اللّهُ مِن عَبْ اللّه سے بہت افضل سے وہ وہ وہ کا میں عَبْ اللّه مِن عَبْ اللّه سے بہت افضل سے وہ وہ وہ کے غیر سے ڈرے نے اور وہ حضرت مولی عَلَیْ الصَّلَاٰ الصَّلَاٰ الصَّلَاٰ الْمُ اللّٰ اللّٰ مَالَاٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ المَالَاٰ الصَّلَاٰ اللّٰ ا

مرادبیہ کے کمخوف خدا کا بیمطلب نہیں کہ آ دمی دُنیَوی مُو ذی اَشیاء ہے بھی نہ ڈرے،اگر بیمطلب ہوتا تو

(تنسيرصراط الجنان

❶.....خازن، طه، تحت الآية: ٥٤، ٣/٥٥٢، روح البيان، طه، تحت الآية: ٥٤، ٥/٠ ٣٩، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>قرطبي، طه، تحت الآية: ٤٦، ٩٩/٦، الجزء الحادي عشر.

قَالَ الَّذِيرَ ١٦ كَالْحُورُ اللَّهِ ١٦ كَالْحُورُ اللَّهِ ١٦ كَالْحُورُ اللَّهُ ١٠ كَالْحُورُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت موکی عَلَیْہِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ خوف کا اظہار نہ کرتے۔البتہ یہاں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ بعض بندگانِ خدا پر بعض اوقات بعض خاص اَحوال طاری ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے بےخوفی کے افعال کرتے ہیں اور وہ احوال بھی ناپیندیدہ نہیں ہیں بلکہ بہت مرتبہ وہ کرامت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔

﴿ قَالَ لَا تَخَافَا: فرمایا: تم ورونهیں۔ که حضرت موسی اور حضرت ہارون علیه ما الصّلوة وَالسّلام کی عرض کے جواب میں اللّه تعالی نے ارشاوفر مایا کہ تم ورونهیں، بیشک میں اپنی مدد کے ذریعے تمہارے ساتھ موں اور میں سب سن رہا ہوں اور سب د کیے بھی رہا ہوں۔ و کیے بھی رہا ہوں۔

قَانِيْهُ فَقُولا َ إِنَّا مَسُولا مَ بِّكَ فَا مُسِلْ مَعَنَا بَنِي اِسْرَاءِيلُ فَولا تَعَنِّدِهُمُ فَقُولا َ إِنَّا مَسُولا مَ بِلَكُ فَا مُسِلْ مَعَنَا بَنِي اِسْرَاءِيلُ فَولا تُعَنِّ بَهُمُ فَقُولا َ إِنَّا قَالَ اللهُ عَلَى مَنِ التَّبَعُ الْهُلِي ٥ تُعَنِّ الْهُمُ عَلَى مَنِ التَّبَعُ الْهُلِي ٥ تَعَنِّ الْهُمُ عَلَى مَنْ كَنَّ بَوَتُولِي ٥ النَّا الْعَنَا الْعَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الْعَنَا الْعَلَى مَنْ اللّهُ الْعَنَا الْعَنَا الْعَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى الْعَلَى مَا عَلَى الْعَلَى الْعَنَا الْعَلَى الْ

ترجمہ کنزالایمان: تواس کے پاس جاؤاوراس سے کہوکہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں تواولا دِیقوب کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نددے بیشک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں اور سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بیشک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔

توجید کنو العِدفان: پستم اس کے پاس جاؤاور کہوکہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں نکلیف نددے بیشک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں اور اس پر سلامتی ہوجو ہدایت کی پیروی کرے۔ بیشک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جوجھٹلائے اور منہ پھیرے۔

﴿ فَاْ تِنْلِهُ: لِيسَمَّمُ اس کے پاس جاؤ۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی آیت میں ارشادفر مایا کہتم ڈرونہیں اور فرعون کے پاس جا کرکہو: ہم تیرےربءَ ڈوَجَلَّ کے بھیجے ہوئے ہیں،للندااے فرعون،تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دےاورانہیں پاس جا کرکہو: ہم میں میں اس کے بھیجے ہوئے ہیں،للندااے فرعون،تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دےاورانہیں

نَسيٰدِهِ مَاطُالِحِنَانَ

قَالُ الَّذِيرِ ١٠ ﴿ كُلَّمْ ١٠ ﴿ فَلَكُمْ ٢٠ ﴾

بندگی واسیری سے رہا کر دے اور ان سے محنت و مشقت کے سخت کام لے کر انہیں تکلیف نددے۔ بیشک ہم تیرے رب عَرْوَجُ قَ کی طرف سے معجزات لے کرآئے ہیں جو ہماری نبوت کی صدافت کی دلیل ہیں۔ فرعون نے کہا: وہ معجزات کیا ہیں؟ تو حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نے ہاتھ روثن ہونے کا معجز ہ دکھا یا (اور فرمایا) جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لئے دونوں جہان میں سلامتی ہے اور وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ بیشک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو ہماری نبوت کو اور ان اَحکام کو جھٹلائے جو ہم لائے ہیں اور ہماری ہدایت سے منہ پھیرے۔ (1)

### قَالَ فَمَنْ مَّ بُّكُمَا لِمُوْلِمِي ﴿ قَالَ مَ بُنَاالَّ نِي َاعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَدَثُمَّ هَلى ﴿

توجههٔ کنزالاییمان: بولاتوتم دونوں کا خدا کون ہےاہے موسیٰ کہا ہما رارب وہ ہے جس نے ہر چیز کواس کے لائق صورت دی چھر راہ دکھائی۔

ترجید کنزُالعِرفان: فرعون بولا: اےمویٰ! تو تم دونوں کا رب کون ہے؟ مویٰ نے فرمایا: ہمارارب وہ ہے جس نے ہر چیز کواس کی خاص شکل وصورت دی پھرراہ د کھائی۔

﴿ قَالَ: فرعون بولا۔ ﴾ حضرت موسی وحضرت ہارون عَلَيْهِ مَا الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نے جب فرعون کو یہ پیغام پہنچادیا تو وہ بولا:
اے موسی ! تو تم دونوں کا رب کون ہے جس نے تہمیں بھیجا ہے؟ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا: ہمارارب عَزَّو جَلَّ وہ ہے جس نے تحض اپنی رصت سے ہر چیز کواس کی خاص شکل وصورت دی ، جیسا کہ ہاتھ کو اس کے لائق الیی شکل دی کہ وہ کسی چیز کو پکڑ سکے، پاؤں کواس کے قابل کہ وہ چل سکے، زبان کواس کے مناسب کہ وہ بول سکے، آئھ کواس کے موافق کہ وہ د کھے سکے اور کان کوالی شکل وصورت دی کہ وہ سن سکے، پھر راہ دکھائی اور اس کی معرفت دی کہ وہ نیا کی زندگانی اور آخرت کی سعاوت کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کی عطاکی ہوئی نعمتوں کو کس طرح کام میں لا یا جائے۔ (2)

🕕 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٤٧-٨٤، ص ٢٩٢، جلالين، طه، تحت الآية: ٤٧-٤٨، ص٣٢٢، ملتقطاً.

2.....مدارك، طه، تحت الآية: ٤٩-٥٠، ص٩٦-٣٩٣، روح البيان، طه، تحت الآية: ٤٩-٥٠، ٥/٩٣، ملتقطاً.

(تنسيرصرًاطُالجنَانَ

قَالَالَوْ ١٦ ﴾

### قَالَ نَمَابَالُ الْقُرُونِ الْأُولِ @

ا ترجمه كنزالايمان: بولا أكلى سنكتون كاكياحال بـ

ا ترجيد العرفاك: فرعون بولا: يبلى قومون كاكيا حال يع؟

﴿ قَالَ: فرعون بولا۔ ﴾ جب حضرت مولی عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَامِ نَے اللَّه عَزَوَجَلَّ کی وحدانیت اوراس کے رب عَزَوَجَلَّ ہونے پراتی واضح دلیل دی تو فرعون گھبرا گیا اوراس کواپنی خودسا خته خدائی تباہ ہوتی نظر آئی تواس نے حضرت مولی عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَامُ وَدوسری باتوں میں الجھانے لگا اور کہنے لگا کہ جو پہلی قومیں گزر چکی ہیں مثلاً قوم عاو، قوم عمود وغیرہ اور وہ بتوں کو بیج تحصیں اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی مشرحصیں ان کا کیا ہوا۔ (1)

### قَالَ عِلْمُهَاعِنْدَ مَ إِنْ فِي كِتْبِ ثَلِ يَضِلُّ مَ إِنْ وَلَا يَشَى شَ

ترجمة كنزالايمان: كہاان كاعلم مير راب كے ياس ايك كتاب ميں ہے ميرارب نہ بہكے نہ بھولے۔

توجید کنزالعیرفان:موکی نے فرمایا:ان کاعلم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے،میرارب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔

﴿ قَالَ: موى نَ فِر مایا - ﴾ فرعون کی بات سن کر حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ نَ فَر مایا: پہلی قوموں کے حال کاعلم میرے رب عَدَّوْ جَدًّا کے پاس ایک کتاب کو حِ محفوظ میں ہے جس میں ان کے تمام اَحوال کھے ہوئے میں اور قیامت کے دن انہیں ان اعمال پر جزادی جائے گی۔

یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ علیه الصَّلاهُ وَالسَّلام نے جوجواب دیا کہاس کاعلم لوبِ محفوظ میں ہے اس کی وجہ بین تھی کہ آپ کو گذشتہ قوموں کے حالات معلوم نہ تھے بلکہ وجہ بیھی کہ وہ آپ عَلیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام کو بلیخ دین سے

1 ....خازن، طه، تحت الآية: ٥١، ٥/٣٥٥٠.

(2)

جلدشيشم

طنکا ۲۰

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾ ﴿ طَانَهُ ٠ ﴿ طَانَهُ ٠ ﴿ طَانَهُ ٠ ﴿ طَانَهُ ٠ ﴿

نہ پھیر سکے۔ مزید فرمایا کہ میرارب عَدَّوَ جَلَّ نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ گویا فرمایا کہ تمام اُحوال کالوحِ محفوظ میں لکھنا، گل اس لئے نہیں کہ رب تعالی کے بھولنے بہکنے کا اندیثہ ہے بلکہ بیتح ریا پنی دوسری حکمتوں کی وجہ سے ہے جیسے فرشتوں اور اپنے محبوب بندوں کواطلاع دینے کیلئے ہے جن کی نظرلوحِ محفوظ پر ہے۔

### الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآنُ صَمَهُ الَّاسَكَ لَكُمُ فِيهَاسُبُلَا وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّبَاءَ مَاءً فَاخْرَجْنَا بِهَ اَزُوَاجًا مِّنْ نَبَاتِ شَتِّى ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں رکھیں اور آسان سے پانی اتاراتو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے۔

ترجید کنؤالعِدفان: وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے آسان کر دیئے اور آسان سے پانی نازل فرمایا تو ہم نے مختلف قتم کی نباتات کے جوڑے نکالے۔

﴿ اَلَّنِ مَى جَعَلَ لَكُمُّمُ الْاَ مُن صَمَّهُ اَ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو پھونا بنایا۔ پھن حضرت موسیٰ عَلَیْہِ الصَّلَوٰۃُ وَ السَّلَامِ نَے مَہارے لیے زمین کو پھونا بنایا تا کہ تمہارے لئے اس پر زندگی بسر کرنا ممکن ہوا ور تمہارے لیے اس میں راستے آسان کر دیے تا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں تمہیں آسانی ہوا ور اس ممکن ہوا ور اس نے آسان کر دیے تا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں تمہیں آسانی ہوا ور اس فی ہوا ور اس نے آسان سے پانی نازل فر مایا۔ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَامِ کَاکُومُ تَوْیَہِ اَن پُر اَہُ وَ اَللَّهُ تَعَالَیٰ اہْلِ مَکُوخُول بِ کَرِیْ اِ تا ہے کہ اے اہلِ مکہ اِتو ہم نے اس پانی سے مختلف شم کی نباتات کے جوڑے داکا لے جن کے دنگ ایک ہونے میں اور تکلیں مختلف ہیں اور ان میں سے بعض آ دمیوں کے لئے ہیں اور بعض جانوروں کے لئے۔ (1)

### كُلُوْا وَالْهِ عَوْا أَنْعَامَكُمْ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِيَ لِّرُولِي النَّهِ فِي اللَّهِ فَي

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ٥٣، ٦/٣ ٢٥، جلالين، طه، تحت الآية: ٥٣، ص٢٦٣.

سيزو كالظالجنان

جلدشيشم

النام م

قَالَ الْرُ ١٦ كَالِّ

### توجهة كنزالايمان: تم كها وَاورايين مويشيول كوپُرا وَبيثِك اس مين نشانيال بين عقل والول كو\_

### -ترجيه كنزُالعِدفان: تم كها وَاورا پيزمويشيوں كو چِرا وَ، بيثك اس ميں عقل والوں كيلئے نشانياں ہيں۔

﴿ كُلُوْ اَوَانُ عَوْا أَنْعَامَكُمْ بَمَ كُمَا وَاورا بِي مُويشيوں كوچراؤ۔ ﴾ ارشاد فرمایا كه بم نے جوبینا تات نكالی بیں، ان میں سے تم خود بھی كھا وَاورا بِيْ مُويشيوں كو بھی چراؤ۔ یا در ہے كہ اس آیت میں جو تھم دیا گیا ہے بیراباحت اور اللّٰہ تعالی كی نعت یا دولا نے کے لئے ہے یعنی ہم نے بینا تات تمہارے لئے اس طور پر نكالی بیں كہ انہیں كھا نا اور اپنے جانوروں كو پُرانا تمہارے لئے مباح وجائز ہے۔ (1)

﴿ إِنَّ فِي أَخْ لِكَ لَا لِيَتِ لِلْأُولِي النَّهِ لَمِي : بينك اس مين عقل والوں كيليے نشانياں ہيں۔ ﴾ يعنى زمين كو بچھونا بنانے ، اس ميں سفر كے لئے راستوں كوآسان كرنے ، آسان سے پانی نازل كرنے اور زمين سے مختلف أقسام كى نباتات اگانے ميں عقل ركھنے والے لوگوں كے لئے اللّٰه تعالى كے صافع ہونے ، اس كى وحدت ، اس كى عظيم قدرت اور اس كى ظاہر و باہر حكمت بردلالت كرنے والى كثير ، واضح اور عظيم نشانياں ہيں۔ (2)

### مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيْهَانُعِيْكُكُمْ وَمِنْهَانُخُرِجُكُمْ تَامَةً أُخْرَى ٥

توجیه کنزالایمان: ہم نے زمین ہی ہے تہمیں بنایا اوراس میں تمہیں پھر لے جائیں گے اوراس سے تمہیں دوبارہ زکالیں گے۔ 🤰

ترجیه کنزُالعِدفان: ہم نے زمین ہی سے تہمیں بنایا اوراسی میں تہمیں پھرلوٹا ئیں گےاوراسی سے تہمیں دوبارہ نکالیں گے۔

﴿ مِنْهَا خَلَقْنُكُمْ : ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ ہم نے تمہارے جدِ اعلیٰ ، حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَام كُوز مِين سے بیم بنایا اور تمہاری موت اور دفن كے وقت اسى زمين ميں تمہيں پھر لوٹا كيں گاور قيامت كے دن اسى زمين سے تمہيں دوبارہ نكاليں گے۔ (3)

- 1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٤٥، ص ٦٩٣.
- 2 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ٤٥، ٥/٩٦٠.
  - 3 .....جلالين، طه، تحت الآية: ٥٥، ص٢٦٣.

النساد مراط الحراث

7.9

قَالَ اَلَوْ ١٦

### \*

یہاں ایک بات یا درہے کہ جب کسی مسلمان کو انقال کے بعد دفن کر دیاجائے اور اس کی قبر پر تختے لگانے کے بعد مٹی دی جائے تو اس وقت مستحب میہ ہے کہ اس کے سر ہانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے تین بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار کہیں "مونی اَکْفُنْ کُمْ " اور تیسری بار " وَمِنْ اَکْفُنْ کُمْ تَاکَ اَکْفُرْ کُمُ تَاکَ اَکُوْلُوں "کہیں۔ (1)

وَلَقَدُا مَيْكُ الْتِنَاكُمَّ هَافَكَنَّ بَوَالِي قَالَ اَجِمُّتَنَالِيُّ خُرِجَنَا مِنَ اَمْ خِنَا لِيُخْرِجَنَا مِنَ اَمْ خِنَا بِسِحْرِكَ لِمُولِمي هَ فَلَنَا تِبَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلُ مِنَ اَمْ خِنَا لِمِنْ الْمُولِمِي هَ فَلَنَا تِبَنَّكَ وَلِا اَنْتَ مَكَانًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِدِ هِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللْمُ

ترجمهٔ کنزالایمان: اور بینک ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا ئیں تو اس نے جھٹلا یا اور نہ مانا۔ بولا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے سبب ہماری زمین سے نکال دوا ہے موئی ۔ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادولا ئیں گے تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ گھہرا دوجس سے نہ ہم بدلہ لیں نہتم ہموار جگہ ہو۔

توجید کنؤ العِرفان: اور بیشک ہم نے اس کواپنی سب نشانیاں دکھا کیں تو اس نے جھٹا یا اور نہ مانا۔ کہنے لگا: اے موسیٰ!
کیاتم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو۔ تو ضرور ہم بھی تہمارے
آ گے ویسا ہی جادولا کیں گے تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کرلوجس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور
نتم۔ ایسی جگہ جو برابر فاصلے برہو۔

﴿ وَلَقَدُ أَكُرِينَا كُلُّهَا: اور بيتك ہم نے اس كوائي سب نشانياں دكھا كيں۔ ﴾ اس آيت اور اس كے بعدوالى دوآيات كا خلاصہ بيہ كه الله تعالى نے حضرت موسىٰ عَنيه الصّله أَو السَّدم كو

₫.....عالمگيري، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس، ١٦٦/١.

نَسينو مَاطُالِحِنَانَ

عطافر مائی تھیں تواس نے انہیں جھٹلا یا اور نہ مانا اور ان نشانیوں کو جادو بتا یا اور تق قبول کرنے سے انکار کیا اور کہنے لگا: اے موسیٰ! کیاتم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرز مین مصرسے نکال کرخوداس پر قبضہ کر لواور بادشاہ بن جاؤ۔ تو ضرور ہم بھی تبہارے آگے وییا ہی جادولا ئیں گے اور جادو میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا تو ہمارے در میان اور اپنے در میان ایک مدت اور جگہ مقرر کرلوجس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہتم اور وہ جگہ ہموار ہواور اس میں دونوں فریقین کے در میان برابر فاصلہ ہوتا کہ لوگ آسانی کے ساتھ مقابلہ دیکھ تھیں۔ (1)

فرعون حضرت موک علیه الصَلوْ أَوَالسَّلام کے مجرزات و کی کر سمجھ تو گیاتھا کہ آپ علیه الصَلوَ أَوَالسَّلام حَن پر ہیں اور جادوگر موجود تھے جوخوداس کے ماتحت تھے اور کسی نے بھی اور جادوگر موجود تھے جوخوداس کے ماتحت تھے اور کسی نے بھی کئی جادوگر موجود تھے جوخوداس کے ماتحت تھے اور کسی ہے بھی اس نے کوشش کی کہ کسی طرح حضرت موکی عَلیْهِ الصَّلوْ أَوَالسَّلام کوشکست ہوجائے اور اس کی سلطنت نی جائے۔

### قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَآنَ يُّخْسَرَ التَّاسُضُعُ ١٠

ترجمة كنزالايمان: موسى نے كہاتمهاراوعده ميلے كاون ہے اور يدكدلوگ دن چر مطح جمع كيے جائيں۔

🐉 ترجیدة کنزالعِرفان:مویٰ نے فرمایا:تمهاراوعدہ میلے کا دن ہےاور بیر کہلوگ دن چڑھے جمع کر لئے جائیں۔

1 ..... حازن، طه، تحت الآية: ٥٥-٥٥، ٦/٢٥٢، مدارك، ، طه، تحت الآية: ٥٥-٥٥، ص ٢٩٤، ملتقطاً.

(تفسيرصراط الحنان

قَالَ أَلَوْ ١٦

جھتے۔ کمال کا اظہار ہے، نیز اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ قن کاظہوراور باطل کی رسوائی کے لئے ایساہی وقت مناسب ہے جب

کهاَ طراف وجوانب کے تمام لوگ ا کھٹے ہوں۔<sup>(1)</sup>

قَالَ أَلَوْ ١٦

اس سے معلوم ہوا کہ شرعی ضرورت کے وقت مسلمان کو کفار کے میلے میں جانا جائز ہے جیسے حفرت موئی عَدِیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ مِقَابِلَہِ کے لئے بت خانہ میں گئے۔ وَالسَّلَامِ مِقَابِلَہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ مِقَابِلِہ کے لئے کا کہ میں گئے اور حضرت ابراہیم عَدَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ مِتَ مُنْ کے لئے بت خانہ میں گئے۔ اور شرعی ضرورت کے علاوہ تجارت یا کسی اور غرض سے جھی جانا نا جائز وکمر وقِح کی ہے، اور ہر مکر وقِح کی صغیرہ، اور ہر مکر وقِح کی ہے، اور ہر مکر وقِح کی صغیرہ، اور ہر مکر وقِح کی ہے، اور ہر مکر وقِح کی صغیرہ، اور ہر صغیرہ اصغیرہ اصرار سے کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اوراگروہ مجمع کفار کا مذہبی نہیں بلکہ صرف ابود لعب کا میلہ ہے تو محض تجارت کی غرض سے جانا فی نفسہ ناجائز ومنوع نہیں جبکہ یکسی گناہ کی طرف نہ لے جاتا ہو۔ پھر بھی کرا ہت سے خالی نہیں کہ وہ لوگ ہروقت مَعاذَ اللّٰ العنت الرّ نے کامل ہیں اس لئے اُن سے دوری ہی بہتر ہے۔۔۔ نیز یہ جواز بھی اُسی صورت میں ہے کہ ہروقت مَعاذَ اللّٰ العنت الرّ نے کامل ہیں اس لئے اُن سے دوری ہی بہتر ہے۔۔۔ نیز یہ جواز بھی اُسی صورت میں ہے کہ اسے وہاں جانے میں کسی معصیت کا ارتکاب نہ کرنا پڑے مثلاً جلسانا چی رنگ کا ہواور اسے اس جلسے سے دوراور العلق علاقے میں جانا معصیت کو مشرم ہو گا اور ہروہ چیز جو معصیت کو مشرم ہووہ معصیت ہوتی ہے اور یہ جانا محصیت کو مشرم ہو گا در ہروہ چیز جو معصیت کو مشرم ہووہ معصیت ہوتی ہے اگر چہوہ جمع غیر مذہبی ہو۔ (2)

فَتَوَكَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْلَ لَا ثُمَّ اللهِ قَالَ لَهُمُ مُّولِسَى وَيُلَكُمُ لاتَفْتَرُوْاعَلَى اللهِ كَنِ بَافَيْسُحِتَّكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدُخَابَ مَنِ افْتَرٰى اللهِ كَنِ بِافَيْسُحِتًا لَمْ بِعَذَابٍ وَقَدُخَابَ مَنِ افْتَرٰى اللهِ كَنِ بِافَيْسُحِتًا لَمْ بِعَذَابٍ وَقَدُخَابَ مَنِ افْتَرٰى اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ

توجههٔ کنزالاییهان: تو فرعون پھرااورا پنے دانوں اکٹھے کیے پھرآ یا۔ان سےمویٰ نے کہاتمہیں خرابی ہواللّٰہ پرجھوٹ نہ باندھو کہ دہتہیں عذاب سے ہلاک کر دےاور بیشک نا مرادر ہاجس نے جھوٹ باندھا۔

تَفَسيٰر صِرَاطُ الجِنَانَ

<sup>•</sup> ١٠٠٠ من الآية: ٥٩، ٣/٣ ٥٥ - ٢٥٧ مدارك، طه، تحت الآية: ٥٩، ص ٩٤ ، حمل، طه، تحت الآية: ٥٩، من ٩٤ ، حمل، طه، تحت الآية: ٥٩، ٥٠ مناوك، طه، تحت الآية: ٥٩، من مناقطاً.

<sup>🗗 .....</sup> فتأوى رضوريه ،۵۲۳/۵۲۳ ملخصأ ـ

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾ ﴿ طَانَهُ .

ترجدا کنوُالعِدفان: تو فرعون منه پھيركر چلاگيا تواپنے مكر وفريب كوجمع كرنے لگا پھرآيا۔ان سےموىٰ نے فر مايا: تمہارى خرابی ہو،تم اللّه پرجھوٹ نه باندھوورنه وہتمہيں عذاب سے ہلاك كردے گا اور بيشك وہ ناكام ہواجس نے جھوٹ باندھا۔

فَتُونْ فَوْرَعُونْ اَوْفَرَعُون منه پھر کرچلاگیا۔ چہب مقابلہ کادن طے ہوگیا تو فرعون منہ پھر کرچلاگیا اور اس نے مقابلے کے لیے کثیر تعداد میں جادوگروں کو جمع کیا اور انہیں طرح طرح کے انعامات کالالج دیادتی کہ انہیں اپنامُقرب بنانے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد پھر بڑی شان وشوکت کے ساتھا پنی فوج کو لے کروعدے کے دن میدان میں پہنچ گیا۔ وعدہ کیا۔ اس کے بعد پھر بڑی شان وشوکت کے ساتھا پنی فوج کو لے کروعدے کے دن میدان میں بہنچ گیا۔ کو قال کہ مُم قُوللی وَ یُلکُمُ ، ان سے مومی نے فرمایا: تمہاری خرابی ہو۔ چہ جب فرعون اور اس کے جمع کردہ جادوگر مقابلہ کے لیے پہنچ گئے تو حضرت مومی عَدِیہ الصَّلَا فَ وَالسَّلَام نے ان جادوگروں سے فرمایا: تمہاری خرابی ہو، تم کسی کو اللَّه تعالیٰ کا شریک کردے گا اور بیشک وہ ناکام ہوا جس نے اللَّه تعالیٰ پرجھوٹ نہ با ندھا۔ (1)

فَتَنَازَعُوَا اَمْ رَهُمُ بَيْنَهُمُ وَ اَسَرُّوا النَّجُوى ﴿ قَالُوۤا إِنْ هَٰنُ اِنِ هَٰنَ الْمُوْلِ النَّجُولِ ﴾ قَالُوٓا إِنْ هَٰنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللْمُعِلَى اللللْمُولِ الللللِهُ اللللِهُ اللللِهُ الللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللللِّلِمُ الللْمُلْمُ اللللِهُ الللللِهُ الللْمُولِمُ الللللِ

توجمه کنزالادیمان بتواپنے معاملہ میں باہم مختلف ہو گئے اور حیوب کرمشورت کی۔ بولے بیشک بیدونوں ضرور جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ تہمیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زورسے نکال دیں اور تمہارااح چادین لے جائیں۔ تواپنادانؤں پکا کرلو پھر برابا ندھ کرآ وَاور آج مرادکو پہنچا جوغالب رہا۔

١٦٠٠- الآية: ٦١، ص٣٦٦-٢٦٤.

فَسِنُوصَ اطَّالِحِيَانَ ﴾

قَالَ اَلَةِ ١٦ ﴾ ﴿ طَلْنَا ﴾ ﴿ طَلْنَا ﴾ ﴿ طَلْنَا ﴾ ﴿ طَلْنَا ﴾ ﴿

توجید کنؤالعِدفان: تو وہ اپنے معاملہ میں باہم مختلف ہو گئے اور انہوں نے جھپ کرمشورہ کیا۔ کہنے لگے: بیٹک بیدونوں یقیناً جادوگر ہیں، بیچا ہتے ہیں کتہ ہیں تمہاری سرز مین سے اپنے جادو کے زور سے زکال دیں اور تمہارا بہت شرف و بزرگ والا دین لے جائیں۔ تو تم اپنادا وَجمع کرلو پھرصف باندھ کر آجا وَ اور بیٹک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا۔

﴿ فَتَنَاذَعُوْااَ مُرَهُمْ مِبَدَةُ هُمْ : تووہ اپنے معاملہ میں باہم مختلف ہوگئے۔ ﴿ اس آیت اور اس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موکی عَلَیْہِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کا یہ کلام سنا تو آپس میں ان کا اختلاف ہوگیا، بعض کہنے لگے کہ یہ بھی ہماری طرح جادوگر ہیں، بعض نے کہا کہ یہ با تیں جادوگروں کی ہیں ہی نہیں ، کیونکہ وہ اللّه تعالی پرجھوٹ باندھنے سے منع کررہے ہیں۔ انہوں نے جھپ کرمشورہ کیا تا کہ حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کومعلوم نہ چلے اور اس مشورے میں بعض جادوگر دوسروں سے کہنے لگے: بیشک حضرت موکی اور حضرت ہارون عَلَیْهِمَ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام دونوں یقیناً جادوگر ہیں ، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم پر عالب آ کرتمہیں تہاری سرز مین مصر سے نکال دیں اور تہارا بہت شرف و ہزرگ والا دین لے جا دو کے زور سے تم پر عالب آ کرتمہیں تہاری سرز مین مصر سے نکال دیں اور تہارا کہ ہوئے جادو کے تمام داؤجع کر لوپھرصف باندھ کر آ جاؤتا کہ تمہاری ہیں نے وہزرگ والا دین لے جادوگر ہیں ، یہ جادوگر ہیں ہوگا جو عالب آ کے گا۔ (1)

#### قَالُوْ الْبُوْسَى إِمَّا آنَ تُلْقِي وَ إِمَّا آنَ تُكُونَ أَوَّلَ مَنَ ٱلْقِي ١٠

ترجمة كنزالايمان بولےا ہے موسیٰ یا توتم ڈالویا ہم پہلے ڈالیں۔

و ترجهه كه كذالعِرفان: انهول نے كها: اے موكی! ياتم (عصانیچ) ڈالویا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔

﴿ قَالُوْ الْيُعُومُلِي: انہوں نے کہاا ہے موی! ﴾ جب جادوگروں نے صف بندی کر لی تو انہوں نے کہا: اے موی ! عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم، آپ پہلے اپنا عصاز مین پر ڈالیس کے یاہم پہلے اپنے سامان ڈال دیں۔ جادوگروں نے ادب کی وجہ سے مقابلے کی ابتداء کرنا حضرت موی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم کی رائے مبارک پرچھوڑ ااوراس کی برکت سے آخر کار اللّه تعالیٰ نے انہیں

❶ .....روح البيان، طه، تحت الآية: ٢٦-١٤، ٥/٠،٤، خازن، طه، تحت الآية: ٣٦-١٤، ٣/٧٥، ملتقطاً.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ)

جللاشيشم

قَالَ أَلَوْ ١٦ ﴾

ایمان کی دولت سے مشرف فرمادیا۔(1)

## قَالَ بَلُ ٱلْقُوْا ۚ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْلَى ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَ قَمُّولِي ﴾ قُلْنَا لا تَخَفُ اِنَّكَ ٱنْتَ الْاعْلِ ﴿

توجدة كنزالايدمان: موسىٰ نے کہا بلکته ہیں ڈالوجھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جاد و کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں۔تواپنے جی میں مولی نے خوف پایا۔ہم نے فرمایا ڈرنہیں بیٹک تو ہی غالب ہے۔

ترجید کنزالعِرفان: مویٰ نے فرمایا: بلکہ تہی ڈالوتواجا بکان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ تو ہم نے فرمایا: ڈرونہیں بیشک تم ہی غالب ہو۔

﴿ قَالَ بَكُ اَلْقُوْا: مُوكُ نِهُ مِهُ اللهِ عَبِي وَالو ﴾ آيت اوراس كے بعدوالی دوآيات كاخلاصه يہ ہے كه حضرت موكی عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام في جادوگروں ہے يہاں لئے فرمایا كه اُن كے پاس جو بچھ جادو كے مکرو حیلے ہیں پہلے وہ سب ظاہر كرلیں اس كے بعد آپ عَلَيْهِ الصَّلَةِ وَالسَّلَام اپنام عجز و دكھا ئيں اور جب حق باطل كومٹائے اور معجز و جادوكو باطل كرد ہے والوں كو بعض والوں كو بعد آپ علیہ الصَّلَةِ وَالسَّلَام اپنام عجز و دكھا ئيں اور جب حق باطل كومٹائے اور معجز و جو سامان وہ لائے تقصب ڈال دیا اور لوگوں كو بعضيرت وعبرت حاصل ہو۔ چنا نچه جادوگروں نے رسیاں لاٹھیاں وغیرہ جو سامان وہ لائے تقصب ڈال دیا اور لوگوں كی نظر بندی كردی تو حضرت مولی عَلَيْهِ الصَّلَةِ وَ السَّلَام فَ وَ السَالَ وَ السَّلَام فَ وَ السَلَام فَ وَ السَالَ وَ السَّلَام وَ اللَّلَام وَ اللَّلَام وَ الْ

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٢٥، ص ٦٩٥.

(تنسيرصراط الجنان

مطابق اینے دل میں اس بات کا خوف محسوں کیا کہیں وہ سانب ان کی طرف ہی نہ آ جا کیں۔اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام سِيفر مايا: تم دُر رَنهيں، بِشَكتم به ان يرغالب آؤگے اورتمهيں بهي ان يرغلبه و کاميا بي نصيب ہوگي۔ (1)

# وَ ٱلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ للحِرِ ﴿ وَلاَ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

ترجمة كنزالايمان: اور دُّال تو دے جو تیرے دہنے ہاتھ میں ہے وہ ان کی بناوٹوں کونگل جائے گاوہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا نجا کہ تیں ہوتا کہیں آ وے۔

ترجید کنزالعِرفان: اورتم بھی اسے ڈال دوجوتمہارے دائیں ہاتھ میں ہے دہ ان کی بنائی ہوئی چیز وں کونگل جائے گا۔ بیشک جوانہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر وفریب ہے اور جادوگر کا میاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔

﴿ وَأَلْقَ مَا فِي يَبِينِكَ: اورتم بھی اسے ڈال دو جوتہ ہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ ﴾ الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا کہ اے موتی! عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ ،تم ان کی رسیوں لاٹھیوں کی کثرت کی برواہ نہ کر واورتم بھی اپناوہ عصادٌ ال دوجوتمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیز وں کونگل جائے گا۔ بیٹک جوانہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر وفریب ہے اور جادوگر کا میاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔ پھر حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ نے اپناعصا ڈالاتو وہ جادوگروں كة تمام اثر د بهوں اور سانپوں كونكل كيا اور آ دمي اس كنوف سے كھبرا كئے اور جب حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام نے اسےاینے دست مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح عصابو گیا۔ بدد مکھ کرجاد وگروں کو یقین ہوگیا کہ بیڈ بجز ہ ہے جس سے جادو مقابله نہیں کرسکتااور جادو کی فریب کاری اس کے سامنے قائم نہیں رہ سکتی۔ <sup>(2)</sup>

#### فَٱلْقِي السَّحَى أَوْسُجَّا قَالُوٓ المَنَّابِرَبِّ لَمُرُونَ وَمُولِى ٥

🕕 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٢٦-٦٨، ص ٩٥-٦٩٦، خازن، طه، تحت الآية: ٢٦-٨٦، ٧/٧٥٢-٢٥٨، ملتقطاً.

2 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٦٩، ص ٦٩٦، تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٦٩، ٧٤/٨-٥٧، ملتقطاً.

قَالَ اَلَوْ ١٦

توجهه کنزالایمان: توسب جادوگر سجدے میں گرالئے گئے بولے ہم اس پرایمان لائے جوہارون اورموٹیٰ کارب ہے۔

۔ ترجید کنزُالعِدفان: توسب جادوگرسحبدے میں گرادیئے گئے، وہ کہنے لگے: ہم ہارون اورمویٰ کےرب پرایمان لائے۔

قَالَ امَنْتُمُ لَهُ قَبْلَ آنَ اذَنَ لَكُمْ ﴿ إِنَّهُ لَكِيدُ كُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ النِي عَلَّمُكُمُ السِّحُرَ فَلَا قَطِّعَتَ اَبْرِيكُمْ وَ الْمُجُلِّكُمْ مِّنْ خِلَا فِ وَلَا وَصَلِّبَتُكُمُ السِّحُرَ فَلَا قَطِّعَتَ الْبِيكُمُ وَ اللَّهُ كُلُمُ مِّنْ خِلَا فِ وَلَا وَصَلِّبَتُكُمُ السِّحُرَ فَلَا فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الل

توجمه کنزالایمان: فرعون بولا کیاتم اس پرایمان لائے بل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں بیٹک وہ تمہار ابڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا تو مجھے تسم ہے ضرور میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کا ٹوں گا اور تمہیں تھجور کے ڈنڈ پرسُولی چڑھاؤں گا اور ضرور تم جان جاؤگے کہ ہم میں کس کاعذاب سخت اور دیریا ہے۔

ترجیه کینژالعِدفان: فرعون بولا: کیاتم اس پرایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بیشک وہ تمہارابڑا

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٧٠، ص٦٩٦.

وَى يَوْصِ الْمُالِّ الْرَانِ

حلدشييتم

قَالَ الْكُرْ ١٦ ﴾ ﴿ ٢١٧ ﴾ ﴿ طَانُعُ ٠ ﴿

ہے جس نے تم سب کوجاد و سکھایا تو مجھے تم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کا ث وول گا اور تمہیں کھچور کے تنوں پر پھانسی دیدول گا اور ضرور تم جان جاؤگے کہ ہم میں کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

## قَالُوْالَنُ ثُوْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَ تَامِنَ الْبَيِّلْتِ وَالَّذِي فَطَرَ نَافَا قُضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ ﴿ إِنَّهَا تَقْضِى لَمْ إِلَّالُهُ نَيَا ۞

توجمه کنزالایمان: بولے ہم ہر گز تحقیر جی نہ دیں گےان روش دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی شم تو ٹو کر چُک جو تحقیے کرنا ہے تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرےگا۔

توجہ یک نؤالعوفان: انہوں نے کہا: ہم ان روش دلیلوں پر ہرگز تحقیے ترجیجے نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں۔ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی شم! تو تُو جو کرنے والا ہے کرلے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں ہی تو کرےگا۔

﴿ قَالُوٰٓا: انہوں نے کہا۔ ﴾ فرعون کا بیمُتکبّر انہ کلمہ س کران جادوگروں نے کہا: ہم ان روثن دلیلوں پر ہر گزنجھے ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں۔روثن دلیلوں کے بارے میں مفسرین کے مختلف آقوال ہیں۔بعض مفسرین کے نز دیک

تَفَسيٰر صِرَاطًا لِجِنَانَ ﴾

قَالَ أَلَهُ ١٦

ان سے حضرت موی علیٰه الصّلوٰةُ وَالسَّلام كاروش ہاتھ اور عصام راد ہے۔ بعض مفسرین نے کہاہے كہ جادوگروں كا استدلال بيتها: اگرتو حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَم مَجْمِزُ هُ كُوبِهِي جاد وكهتا بيتو بتاوه رسّے اور لا تُصيال كهال كَمين اور بعض مفسرين کہتے ہیں کہ روثن دلیلوں سے مراد جنت اوراس میں اپنی مَنا زل کا دیکھنا ہے۔ (1)

﴿ وَالَّذِي فَكُنَّ نَا: بمين اين بيداكر في والحك فتم! ﴾ جادوگرون في فرعون سے كہا كنمين اين بيداكر في والے کی تشم! تو جوکرنے والا ہے کرلے ہمیں اس کی کچھ پرواہ ہیں اور تو ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کرے گااس دنیا کی زندگی میں ہی تو کرے گا،اس ہے آ گے تو تیری کچھ مجال نہیں اور دنیا کا حال توبیہ ہے کہ وہ زائل اور یہاں کی ہرچیز فنا ہونے والی ہے اورا گرتو ہم برمہر بان بھی ہوتو ہمیں ہمیشہ کے لئے بقانہیں دےسکتا ، پھردنیا کی زندگانی اوراس کی راحتوں کے زوال کا کیا عم، خاص طور پراہے جو جانتا ہے کہ آخرت میں دنیا کے اعمال کی جزاملے گی۔<sup>(2)</sup>

اس آیت میں بیان ہوا کہ جادوگروں نے مومن ہوکر فرعون سے کہد یا کہ جوہو سکے تو کر لے ہمیں اس کی برواہ نہیں،اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے دل میں جرأت ہوتی ہے اوروہ ایمان لانے کی صورت میں مخلوق کی طرف سے آفی بیت بہنچنے کی برواہ نہیں کرتا۔اس سے واضح ہوا کہ قادیانی کا نبی ہونا تو بڑی دور کی بات وہ تو مومن بھی نہیں تھا کیونکہ وہ لوگوں ہےا تناڈرتا تھا کہان کےخوف کی وجہ سے حج ہی نہکرسکا۔

#### إِنَّآ امَتَّابِرَ بِّنَالِيَغْفِرَلَنَا خَطْلِنَاوَمَاۤ ٱكْرَهْتَنَاعَكَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَدْرٌ وَ أَبْغَى ٣

توجههٔ کنزالایمان: بیشک ہم اپنے رب پرایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور وہ جوتونے ہمیں مجبور کیا جادو پراورالله بہتر ہےاورسب سے زیادہ باقی رہنے والا۔

ترجها كنزالعِرفان: بيشك بم اپنے رب برايمان لائے تا كه وہ مارى خطائيں اور وہ جادو بخش دے جس برتونے ہميں

1 ....خازن، طه، تحت الآية: ٧٢، ٣/٨٥٢.

2 ..... تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٧١، ٧٧/٨-٧٨.

1

قَالَ أَلَوْ ١٦

مجور کیا تھااور الله بہتر ہےاورسب سے زیادہ باقی رہنے والاہے۔

﴿ إِنَّ الْمَنَّابِرَ بِّنَا: بيشك ممايخ رب برايمان لائے - ﴾ جادوگروں نے کہا كه بيشك ممايخ رب عَزْوَجَلْ برايمان لائے تا كەوە بهارى خطائىي بخش دے اوروە جادو بھى جس برتونے ہميں حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كے مقالبے ميں مجبور کیا تھا۔اورا گرہم اللّٰہ تعالٰی کی طاعت کریں تو وہ تیرے مقابلے میں فر ما نبر داروں کوثواب دینے میں بہتر ہے اورا گرہم اس کی نافر مانی کریں تووہ نافر مانوں برعذاب کرنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

فرعون نے جادوگروں کو جو جادو پر مجبور کیا تھااس کے بارے میں بعض مفسرین نے فر مایا کہ فرعون نے جب جادوگروں كوحضرت موسى عَليْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كے ساتھ مقابله كرنے كے لئے بلايا توجادوگروں نے فرعون سے كہا تھا كه تهم حضرت موى عَلَيْهِ الصَّالَةُ وَالسَّلَام كوسوتا مواد يكهنا حياية بين، چنانجداس كى كوشش كى كنُّ اورانهيس ايباموقع فرا بهم كرديا گیا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت موٹی عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ خُوابِ میں بیں اور عصاء شریف پہرہ دے رہاہے۔ بید مکھرکر جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ حضرت موٹی عَلیْه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام جادوگر نہیں ، کیونکہ جادوگر جب سوتا ہے تواس وفت اس کا جاد و کا منہیں کرتا مگر فرعون نے انہیں جاد وکرنے برمجبور کیا۔اس کی مغفرت کے وہ جادوگر اللّٰہ تعالیٰ سے طالب اور امیدوار ہیں۔<sup>(1)</sup>

ٳؾۜٛۮؙڡؘڽ۬ؾؙٲؾؚ؆ۘڹۜ؋ڡؙڿڔؚڡٞٵڣٳؾۧڶڎؘڿۿڹۜٛؠ<sup>ڵ</sup>ڒؽؠؙۅٛؾؙڣۿٳۅٙڒؽڂؽ۞ وَمَنْ يَا إِنَّهُ مُؤْمِنًا قَدْ عَبِلَ الصَّلِحْتِ فَأُولِيكَ لَهُمُ التَّرَاجِتُ العُلى ﴿ جَنَّتُ عَدُنِ تَجْرِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْ لُهُ رُخُلِهِ بُنَ فِيهَا الْمُلَى فَلِهِ الْ وَذُلِكَ جَزْؤُامَنَ تَرَكُني اللهُ

ترجمه فكنزالايمان: بينك جواييزب كحضور بجرم موكرا ئوضروراس كے لئے جہنم ہے جس ميں ندمرے ندجے۔

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ٧٧، ٩/٣ ٢٥.

7 (2) 7

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾ ﴿ طَلَيْ ١٠ ﴾ ﴿ طَلَيْ ١٠ ﴾

اور جواس کے حضورا یمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کئے ہوں تو انہیں کے درجے او نچے۔ بسنے کے باغ جن کے پنچے نہریں ہمیشدان میں رہیں اور بیصلہ ہے اس کا جو یاک ہوا۔

قرجہ نے کنڈالعوفان: بیشک جواپنے رب کے حضور مجم ہوکر آئے گا توضر وراس کے لیے جہنم ہے جس میں ندم سے گاور ند (بی چین سے ) زندہ رہے گا۔اور جواس کے حضور ایمان والا ہوکر آئے گا کہ اس نے نیک اعمال کئے ہوں تو ان کیلئے بلند در جات ہیں۔ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچنہ میں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور بیاس کی جزا ہے جو یاک ہوا۔

﴿ اِلْكُدُمُنُ يَّا نِتِهَ مُحْدِمًا: بِيتُك جوابِخِرب كِحضور مجم م جوكراً عن گا۔ ﴾ اس آیت اور اس كے بعد والی دوآیات کے بارے میں ایک قول بیہ کہ بیجاں سے اللّٰه تعالیٰ کا کلام شروع مور ہاہے ، اور ان آیات کا خلاصہ بیہ کہ بیشک جوابِخ ربء عَزَّوَ جَلَّ کے حضور فرعون کی طرح کا فرہوکرا آئے گا تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہمرے گا کہ مرکر ہی اس سے چھوٹ سکے اور نہ ہی اس طرح زندہ رہے گا جس سے پچوف سکے اور نہ ہی اس طرح زندہ رہے گا جس سے پچوف اس اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہمرے گا کہ مرکر ہی اس سے چھوٹ سکے اور نہ ہی اس طرح زندہ رہے گا جس سے پچوف سکے اور خہی کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہوا ور انہوں نے اپنی زندگی میں نیک مل کئے ہوں ، فرائض اور نوافل بجالائے ہوں تو ان کیلئے بلند درجات ہیں اور وہ درجات ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچنہ یں جاری ہیں ، ہمیشہ ان میں رہیں گا ور بیاس کی جزائے جو کفر کی نجاست اور گنا ہوں کی گندگی سے یا کہ ہوا۔ (1)

﴿ فَا ُولَيِكَ لَكُومُ اللَّكَ مَ جُتُ الْعُلَّى: توان كيليّ بلندورجات بيں۔ ﴾ ارشادفر ما يا كہ جولوگ ايمان لائے اورانہوں نے نيک اعمال كئے ان كے لئے بلندورجات بيں۔ بلندورجات والوں كے مقام كے بارے ميں سننِ تر مذى اورابنِ ماجه ميں حضرت ابوسعيد خدرى دَ حِنى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ سے روايت ہے، دسولُ اللهُ هَ مَا يَا يُعَالَهُ وَاللهِ وَسَلَمَ نَ فَر ما يا" بلندورجات والوں كو ني اللهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَر ما يا" بلندورجات والوں كو ني الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم فَر مَا يَا" بلندورجات والوں كو ني مائل الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهِ عَبُولَ وَلِي مَاللهُ مَعَالَى عَنْهُ مَا ان مِيل سے بيں اور بياسى كے اہل بيں۔ (2)

تَسَيْرُ صِرَاطًا لِجِنَانَ ﴾

<sup>1 .....</sup>خازن، طه، تحت الآية: ٧٤، ٩/٣ ٢٥.

<sup>2 .....</sup> ترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب ابي بكر الصديق رضي الله عنه... الخ، ٣٧٢/٥، الحديث: ٣٦٧٨.

قَالَ الَّذِيرَ اللَّهِ ١٦ كَالْحُورُ ١٢ كَالْحُورُ اللَّهِ ١٠ كَالْحُورُ اللَّهِ ١٠ كَالْحُورُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

﴿ وَذَٰ لِكَ جَزَوَّا مَنْ تَرَكَىٰ: اور بیاس کی جزاہے جو پاک ہوا۔ ﴾ اس آیتِ مبارکہ کو پیشِ نظرر کھتے ہوئے ہر تقلمند کو چاہئے کہ اگروہ کفر وشرک کی نجاست سے آلودہ ہے تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کی وحدا نیت اوراس کے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰم کی رسالت کا اقر ارکر کے اور اسلام کے بیان کر دہ عقائد اختیار کرکے کفر وشرک کی نجاست سے فوری طور پر پاک ہوجائے اوراس کے بعد خود کو گناہوں کی گندگی سے پاک صاف رکھے، یو نہی ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ تمام گناہوں، مذموم نفسانی اَخلاق اور برے شیطانی اَوصاف سے خود کو پاک کرے تاکہ قیامت کے دن اسے اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے مذموم نفسانی اَخلاق اور برے شیطانی اَوصاف سے خود کو پاک کرے تاکہ قیامت کے دن اسے اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے مدے اوراس کے فضل وکرم کے صدقے جنت میں بلند درجات نصیب ہوں۔

### وَلَقَدُا وَحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنَ السربِعِبَادِى فَاضُرِبُ لَهُمْ طَرِيْقًا فِالْبَحْرِيبَسَالاً لاتَخْفُ دَى كَاوَّلاتَخْشي ﴿

توجمه کنزالاییمان: اور بیشک ہم نےموئی کووجی کی کہ را توں رات میرے بندوں کو لے چل اوران کے لیے دریا میں سوکھاراستہ ذکال دے تجھے ڈرنہ ہوگا کہ فرعون آلے اور نہ خطرہ۔

ترجہ ایک نؤالعِرفان: اور بیشک ہم نے موٹی کی طرف وحی بھیجی کہ را توں رات میرے بندوں کو لے چلواوران کے لیے دریا میں خشک راستہ زکال دو۔ مجھے ڈرنہ ہوگا کہ فرعون پکڑ لے اور نہ مجھے خطرہ ہوگا۔

(تفسيرص اط الحنان

جلدشيشم

قَالَ أَلَهُ ١٦

﴿ وَلَقَدُا وَحَيْنَا إِلَّى مُولِينِ : اوربيك بم في مولى كى طرف وى بيجي - كرت مولى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام ك معجزات دیکھ کرفرعون راہ پر نہ آیا اوراس نے نصیحت حاصل نہ کی اوروہ بنی اسرائیل پریہلے سے زیادہ ظلم وستم کرنے لگا تو اللَّه تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّالِهُ وَالسَّلام کی طرف وحی فرمائی که را توں رات میرے بندوں کومصر سے لے چلواور جب آپ لوگ دریا کے کنار ہے پنچیں اور فرعونی لشکر پیچھے سے آئے تو اندیشہ نہ کرنا اوران کے لیے اپنا عصامار کر دریا میں خشک راسته زکال دو۔ تجھے ڈرنہ ہوگا کہ فرعون کیڑ لےاور نہ تجھے دریامیں غرق ہونے کا خطرہ ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

#### فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِ إِفَعَشِيهُمْ صِّى الْيَرِّمَ مَاغَشِيهُمْ ۞

ترجمة كنزالاديمان: توان كے بیچھے فرعون پڑاا پنے نشكر لے كرتوانہيں دريانے ڈھانپ ليا جيسا ڈھانپ ليا۔

🧗 ترجیه کنزالعِرفان: تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا توانہیں دریانے ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپ لیا۔

﴿ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ: توفرعون اين السَّركساتهان كي يجيع بل يرا - المحضرت موى عَلَيه الصَّلوة والسَّلام اللّٰه تعالیٰ کا تھم یا کررات کے پہلے وقت میں بنی اسرائیل کواینے ہمراہ لے کرمصر سے روانہ ہو گئے تو فرعون قبطیوں کالشکر لے کران کے پیچھے چل پڑااور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں بنے ہوئے راستوں میں داخل ہو گیا تو انہیں دریا نے اس طرح ڈھانپ لیا اور اس کا پانی ان کے سروں سے اس طرح اونچا ہو گیا جس کی حقیقت اللّٰہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، يول فرعون اوراس كالشكرغرق ہوگیا اور حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام اپنی قوم كے ساتھ فرعون كے ظلم وستم اور دريا ميں ڈوبنے سے نجات یا گئے۔<sup>(2)</sup>

#### وَأَضَلُّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ وَمَاهَلِي ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورفرعون نياني قوم كومراه كيا اورراه نه دكهائي \_

❶.....ابو سعود، الكهف، تحت الآية: ٧٧، ٩٧٣، ٤٧٩/٠ ، مدارك، الكهف، تحت الآية: ٧٧، ص ٦٩٨، ملتقطاً.

2 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٧٨، ص٩٨، ٢، خازن، طه، تحت الآية: ٧٨، ٩/٣ ٢٥، ملتقطاً.

قَالَ أَلَوْ ١٦

#### ترجيك كنزالعِدفان: اورفرعون نياتوم كوكمراه كيااورراه نهدكهائي ـ

﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَكُ: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ ﴾ یعنی فرعون نے اپنی قوم کو ایسار استہ دکھایا جس پر چل کروہ دین اور دنیا دونوں میں بنتلا ہو کر مرگئے اور اب وہ آخرت دین اور دنیا دونوں میں بنتلا ہو کر مرگئے اور اب وہ آخرت کے اَبدی عذا ب کا سامنا کررہے ہیں اور فرعون نے اپنی قوم کو بھی ایسار استہ نہ دکھایا جس پر چل کروہ دین اور دنیا کی بھلائیوں کا پہنچ جاتے۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے دینی اور دُنُیوی نقصان یا بھلائی میں قوم کے سربراہ اور حکمران کا انتہائی اہم کر دار ہوتا ہے، اگر یہ سدھر جائے تو قوم دنیا میں بھی حقیقی کا میابی پاسکتی ہے اور آخرت میں بھی حقیقی فلاح سے سرفراز ہوسکتی ہے اور اگر یہ بگڑ جائے تو قوم دینی اور دنیوی دونوں اعتبار سے بے پناہ نقصان اٹھاتی ہے۔

لَيْنَ إِسْرَآءِيُلُ قَدُانَجَيْنُكُمْ مِّنْ عَدُولِكُمْ وَاعَدُنْكُمْ جَانِبَ الطُّوْسِ لَيْنَ إِسْرَآءِيُلُ قَالُكُمْ الْبَنَّ وَالسَّلُوى ﴿ كُلُوْا مِنْ طَيِّبْتِ مَا مَا وَقُلْكُمْ الْبَنَ وَالسَّلُوى ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا مَا وَقُلْكُمْ الْبَنَ وَالسَّلُوى ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبِ لِمَا مَا وَقُلْكُمُ الْمَالُولُ مَا لَكُ اللَّهُ الْمُنْ وَعَبِلُ عَلَيْهُ وَمَنْ يَعْفِلْ عَلَيْهُ وَمَنْ يَعْفِلُ عَلَيْهُ وَمِنْ يَعْفِلُ عَلَيْهُ وَمِنْ يَعْفِلُ عَلَيْهُ وَمَنْ يَعْفِلُ عَلَيْهُ وَمَنْ يَعْفِلُ عَلَيْهُ وَافِيهُ وَعَلِي مَا وَعَلِي مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

قوجهه کنزالایهان: اے بنی اسرائیل بیشک ہم نے تم کوتمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں طور کی دہنی طرف کا وعدہ دیا اور تم پر میں اور تم پر میر اغضب دیا اور تم پر میں اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میر اغضب اتر ہے اور جس پر میر اغضب اتر ابیشک وہ گرا۔ اور بیشک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے تو بہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر مدایت پر دہا۔

1 .....ابو سعود، طه، تحت الآية: ٧٩، ٣٨٠/٣ .

فَسِنْ وَمِرَا مُلَالِحُنَانَ }

جلدشيشم

قرجید کنؤ العِرفان: اے بنی اسرائیل! بیشک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے جات دی اور تمہارے ساتھ کو وطور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا اور تم پر من اور سلوگا تارا۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھا وُ اور اس میں زیادتی نہ کروکہ تم پر میراغضب اتر آئے اور جس پر میراغضب اتر آئاتو بیشک وہ گرگیا۔ اور بیشک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے تو بہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر مدایت بر رہا۔

﴿ لِيَبَنِيۡ إِسُرَآءِ يُلُ: اے بَی امرائیل! ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے کے بعد اللّٰه تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا'' اے بنی اسرائیل! بیشک ہم نے تہمیں تہمارے دیمی فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی جو تہمارے بیٹوں کو ذبح کرتے ، بیٹیوں کو زندہ رکھتے اور تم سے تہمیں تہمارے ساتھ کو وطور کی دائیں جانب انتہائی محت وہ شقت والے کام لیتے تھے، اور ہم نے اپنے نبی علیٰہ السّلام کے ذریعے تہمارے ساتھ کو وطور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا کہ ہم حضرت موسی علیٰہ انسٹلام کو وہاں توریت عطافر مائیں گے جس پڑمل کیا جائے اور ہم نے تم پر تبیہ کے میدان میں مَن وسکو کی اتارا اور فر مایا'' ہم نے جو پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھا وَ اور اس میں ناشکری اور نعمت کا انکار کر کے اور ان نعمتوں کو مُعاصی اور گنا ہوں میں خرج کرکے یا ایک دوسرے پرظلم کر کے زیاد تی نہ کر وور منہ تم پر اغضب اتر آیا تو بیشک وہ جہنم میں گر گیا اور ہلاک ہوا اور بیشک میں اس آدمی کو بہت میر اغضب اتر آیا تو بیشک وہ جہنم میں گر گیا اور ہلاک ہوا اور بیشک میں اس آدمی کو بہت بحضے والا ہوں جس نے شرک سے تو بی کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا بھر آخری دم تک ہدایت پر رہا۔ (1)

4

اس سے معلوم ہوا کہ تو بہ ایسی اہم ترین چیز ہے جس سے بندہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ حاصل کرسکتا ہے۔علامہ اساعیل حقی دُ حُمَةُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: جان لو کہ تو بہ صابن کی طرح ہے تو جس طرح صابن فلا ہری میل کچیل کو دور کر دیتا ہے اسی طرح تو بہ باطنی یعنی گنا ہوں کے میل اور گندگیوں کوصاف کر دیتی ہے۔ (2) البت میاں یہ بات یا در ہے کہ وہی تو بہ مقبول اور فائدہ مند ہے جو سچی ہواور سچی تو بہ اپنے گناہ کا اقر ارکرنے ،اس پرنادم و

البيان، طه، تحت الآية: ۸-۸۲، ۰/۰ ۱۱-۱۱، خازن، طه، تحت الآية: ۸۰-۸۲، ۳/۹۵۲-۲۶، مدارك، طه، تحت الآية: ۸۰-۸۲، ۳/۹۵۲-۲۶، مدارك، طه، تحت الآية: ۸۰-۸۲، ص۸۹۸-۹۱، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، طه، تحت الآية: ٨٢، ١٢/٥.

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِحِنَانَ

قَالَ الَّذِيرِ ١٦ ﴿ كُلُّوا ﴿ ٢٢٥ ﴿ كُلُّوا ﴿ كُلُّوا ﴿ كُلَّا لَا لَا مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

شرمسار ہونے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کے پختہ ارادے کا نام ہے اور جولوگ فقط زبان سے تو بہ کے الفاظ دہرا لینے یا ہاتھ سے تو بہتو بہتے بہتارے کر لینے کو کا فی سجھتے ہیں تو وہ یا در کھیں کہ بہتے تی تو بہتیں ہے۔

### وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قُوْمِكَ لِبُولِسى ﴿ قَالَ هُمُ اُولَاءِ عَلَى اَثَرِى وَعَجِلْتُ اِلْمَا اَعْجَلَكَ عَن اِلَيْكَ مَ بِالِتَدُلْمِي ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورتونے اپنی قوم سے كيوں جلدی كی اے موئی عرض كی كہوہ يہ ہیں ميرے بيچھے اوراے ميرے رب تیری طرف میں جلدی كر کے حاضر ہوا كہ تو راضی ہو۔

ترجید کا کنؤ العِرفان: اوراے موسیٰ! مجھے اپنی قوم ہے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کردیا؟ عرض کی: وہ یہ میرے پیچھے ہیں اوراے میرے رب! میں نے تیری طرف اس لئے جلدی کی تا کہ تو راضی ہوجائے۔

﴿ وَمَا اَعْجَلَكَ: اور تَحْفِي سَ چِیز نے جلدی میں مبتلا کردیا؟ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بہہ کہ حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام جب اپنی قوم میں سے ستر آدمیوں کو شخب کر کے قوریت شریف لینے کو وطور پر تشریف لے عظرت موکی عَلَیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام جب این قوم میں ان آدمیوں سے آگے ، پھر اللّه تعالیٰ سے کلام کے شوق میں ان آدمیوں سے آگے بڑھ گئے اور انہیں چیچے چھوڑ تے ہوئے فرمایا کہ میر سے بیچھے چیچے چلے آو، تو اس پر اللّه تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ''اے موٹی اعلیٰهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام ، مجھے بیں اور اے میر سے س چیز نے جلدی میں مبتلا کردیا؟ حضرت موٹی عَلیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام نے عُرض کی: وہ یہ میر سے بیچھے بیں اور اے میر سے رب اعزّ وَجَلَّ ، میں میں مبتلا کردیا؟ حضرت موٹی عَلیٰهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام نے عَرض کی : وہ یہ میر سے جیچھے بیں اور اے میر سے رب اعزّ و جَلَّ ، میں میری جلدی دکھ کرتیری رضا اور زیادہ ہو۔ (1)



یہاں ایک نکتہ قابلِ ذکرہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے یہاں حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کے بارے میں بتایا کہ ''انہوں نے خداکی رضاحیا ہی''اوراپنے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کے لیے اور مقامات پر بتایا: خدانے ان کی

**1**.....مدارك، طه، تحت الآية: ٨٣-١٨، ص٩٩، روح البيان، طه، تحت الآية: ٨٣-٨٤، ١٢/٥، ملتقطاً.

وتنسيره كالظالجنان

قَالَ أَلَوْ ١٦

رضاحیا ہی۔ چنانچہ الله تعالی ارشادفر ما تاہے

فَلُذُ لِيَنَّكُ قِبُلَةً تَرْضُهَا (1)

ترجيه كنزُالعِرفان: توضر ورہم تهبیں اس قبلہ کی طرف چھیر دیں گےجس میں تمہاری خوشی ہے۔

اورارشادفرما تاہے

وَلَسَوْفَ يُعْطِيُكُ مَا بُكُ فَتَوْضَى (2)

ترجیه کنزالعرفان: اوربیشک قریب ے کہمہارارتمہیں

ا تنادےگا کہتم راضی ہوجاؤگے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موی الله تعالی کی رضا حاصل کرنے اوراس میں اضافہ کرنے کیلئے کوشاں ہیں جبکہ اللَّه تعالى اين حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي رضاحياه ربائ الله تعالى عقرت امام احدرضا خان دَحْمَةُ اللهِ تعالى عَلَيْهِ کیاخوں فر ماتے ہیں:

خدا جاہتا ہے رضائے محمد

خدا کی رضا جاہتے ہیں دوعالم

#### قَالَ فَإِنَّاقَ لَ فَتَنَّاقُوْ مَكَمِنُ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۞

ترجمة كنزالايدمان: فرمايا توجم نے تيرے آنے كے بعد تيرى قوم كوبلاميں ڈالااورانہيں سامرى نے ممراہ كرديا۔

🧲 ترجیه کانڈالعِدفان: فرمایا، تو ہم نے تیرے آ نے کے بعد تیری قوم کوآ زمائش میں ڈال دیااورسامری نے انہیں گمراہ کردیا۔ 🤰

﴿قَالَ: فرمايا - ﴾ الله تعالى في حضرت موسى عَليْهِ الصَّلوةُ وَالسَّادِم كوخبر دية موت ارشا وفرمايا كما ي موسى اعَليْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام، بهم في تير بهار كى طرف آف كي بعد تيرى قوم جنهين آپ في حضرت بارون عَليْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كساته جھوڑ اہے کوآ زمائش میں ڈال دیااورسامری نے انہیں بچھڑ ابو جنے کی دعوت دے کر گمراہ کر دیا ہے۔<sup>(3)</sup>

- 🚹 ..... بقره: ٤٤٠٠.
- 2 .....والضحي: ٥.
- €....روح البيان، طه، تحت الآية: ٥٨، ٥/٣٠)، خازن، طه، تحت الآية: ٥٨، ٢٦٠، ملتقطاً.

\_\_\_\_\_

قَالَ اَلَوْ ١٦

#### \*

اس آیت میں اِضلال یعنی گراہ کرنے کی نسبت سامری کی طرف فرمائی گئی کیونکہ وہ اس کا سبب اور باعث بناتھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کواس کے سبب کی طرف منسوب کرناجائز ہے، اسی طرح یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ نے پرورش کی، دینی پیشواؤں نے ہدایت کی، اولیاءِ کرام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ نے حاجت روائی فرمائی اور بزرگوں نے بلاد فع کی۔

فَرَجَعَمُولِسَ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ اَسِفًا قَقَالَ لِقَوْمِ اَلَمْ يَعِلَكُمْ مَ اللَّكُمْ فَرَجَعَمُولِسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ اَسِفًا قَالَ لِقَوْمِ اللَّمْ يَعِلَكُمُ الْعَهْ لُوا مُراكَدُتُمْ اَنْ يَعِلَ عَلَيْكُمْ فَاخْلُفْتُمْ مَّوْعِلِي ﴿
وَعُلَّا حَسَنًا لَهُ اَفْطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْ لُوا مُراكَدُتُمْ أَنْ وَعِلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِدِي فَي ﴿
عَضَالُ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّ

توجهه کنزالامیهان: توموی اپنی قوم کی طرف پلٹا غصہ میں بھراافسوں کرتا کہااے میری قوم کیاتم سے تمہارے رب نے اچھاوعدہ نہ کیاتھا کیاتم پرمدت کمبی گزری یاتم نے جا ہا کہتم پرتمہارے رب کا غضب اُترے تو تم نے میراوعدہ خلاف کیا۔

ترجہ الخانو العِدفان: توموں اپنی قوم کی طرف غضبنا ک ہوکر افسوس کرتے ہوئے لوٹے (ادر) فرمایا: اے میری قوم! کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا مدت تم پر لمبی ہوگئ تھی یا تم نے بیچا ہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے؟ پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔

﴿ فَرَجَعَ مُوْلِتِي إِلَى قَوْصِهِ: توموسُ اپن قوم كى طرف لوئے ﴾ حضرت موئى عَلَيْه الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ نے جاليس دن پورے كئا اور وہيں اللّه تعالى كى طرف سے بتاديا گيا كہ تہارى قوم گراہى ميں مبتلا ہوگئ ہے۔ اس پر حضرت موئى عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ توريت لے كرا پن قوم كى طرف غضبناك ہوكرلوئے اوران كے حال پرافسوس كرتے ہوئے فرمانے گئے: اے ميرى قوم! كيا تمہارے دوئتہيں توريت عطافر مائے گاجس ميں ہدايت ہے، ميرى قوم! كيا تمہارے رب عَزْوَ جَلَّ نے تم سے اچھا وعدہ نہ كيا تھا كہ وہ تہ ہيں توريت عطافر مائے گاجس ميں ہدايت ہے، فور ہے، ہزار سورتيں ہيں اور ہر سورت ميں ہزار آيتيں ہيں؟ كيا ميرے تم سے جدا ہونے كى مدت تم پر لمبى ہوگئ تھى يا تم

227

قَالَ الْنَرِ ١٦ ﴾ ﴿ ٢٢٨ ﴾ ﴿ طَانَهُ ٢٠ ﴾ ﴿ طَانَهُ ٢٠ ﴾ ﴿ طَانَهُ ٢٠ ﴾ ﴿ طَانَهُ ٠ ﴿ طَانَهُ ٠ ﴿ طَانَهُ ٠ ﴿ اللَّهُ ١٠ ﴾ ﴿ طَانَهُ ١٠ ﴾ ﴿ ٢ كُلُّ عَلَمُ اللَّهُ ١٢ ﴾ ﴿ ٢ كُلُّ عَلَيْهُ ١٠ ﴾ ﴿ ٢ كُلُّ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِ

'' نے بیرچاہا کتم پرتمہارے ربءَ ؤوَ جَلُ کاغضب اتر آئے؟ پس تم نے مجھے سے وعدہ خلافی کی اوراییا ناقص کا م کیا ہے کہ مجھڑے کو پوجنے لگے،تمہاراوعدہ تو مجھ سے بیتھا کہ میرے حکم کی اطاعت کروگےاور میرے دین پر قائم رہوگے۔ <sup>(1)</sup>

علامه اساعیل حقی دَخمَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیُهِ فرماتٌ بِین 'اس ہے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی و کھے کر الله تعالیٰ کی رضا کے لئے نافر مانی کرنے والے پرغصہ ہونا اور اس کے حال پر افسوس کا اظہار کرنا کا ٹل انسان کی فطرت کے کو از مات میں سے ہے، لہٰ داہر حقمٰ ندانسان کو چاہئے کہ وہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام اور اولیاءِ عظام دَخمَهُ اللهِ تعالیٰ عَلَیْهِمُ کے طریقے کی پیروی کی اور جب کوئی برائی ہوتی و کھے تو الله تعالیٰ کی رضا کیلئے اس پرناراضی اور خصہ کا اظہار کرے۔ (2)

الله تعالیٰ کے لئے راضی یا ناراض ہونے کے بارے میں حضرت عمروبن جمق الله تعالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، نیا کرم صَلَّی الله تعالیٰ عَنیْدِوَ الله تعالیٰ کے لئے اس فراسی ہواور جب اس نے ایسا کرلیا تو وہ ایمان کی حقیقت کا مستحق ہوگیا۔ (3)

عضب کرے اور اللّه تعالیٰ کے لئے راضی ہواور جب اس نے ایسا کرلیا تو وہ ایمان کی حقیقت کا مستحق ہوگیا۔ (3)

اور اس سلسلے میں تا جدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کَ اللهِ وَسَلَّمَ کَ الله وَسَلَّمُ کَ الله وَسَلَّمَ کَ لِی وَ اس کا کہ کے انتقام کی کرمت کے خلاف کرتا تو اس سے الله تعالیٰ کے لئے انتقام کیا کرتے تھے۔ (4)

حضرت ابومسعودانصاری دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ فَر ماتے ہیں: ایک آوی نے عرض کی: یاد سو لَ الله! صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ فَر ماتے ہیں: ایک آوی نے عرض کی: یاد سو لَ الله! صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ فَر ماتے ہیں۔ (راوی فرماتے ہیں۔ (راوی فرماتے ہیں۔ کہ) میں نے نصیحت کرنے میں سیّد المرسکین صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاس دن سے زیادہ جھی ناراض نہیں دیکھا تھا۔ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا' اے لوگو! تم مُنتُقِر کرتے ہو! تم میں سے جولوگوں کونماز بڑھائے وہ تخفیف کرے کیونکہ ان میں بیار، کمز وراور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ (5)

(تنسيرصرًاطُالِحِنَانَ)

<sup>🕕 .....</sup>مدارك، طه، تحت الآية: ٨٦، ص٩٩، خازن، طه، تحت الآية: ٨٦، ٣/٠٦، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>روح البيان، طه، تحت الآية: ٩ ٨، ٥/٦١ .

<sup>3 .....</sup>معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ١٩٤/١، الحديث: ١٥٦.

<sup>4 .....</sup>بخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ٤٨٩/٢، الحديث: ٣٥٦٠.

<sup>5 ....</sup> الخ، ١/٠٥، العلم، باب الغضب في الموعظة ... الخ، ١/٠٥، الحديث: ٩٠.

قَالَ الْكُرْ ١٦ ﴾ ﴿ طَلَيْهُ \* ا

افسوس! فی زمانہ لوگوں کا حال میہ ہے کہ ان کے ماتحت کا م کرنے والا اگر ان کے کسی تھم کی خلاف ورزی کرتا ہے ۔ تو یہ بسااوقات اس پرموسلا دھار بارش کی طرح برس پڑتے ہیں لیکن اگر یہی لوگ ان کے سامنے اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صَلَّی اللَّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی نافر مانی کرتے ہیں تو ان کے ماتھے پڑشکن تک نہیں آتی ۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطافر مائے ،امین ۔

یہاں سے بات بھی یا در ہے کہ پچھ بندوں کو اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اگروہ بندے کسی پر غصہ کریں تو اللّه تعالیٰ بھی اس پر غضب فرما تا ہے اوراگروہ بندے کسی سے راضی ہوں تو اللّه تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے گویا کہ آئہیں ناراض کرنے سے اللّه تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ حدیثِ قدی میں ہے، اللّه تعالیٰ ارشاوفر ما تا ہے: جس نے میرے کسی ولی کی تو بین کی اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ (1) لہذا ہر مسلمان کو چا ہے کہ وواللّه تعالیٰ علیٰ ہے کہ وواللّه تعالیٰ علیٰ ہے کہ وواللّه تعالیٰ علیٰ ہے کہ وواللّه تعالیٰ کے انبیاء عَلیْهِ مُ الصَّلَوٰ ہُو وَالسَّدَ مِا وَراولیاء دَحُمَةُ اللّهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ مُ کا اوب کرے اور ہرا یسے کام سے نیچ جوان کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہو۔

قَالُوْا مَاۤ اَخۡلَفۡنَا مَوْعِدَكَ بِمَلۡكِنَا وَلَكِنّا حُسِّلُنَاۤ اَوۡزَآ الْمِنۡ زِيۡنَةِ اللّهَ الْمُؤمِدَى الْمُقَوْمِ فَقَدَ فَهُا قَدُولِكَ الْقَى السَّامِرِيُّ ﴾ الْقَوْمِ فَقَدَ فَهُا قَدُولِكَ الْقَى السَّامِرِيُّ ﴾

ترجمهٔ کنزالایمان: بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیالیکن ہم سے کچھ بوجھاٹھوائے گئے اس قوم کے گہنے کے تو ہم نے انہیں ڈال دیا پھراسی طرح سامری نے ڈالا۔

ترجہ یک کنوالعوفان: انہوں نے کہا: ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی کیکن قوم کے کچھڑ پورات کو ڈال دیا پھراسی طرح سامری نے ڈال دیا۔

1 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ١٨٤/١، الحديث: ٦٠٩.

سينوم لظالجنان

جلدشيشم

﴿ قَالُوْا:انہوں نے کہا۔ ﴾ حضرت موئی عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی بات من کرلوگوں نے کہا: ہم نے اپنے اختیار ہے آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی بات من کرلوگوں نے کہا: ہم نے اپنے اختیار ہے آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے وعد بے کی خلاف ورزی نہیں کی لیکن فرعون کی قوم کے کچھرز لیورات جوہم نے ان سے عارِیَّت کے طور پر لئے تصانبیں ہم نے سامری کے حکم سے آگ میں ڈال دیا، پھرائی طرح سامری نے ان زیوروں کوڈال دیا جواس کے پاس سے اصل کی تھی۔ (1) میں خاکہ ہوڑے کے قدم کے بنچے سے اس نے حاصل کی تھی۔ (1)

#### فَاخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاَجَسَدًالَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰنَآ الهُكُمُ وَ اللهُ مُولِي فَنَسِي أَنَّ فَكَسِي أَنَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَيْ أَلِي اللهُ عَلَيْهِ فَلَيْ فَلَيْ فَال

ترجمهٔ کنزالادیمان: تواس نے ان کے لیےا یک بچھڑا نکالا بے جان کا دھڑ گائے کی طرح بولٹا تو بولے یہ ہے تمہارامعبود اورموسیٰ کامعبودموسیٰ تو بھول گئے۔

ترجہ کئے کنوُالعوفان: تواس نے ان لوگوں کے لیے ایک بے جان بچھڑا نکال دیا جس کی گائے جیسی آواز تھی تو لوگ کہنے لگے: پیتمہار امعبود ہے اور موکیٰ کامعبود ہے اور موکیٰ بھول گئے ہیں۔

﴿ فَا خُورَ مَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَلًا: تواس نے ان لوگوں کے لیے ایک بے جان مجھڑا نکال دیا۔ ﴿ یہ یُجھڑا سامری نے بنایا اوراس میں یجھ سوراخ اس طرح رکھے کہ جب ان میں ہواداخل ہوتواس ہے بچھڑ ہے گا واز کی طرح آ واز بیدا ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اَسْ پر بیل کی خاک زیر قدم ڈالنے سے زندہ ہوکر بچھڑ ہے کی طرح بولتا تھا۔ (2) فول یہ بھی ہے کہ وہ اَسْ پر بیل کی خاک زیر قدم ڈالنے سے زندہ ہوکر بچھڑ ہے کی طرح بولتا تھا۔ (2) بعنی بچھڑ ہے سے آ واز نگلتی دیکھ کرسامری اوراس کے بیروکار کہنے گئے: یہ تمہارا معبود ہے اور حضرت مولی عَلَيْهِ الصَّلَوٰ اُو وَالسَّلَامُ معبود کو کھول گئے اوراسے یہاں چھوڑ کراس کی جبتو میں کو وطور پر چلے گئے ہیں۔ (مَعَاذَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ) بعض مفسرین نے کہا کہ اس آ بت کے آخری لفظ 'نَسِسی ''

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ۸۷، ۲، ۲٦-۲٦.

2 ....خازن، طه، تحت الآية: ٨٨، ٢٦١/٣.

قَالَ أَلَهُ ١٦

(تنسيره كلظ الحيان

جلدشيشم

قَالَ أَلَهُ ١٦

کا فاعِل سامری ہے اوراس کامعنی ہے ہے کہ سامری نے بچھڑے کومعبود بنایا اوروہ اینے ربّ کوبھول گیایا پیمعنی ہے کہ سامری اَجِسام کےحادث ہونے سے اِستدلال کرنا بھول گیا۔ <sup>(1)</sup>

#### ٱفَلايرَوْنَٱلَّايرُجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا فَوَلايَبْلِكُ لَهُمْ ضَرَّاوَّ لانَفْعًا هَ

ترجمة كنزالايمان: توكيانهين ويمض كدوه أنهين كسي بات كاجواب نهين ويتااوران كركسي برے بھلے كااختيار نهين ركھتا۔

تر**ج**ههٔ کنزالعِرفان: تو کیاوهٔ بیس دیکھتے کہوہ بچھڑاانہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتااوران کیلئے نہ کسی نقصان کا مالک ہےاور نہ نفع کا۔

﴿ أَ فَلا يَرُونَ: توكياوه نهيس ويكھتے۔ ﴾ ارشاد فرمايا كه بچھڑے كو يوجنے والے كيااس بات برغورنہيں كرتے كه وہ بچھڑ اانہيں کسی بات کا جوابنہیں دیتااور نہ ہی وہ ان ہے کسی نقصان کو دور کرسکتا ہے اور نہانہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور جب وہ بات کا جواب دینے سے عاجز ہےاور نفع نقصان سے بھی بےبس ہےتو وہ معبود کس طرح ہوسکتا ہے۔ (2) اس آیت ہے معلوم ہوا کہ روش آیات اور مجزات دیکھنے کے بعد بصیرت کا اندھاین اور عقل والوں کی عقل و قہم کاسلب ہوجانا بہت بڑی بدیختی ہے۔اللّٰہ تعالیٰ اس ہے محفوظ فرمائے۔ا مین۔

وَ لَقَدُقَالَ لَهُمُ هٰرُونُ مِنْ قَبْلُ لِقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ مَا بُّكُمُ الرَّحْدِيُ فَاتَبَعُونِي وَأَطِيعُو الصَّرِي ٠

ترجمه كنزالايمان: اور بيتك ان سے ہارون نے اس سے پہلے كہاتھا كدا بے ميرى قوم يونى ہے كمتم اس كے سبب فتنے میں بڑے اور بیشک تمہارارب رحمٰن ہے تو میری پیروی کرواور میراتھم مانو۔

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٨٨، ص ٠٠٠، خازن، طه، تحت الآية: ٨٨، ٢٦١/٣، ملتقطاً.

2 .....خازن، طه، تحت الآية: ٨٩، ٢٦١/٣، مدارك، طه، تحت الآية: ٨٩، ص ٧٠٠ ، ملتقطاً.

Madinah Gift Centre

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾ ﴿ طَلَيْ ١

ترجید کنزُالعِدفان: اور بیشک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہاتھا کہ اے میری قوم! تمہیں اس کے ذریعے صرف آز مایا جار ہاہے اور بیشک تمہار ارب رحمٰن ہے تو میری بیروی کرواور میرے حکم کی اطاعت کرو۔

﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هُوُونُ مِنْ قَبْلُ: اور بینک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ حضرت موی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ کَ قُوم کی طرف او شخے سے پہلے ہے شک حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ نے اوگوں کو فسیحت کی اور انہیں اس معاطلی حقیقت سے آگاہ کیا اور فرمایا تھا'' اے میری قوم! اس مچھڑے کے ذریعے صرف تمہاری آزمائش کی جارہی ہے تو تم اسے نہ پوجوا ور بینک تمہارارب جوعبادت کا مستحق ہے وہ رحمٰن عَذَّو جَلَّ ہے نہ کہ پچھڑا، تو میری بیروی کرواور پچھڑے کی بوجوا چھوڑ دینے میں میرے تھم کی اطاعت کرو۔ (1)

حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوْ اُوَالسَّدَه نِ قُوم کواس ترتیب سے نصیحت فرمائی کہ سب سے پہلے انہیں باطل چیز کے بارے میں تنمید فرمائی کہ تہمیں بچھڑے کے ذریعے آزمایا جارہا ہے، پھر آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ اُوَالسَّدَه نے انہیں اللّٰه تعالیٰ کو پیچا نے کی دعوت دی کہ تہمارارب بچھڑ انہیں بلکہ تہمارارب رحمٰن عَدَّوَجَلَّ ہے، پھر انہیں نبوت کو پیچا نے کی دعوت دی کہ میں نبی ہوں اس لئے تم سامری کی بجائے میری پیروی کروء اس کے بعد آپ نے انہیں شریعت کے احکام بڑمل کرنے کا حکم مدیا ہے اسے پورا کرو۔ بیروعظ وقسیحت کی اس ترتیب کا انہائی عمدہ ترتیب ہے اور سیّرالمرسکلین صَلَّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَمْ کی سیرت مبارکہ میں وعظ وقسیحت کی اس ترتیب کا انہائی اور انہیں بتایا کہ یہ ٹی بی جان کے وشمنوں کواعلانہ طور پران کے باطل معبود وں اور اعلیٰ نمونہ موجود ہے کہ آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالٰهِ وَسَلَمْ کی بی جان کے وشمنوں کو اعلانہ یو لور دھا توں سے بنائے گئے تو دساختہ اور ہر طرح بتوں کی عبادت کے معاطم میں تنبیہ فرمائی اور انہیں بتایا کہ یہ ٹی ، پھر اور دھا توں سے بنائے گئے تو دساختہ اور ہر طرح سے عاجز بہت تہمارے معبود ہونی نہیں سے بلکہ تہمارام عبود وہ ہے جس نے تہمیں اور تم سے پہلے لوگوں کو یہ انسانی وجود عطا کیا اور وہی تیتی طور پر تعنیں عطافر مانے والا اور نقصانات وور کرنے والا ہے، پھر آپ عَلَیْهِ انصَّلُوٰ اُو وَالسَّلام نے اُنہیں اپنی نبوت ورسالت اور اسے مقام ومر ہے کی پیچان کروائی اور اس کے بعد انہیں دینِ اسلام کا حکامات پڑمل کا حکم ویا۔

السامدارك، طه، تحت الآية: ٩٠،ص٠٠٠، روح البيان، طه، تحت الآية: ٩٠، ١٧/٥، ملتقطاً.

(تنسيره كاط الجنان

قَالَ الْذِيرِ ١٦ ﴾ ﴿ طَالَهُ رِيرًا ﴾ ﴿ طَالَهُ رِيرًا ﴾ ﴿ طَالُهُ رِيرًا ﴾ ﴿ طَالُهُ رَالُهُ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا لَا اللّ

# قَالُوْاكَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوْسَى ﴿ قَالَ لِلْمُرُونَ

#### مَامَنَعَكَ إِذْ مَا أَيْتُكُمُ ضَلُّوا ﴿ اللَّا تَتَّبِعَنِ الْفَعَصَيْتَ اَمْرِي ﴿ وَاللَّهِ مَا مَنعَكَ المُرمَى ﴿

ترجمة كنزالايمان: بولے ہم تواس پرآس مارے جمر ہیں گے جب تک ہمارے پاس موٹ لوٹ کے آئیں۔موٹ نے کہا اے ہارون تہمیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ میرے پیچھے آتے ۔ تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا۔

ترجهه کنزالعوفان: بولے ہم تواس پرجم کربیٹے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موی لوٹ کرنہ آجا کیں۔موی نے فرمایا:اے ہارون! جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آنے سے نع کیا تھا؟ کیا تم نے میرا تھم نہ مانا؟

و قالنوا: بولے۔ کاس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہارون عَلَیْہِ الصّلام کی نفیحت کے جواب میں لوگوں نے کہا'' ہم تو اس وقت تک بچھڑے کی بوجا کرنے پر قائم رہیں گے اور آپ کی بات نہ ما نیں گے جب تک ہمارے پاس حضرت موسی عَلَیْهِ الصّلاهُ وَالسّّلام لوٹ کرنہ آجا کیں اور ہم دیکھ لیں کہ وہ بھی ہماری طرح اس کی بوجا کرتے ہیں یا نہیں اور کیا سامری نے بچے کہا ہے یا نہیں۔ اس پر حضرت ہارون عَلَیْهِ الصّلاهُ وَالسّّلام ان سے علیحہ وہ ہوگئے والسّلام ان سے علیحہ وہ ہوگئے اور ان کے ساتھ بارہ ہزاروہ لوگ بھی جدا ہو گئے جنہوں نے بچھڑے کی بوجانہ کی تھی۔ جب حضرت موسی عَلیْهِ الصّلاهُ وَالسَّلام والیس تصور عَلیٰ نے اور باج بجانے کی آ وازیں نین جو بچھڑے کے گردنا چ رہ ہوگئے والسّسلام نے اپنے ہمراہ ستر لوگوں سے فرمایا'' یوفتنہ کی آ وازیں نین جو بھھڑے کے گردنا چ رہ بنہ الصّلاهُ وَالسّسَلام نے اپنے ہمراہ ستر لوگوں سے فرمایا'' یوفتنہ کی آ وازیں نین آ کران کے سرے بال وارن کے سرے بال وارن کے علیٰہِ الصّلاهُ وَالسّسَلام وَ وَی کِھاتوا پی فطری وی غیرت سے جوش میں آ کران کے سرے بال وارن عَلیٰہِ الصّلاءُ وَالسّسَلام ورنے ہوئی وارد خرب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم بھی قاتو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آ کر مجھے خبر دینے سے منع کیا تھا اور جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم بھی تھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آ کر مجھے خبر دینے سے منع کیا تھا اور جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم بھی تھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آ کر مجھے خبر دینے سے منع کیا تھا اور جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم بھی

(تفسيرصراط الجنان

الْمَالَوْ ١٦ كَالَوْ ١٦ كَالَوْ ١٦ كَالَوْ ١٦ كَالَوْ ١٠ كَالْمَا ٢٣٠ كَالْمَا ٢٠٠ كَالْمُ ٢٠ ك

سے کیوں نہیں آملے تا کہ تمہاراان سے جدا ہونا بھی ان کے حق میں ایک سرزنش ہوتی ، کیاتم نے میراحکم نہ مانا؟ (1)

### قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُنُ بِلِحُيقِ وَلَا بِرَأْسِى ۚ إِنِّى خَشِيْتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّ قُتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَآءِ يْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿

توجمه کنزالا پیمان: کہااے میرے ماں جائے نہ میری داڑھی پکڑ واور نہ میرے بال مجھے بیڈ رہوا کہتم کہوگے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیااورتم نے میری بات کاانتظار نہ کیا۔

توجها کنزالعوفان: ہارون نے کہا:اے میری ماں کے بیٹے! میری داڑھی اور میرے سرکے بال نہ پکڑو بیٹک مجھے ڈر تھا کہتم کہوگے کہ (اے ہارون!)تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔

﴿ قَالَ: كَهَا۔ ﴾ حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام نے حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ہے کہا: اے میری مال کے بیٹے! میری داڑھی اور میرے سرکے بال نہ پکڑو بیٹک مجھے ڈرتھا کہ اگر میں انہیں چھوڑ کرآپ کے پیچھے چلا گیا تو بہ گروہوں میں تقسیم ہوکرایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے اور بید کھر آپ کہیں گے کہ اے ہارون! تم نے بنی اسرائیل میں تَقْرِقہ ڈال دیا اوران کے بارے میں تم نے میرے کھم کا انظار نہ کیا۔ (2)

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ لِسَامِرِيُّ ﴿ قَالَ بَصُمُ تُ بِمَالَمُ يَبُصُمُ وَابِهِ فَقَبَضْتُ قَالَ فَصُرُتُ بِمَالَمُ يَبُصُمُ وَابِهِ فَقَبَضْتُ قَالَ فَكُنْ لِكَسَوَّ لَتُ لِيُ نَفْسِيْ ﴿ وَهُ فَا لَكُ لَكُ مَا لَكُ سَوَّ لَتُ لِيُ نَفْسِيْ ﴿ وَهُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا فَا فَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُ مَا لَا لَا لَا لَا لَا لَكُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ لَكُمْ لِكُنْ فَلَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلِهُ لَا لَمُ مَا لَكُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلِكُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

ترجمه کنزالایمان: موسیٰ نے کہااب تیرا کیا حال ہے اے سامری۔ بولا میں نے وہ دیکھا جولوگوں نے نہ دیکھا توایک مٹھی بھرلی فرشتے کے نشان سے پھرا سے ڈال دیا اور میرے جی کو یہی بھلالگا۔

الآية: ٩١-٩٣، ص٠٠، ٢٦١/٣، ٢٦٠-٢٦٢، مدارك، طه، تحت الآية: ٩٣-٩٣، ص٠٠، ملتقطاً.

2 .....خازن، طه، تحت الآية: ٤ ٩، ٢٦٢/٣، جلالين، طه، تحت الآية: ٤ ٩، ص٢٦٦، ملتقطاً.

ينوسَاطًالِهِنَانَ 234

قَالَ الَّذِيرَ ١٦ ﴿ طَلَّيْ ١٠ ﴿ طَلَّيْ اللَّهِ ١٤ ﴾ ﴿ طَلَّيْ اللَّهِ ١٤ ﴾ ﴿ طَلَّيْ اللَّهِ ١٤ ﴾

ترجیه کنځالعیدفان: موییٰ نے فرمایا: اےسامری! تو تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا: میں نے وہ ویکھا جولوگوں نے نہ ویکھا تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھرلی پھراسے ڈال دیا اور میر نے فس نے مجھے یہی اچھا کرکے دکھایا۔

﴿ فَهَاخُطُونُكَ لِيَسَاهِمِيُّ: العسامرى! تو تيراكيا حال ہے؟ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كا خلاصه بيہ كه حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كا جواب بن كر حضرت موئى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كا جواب بن كر حضرت موئى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كا جواب بن كر حضرت موئى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام عَنْ وَهِ بِهِ بَتَا سامرى نَهُ لَهَا: مِن نَهُ وَهُ وَيُعا المَّلُوٰةُ وَالسَّلام فَ فَر مايا'' تو فَي كياد يكھا؟ اس فَي كها: مِن فَي حضرت جريل عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كو يكھا ورانہيں بيجيان ليا، وہ زندگى كے هوڑ بير برسوار تھے، اس وقت مير بول ميں بيبات آئى كه ميں ان كي هوڑ بير بسوار تھے، اس وقت مير بات آئى كه ميں ان كي هوڙ بيبان فال وريم من خاك ليون تو ميں في والى سے ايك مُضى بجريلى بير إسان خواہش كى وجہ سے كيا كوئى ميں في بنايا تھا اور مير بي فس في بي اچھا كر كے دكھا يا اور بينول ميں نے اپنى ہى نفسانى خواہش كى وجہ سے كيا كوئى ورمرااس كا باعث و مُحرِّك في من ا

قَالَ فَاذَهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَلُوةِ آنَ تَقُولَ لامِسَاسٌ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِمًا لَّنَ تُخْلَفَهُ وَانْظُرُ إِلَى الْمِكَالَّ بِي طَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا مُوْعِمًا لَّنَ تُخْلَفَهُ وَانْظُرُ إِلَى الْمِكَالَّ بِي طَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَا مُؤَلِّ اللّهُ لَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمه کنزالایمان: کہاتو چاتا بن کدونیا کی زندگی میں تیری سزایہ ہے کہتو کہے چھونہ جااور بیشک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جو تچھ سے خلاف نہ ہوگا اور اپنے اس معبود کود کھے جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے رہافتم ہے ہم ضرور

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٩٥-٩٦، ص ٧٠١، خازن، طه، تحت الآية: ٩٥-٩٦، ٢٦٢/٣، ملتقطاً.

سَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ

قَالَ أَلَوْ ١٦

(IFT)

ا سے جلائیں گے پھرریزہ ریزہ کر کے دریامیں بہائیں گے تنمہارامعبودتو وہی اللّٰہ ہے جس کے سواکسی کی بندگی نہیں ہر چیز کواس کاعلم محیط ہے۔

توجہ کا کنو العوفان: موسی نے فر مایا: تو تو چلا جا پس بیشک زندگی میں تیرے لئے یہ سزاہے کہ تو کہے گا۔ 'نہ چھون' اور بیشک تیرے لئے یہ سزاہے کہ تو کہے گا۔ 'نہ چھون' اور بیشک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی اور اپنے اس معبود کود کھے جس کے مہارا سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھار ہا جسم ہے: ہم ضرور اسے جلائیں گے پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے تمہارا معبود تو وہی اللّٰہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ،اس کاعلم ہر چیز کو محیط ہے۔

و قال فاذهب: موسی نے فرمایا: تو تو چلاجا۔ کسامری کی بات من کر حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام نے اس سے فرمایا

'' تو یہاں سے چاتا بن اور دور ہوجا، پس بیشک زندگی میں تیرے لئے یہ بزاہے کہ جب تجھ سے کوئی ایبا شخص ملنا چاہے
جو تیرے حال سے واقف نہ ہو، تو تُو اس سے کہا گا'' کوئی مجھے نہ چھوئے اور نہ میں کسی سے چھوؤں۔ چنا نچہلوگوں کو کممل
طور پر سے ملنا منع کر دیا گیا اور ہرا یک پراس کے ساتھ ملاقات، بات چیت، خرید وفروخت حرام کر دی گئی اوراگرا تفاقاً کوئی
اس سے چھوجا تا تو وہ اور چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہوتے ، وہ جنگل میں یہی شور مچاتا بھرتا تھا کہ کوئی مجھے نہ
چھوئے اور وہ وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن انتہائی تلخی اور وحشت میں گز ارتا تھا۔ (1)

﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِكَا: اور بِيتِك تيرے ليے ايک وعدہ کا وقت ہے۔ ﴾ حضرت مولی عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے مزيد فرمايا کہا ہے سامری! تيرے شرک اور فسادانگيزی پردنيا کے اس عذاب کے بعد تيرے لئے آخرت ميں بھی عذاب کا وعدہ ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی اور اپنے اس معبود کود کھے جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھار ہا اور اس کی عبادت پر قائم رہا ہشم ہے: ہم ضرور اسے آگ سے جلائیں گے بھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہادیں گے، چنانچہ حضرت مولی عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے اس بُحِيمُ ہے کے ساتھ الیابی کیا۔ (2)

﴿ إِنَّهَا إِللَّهُكُمُ اللَّهُ : تمهارامعبودتووبى الله ہے۔ ﴾ يعنى تبهارى عبادت اور تعظيم كامستحق صرف وہى الله ہے جس ك

سينوم الظالجة ال

<sup>1 .....</sup>مدارك، طه، تحت الآية: ٩٧، ص ٧٠١ ، خازن، طه، تحت الآية: ٩٧، ٢٦٢/٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>مدارك، طه، تحت الآية: ٩٧، ص ٧٠، خازن، طه، تحت الآية: ٩٧، ٢٦٢-٢٦-٢٦، ملتقطاً.

﴾ " سوا کوئی معبودنہیں اوراس کاعلم ہرچیز کا اِ حاطہ کئے ہوئے ہے۔ <sup>(1)</sup>

# كَنْ لِكَ نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَثْبَآءِ مَا قَنْ سَبَقَ \* وَقَنْ التَّبْكَ مِنْ الْبَيْكِ مِنْ اللَّهِ مَا قَنْ الْبَيْكِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

توجه کنزالایمان: ہم ایباہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں اور ہم نے تم کواپنے پاس سے ایک ذکر عطافر مایا۔

توجیه کنزُالعِدفان: (اے صبیب!) ہم تمہارے سامنے اسی طرح پہلے گزری ہوئی خبریں بیان کرتے ہیں اور بیشک ہم نے تمہیں اپنے پاس سے ایک ذکر عطافر مایا۔

﴿ كُنْ إِلَى تَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآءِ: ہم تمہارے سامنے اس طرح خبریں بیان کرتے ہیں۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں فرعون اور سامری کے ساتھ ہونے والاحضرت موگ عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ كا واقعہ بیان کیا گیا اور اب یہاں سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب! صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ، جس طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ واقعات بیان کئے اس طرح ہم آپ کے سامنے سابقہ امتوں کی خبریں اور ان کے احوال بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کی شان، آپ کی نشانیوں اور مجزات میں اضافہ ہوا ور لوگ ان میں زیادہ غور وفکر کر سیک اور بے شک ہم نے آپ کو این پیس سے قرآن کریم عطافر مایا کہ یہ فرعظیم ہے اور جو اس کی طرف متوجہ ہواس کے لئے اس کتاب کریم میں نجات اور برکتیں ہیں اور اس مقدس کتاب میں سابقہ امتوں کے ایسے حالات کا ذکر و بیان ہے جوفکر کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لائق ہیں۔ (2)

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وِزْمًا اللهُ خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيلَةِ حِمُلًا اللهِ

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ٩٨، ٢٦٣/٣.

2 .....تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٩٩، ٨/٧٩، مدارك، طه، تحت الآية: ٩٩، ص٧٠، ملتقطاً.

(تنسيرصرَاطُالجنَانَ)

طنا٢٠

7 4 7

قَالَ اَلَةٍ ١٦

قرجمه کنزالایمان: جواس سے منہ پھیرے تو بیشک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا۔وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کہاہی برابوجھ ہوگا۔

ترجیدهٔ کنزُالعِدفان: جواس سے منہ پھیرے گا تو بیشک وہ قیامت کے دن ایک بڑا بو جھاٹھائے گا۔وہ ہمیشہاس میں رہیں گےاوروہ قیامت کے دن ان کیلئے بہت برا بوجھ ہوگا۔

﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ لَهُ: جواس سے منه پھیرے گا۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ جواس قر آن سے منه پھیرے اوراس پرایمان نہلائے اوراس کی ہدا بیوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ قیامت کے دن گنا ہوں کا ایک بڑا ہو جھا ٹھائے گا۔ (1) ﴿ خَلِدِ بَنْ وَفِيْهِ: وَهِ بَمِيشَهُ اس مِيْسِ مِيْ

یہاں یہ بات یا درہے ہمیشہ عذاب میں وہ تخص رہے گا جس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوا ہو گا اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہواوہ اگرچہ کتنا ہی گئہ گار ہوا ہے ہمیشہ عذاب نہ ہوگا۔

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّوْمِ وَنَحْشُمُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَ إِنْ أَنْ قَاشَ بَيْخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَيْ تَتُمُ إِلَّا عَشُرًا ﴿

توجمة كنزالايمان: جس دن صُور پيونكا جائے گااور ہم اس دن مجرموں كوا هائيں گے نيلى آئكھيں۔ آپس ميں چيكے چيكے كہتے ہوں گے كہتم دنيا ميں ندر ہے مگر دس رات۔

﴾ ترجیه کنزُالعِدفان: جس دن صُو رمیں پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کواس حال میں اٹھا ئیں گے کہ ان کی

1 .....بغوى، طه، تحت الآية: ١٠٠، ١٩٤/٣.

2 ....خازن، طه، تحت الآية: ١٠١، ٢٦٣/٣.

جلدشيشم

قَالَ أَلَوْ ١٦

ہ تکھیں نیلی ہوں گی۔وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے کہتم دنیا میں صرف دس رات رہے ہو۔

﴿ يَوْمَرُ يُنْفَخُ فِي الصُّومِ : جس دن صُور مِين يهونكا جائكًا - ﴾ ارشا دفر ما ياكه المصبيب اصلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ ، آ ب اپنی قوم کووہ دن یا د دلائیں جس دن لوگوں کومشر میں حاضر کرنے کے لئے دوسری بارصُو رمیں پھوڈکا جائے گا اور ہم اس دن کا فروں کواس حال میں اٹھا کیں گے کہ ان کی آئکھیں نیلی اور منہ کا لیے ہوں گی۔ (1)

﴿ يَتَخَا فَتُنُونَ بَيْنَهُمُ أَنهُ وه آپس میں آہستہ ہا تیں کریں گے۔ ﴾ آخرت کی ہولنا کیاں اور وہاں کی خوفنا ک منازل دیکھ کر کفار کو ڈُمُیو ی زندگی کی مدت بہت قلیل معلوم ہوگی اور وہ آپس میں آ ہستہ آ ہستہ با تیں کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو د نیامیں زیادہ عرصنہیں رہے بلکہ دس راتیں رہے ہیں۔<sup>(2)</sup>

### نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ آمْتُلُهُمْ طَرِيْقَةً إِنَّ لِبِثْتُمُ إِلَّا يَوْمًا

ترجمه الكنزالايمان: هم خوب جانة ميں جووه كہيں كے جبكه ان ميں سب سے بہتر رائے والا كمے كا كرتم صرف ايك ہی دن رہے تھے۔

ترجها في كنزًا لعِرفان: هم خوب جانع بين جووه كهين كي جب ان مين سب سے بهتر رائے والا كها كهم صرف ايك ہی دن رہے تھے۔

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ: ہم خوب جانتے ہیں۔ ﴾ ارشا وفر مایا کہ کفار دنیا میں گھہرنے کی مدت کے بارے آپس میں جوآ ہستہ آہستہ یا تیں کریں گےاہے ہم خوب جانتے ہیں ۔ کچھلوگ تو دس را تیں رہنے کا کہیں گے جبکہان میں سب سے بہتر رائے والا قیامت کی ہولنا کیاں دیکھ کر کہے گا کہتم تو صرف ایک ہی دن دنیامیں رہے تھے۔بعض مفسرین کےنز دیک کفارکو دنیامیں ا تھہرنے کی مدت بہت کم معلوم ہوگی جبیبا کہ اوپر ذکر ہوا، جبکہ بعض مفسرین نے کہاہے کہ وہ اس دن کی سختیاں دیکھ کرایئے د نیامیں رہنے کی مقدار ہی بھول جائیں گے۔<sup>(3)</sup>

🚹 .....روح البيان، طه، تحت الآية: ٢٠١، ٥/٥٠٤، خازن، طه، تحت الآية: ٢٠١، ٢٦٣/٣، ملتقطاً.

2 .....تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٣٠١، ١٠٨.

3 .....خازن، طه، تحت الآية: ١٠٤، ٢٦٣/٣.

ع الح

72.

قَالَ اَلَوْ ١٦

یہاں یہ بات یا در ہے کہ وقت ایک نفیس نفذی اور لطیف جو ہر ہے، اسے کسی حقیر اور فانی چیز کو پانے کے لئے خرج نہ کیا جائے بلکہ اس سے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جوانہ نائی اعلی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، الہذا ہر حقلمند آدمی کو چا ہے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے وفت کوصرف دُنیوی زندگی کو پرسکون بنانے ، اس کی لذتوں اور زنگینیوں سے لطف اندوز ہونے اور اس کے عیش وعشرت کے حصول میں صرف کر کے اسے ضائع نہ کرے بلکہ اپنی آخرت بہتر سے بہتر بنانے میں اپنا کا میں اس کے عیش وعشرت کے حصول میں صرف کر کے اسے ضائع نہ کرے بلکہ اپنی آخرت بہتر سے بہتر بنانے میں اپنا کا میں وقت استعمال کرے کیونکہ دنیا کسی کا مستقل ٹھکا نہیں اور دنیا کا عیش بہت تھوڑ ااور اس کا خطرہ بہت بڑا ہے اور اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر انہنائی کم ہے گئی کہ اللّٰہ تعالیٰ کے نزد یک مجھمر کے پر برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں اس لئے دنیا کے دھو کے میں مبتلا ہو کراپنی اُخروی زندگی کوعذا ب میں ڈال دینا ہم محدار کے شایان شان نہیں۔

دنیا کے بارے میں امام محمز خزالی دُخسَهُ اللهِ تعَالَیٰ علیُهِ فرماتے ہیں: چوتھی دنیا کے دھو کے میں آتا ہے اس کا ٹھکانہ ذات ہے اور جوآ دمی اس کے ذریعے تکبر کرتا ہے اس کی مزل کھنے افسوس ملنا ہے۔ دنیا کا کام طلب کرنے والوں سے ہوا گنا اور بھا گنے والوں کو تلاش کرنا ہے۔ جو دنیا کی خدمت کرتا ہے تو بیاس سے چلی جاتی ہے اور جواس سے منہ بھیر تا ہے بیاس کے پاس آتی ہے۔ دنیا صاف بھی بہوتو آلود گیوں کے شاہبے سے خالیٰ نہیں ہوتی اور اگر میئر ورہمی پہنچائے تو وہ پریشانیوں سے خالیٰ نہیں ہوتی اور اگر میئر ورہمی پہنچائے تو وہ پریشانیوں سے خالیٰ نہیں ہوتی اور اگر میئر ورہمی پہنچائے تو وہ دنیا کی تعتیں حسر سے اور ندامت کے سوا بچھیں دیتی تو بید نیادھو کے باز ، مکار ، اڑنے والی اور بھا گنے والی ہے اور ایپ خوالی ہے اور ایپ کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا کی تعتیں حسر سے اور ندامت کے میان پر داخت کی جب وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں تو بیان پر داخت نکاتی کہ بہی بہی بن جاتے ہیں تو بیان پر داخت ان دوستوں کے لیے کھول دیتی ہے ، پیر انہیں اپنے زہر سے بلاکت کا مزہ چکھاتی اور اپنے تیروں سے زخی کرتی ہے۔ ان دوستوں کے لیے کھول دیتی ہے ، پیر انہیں اپنے زہر سے بلاکت کا مزہ چکھاتی اور ایوں لگتا ہے گویا وہ پریشان خواب جب و نیا دارخوشی کی حالت میں ہوتے ہیں تو بیا چا بک ان سے منہ پھیر لیتی ہاور یوں لگتا ہے گویا وہ پریشان خواب جب و نیا دارخوشی کی حالت میں ہوتے ہیں تو بیا چا بک ان سے منہ پھیر لیتی ہا ور یوں لگتا ہے گویا وہ پریشان خواب شے ، پھران پر جملہ آورہوکر انہیں گفن میں چھپا کرمٹی کے نیچر کھود بی ہے ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پوری دنیا کامالک بھی بن جائے تو بیاسے یوں کاٹ کرر کھود بی ہے کہ گویا کل اس کا وجود ہی نہ تھا۔ دنیا کو چا ہنے والے خوشی کی تمنا کرتے ہیں بیاں کو جود ہی نہ تھا۔ دنیا کو چا ہنے والے خوشی کی تمنا کرتے کیں ہیں جائے تو بیا سے دنیا کہ چاری کی کھول کی کھیا کہ کوئی کی تمنا کرتے کے کہوں کی بین جائے تو بیا سے دنیا کو چاری کی کھول کی کھیا کہوں کی کھیا کی کھی کوئی کی کھیا کہوں کی کھی کی کوئی کی کھیا کی کوئی کوئی کی کھیا کی کھی کوئی کوئی کی کھی کوئی کی کھی کوئی کوئی کی کھی کھی کھی کوئی کی کھی کوئی کی کھی کوئی کھیل کی کھی کوئی کھی کوئی کی کھی کی کھی کھی کوئی کی کھی کوئی کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کوئی کوئی کی کھی کوئی کی کھی کھی کھی کھی کھی کی کھی کھی

240

قَالَ أَلَةِ ١٦ }

ہیں اور بیان کودھوکے کا وعدہ دیتی ہے جنٹی کہ وہ بہت زیادہ امیدر کھتے ہیں اور محلات بناتے ہیں اور پھران کے محلات قبروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ان کی جماعت ہلاک ہوجاتی ہے ان کی کوشش بکھر اہوا غبار بن جاتی ہے اوران کی دعا نتاہ وہر باد ہوجاتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا مَ إِنْ نَسْفًا اللهِ فَيَكَنُ مُهَاقًاعًا صَفْصَفًا اللهِ لَا تَارِي فِيهَا عِوجًا وَّلاَ أَمْتًا اللهِ صَفْصَفًا اللهِ لَا تَارِي فِيهَا عِوجًا وَّلاَ آمْتًا اللهِ

ترجمه کنزالایمان: اورتم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہیں تم فرما وانہیں میرارب ریزہ ریزہ کر کےاڑادے گا۔تو زمین کو پٹ پر ہموار کرچھوڑے گا۔ کہ تواس میں نیچااونچا کچھ نہ دیکھے۔

توجید کنوالعوفان:اورآپ سے بہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم فرماؤ! انہیں میرارب ریزہ ریزہ کرکے اڑادے گا۔ اور کی ناہمواری دیکھے گااور نہاونچائی۔ اڑادے گا۔ تواس میں کوئی ناہمواری دیکھے گااور نہاونچائی۔

﴿ وَيَسْتُكُونَكَ عَنِ الْحِبَالِ: اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ﴾ اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں حضرت عبد الله بن عباس رَضِیَ اللهُ تعَالٰی عَنْهُمَا نے فرمایا کے قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی نے رسول کریم صلّی اللهُ تعَالٰی عَنْهُوالِهِ وَسَلّمَ سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور الله تعالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلّمَ، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللّٰه تعالٰی نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّم اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلّمَ، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ ان سے فرمادی کہ انہیں میر ارب عَزُوجَلَّ ریت کے ذروں کی طرح ریزہ کردے گا پھر انہیں ہواؤں کے ذریعے اڑا درے گا اور زمین اس طرح ہموار کردی جائے گا ارادے گا اور پہاڑوں کے مقامات کی زمین کو ہموار چیٹیل میدان بنا چھوڑے گا اور زمین اس طرح ہموار کردی جائے گا کہ تواس میں کوئی پستی اوراو نیجائی ندد کیھے گا۔ (2)

1 .....احياء علوم الدين، كتاب ذمّ الدنيا، ٢٤٨/٣.

2 .....خازن، طه، تحت الآية: ٥ - ١ - ٧ - ١ ، ٣/٣٢ ٢ - ٢٦٤ ، جلالين، طه، تحت الآية: ٥ - ١ - ٧ - ١ ، ص ٢٦٧ ، ملتقطاً .

(تَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ)

جلدشيثم

قَالَ الْغُرِ ١٦ ﴾ ﴿ كَانَا ﴾ ﴿ كَانَا ﴾ ﴿ كَانَا ﴾ ﴿ طَنَا ﴾ ﴿ طَنَّا ﴿ كَانَا ﴾ ﴿ طَنَّا ﴿ لَمَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا

#### يَوْمَ إِنِ يَتَّبِعُونَ النَّاعِ كَلَاعِوَجَ لَكُ وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلنَّ حُلِنَ فَلَا تَسْبَعُ اللهُ هَنْسًا

توجمة كنزالايمان: اس دن بكارنے والے كے پیچھے دوڑیں گےاس میں بھی نہ ہوگی اور سب آ وازیں رمن كے حضور پت ہوكررہ جائیں گی تو تُو نہ سنے گا مگر بہت آ ہستہ آ واز۔

ترجید کنزُالعِدفان: اس دن پکار نے والے کے بیچھے چلیں گے،اس میں کوئی کجی نہ ہوگی اورسب آوازیں رحمٰن کے حضور پیت ہوکررہ جائیں گی تو تُو ہلکی ہی آواز کے سوا کچھ نہ سنے گا۔

﴿ يَوْمَ إِنَّ يَتَبِعُوْنَ النَّاعِي: اس ون بِهار نے والے کے بیچے چلیں گے۔ ﴾ ارشاوفر مایا کہ جس ون بہاڑر یزہ ریزہ کر کے اور کے اور کے اور کا کہ جس ون بہاڑر یزہ ریزہ کر کے اور کا اور کے اور کی اس ون لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد پکار نے والے کے بیچے چلیں گے جو آئییں گیا مت کے دن مَو قِف کی طرف بلائے گا اور ندا کر کے از حمٰن عَزَّو جَلَّ کے حضور پیش ہونے کے لئے چلو، اور بیہ پکار نے والے حضرت اسرافیل عَلَیْهِ الشَّادِم ہوں گے۔ لوگ اس بات پر قادر نہ ہوں گے کہ وہ دا کیں با کیں مرٹ جا کیں اور اس کے بیچے نہ چلیں بلکہ وہ سب تیزی سے بکار نے والے کے بیچے چلیں گے اور اس دن سب آ وازیں رحمٰن کے حضور ہیت وجلال کی وجہ سے پست ہوکر رہ جا کیں گی اور حال یہ وہ گا کہ تو ہلکی ہی آ واز کے سوا کچھ نہ سنے گا۔ اس کی کیفیت کے بارے حضرت عبد اللّٰه بن عباس دَخِی اللّٰه مَن اللّٰه اللّٰه مَن اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه مَن اللّٰه مَن اللّٰه مَن اللّٰه مَن اللّٰه مَن اللّٰه اللّٰه مَن اللّٰه مَن اللّٰه اللّٰه مَن اللّٰم اللّٰه مَال اللّٰه مَن اللّٰه مَن اللّٰه مَن اللّٰم اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰم اللّٰ

#### يَوْمَ إِنَّ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْلَىٰ وَمَضِى لَهُ قُولًا ١٠

ترجمهٔ کنزالایمان:اس دن کسی کی شفاعت کام نه دے گی مگراس کی جسے رحمٰن نے اذن دے دیاہے اوراس کی بات

السسروح البيان، طـه، تحت الآية: ۸ · ۱ ، ۲۸/۵ ، ۱۰/۵؛ خازن، طله، تحت الآية: ۱ · ۱ ، ۲۶/۳ ، جـلالين، طه، تحت الآية:
 ۱ · ۸ ، ص ۲۲ ۷، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرِصَرَاطُالْجِنَانَ

(154)

قَالَ أَلَوْ ١٦

يپند فرمائی۔

ترجید کنزُالعِرفان: اس دن کسی کی شفاعت کام نه دے گی سوائے اس کے جسے رحمٰن نے اجازت دیدی ہواوراس کی بات پیند فر مائی ہو۔

﴿ يَوْمَ إِنِّلاً تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ : اس دن سَى كَي شَفَاعت كام ندو على - ﴾ ارشاد فرمایا كه جس دن به بُولنا ك أمور واقع بهول على الله تعالى الل

علام على بن محمد خازن دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ فرمات ميں: يه يت اس بات پر دلالت كرتى ہے قيامت كے دن مومن كے علاوہ كسى اور كى شفاعت نه ہوگا اور كہا گيا ہے كہ شفاعت كرنے والے كا درجه بہت عظيم ہے اور بيا ہے بى حاصل ہو كا جے الله تعالى اجازت عطافر مائے گا اور وہ الله تعالى كى بارگاہ ميں پسنديدہ ہوگا۔ (2)

یادرہے کہ اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں کو گنام گارمسلمانوں کی شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائے گااور بیم قرب بندے اللّٰہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے گنام گاروں کی شفاعت کریں گے،اس مناسبت سے یہاں شفاعت سے متعلق 6 اَحادیث ملاحظہ ہوں

(1) .....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا و فر مایا'' میں قیامت کے دن حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کی اولا دکا سردار ہوں گا،سب سے پہلے میری قبر کھلے گی،سب سے پہلے میری شفاعت کروں گا اورسب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔(3)

(2).....حضرت عبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ استروايت ہے، چنر صحابهٔ كرام دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ ثِي اكرم صَلَّى

- 1 .....روح البيان، طه، تحت الآية: ١٠٩، ٥/٩٢٤.
  - 2 ....خازن، طه، تحت الآية: ٢٦٤/٣،١٠٩.
- ◙.....مسلم، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبيّنا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق، ص٩٤٩، الحديث: ٣(٢٧٨).

لتسيرصراط الجنان

قَالَ الَّذِيرِ ١٦ ﴾ ﴿ كُلُّورُ ١٦ ﴾ ﴿ طُلُّمُ ٢٠ ﴾

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانْتَظَارِ مِيلَ بِيصْحِ مُوتَ تَحِي التَّن مِيلَ آبِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَشُر لِف لَآ يَع ، جب قریب بہنچ تو صحابہ کرام دَحِی اللهُ مَعَالى عَنْهُمُ كُو کِي گُفتگوكرتے ہوئے سنا۔ان میں سے بعض نے کہا: تعجب كى بات ہے عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ سِي اللَّهُ تَعَالَى كَهُم كلام بون سے زیادہ تعجب خیز تونہیں۔ ایک نے کہا حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّادِ اللَّه تعالَى كَاكُلم اورروح مِين كسى نے كہا: حضرت آ دم عَلَيْهِ الصَّلةُ وَالسَّادِ مَ كواللَّه تعالى نے چن ليا جضور يُرثور صَلَّى اللّه تعَالٰی عَلَیْه وَاللّه وَسَلَّمَ ان کے پاس تشریف لائے ،سلام کیااور فرمایا'' میں نے تمہاری گفتگواور تمہاراتعجب کرناسنا کہ حضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام خليلُ الله بين، بيتك وه ايسي بين، حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام فَجيُّ الله بين، بشك وه اسى طرح بين، حضرت عيسى عَليْهِ الصَّلوة وَالسَّلام روح اللهاور كلمة الله بين، واقعى وه اسى طرح بين -حضرت آ دم عَلَيْه الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ كُواللُّه تعالَىٰ نے جن لياوہ بھی يقيناً ایسے ہی ہیں۔سن لو! میں اللّٰه تعالیٰ کا حبیب ہوں اور کوئی فخرنہیں۔میں قیامت کے دن حمد کا حجنڈ ااٹھانے والا ہوں اور کوئی فخرنہیں۔قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی اور کوئی فخرنہیں۔سب سے پہلے جنت کا گنڈ اکھٹکھٹانے والابھی میں ہی ہوں،اللّٰہ تعالیٰ میرے لئے اسے کھولے گا اور مجھے داخل کرے گا،میرے ساتھ فقیرمومن ہوں گےاورکوئی فخرنہیں \_ میں اُوّ لین وآخرین میںسب سے زیادہ مکرم ہوں لیکن کوئی فخرنہیں \_ <sup>(1)</sup>

- (3) .....حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا
  " ہرنبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، پس ہرنبی نے وہ دعا جلد مانگ کی اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت
  کی شفاعت کے لیے بچا کررکھا ہوا ہے اور بیران شَاءَ اللَّه عَزَّوَ جَلَّ میری امت میں سے ہر شخص کو حاصل ہوگی جواس حال
  میں مراکہ اس نے اللّٰه عَزُو جَلَّ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ (2)
- (4) .....حضرت انس بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، رسول انور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا دومیری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہوگی جن ہے کبیرہ گناہ سرز دہوئے ہوں گے۔ (3)

تَفَسيٰر صِرَاطًا لِجِنَانَ ﴾

❶.....ترمذي، كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ٥/٥ ٣٥، الحديث: ٣٦٣٦.

<sup>◘ .....</sup>مسلم، كتاب الايمان، باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لامّته، ص٢٦، الحديث: ٣٣٨ (٩٩١).

١٠٠٠ سنن ابوداؤد، كتاب السنّة، باب في الشفاعة، ١١/٤، الحديث: ٤٧٣٩.

قَالَ أَلَهُ ١٦

(5)....حضرت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه سهروايت ب،رسول اكرم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ ف ارشا وفر ما يا '' قیامت کے دن تین لوگ شفاعت کریں گے۔ (1) انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ۔ (2) پھرعلاء۔ (3) پھر شہداء۔ <sup>(1)</sup> (6) .....حضرت انس بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، سركار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فر مایا'' قیامت کے دن لوگ صفیں باند ھے ہوئے ہوں گے، (اپنے میں )ایک دوزخی ایک جنتی کے پاس سے گز رے گا اوراس سے کھے گا: کیا آپ کو یا ذہیں کہ آپ نے ایک دن جھے سے یانی مانگا تو میں نے آپ کو یلا دیا تھا؟ اتنی سی بات پر وہ جنتی اس دوزخی کی شفاعت کرے گا۔ ایک جہنمی کسی دوسرے جنتی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا: کیا آپ کو یا دنہیں کہ ایک دن میں نے آپ کووضو کیلئے یانی دیا تھا؟ اتنے ہی پروہ اس کا شفیع ہوجائے گا۔ ایک کیے گا: آپ کو یا زنہیں کہ فلاں دن آپ نے مجھےفلاں کام کو بھیجاتو میں چلا گیا تھا؟ اسی قدر پریداس کی شفاعت کرےگا۔<sup>(2)</sup>

#### يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْنِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ١

ترجمة كنزالايمان: وه جانتا ہے جو بچھان كة كے ہاور جو بچھان كے پیچھے اوران كاعلم اسے نہيں گھيرسكتا۔

المرجدة كنزُ العِدفان: وه جانتا ہے جو بچھان لوگوں كے آگے ہے اور جو بچھان كے بيچھے ہے اور لوگوں كاعلم اسے نہيں گھير سكتا۔

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِ يُهِمْ: وه جانتا ہے جو پچھان لوگوں کے آگے ہے۔ ﴾ یعنی اللّٰه تعالیٰ کاعلم بندوں کی ذات وصفات، ان کے گزشتہ اورآئندہ کے تمام اُحوال اور دنیاوآ خرت کے جملہ اُمور کا إ حاطہ کئے ہوئے ہے۔

﴿ وَلا يُحِينُظُونَ بِهِ عِلْمًا: اورلوگوں كاعلم اسے نہيں گھيرسكتا۔ ﴾ يعنى يورى كائنات كاعلم الله تعالى كى ذات كااحاط نہيں كرسكتا،اس كى ذات كاإدراك كائنات كے علوم كى رسائى سے برتر ہے، وہ اینے أساء وصفات، آثار قدرت اور حكمت کی صورتوں سے پیچانا جاتا ہے۔فارسی کا ایک شعرہے:

كه اوبالاتر است ازحد ادراك

كجا دريابداو راعقل چالاك

1 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، ٢٦/٤ ٥، الحديث: ٣١٣.

2 .....ابن ماجه، كتاب الادب، باب فضل صدقة الماء، ١٩٦/٤ ، الحديث: ٣٦٨٥.

قَالَ أَلَوْ ١٦

كـه و اقف نيست كـس از كنـه ذاتـش نظر كن اندر اسماء وصفاتش یعنی تیزعقل اس کی ذات کاادراک کس طرح کرسکتی ہے کیونکہ وہ توفہم وادراک کی حد ہے ہی بالاتر ہے،الہذائم اس کے اساءوصفات میںغور وفکر کرو کہاس کی ذات کی حقیقت ہے کوئی واقف ہی نہیں ۔

بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی بیبیان کئے میں کمخلوق کے علوم اللّٰہ تعالیٰ کی معلومات کا احاط نہیں کر سکتے۔ (1)

#### وَعَنَتِ الْوُجُولُالِلْ كِي الْقَيُّ وُمِ وَقَالَ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١

ترجمة كنزالايمان: اورسب منه جهك جائيس كاس زنده قائم ركف والے كے صفوراور بيتك نامرادر ماجس فظم كابوجه لياب

ترجيدة كنزًالعِدفان: اورتمام چېرےاُس كے حضور جهك جائيں گے جوخو دزنده، دوسرول كوقائم ركھنے والا ہے اور بيتك و فخض نا کام رباجس نے ظلم کا بوجھا ٹھایا۔

﴿ وَعَنَتِ الْوُجُولُا: اورتمام چرے جمک جائیں گے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ حشر کے دن تمام چرے اس خدا کے حضور جھک جائیں گے جوخو دزندہ ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور ہرایک شان مجز و نیاز کے ساتھ حاضر ہوگا ،کسی میں سرکشی نەرىبےگى اوراللەتغالىٰ كے قبر وحكومت كا كامل ظهور ہوگا اور بيتنك وة پخص نا كام رېاجس نے ظلم كابو جِها مُصابا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور بے شک شرک شدیدترین ظلم ہے اور جواس ظلم کے بوجھ تلے دیے ہوئے مَو قِفِ قیامت میں آئے گا تواس سے بڑھ کرنامراد کون ہے۔ <sup>(2)</sup>

#### وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلا يَخْفُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ١

﴾ ترجمهٔ کنزالایمان: اور جو کچھ نیک کام کرے اور ہومسلمان تواسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا نہ نقصان کا۔

البيان، طه، تحت الآية: ١١٠، ٥/٠٣٤، ابو سعود، طه، تحت الآية: ١١٠، ٩٢/٣٤، ملتقطاً.

2 .....خازن، طه، تحت الآية: ٢٦٤/٣،١١، ٢٦٤/٣، مدارك، طه، تحت الآية: ١١١، ص٣٠٠-٤٠٤، ملتقطاً.

قَالَ اَلَذِ ١٦ ﴾ ﴿ كَانُونَ ١١ ﴾ ﴿ كَانُونُ ٢٤ ﴾ ﴿ طَانُهُ ٠ َ

ترجیدهٔ کنزُالعِدفان اور جوکوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے تواسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ کمی کا۔

﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِطَتِ وَهُوَمُوَّمِنَ : اور جوکوئی اسلام کی حالت میں پچھ نیک اعمال کرے۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ جوکوئی اسلام کی حالت میں پچھ نیک اعمال کرے تو اسے اس بات کا خوف نہ ہوگا کہ وعدے کے مطابق وہ جس ثو اب کا مستحق تھاوہ اسے نہ دے کراس کے ساتھ زیادتی کی جائے گی اور نہ ہی اسے کم ثو اب دیئے جانے کا اندیشہ ہوگا۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ طاعت اور نیک اعمال سب کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے کہ ایمان ہوتو سب نیکیاں کار آمد ہیں اور ایمان نہ ہوتو ہیسب عمل بے کار، ہاں ایمان لانے کے بعد کفر کے زمانے کی نیکیاں بھی قبول ہوجاتی ہیں، جبیبا کہ حدیث شریف میں ہے۔

علامہ اساعیل حقی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو جائے کہ وہ نیک اعمال میں مشغول رہے اور گنا ہوں سے رک جائے کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے درخت کا بھل پائے گا اور جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے انجام تک وہ بہنچ جائے گا اور نیک اعمال میں سب سے افضل فر اکض کو ادا کر نا اور حرام وممنوع کا موں سے بچنا ہے۔ (اس سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنا نچ ) ایک مرتبہ خلیفہ سلیمان بن عبد المملک نے حضرت ابو حازم دکھ اللهِ تعالیٰ علیٰہ نے فر مایا ''تم اپنے رب عَدَّورَ جَلَّ کی بیان کرتے رہوا ور اس بات کو بہت بڑا جانو کہ تمہار ارب عَدَّورَ جَلَّ تَمْهِیں وہاں دیکھے جہاں اس نے تہمیں منع کیا ہے اور وہاں کے موجود نہ یائے جہاں موجود ہونے کا اس نے تہمیں عکم دیا ہے۔

اور نیک اعمال کے سلسلے میں لوگوں کی ایک تعداد کا بی حال ہے کہ وہ نفلی کا موں میں تو بہت جلدی کرتے ہیں، لمبے لمبے اور کثیر اور ادوو خلا گف پابندی سے پڑھتے ہیں، مشکل اور بھاری نفلی کام کرنے میں رغبت رکھتے ہیں جبکہ وہ کام جنہیں کرناان پر فرض وواجب ہے ان میں سستی سے کام لیتے ہیں اور انہیں سیچے طریقے سے ادابھی نہیں کرتے۔

1 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ١١٢، ٢٣١/٥.

(تنسيرصرَ لطُ الحِدَانَ

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾ ﴿ كَانُ اللَّهُ ١٦ ﴾ ﴿ كَانُ اللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّالِمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّا

ایک بزرگ فرماتے ہیں: نفسانی خواہش کی پیروی کی ایک علامت بہے کہ بندہ نفلی نیک کام کرنے میں تو بہت جلدی کرے اور واجبات کے حقوق اوا کرنے میں ستی ہے کام لے۔

حضرت ابو محمر مرتقش دَ حُمَةُ اللهِ مَعَاللهِ مَعْللهِ مَعْللهُ مُعْللهُ مُعْللهُ مَعْللهُ مُعْللهُ مُعْلِمُ مُعْلِم

### وَكُنْ لِكَ أَنْزَلْنَهُ قُنْ انَّاعَرَبِيًّا وَّصَّفْنَا فِيهُ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْيُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْمًا سَ

توجمه کنزالایمان: اور یونهی ہم نے اسے عربی قر آن اتارااوراس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیئے کہ کہیں انہیں ڈرہو یاان کے دل میں کچھسوچ پیدا کرے۔

توجید کنزالعیرفان: اور یونهی ہم نے اسے عربی قرآن نازل فر مایا اوراس میں مختلف انداز سے عذاب کی وعیدیں بیان کیس تا کہ لوگ ڈریں یا قرآن ان کے دل میں کچھ غور وفکر پیدا کرے۔

و گُن لِكَ: اور یونہی۔ اس آیت میں قرآنِ مجید کی دوصفات بیان کی سکیں (1) قرآن کریم کوعر بی زبان میں نازل کیا گیا، تا کہ اہلِ عرب اسے سمجھ سکیس اور وہ اس بات سے واقف ہوجا کیں کہ قرآن پاک کی نظم عاجز کر دینے والی ہے اور یہ کی انسان کا کلام نہیں۔ (2) قرآنِ مجید میں مختلف انداز سے فرائض چھوڑنے اور ممنوعات کا اِر تکاب کرنے پرعذاب کی قرعید میں بیان کی گئیں تا کہ لوگ ڈریں اور قرآن عظیم ان کے دل میں پچھ نسیحت اور غور وفکر بیدا کرے جس سے انہیں نئیوں کی رغبت اور بدیوں سے نفرت ہوا ور وہ عبرت وفسیحت حاصل کریں۔ (2)

1 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ١١٦، ٤٣١/٥، ملخصاً.

2 .....تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٢١٨، ٣/٨، ١، خازن، طه، تحت الآية: ٢١٤،٣/٢٦-٢٦٥، ملتقطاً.

تَفَسيٰرهِمَ الطَّالْجِنَانَ

جلدشيشم

قَالَ اَلَيْرَ ١٦ ﴾ ﴿ طَانُكُ ٠٠ ﴾ ﴿ طَانُكُ ٠٠ ﴾

# فَتَعٰلَ اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقْ وَلا تَعْجَلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اللهُ الْمَلِكُ وَخُيْهُ وَقُلُ مَّ بِالْمُؤْمِنِ وَدُنِي عِلْمًا اللهَ اللهُ وَخُيْهُ وَقُلُ مَّ بِاللهِ وَمُنْ اللهُ اللهُل

قرچههٔ کنزالایمان: توسب سے بلند ہے اللّٰه سچابا دشاہ اور قر آن میں جلدی نه کروجب تک اس کی وحی تمہیں پوری نه ہولے اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے کم زیادہ دے۔

ترجیط کنڈالعِرفان: تو وہ اللّٰہ بہت بلند ہے جوسچا بادشاہ ہے اور آپ کی طرف قر آن کی وحی کے نتم ہونے سے پہلے قر آن میں جلدی نہ کرواور عرض کرو: اے میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما۔

﴿ فَتَعَلَىٰ اللّٰهُ الْمُعِلِّ اللّٰهُ الْمُعِلِّ اللّٰهُ الْمُعَلِّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَالَيْهُ السَّلَامِ اللّٰهُ عَالَيْهُ السَّلَامِ اللّٰهُ عَالَيْهُ السَّلَامِ اللّٰهُ عَالَيْهُ السَّلَامِ اللّٰهُ عَالَيْهُ السَّلَامِ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَ

تفسيره كإطالحنان

وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌلَّكَ مِنَ الْأُولِي (1)

قَالَ أَلَوْ ١٦

ہے بہتر ہے۔

### وَلَقَنْ عَهِدُنَآ إِلَّا ادْمَ مِنْ قَبْلُ فَنُسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا اللهِ

🧗 ترجعهٔ کنزالاییمان: اور بیثک ہم نے آ دم کواس سے پہلےا بیت تا کیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیااور ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔

توجهة كنزًالعوفان: اور بيثك ہم نے آ دم كواس سے پہلے تا كىدى حكم ديا تھا تو وہ بھول گيا اور ہم نے اس كا كوئى مضبوط ارادہ نہ پايا تھا۔

### 

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہو کیں:

(1) .....حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَالسَّكَام نے جان بوجھ كرممنوعه درخت سے بيس كھايا بلكه اس كى وجه اللَّه تعالى كاحكم ياد ندر بنا تھا اور جو كام سہواً ہووہ نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ہى اس پر كوئى مُؤ اخذہ ہوتا ہے۔

1 ....والضحى: ٤.

<u>\_ جلرشیشم</u>

250

(تفسيرصراط الجنان

ع التان م قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾

اعلى حضرت امام احمد رضاخان دَّحْمَهُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فَرِماتِ بِينُ ' قرآن عظيم كِعُرف مِيں إطلاقِ معصيت عمد (يعنى جان بوجه كركرنے) بى سے خاص نہيں، قال الله تعالى ' وَعَطَى ادَّهُ رَمَ بِيّهُ '' آ دم نے اپنے رب كى معصيت كى حالا نكہ خود فرما تا ہے ' فَنَسِى وَلَمْ نَجِلُ لَهُ عَزْمًا '' آ دم بھول گيا ہم نے اس كا قصد نہ پایا لیكن سہونہ گناہ ہے نہاں يرمؤاخذہ ۔ (2)

اسی آیت سے بیمی معلوم ہوا کہ بیآیتِ مبارکہ حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام کی عِصمت کو بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے کیونکہ خود اللَّفاتعالیٰ نے فرمادیا کہ آدم عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام بھول گئے تصاوران کا نافر مانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔

(2) .....ہم جیسوں کے لئے بھول چوک معاف ہے گرانبیاءِ کرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام پران کی عظمت وشان کی وجہ سے اس بنا پر بھی بعض اوقات پُرسش ہوجاتی ہے۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَانیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں'' جتنا قرب زائداسی قدرا حکام کی شدت زیادہ ہے

جن کے رہے ہیں سوا اُن کوسوامشکل ہے۔

بادشاہِ جبّار ، جلیل القدرایک جنگلی گنوار کی جوبات س لےگا (اوراس کے ساتھ) جو برتاؤ گوارا کرےگا (وہ) ہرگز شہر یول سے بیندنہ کرےگا (اور) شہر یول میں بازار یول سے معاملہ آسان ہوگا اور خاص لوگول سے سخت اور خاصول میں در باریوں اور در باریوں میں وزراء ، (الغرض) ہرایک پر باردوسرے سے زائد ہے ، اس لیے وارد ہوا '' حَسَناتُ الْاَبُورَ وِ سَیِنَاتُ الْمُقَدَّ بِیْنَ '' نیکول کے جونیک کام ہیں مقربول کے قق میں گناہ ہیں۔ وہاں ترک اولی کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالا نکہ ترک اولی ہرگز گناہ ہیں۔ (3)

(3)..... برشخص شیطان سے ہوشیار رہے کہ حضرت آ دم عَلَیْہِ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَامُ معصوم تصّےاور جنت محفوظ حَلَمَتَی پھر بھی اہلیس نے اپنا کام کر دکھایا ، تو ہم لوگ کس ثنار میں ہیں۔

🛈 .....طة: ١٢١.

**2**....فآوی رضویه، ۲۹/۰۰۹\_

۵.....فآوی رضویه،۲۹،۰۰/۲۹

يزورَاطُالِحِنَانَ)

### وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلَلِكَةِ السُّجُنُ وَالْإِدَمَ فَسَجَنُ وَاللَّا إِبْلِيسَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ترجیدهٔ کنزالایمان: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا که آ دم کوسجیدہ کروتو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس اس نے نہ مانا۔

ترجهة كنزالعِرفاك: اور جب بم نے فرشتوں سے فر مایا كه آدم كو بحده كروتو ابليس كے سواسب بحدے ميں كر كئے،اس نے انکار کر دیا۔

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ السَّجُنُ وَالْأَدَمَ : اورجب بم فِفرشتول سے فرمایا كم آدم وسجده كرو- ﴾ ارشادفر مایا كه اے حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّمَ، وه وقت يا وكري جب بهم في فرشتول سي فرمايا كرحضرت آ وم عَلَيْهِ الصَّلَوهُ وَالسَّلام کو بحدہ کروتو فرشتوں کے ساتھ رہنے والے اہلیس کے سواسب فرشتے اپنے رب عزَّوَ جَلَّ کے حکم بڑمل کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اورابلیس نے بہ کہہ کرحضرت آ دم عَلَیْہِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامِ کُوسِجِرہ کرنے سے انکارکر دیا کہ میں حضرت آ دم عَلَیْہِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام عيب بهتر هول \_(1)

### 

قَالَ أَلَهُ ١٦

اعلى حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَهُ اللهِ مَعَالى عَلَيُهِ فر ماتے ہيں' سجد وُتحيت ، اگلی شريعتوں ميں جائز تھا۔ ملائکہ نے بحكم اللي حضرت سيدنا آ دم عَلَيْهِ السَّلام كوسجده كيا -حضرت سيدنا يعقو بعَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام اوران كي زوجه مقدسه اوران کے گیارہ صاحبز ادوں نے حضرت پوسفءَئیٰہِ السَّادہ کوسجدہ کیا۔۔۔۔ ہاں ہماری شریعت مِطہرہ نے غیر خدا کے لئے سجدہُ تحیت حرام کیاہے اس سے بچنافرض ہے۔(2)

فَقُلْنَالِيَادُمُ إِنَّ هَٰنَاعَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَامِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفِي ﴿ إِنَّ لِكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْلَى ﴿ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَوُّ افِيهَا

❶ .....روح البيان، طه، تحت الآية: ١١٦، ٤٣٥-٥٣٥، جلالين، طه، تحت الآية: ١١٦، ص٢٦٨، ملتقطاً.

2 ..... فمآوی رضویه ۲۲/۱/۲۸ - ۲۱۸ \_

وَلاتَضْلَى ١

طنکا ۲۰

توجههٔ کنزالایهان: تو ہم نے فرمایا اے آ دم بیشک به تیراا در تیری بی بی کادشمن ہے تو ایسانہ ہو کہ وہ متم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر تو مشقت میں پڑے۔ بیشک تیرے لیے جنت میں بیہے کہ نہ تو بھو کا ہونہ نظا ہو۔اور بیا کہ تجھے نہا س میں پیاس لگے نہ دھوپ۔

ترجہ یا کنوَالعِدفان: تو ہم نے فرمایا، اے آ دم! بیشک به تیرااور تیری ہیوی کا دشمن ہے تو به ہر گزتم دونوں کو جنت سے نه نکال دے در نہ تو مشقت میں پڑجائے گا۔ بیشک تیرے لیے جنت میں بیہے کہ نہ تو بھوکا ہوگا اور نہ ہی نگا ہوگا۔اور بیکہ نہ بھی تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ کجھے دھوپ گگے گی۔

و فَقُلْنَا الْالْمَ اللّٰهِ الْمَالِمُ فَرَم الماء الْمَالَةِ وَم المِيهِ الصّلَاةِ وَم اللّٰهِ الصّلَاةِ وَالسَّلام مِيهُ الصّلَاةِ وَالسَّلام ، بيتك بيابليس تيرااور كي بعد اللّٰه تعالى نے حضرت آ دم عَلَيْهِ الصّلوةُ وَالسَّلام مِيهُ الصّلوةُ وَالسَّلام ، بيتك بيابليس تيرااور تيرى بيوى كادتمن ہے، توبہ ہرگزتم دونوں كوجنت ہے نكال ديئے جانے كاسبب نه بن جائے ورنہ تم مشقت ميں پڑجاؤ گاورا بني غذا اورخوراك كے لئے زمين جوتے ، بيتى كرنے ، دانه لكالئے، پينے، پكانے كى محنت ميں مبتلا ہوجاؤگے ۔ بيشك تيرے ليے بيہ ہے كہ توجنت ميں بھوكانہيں ہوگا كيونكہ جنت كى تمام تعتين ہروقت حاضر ہوں گى اور نه بى تواس ميں نگا ہوگا كونكہ تيرے لئے يہ بھى ہے كہ توجنت ميں بھى بياسا نہ ہوگا كيونكہ اس ميں كيونكہ تمن ميں موجود ہوں گے، اور تيرے لئے يہ بھى ہے كہ توجنت ميں سورج نہيں ہوا كارونها بحنت ہميشہ كے لئے نہريں جارى ہيں اور نہ تجھے جنت ميں دھوپ لگے كى كيونكہ جنت ميں موجود ہواراہل جنت ہميشہ رہے دارانسائے ميں ہول گے، الغرض ہرطرح كاعيش وراحت جنت ميں موجود ہواراس ميں محنت اور كمائى كرنے ہے والے درازسائے ميں ہول گے، الغرض ہرطرح كاعيش وراحت جنت ميں موجود ہواراس ميں محنت اور كمائى كرنے سے بالكل امن ہے (لبنداتم شيطان كے وسوسوں ہے ني كر رہنا)۔ (1)

آيت نمبر 1 1 مين شيطان كا حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام وسَجِده نه كرنا آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَساته

المنافع المنافع

(تنسيرصراط الجنان

قَالَ اَلَوْ ١٦

قَالَ اَلَهْ ١٦ ﴿ طَا

اس کی دشمنی کی دلیل قرار دیا گیاہے، یہاں اس دشمنی کی وجہ وضاحت سے بیان کی جاتی ہے۔ جب ابلیس نے حضرت آ دم تعلیٰہ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام پراللَّه تعالٰی کا انعام وا کرام دیکھا تو وہ ان سے حسد کرنے لگا اور بیرحسداس کی دشمنی کا ایک سبب تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے کسی سے حسد ہوتو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے اور وہ اس کی ہلاکت جا ہتا اور اس کا حال خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

### 

ان آیات سے تین باتیں معلوم ہوئیں

- (1) .....فضل وشرف والے کی فضیلت کوشلیم نہ کرنااوراس کی تعظیم واحتر ام بجالانے سے اِعراض کرنا حسد وعداوت کی دلیل ہے۔
- (2) .....حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اسى مشهور جنت ميں رکھے گئے تھے جو بعدِ قيامت نيکول کوعطا ہوگی ، وہ کوئی دُونو ي باغ نه تقا کيونکه اس باغ ميں تو دهو پھی ہوتی ہے اور وہاں بھوک بھی گئی ہے۔
- (3) .....جنتی نعتوں کی بڑی اہمیت ہے،اس لئے ہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ ان نعتوں کی قدر کرےاور شیطان کی پیروی کر کے ان عظیم نعتوں سے خود کومحروم نہ کرے۔

### فَوَسُوسَ اِلَيْهِ الشَّيْطِنُ قَالَ لِيَّادَمُ هَلُ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلِى

ترجمه کنزالایمان: توشیطان نے اسے وسوسہ دیا بولا اے آ دم کیا میں تہمیں بتادوں ہمیشہ جینے کا پیڑاوروہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے۔

ترجیه کنزُالعِوفان: توشیطان نے اسے وسوسہ ڈالا ، کہنے لگا: اے آ دم! کیا میں تنہیں ہمیشہ رہنے کے درخت اورالی بادشاہت کے متعلق بتادوں جو بھی فنانہ ہوگی۔

حل 👤

قَالَ أَلَوْ ١٦

ندآئےگا۔(1)

﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطُنُ : توشيطان نے اسے وسوسہ ڈالا۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں اللّه تعالی نے حضرت آ دم عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم کی عظمت بیان فر مائی کہ اس نے انہیں فرشتوں سے بجدہ کروایا اور اس کے بعد بیان فر مایا کہ اللّه تعالیٰ نے حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم اور ان کی زوجہ حضرت حوادَ ضِی اللّهُ تَعَالیٰ عَنْها کو شیطان کی وشمنی کی پیچان کروادی اور جنتی نفتوں کی اہمیت بیان فر مادی اور اب اس آیت میں بیان فر مایا جار ہا ہے کہ شیطان نے حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم کووسوسہ ڈالا اور کہنے لگا: اے آ دم !عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم ، کیا میں آپ کوایک ایسے درخت کے بارے میں بتا دوں جسے کھا کرکھانے والے کودائی زندگی حاصل ہو جاتی ہے اور ایسی باد شاہت کے متعلق بتا دوں جو کھی فنانہ ہوگی اور اس میں زوال

### فَاكلامِنْهَافَبَدَتْ لَهُمَاسُواتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَامِنُ وَّرَقِ الْجَنَّةِ

### وَعَمِى الدُمْرَابَ الْمُعَالِينَ اللَّهُ الْمُرْرَابَ اللَّهُ فَعَوْى اللَّهُ

ترجمة كنزالايمان: توان دونوں نے اس میں سے كھالیااب ان پران كی شرم كی چیزیں ظاہر ہوئیں اور جنت كے پتے كار اور جنت كے پتے كار ہوئيں اور جنت كے پتے كار ہوئيں اور جنت كے پتے كار ہوئى توجومطلب چاہاتھااس كى راہ نہ پائی۔

ترجیه کنزالعِرفان: توان دونوں نے اس درخت میں سے کھالیا تو ان پران کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتے اپنے او پر چرپانے لگے اور آ دم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی توجومقصد حیا ہاتھاوہ نہ پایا۔

﴿ فَا كَلَا مِنْهَا: توان دونوں نے اس درخت میں سے کھالیا۔ گابلیس کے وسوسہ دلانے کے بعد حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَمُ اور حضرت حوادَ ضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْها نے اس درخت میں سے کھالیا توان کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پران کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ اپناستر چھپانے اور جسم ڈھا نکنے کے لئے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے گئے اور درخت سے کھا کر حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوٰ ہُوں نے اس سے جو کھا کر حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوٰ ہُو وَالسَّدَمُ سے اپنے رب عَزَّوَ جَنَّ کے تھم میں لغزش واقع ہوئی تو انہوں نے اس سے جو

الآية: ٢٠١، ص ٢٦، ملتقطاً.
 الآية: ٢٠١، ص ٢٦، ملتقطاً.

(تَفَسيٰركِرَاطُالِجِنَانَ)

قَالَ أَلَهُ ١٦

مقصد حیا با تھاوہ نہ پایا اوراس درخت کے کھانے سے انہیں دائمی زندگی نہلی۔ (1)

### 

یادر ہے کہ حضرت آ دم عَلَیْه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام سے لغرش کا واقع ہونا اراد ہے اور نیت سے نہ تھا بلکہ آ پ عَلَیْه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کا ارادہ اور نیت کے حضرت آ دم عَلَیْه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی ارادہ اور نیت کے جانے کا سبب بنے ، الہٰذاکسی شخص کے لئے تاویل کے بغیر حضرت آ دم عَلَیْه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی طرف نافر مانی کی نسبت کرنا جا ترنہیں ۔ اللَّه تعالی حضرت آ دم عَلَیْه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی اللَّه تعالی کے آدم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی اللَّه تعالی کے کسی حکم کی مخالفت کرنے سے معصوم ہیں۔ (2)

یہاں انبیاءِ کرام عَنْیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّدَم کی عصمت ہے متعلق اہلسنّت و جماعت کے عقیدے کے بارے بیں اعلیٰ حصرت امام احمد رضا خان دَ حَمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے ایک کلام کا خلاصہ ملاحظہ ہو' اہلِ حق یعنی اہلِ اسلام اور اہلسنّت و جماعت شاہراوع عقیدت پر چل کرمنزلِ مقصود کو پہنچ جبہہ ہرشی کرنے والے اور اہلِ باطل تفصلات میں و وجماعت شاہراوع عقیدت پر چل کرمنزلِ مقصود کو پہنچ جبہہ ہرشی کرنے والے اور اہلِ باطل تفصلات میں و وجماعت شاہرا الله تعالٰی کے گھم کی تھیل سے روگروانی کی نبیت حضرت آدم عَلَیْهِ السَّدَم کی جانب فَعَوْدِی ''کہ اس میں عصیاں اور بظاہر اللّه تعالٰی کے تھم کی تھیل سے روگروانی کی نبیت حضرت آدم عَلَیْهِ السَّدَم کی جانب کی بین ہے۔ کہیں سنا' لِیہ فَعْوْدِ کلکہ اللّٰهُ مَا اَنْقَلْ مَا کَتُقَلَّم مِنْ دُنْمِ کُو مَا کُو مَا کُو مُنْ اللهِ اللهُ بِعَالٰہِ وَسَلَم مِنْ اللهِ عَلْمُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللّٰهُ مَا لَاهُ مَا کُو مُنْ اللهُ وَاللّٰهُ مَا کُو مُنْ اللهُ مَا کُو مُنْ بِیان فرماد یا ، جب کہ امام رازی فرمات کی شہرت کی بنا پر احوال کی جانب کی دیوان میں کہاں ہو اور کو مَائِ اللهُ وَ وَالسَّدُم اوراُن کے ایک اُم مَن بیان فرماد یا ، جب کہ امام رازی فرمات ہیں کہ بیواقعہ میں کہ میواقعہ میں مراسر باطل و لغو ہے ۔ غرض بے عقل ، بے دینوں اور بے دین برعقاوں نے بیافسانہ میں پایا تو چون و چرا میں کہ میواقعہ میں کہ میں میں مربی حقیق میں سراسر باطل و لغو ہے ۔ غرض بے عقل ، بے دینوں اور بے دین برعقاوں نے بیافسانہ میں پایا تو چون و چرا

نَ يُومِدُ الْمُأْلِدُ وَاللَّهِ

<sup>1 .....</sup>خازن، طه، تحت الآية: ١٢١، ٢٦٦/٣.

<sup>2 .....</sup>صاوى، طه، تحت الآية: ١٢١، ١٢٨٣/٤.

قَالَ الَّذِيرِ ٢٠٧ طَلَيَّا ٢٠٠ طَلَيَّا ٢٠٠

﴿ كَرِنْ لِكَهِ، پَهْرِخداورسول كَى ناراضى كِسوااور بَهِى بَهِمْ بِهِلْ پايا؟ اوراُلٹا" خُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوُا" (اورتم بهودگ ميں پڑے جيسےوہ پڑے تھے) نے" وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَالِمَهُ الْعَنَابِ عَلَى الْكُفِرِ نِينَ" ( مَّرعذا ب كاقول كافروں پر ُهيك اُرًا) كادن دكھايا۔

مسلمان ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حضرات انبیائے کرام عَلَیْهِ ہُ الصَّلاہُ وَالسَّلام کبیرہ گناہوں سے مُطلَقاً اور گناہوں سے مُطلَقاً اور گناہوں کے مطلقاً اور گناہوں کے عشرات انبیائے کرام عَلَیْهِ ہُ الصَّلاہُ وَکاب،اور ہرایسے امر سے جو مخلوق کے لیے باعث نفرت ہواور مُخلوق خدا اِن کے باعث اُن سے دور بھا گے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت ومروت اور معززین کی شان ومر تبہ کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعدِ نبوت پالا جماع معصوم ہیں۔ (1)

### ثُمَّ اجْتَلِهُ مَ بَّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَلَى ﴿

ترجمه کنزالایمان: پھراسے اس کے رب نے چن لیا تواس پراپی رحمت سے رجوع فرمائی اوراپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔

﴾ ترجیه کنزالعِدفان: پھراس کےرب نے اسے چن لیا تو اس پراپنی رحمت سے رجوع فر مایا اورخصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔

﴿ ثُمُّ اجْتَلِهُ مَ بَهُ اللهِ عَلَى اللهِ الصَّلَى اللهِ الصَّلَهُ وَالسَّلَامِ اللهُ عَالَى الصَّلَهُ وَالسَّلَامِ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَمَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى عَمَالَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى عَمَالَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى عَمَالَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى عَمْمَ اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى عَمْمَ اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى عَمْمَ اللهُ عَمَالَهُ عَمَالَى عَمْمَ اللهُ عَمْمَ اللهُ عَمْمَ اللهُ عَمْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ الل

قَالَ اهْبِطَامِنْهَا جَبِيعًا بَعُضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوَّ ۚ فَاصَّا يَاتِيَكُمُ مِّنِي قَالَ اهْبِطَامِنْهَا جَبِيعًا بَعُضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوَّ فَاصَالَ اللَّهُ مِّنِي اللَّهُ عَمْلَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

1.....فآوي رضويه، رساله: اعتقادالاحباب، عقيدهٔ خامسه، ۳۵۹/۲۹-۳۷۰-

اون رستونيه رسماله . العنفا دالاسماب، تقليده حاسمه ، ۱۹۱۱ تا ۱-۱۰

( db ) ( rox )

توجمه کنزالایمان: فرمایا کهتم دونون مل کر جنت سے اتر وتم میں ایک دوسرے کا دشن ہے پھرا گرتم سب کومیری طرف سے ہدایت آئے تو جومیری ہدایت کا پیرو ہواوہ نہ بہکے نہ بد بخت ہو۔

توجیدہ کنڈالعیوفان: اللّٰہ نے فر مایا:تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ،تمہارے بعض بعض کے دشمن ہوں گے پھر (اے اولا دِآدم) اگرتمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جومیری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔

و قال اله بطا مِنها بحد الله تعالی نے حضرت آدم علیٰهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم اور حضرت آدم عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم اور حضرت آدم عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم اور حضرت آدم عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم اور حضرت حواء رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنها سے فر مایا جم دونوں اپنی ذُرِّ بَیْت کے ساتھ لل کراکھے جنت سے زمین کی طرف از جا وَ بَنهاری اولا دمیں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے ، ونیا میں ایک دوسر سے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے ، پھراے اولا دِ آدم !اگر تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی بیروی کرے گاوہ دنیا میں نہ گراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں حق راستے سے بہلنے کا نتیجہ ہے تو جوکوئی الله تعالیٰ کی کتاب اور اس کے برحق رسول کی بیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے وہ دنیا میں گراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گراہی کے عذاب رسول کی بیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے وہ دنیا میں گراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گراہی کے عذاب رسول کی بیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے وہ دنیا میں گراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گراہی کے عذاب رسول کی بیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق جلے وہ دنیا میں گراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گراہی کے عذاب رسول کی بیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق جلے وہ دنیا میں گراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گراہ کی کا بیا ہوئے سے بیکنے کا نتیجہ ہے تو بیا ہیں گراہ ہوئے سے نجات یا ہے گا۔ (1)

### 

قَالَ أَلَوْ ١٦

اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ كَى اطاعت كَرنا اورسيّد المرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت كَرنا انهيں ونيا ميں گراہی ہے بچائے گا اور آخرت ميں بر بختی ہے نجات ولائے گا، للبذا ہرا يک کوچاہئے کہ وہ قرآن مجيد کی پيروی کرے اور حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی اِتَباع کرے تاکہ وہ گراہ اور بدبخت ہونے سے نج جائے۔ اللّٰہ تعالیٰ قرآن کریم کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشا وفر ما تاہے:

◘ .....روح البيان، طه، تحت الآية: ١٢٣، ٥/٠٤٠ ع. مدارك، طه، تحت الآية: ١٢٣، ص٧٠، ملتقطاً.

(تنسيرصرَ اطُالِحِنَانَ

**~~~** 74

وَهٰنَاكِتُبُ اَنْزَلْنُهُ مُلِرَكُ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ (1)

قَالَ أَلَوْ ١٦

ترجمه فی کنز العِرفان : اور بیر قرآن ) وہ کتاب ہے جے ہم نے نازل کیا ہے ، بڑی برکت والا ہے تو تم اس کی پیروی کرواور پر میز گار بنوتا کہ تم پر دم کیا جائے۔

اورارشادفرما تاہے

وَاتَّبِعُوَّا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلدِّكُمُ مِِّنُ مَّ لِمِّكُمُ مِِّنُ قَبُلِ اَنْ يَّالْتِيكُ مُرالْعَلَابُ بَغْتَةً وَّا اَنْتُمُ لاَتَشْعُرُوْنَ (2)

ترجم نے کنزُ العِدفان : اور تبہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تبہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے بیروی اختیار کرلوکہ تم پراچا تک عذاب آجائے اور تبہیں خبر (بھی) نہو۔

اوراپیخ صبیب صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَمَ سے ارشا وفر ما تاہے

قُلْ يَا يُهَا النَّاسُ إِنِّى مَسُولُ اللهِ الدَّكُمْ جَمِيعُا النَّاسُ النَّى مَسُولُ اللهِ الدَّرِي اللهَ النَّرِي لَهُ السَّلُوتِ وَالْاَ مُنْ اللهِ وَمَسُولِهِ اللَّهُ وَيَعْدُونَ اللهِ وَمَسُولِهِ النَّبِيّ اللهُ قِيّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِلتِهِ النَّبِيّ اللهُ وَكَلِلتِهِ وَاللَّهِ وَكَلَّمْ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترجید کا کنوُالعِدفان: تم فر ما وَ: اے لوگو! میں تم سب کی طرف الله کارسول ہوں جس کے لئے آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو ایمان لا وَاللّٰه اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، (سمی سے) پڑھے ہوئے نبیس ہیں، اللّٰه اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کروتا کہ تم ہوایت یا لو۔

اورارشادفرما تاہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَالْبَعُونِ يُحْدِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُو بَكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿
اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُو بَكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿
قُلُ اَطِيعُوا اللهِ عَوْلِ الرَّسُولَ \* فَإِنْ تَوَلَّوُ افَإِنَّ اللّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفِرِينَ (4)

ترجیه فی کنزُ العِرفان: اے صبیب! فرمادو کدا ہے لوگو! اگرتم الله عصحت سے محبت کرتے ہوتو میر نے فرما نبردار بن جا وَاللّه تم سے محبت فرمائے گا اور تہارے گا اور تہارے گا اور تہارے گا اور تہارے گئا ہ بخش وے گا اور اللّه بخشے والا مہر بان ہے۔ تم فرمادو کہ اللّه اور رسول کی فرما نبرداری کروپھر اگروہ منہ بھیر بن اتواللّه کا فرول کو بینزئیس کرتا۔

€.....اعراف:۸۵۸.

4 .....ال عمران ٣٢،٣١.

1 -----انعام: ٥٥٠.

2....زمر:ه ه .

۰۰۰۰۱ عبران ۱۰۱۱ ۱۰۱

رتنسيرصراط الجنان

جلدشيثم

قَالَ أَلَوْ ١٦

#### اور جولوگ قرآن عظیم کی پیروی اوررسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى ا تَبَاعَ كرين ان كے بارے میں

ارشادفرما تاہے:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُقِيَّ الْأُقِيَّ الْأُقِيَّ الْأُقِيَّ الْأُقِيَّ الْأَنِيُ يَجِهُ وَنَهُ مَكْتُوبًا عِنْكَهُمُ فِالتَّوْلِيةِ وَالْإِنْجِيْلِ مَا يُمُمُّ مِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهُمُّ مَا لَانْجِيْلِ مَا يُمُّمُ مِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهُمُّ مَا الْكَتِبَ وَيُحَرِّمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَ وَيُحَرِّمُ عَنِ الْمُنْكِو وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَ وَيُحَرِّمُ عَنَالُمُ مُا الْمُنْفِيمِ مَا لَكُنْ فِي اللَّهُ وَيَعَلَيْهِمُ فَالَّذِينَ امْنُولِيهِ وَعَنْ مُوفَا وَالْتَبُعُوا النَّوْسَ الَّذِينَ امْنُولِيهِ وَعَنْ مُوفَا وَلَيْكَ هُمُ النَّفُولِي النَّوْسَ الَّذِينَ اللَّوْسَ الَّذِينَ الْمَنْولِيهِ وَعَنْ مُوفَا وَالْتَبُعُوا النَّوْسَ الَّذِينَ اللَّذِينَ الْمَنْولِيهِ وَعَنْ مُوفَا وَالْبَعُوا النَّوْسَ الَّذِينَ اللَّيْوَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِولُونَ (1) أَنْوِلَ مُعَدَةً لَا اللَّهُ وَنَصَرُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُونَ (1) أَنْولَ مَعَدَةً لَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِولُونَ (1) اللَّهُ وَلَيْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُونَ (1) أَنْولَ مُعَدَةً لَا اللَّهُ الْمُؤْلِولُونَ (1) أَنْولَ مُعَدَةً لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِولُونَ (1) أَنْولَ مُعَدَةً لَا لَهُ الْمُؤْلِولُونَ (1)

ترجید کنزالعوفان : وہ جواس رسول کی اتباع کریں جوغیب کی خبریں دینے والے ہیں ، جو کسی سے پڑھے ہوئے ہیں ، جے خبریں دینے والے ہیں ، جو کسی سے پڑھے ہوئے ہیں ہیں ، جے یہ (اہلِ کتاب) اپنے پاس تورات اور انجیل میں کھا ہوا پاتے ہیں ، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی ہے منع کرتے ہیں اور انہیں برائی ہے منع کرتے ہیں اور ان کیلئے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں اور ان کے اوپر سے وہ بو جھا ورقیدیں اتارتے ہیں جوان پڑھیں تو وہ لوگ جواس نی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدکریں اور اس نور کی پیروی کریں جواس کے ساتھ نازل کیا گیا تو وہی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔

اللَّه تَعَالَىٰ ہمیں قرآنِ مجید کی پیروی کرنے اور اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی اطاعت وفر ما نبر داری کرنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ا مین ۔

وَمَنُ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْمِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنَّكًا وَّنَحْشُهُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ اَعْلَى ﴿ قَالَ مَ بِلِمَ حَشَرْتَنِي ٓ اَعْلَى وَقَلُ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿ الْقِلْمَةِ اَعْلَى وَقَلُ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿

توجهه کنزالایمان: اورجس نے میری یا د سے منہ پھیرا تو بیشک اس کے لیے ننگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھااٹھائیں گے۔ کہے گا ہے دب میرے مجھے تونے کیوں اندھااٹھایا میں توانکھیارا تھا۔

....اعراف:١٥٧.

(تنسيوم اطالحنان

قَالَ الَّذِيرِ ٢٦ ﴾

توجید کنوُالعِدفان: اورجس نے میرے ذکر سے منہ پھیراتو بیشک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھا کیں گے۔وہ کے گا:اے میرے رب! تونے مجھے اندھا کیوں اٹھا یا حالانکہ میں تو دیکھنے والاتھا؟

﴿ وَمَنْ اَعْدَضَ عَنْ ذِكْمِ مِيْ : اورجس نے میر بے ذکر سے منہ پھیرا۔ ﴾ اس آیت میں ذکر سے مرادقر آنِ مجید پرایمان لانا ہے۔ ایک قول میہ ہے کہ اس سے مرادوہ دلائل ہیں جنہیں اسلام کی حقانیت کے جوت کے طور پرنازل کیا گیا ہے، اور مین ہوسکتا ہے کہ ذکر سے سیّد المرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی مقدس ذات مراد ہو کیونکہ ذکر آپ ہی سے حاصل ہوتا ہے اور تنگ زندگی گزار نے کے مقام کے بارے میں مفسرین کے 5 اُقوال درج ذیل ہیں:

(1) .....ونیا میں تنگ زندگی ہے۔ ونیا کی تنگ زندگی ہے ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے، برے ممل اور حرام فعل میں مبتلا ہو، قناعت سے محروم ہو کرح ص میں گرفتار ہوجائے اور مال واُسباب کی کثر ت کے باوجود بھی اس کودل کی فراخی اور سکون مُیسَّر نہ ہو، دل ہر چیز کی طلب میں اور حرص کے غموں ہے آ وارہ ہو کہ بنہیں وہ نہیں، حال تاریک اور وقت خراب رہے اور تو کل کرنے والے مومن کی طرح اس کوسکون وفراغ حاصل ہی نہ ہوجھے حیات طبیّہ یعنی پاکیزہ زندگی کہتے ہیں۔ اور تو کل کرنے والے مومن کی طرح اس کوسکون وفراغ حاصل ہی نہ ہوجھے حیات طبیّہ یعنی پاکیزہ زندگی کہتے ہیں۔ میں مذاب دیا جائے۔ حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَحِی اللّٰہ کی اللّٰہ اللّٰہ بن عباس دَحِی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بن عباس دَحِی اللّٰہ اللّ

تعَالَى عَنْهُمَا نَفْر مایا'' بیآیت اسود بن عبدالعزی مخزومی کے ق میں نازل ہوئی اور قبر کی تنگ زندگی سے مراد قبر کا اِس حتی سے دبانا ہے جس سے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف آجاتی ہیں۔

حضرت ابو ہر برہ وَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے فَر مایا'' کیا تم جانتے ہوکہ معیشت خِصَاک کیا ہے؟ صحابۂ کرام وَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ ہُنے نے عُرض کی کہ الله تعالیٰ اوراس کارسول صلَّى اللهُ تعَالیٰ عَنهُ ہُنے نے مُرض کی کہ الله تعالیٰ اوراس کارسول صلَّى اللهُ تعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' یقبر میں کا فرکا عذا بہے اوراس عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' یقبر میں کا فرکا عذا بہے اوراس فرات کی قتم جس کے قبرت میں میری جان ہے کا فریر نا نوے تنین مُسلَّط کئے جا کیں گے کیا تم جانتے ہو کہ تنین کیا ہیں؟ وہ ننا نوے سانپ ہیں ہرسانپ کے سات بھن ہیں وہ اس کے جسم میں بھوکس ماریں گے اور قیامت تک اس کو ڈستے اور نوچے رہیں گے۔ (1)

(3)..... آخرت میں تنگ زندگی ہے۔ آخرت میں تنگ زندگی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوناہے، جہاں تھوہڑ، کھولتا پانی،

1 .....مسند ابی یعلی، مسند ابی هریرة، شهر بن حوشب عن ابی هریرة، ٥٠٨/٥، الحدیث: ٦٦١٣.

تَسَيْرُ صِرَاطًا لِجِنَانَ ﴾

قَالَ الَّذِيرَ ١٦ كَالَّ مِنْ ١٠ طَانَعُ ٠ طَانَعُ ٠

جہنمیوں کے خون اوران کے بیپ کھانے یینے کودیئے جائیں گے۔

(4) .....وین میں تنگ زندگی ہے۔ دین میں تنگ زندگی ہے ہے کہ نیکی کی راہیں تنگ ہوجا کیں اور آ دمی حرام کمانے میں مبتلا ہو۔ حضرت عبدالله بن عباس دَ جنی اللهُ تَعَالَی عَنْهُمَا فر ماتے ہیں که ' بندے کوتھوڑا ملے یازیادہ ،اگرخوف خدانہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں اور بیتنگ زندگانی ہے۔

(5).....دنیا، قبر، آخرت اوردین سب میں تنگ زندگی ہے۔ (1)

﴿ وَنَحْشُهُ اللَّهِ يَهُ مَا الْقِلِيمَةِ أَعْلَى: اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھا کیں گے۔ ﴾ آیت کے اس حصاوراس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے ذکر سے اعراض کرنے والے وقیامت کے دن اندھا اٹھا کیں گے اور اس وقت وہ کہے گا: اے میرے رب! عَزْوَجَلُّ، تونے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالا نکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والاتھا؟ یا در ہے کہ کا فرقیامت کے بعض احوال میں اس کی بینائی نہیں ہوگی اور بعض احوال میں اسے بینائی عطا کردی جائے گی تاکہ وہ قیامت کے ہولناک مَناظِر دیکھ سکے۔

### قَالَ كَذَٰ لِكَ ٱ تَتُكَ التُّنَافَنَسِيتَهَا ۚ وَكَذَٰ لِكَ الْيَوْمَ تُسْمِى ﴿

توجهة تتنالايمان: فرمائے گایونہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تونے انہیں بھلادیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اللَّه فرمائے گا:اس طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں بھلادیا اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔

﴿ قَالَ: اللّٰه فرمائے گا۔ ﴾ اس کے جواب میں الله تعالی ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں تیرے پاس میری نشانیاں آئیں کیکن توان پرایمان نہ لایا اور تونے آئیس پسِ پشت ڈال کران سے منہ پھیرلیا، اسی طرح آج ہم تجھے آگ میں ڈال کرچھوڑ دیں

السستفسيرقرطبي، طه، تحت الآية: ٢٢٤، ١٣٩/٦، الجزء الحادي عشر، تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٢١٠/٨،١١٤ -١١١،
 خازن، طه، تحت الآية: ٢٤، ٢٠/٣/٢، مدارك، طه، تحت الآية: ٢١٤، ص٣٠٧، ملتقطًا.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالْجِنَانَ

رَالَوْ ١٦ ﴾

\*

اس سے معلوم ہوا کہ جیسے گناہ کاعذاب دنیاوآ خرت میں پڑتا ہے یونہی نیکی کا فائدہ دونوں جہان میں ملتا ہے۔جو مسلمان پانچوں نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ اداکر ہے اسے رزق میں برکت ،قبر میں فراخی نصیب ہوگی اور بل صراط پرآسانی سے گزرے گا اور جو جماعت کا تارک ہوگا اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی ، چبرے پرصالحین کے آثار نہ ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہوگی ، پیاس و بھوک میں جان کنی اور قبر کی تنگی میں مبتلا ہوگا اور اس کا حساب بھی سخت ہوگا۔

## وَكُذُ لِكَ نَجْزِى مَنَ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِالْيَتِ مَتِهِ ﴿ وَلَعَنَابُ اللَّهِ اللَّهُ ال

ترجمه کنزالایمان: اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جوحد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور بیشک آخرت کاعذاب سب سے سخت تر اور سب سے دریا ہے۔

ترجید کنؤالعِرفان: اور ہم اس شخص کوالیا ہی بدلہ دیتے ہیں جوحدسے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور بیشک آخرت کاعذاب سب سے شدیداور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

﴿ وَكُنْ لِكَ مَجْزِئْ : اورہم ایسائی بدلد دیتے ہیں۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم اس تخص کوایسائی بدلہ دیتے ہیں جواپنے رب
کی نا فرمانی کرنے میں صدسے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور بیشک آخرت کا عذاب دُنیوی
عذاب کے مقابلے میں سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ لہذا جو اللّٰه تعالیٰ کے عذاب سے نجات
پانے اور اس کا تواب حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تواسے چاہئے کہ وہ اللّٰه تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں آنے والی دنیوی
سختیوں پر صبر کرے اور دنیا کی نفسانی خواہشات اور گنا ہوں سے بچتار ہے کیونکہ جنت کو مصیبتوں سے اور جہنم کو شہوتوں

٢٦٨/٣،١٢٦. الآية: ٢٦٨/٣،٢٦٨.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ

قَالَ أَلَوْ ١٦

سے چھیایا گیاہے۔(1)

حضرت الومرريه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وقر مايا "الله تعالی نے حضرت جبرئیل عَلیْه السَّلام کوبلا کر جنت کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا ''تم جنت اور ان نعمتوں کودیکھوجومیں نے اہل جنت کے لئے تیاری ہیں۔حضرت جرئیل عَلیْه السَّلام و کیوروالیس آئے اورعض کی: تیری عزت کی شم!جوان نعمتوں کے بارے میں سن لے گاوہ ان میں داخل ہوگا۔ جنت کومصیبتیوں سے چھیادیا گیا، پھرارشادفر مایا''تم جنت کی طرف دوبارہ جا وَاورا سے دیکھو۔حضرت جبرئیل عَلَیْهِ انسَلام دیکھ کرواپس لوٹے اورعرض کی: تیری عزت کی قسم! مجھے ڈر ہے کہ اس میں كوئى داخل نه ہوسكے گا۔ پھر اللّٰہ تعالٰی نے حضرت جبرئیل عَلیْہ السَّادہ کوجہنم کی طرف بھیجااورارشاد فرمایا''تم جہنم کی طرف جا وَاوران عذابات کود کیھو جو میں نے اہلِ جہنم کے لئے تیار کئے ہیں۔حضرت جبرئیل عَلَیْهِ السَّلَام انہیں و کیوکرواپس آئے اورعرض کی: تیری عزت کی قتم! جس نے ان عذابات کے بارے میں سناوہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ جہنم کوشہوتوں سے ڈ ھانپ دیا گیا، پھرارشا دفر مایا ' جہنم کی طرف لوٹو اورا ہے دیکھو۔حضرت جبرئیل عَلیْهِ السَّلام دیکھ کرآئے اورعرض کی: تیری عزت كی شم! مجھے ڈرہے كہ اس میں داخل ہونے سے كوئى نہ بجے گا۔(2)

ٱ فَكُمْ يَهْدِلَهُمْ كُمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ هِنَ الْقُرُونِ يَنْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ ۖ ٳؾۧڣؙۣۮ۬ڸػڵٳڽڗؚڵؚۯؙۅڸۣٵٮؾؙ۠ۿؗ۞۫

ترجمة كنزالايمان: توكيانېيساس سےراه نهلى كهمم نےان سے بہلے كتى سنگتيس ملاك كرديس كه بيان كے بسنے كى جگہ چلتے پھرتے ہیں بیٹک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو۔

ترجها کنزالعوفان: تو کیا انہیں اس بات نے ہدایت نددی کہم نے ان سے پہلے تنی قومیں ہلاک کردیں جن کی رہائش کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں بیٹک اس میں عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔

1....روح البيان، طه، تحت الآية: ٢٧، ٥/٢٤.

مسند امام احمد، مسند ابي هريرة رضي الله عنه، ٣٠٨/٣، الحديث: ٨٨٧٠.

٢

﴿ اَ فَلَمْ یَهُ بِ لَهُمْ: تَو کیا انہیں اس بات نے ہدایت نددی۔ ارشاد فرمایا کہ کیا کفارِ قریش کواس بات نے ہدایت نددی کہ ہم نے ان سے پہلے رسولوں کو نہ مانے والی کتنی قومیں ہلاک کر دیں جن کی رہائش کی جگہوں میں بیلوگ چلتے پھرتے ہیں اورا پیے سفروں میں ان کے علاقوں سے گزرتے اوران کی ہلاکت کے نشان دیکھتے ہیں۔ بیشک سابقہ قوموں کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دینے میں ان عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں جو عبرت حاصل کریں اور بیٹر بچھ سکیں کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی تکذیب اوران کی مخالفت کا انجام برائے۔ (1)

### وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ مَ إِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَآجَلٌ مُسَمَّى اللهُ

توجههٔ کنزالاییمان: اورا گرتمهارےرب کی ایک بات نه گزر چکی هوتی تو ضرورعذاب انھیں لیٹ جاتا اورا گرنه ہوتا ایک وعدہ طهرایا ہوا۔

توجیه کنزالعوفان: اوراگرتمهارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے (طے) نہ ہو چکی ہوتی اورا یک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لیٹ جاتا۔

﴿ وَكُوْلاَ كَلِيمَةُ سَبَقَتُ مِنْ مَّ بِتِكَ: اورا گرتمهار برب كی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی ۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ اگرتمهار برب عَرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ محمط فی صلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ کی کہ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ کی اور سابقہ امتوں کی طرح جڑسے اکھاڑ کرر کھ دینے والاعذاب ام سے دعوت کے عذاب میں قیامت کے دن ان کے عذاب کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں دنیا ہی میں لیٹ جاتا۔ (2)

### 

قَالَ أَلَهُ ١٦

اس سے معلوم ہوا کہ تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى امت ميں سے جولوگ آپ كوجھلائيں گے

السنخازن، طه، تحت الآية: ١٢٨، ٩/٣، ٢، مدارك، طه، تحت الآية: ١٢٨، ص٧٠، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، طه، تحت الآية: ٢٩، ٥ ٢٧٠ ٤.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَانَ

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾

اورآپ پرایمان ندلائیں گےتوان پر دنیامیں ویساعذاب نہیں آئے گا جسیا بچھلی امتوں کے کفار پر نازل کیا گیا تھا کہان کی تمام بستیاں نتاہ و ہر بادکر دی جائیں اوران میں سے کوئی کا فرزندہ نہ بچے مفسرین نے اس کی چندو جو ہاہے بھی بیان کی میں جو کہ درج ذیل میں:

- (1) .....الله تعالى كعلم ميں ہے كمان جھلانے والوں ميں سے بعض كفارا يمان لے آئيں گےاس لئے ان پر ويباعذاب نازل نه ہوگا۔
- (2).....اللّٰه تعالیٰ جانتا ہے کہ ان جھٹلانے والوں کی نسل میں کچھالیے لوگ پیدا ہوں گے جومسلمان ہوجائیں گے،اس لئے اگران برعذاب نازل کر دیا جائے تو وہ لوگ بھی ہلاک ہوجائیں گے۔
  - (3)....بعض مفسرین کہتے ہیں کہاس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے جواللّٰہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔
- (4) .....الله تعالی ما لک ومولی ہے جے چاہے عذاب دے اور جے چاہے اپنے فضل کی وجہ سے عذاب سے مُستثنیٰ کردے (1)
- (5) .....علامها حمصاوی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں' بے شک اللّه تعالَی کے علم میں تھا کہ وہ اپنے حبیب صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ کَا اَرَامَ کَی وجہ سے ان کی امت سے عذا ب عام کومُؤخَّر فرمادے گا اور اگریہ بات نہ ہوتی تواس امت یہ کھی ویباہی عذاب نازل ہوتا جیبیا سابقہ امتوں برنازل ہوا تھا۔ (2)

عذاب مؤخر کرنے کی ایک حکمت ہے ہے کہ جس نے (اپنے کفرومَعاصی ہے) تو بہ کرنی ہے وہ تو بہ کر لے اور جو (اپنے کفرومعاصی پر) قائم رہنا چا ہتا ہے اس کی جحت ختم ہوجائے لہذا ہر خقلمند مُکلَّف کو چاہئے کہ وہ قر آن مجید کی نصیحتوں سے نصیحت حاصل کرے اور قادر و حکیم رب تعالی سے ڈرے اور اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کی بارگاہ میں سرتسلیم خم کرنے کی بھر پورکوشش کرے اور انسان ہونے ، اشرف المخلوقات ہونے اور تمام مصنوعات میں سب سے بہترین ہونے کے باوجود جمادات سے بھی برانہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے خوف سے پھر بھی اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں اور ان سے بھی یانی جاری ہوتا ہے۔

### فَاصْدِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَدْدِ مَ إِنَّ قَبْلَ طُلُوعِ السَّبْسِ

1 .....تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٩ ٢ ١ ، ١١٢/٨ . ١

2 .....صاوى، طه، تحت الآية: ٢٩، ١٢٨٦/٤.

سيرصراط الجنان

قَالَ اَلَوْ ١٦

### وَقَبْلَغُمُ وْبِهَا ۚ وَمِنْ الْنَائِ الَّيْلِ فَسَيِّحُ وَاطْرَافَ النَّهَامِ لَوَقَبْلُ غُمُ وَاطْرَافَ النَّهَامِ لَعَلَّكَ تُرْضَى ﴿ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾

توجہ کنزالایہان: توان کی باتوں پر صبر کرواور اپنے رب کوسراہتے ہوئے اس کی پاکی بولوسورج جیکنے سے پہلے اور اس کے ڈو بنے سے پہلے اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولواور دن کے کناروں پر اس امید پر کہتم راضی ہو۔

ترجید کنزُالعِدفان: توان کی باتوں پرصبر کرواورسورج کے طلوع ہونے سے پہلے اوراس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہواور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر (بھی اللّٰہ کی) پاکی بیان کرو،اس امید برکتم راضی ہوجاؤ۔

﴿ فَاصْدِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ: تَو آبِ ان كى باتوں برصبر کریں۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، اَبِ كُوحِيْلا نِے والوں سے عذاب مؤخر كر كے ہم نے انہيں مہلت دى ہے، اب اگريہ اپنے كفر برہى قائم رہے تو ضرور عذاب ميں مبتلا ہوں اس لئے آپ ان كى دل آزار باتوں برصبر كرتے رہيں يہاں تك كه ان كے بارے ميں كوئى حكم نازل ہوجائے۔ (1)

﴿ وَسَيِّحُ بِحَدُّدِ مَنَ بِيكَ : اورا بِين رب كى حمد كے ساتھ اس كى پاكى بيان كرتے رہو۔ ﴾ يہاں سے سورج طلوع ہونے سے پہلے ، غروب ہونے سے پہلے ، غرات كى كچھ گھڑ يوں ميں اور دن كے كناروں پر حمد كے ساتھ اللّٰہ تعالىٰ كى پاكى بيان كرنے كا حكم ديا گيا، سورج طلوع ہونے سے پہلے پاكى بيان كرنے سے مراد نماز فجر اداكر ناہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پاكى بيان كرنے سے مراد نماز فجر اداكر ناہيں جو كدون كے دوسر بے نصف ميں سورج كے ذوال اور غروب كي بيان كرنے سے مغرب اور عشا كى نمازيں پڑھنام راد ہے۔ دن كے درميان واقع ہيں۔ رات كى چھ گھڑ يوں ميں پاكى بيان كرنے سے مغرب اور عشاكى نمازيں پڑھنام راد ہے۔ دن كے كذرميان واقع ہيں۔ رات كى چھ گھڑ يوں ميں پاكى بيان كرنے سے مغرب اور عشاكى نمازيں پڑھنام راد ہے۔ دن كے كناروں ميں پاكى بيان كرنے سے فجر اور مغرب كى نمازيں مراد ہيں اور يہاں تاكيد كے طور پران نماز وں كى تكرار فرمائى

البيان، طه، تحت الآية: ١٣٠، ٥/٤٤٤.

سنوصراط الحنان

قَالَ الَّذِيرَ ١٦ ﴿ طَلَيْهُ ١٠ ﴿ طَلَيْهُ اللَّهُ ١٦ ﴾ ﴿ طَلَيْهُ اللَّهُ ١٤ ﴾ ﴿ طَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٤ ﴾ ﴿ طَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٤ ﴾ ﴿ طَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٤ ﴾ ﴿ طَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٤ ﴾ ﴿ طَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٤ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٤ ﴾ ﴿ طَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٤ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٤ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاءُ اللَّالَّالِ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُلَّالِمُ اللَّالَّالِمُ الل

گئی ہے۔ بعض مفسرین سورج غروب ہونے سے پہلے سے نمازِ عصر اور دن کے کناروں سے نمازِ ظہر مراد لیتے ہیں،ان کی توجیہ میہ ہے کہ نمازِ ظہر زوال کے بعد ہے اوراس وقت دن کے پہلے نصف اور دوسرے نصف کے کنارے ملتے ہیں اور یہاں پہلے نصف کی انتہا اور دوسرے نصف کی ابتدا ہے۔ (1)

﴿ لَعَلَّكَ تَدُخْمَى: اس اميد بركم مراضى موجاؤ - ﴾ يعنى الصحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، آپ ان اوقات ميس اس اميد پرالله تعالى كَ تَسْبِح بيان كرتے رہيں كه آپ الله تعالى كے فضل وعطا اور اس كے انعام وإكرام سے راضى موں، آپ كوامت كے ق ميں شفيع بناكر آپ كی شفاعت قبول فرمائے اور آپ كوراضى كرے \_(2)

### 

علامداحم صاوی دَحْمَةُ اللهِ تعَالَيْءَ اللهِ تعَالَيْءَ اللهِ تعَالَيْءَ اللهِ تعَالَيْءَ اللهِ تعَالَيْءَ اللهِ تعَالَيْءَ اللهُ تعالَيْءَ اللهُ تعالى عَلْيُهِ وَالِهِ وَسَلَمْ اللهُ تعالى عَلْهُ وَالِهِ وَسَلَمْ اللهُ تعالى عَلْهُ وَالِهِ وَسَلَمْ اللهُ تعالى عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ اللهُ تعالى عَلْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ اللهُ تعالى عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ تعالى عَلْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ اللهُ تعالى عَلْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمْ اللهُ تعالى عَلْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ اللهُ تعالى عَلْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلْهُ

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ

❶.....مدارك، طه، تحت الآية: ١٣٠، ص٧٠٧، خازن، طه، تحت الآية: ١٣٠، ٢٦٩/٣، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>روح البيان، طه، تحت الآية: ١٣٠، ١٠٥٤ ع٠ ٥٤٠ خازن، طه، تحت الآية: ٢٦٩/٣،١٣٠.

**—**( ۲٦٬

قَالَ أَلَهُ ١٦

تصه ملتاہے۔<sup>(1)</sup>

# وَلاَ تَمُنَّ نَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَابِهَ أَزُوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَلُوةِ الْحَلُوةِ النَّانَيَا لَا لِنَفْتِهُمْ فِيلِهِ ﴿ وَمِ زُقُ مَ بِلِكَ خَيْرٌ وَ اَبْقَى ﴿ وَمِ ذَقُ مَ بِلِكَ خَيْرٌ وَ اَبْقَى ﴿ وَمِ ذَقُ مَ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مُنَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

ترجیدہ کنزالایدمان: اورا سننے والے اپنی آئی تھیں نہ پھیلااس کی طرف جوہم نے کا فروں کے جوڑوں کو برتنے کے لئے دی ہے جیتی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیس اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دریا ہے۔

ترجید که نزالعِدفان: اورا سے سننے والے! ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جوتر و تازگی فا کدہ اٹھانے کیلئے دی ہے تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزما کیں تواس کی طرف تواپنی آ تکھیں نہ پھیلا اور تیرے رب کارزق سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

1 .....صاوى، طه، تحت الآية: ١٣٠، ١٢٨٧/٤.

البحر المحيط، طه، تحت الآية: ١٣١، ٦ /٦ ٢، ١٦٨، مدارك، طه، تحت الآية: ١٣١، ص٧٠٧، خازن، طه، تحت الآية:
 ١٣١، ٩/٣ ٢٠- ٢٧٠، ملتقطاً.

وتنسذه صراحًا الهزاد

جا

۲٧.

قَالَ اَلَوْ ١٦

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کا فروں کے دُمیُوی ساز وسامان ، مال ودولت اور عیش وعشرت کا فرول کے لئے اللّٰه تعالیٰ کی طرف سے ایک آز مائش ہیں اس لئے مومن کو چاہئے کہ وہ کفار کی ان چیز وں کو تجب اورا چھائی کی نظر سے نہ دیکھے۔ حضرت حسن بھری دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُ فر ماتے ہیں کہ نافر مانوں کی شان وشوکت اور رعب داب نہ دیکھو بلکہ بید کیھو کہ گناہ اور معصیت کی ذلت کس طرح ان کی گردنوں سے نمودار ہے۔ (1)

اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی تھیجت ہے جو فی زمانہ کفاری دنیوی ٹیکنالوجی میں ترقی، مال ودولت اور عیش عیش عشرت کی فراوانی دیجے بیں جبکہ انہیں یہ دکھائی بیرہ کھی نہیں دیتا کہ اس ترقی اور دولت مندی کی وجہ ہے وہ اللہ تعالی کی نافر مانی کرنے اوراس کے احکام ہے ہر تنی کرنے میں نہیں دیتا کہ اس ترقی اور دولت مندی کی وجہ ہے وہ اللہ تعالی کی نافر مانی کرنے اوراس کے احکام ہے ہر تنی کررہے ہیں۔ کتنا آگے بڑھ چکے ہیں، کیا انہوں نے دیکھائمیں کہ اسی ترقی کے سب آج کونسا گناہ ایسا ہے جو وہ نہیں کررہے ہے۔۔۔۔؟ ظلم وسم سفا کی اور بے رحی کی کونی الیسی حد ہے جو وہ پارٹہیں کر چکے۔۔۔۔۔؟ ظلم وسم سفا کی اور بے رحی کی کونی الیسی کیگر ہے جے وہ مٹائہیں چکے۔۔۔۔۔؟ مسلمانوں کوذلت ورسوائی میں ڈیونے کے لئے کون ساالیا دریا ہے جس کے بندوہ تو ٹرٹہیں چکے۔۔۔۔۔؟ انسب چیزوں کوا پی جیتی جاگتی آئھوں سے دیکھنے ساعت سے بھر پور کا نوں سے سننے کے باوجو دبھی لوگ عبر سنہیں پکڑتے اور کفار کے عیش وعشرت اور ترقی و دولت کی داستا نیں سنا کر اور مسلمانوں کی بی والیت وغر بت کا رونا روکر منصر ف خود اسلام سے دور ہوتے چلے جارہے ہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی دین اسلام سے دور ہوتے چلے جارہے ہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی دین اسلام سے دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔۔اللہ تعالی انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطافر مائے۔

وَأَمُرُاهُلَكَ بِالصَّلْوَةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْعُلُكَ مِنْ قَالَانَحُنُ نَرُزُقُكُ لَا مُثَالُكَ مِنْ الصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْعُلُك مِنْ أَقَالَا نَحْنُ نَرُزُقُكُ لَا مُعَاقِبَهُ لِلتَّقُوى ﴿

🧯 توجههٔ کنزالاییهان:اوراپنے گھر والول کونماز کاحکم دےاورخوداس پر ثابت رہ کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں ما نگتے ہم مختبے 🤰

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ١٣١،ص٧٠٧.

تفسيوص لظ الجنان

)———( 7'

قَالَ اَلَهُ ١٦

#### 🖠 روزی دیں گے اور انجام کا بھلا پر ہیز گاری کے لیے۔

ترجید کنزالعرفان: اوراپنے گھر والوں کونماز کا حکم دواورخود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ ہم تجھے سے کوئی رزق نہیں مانگتے (بلکہ) ہم تجھے روزی دیں گے اوراچھا انجام پر ہیز گاری کے لیے ہے۔

﴿ وَأَصُّواَ هُلَكَ بِالصَّلُوقِ: اورابِيعُ مَروالول كونماز كالحكم دو- ﴾ ارشادفر ما ياكه المصبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، جس طرح بم في اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، بم في اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَعْلَمُ وَمِي اورخود بهى نماز بمن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَعْلَمُ وَمِيْ وَاللَّهُ مَعْلَمُ وَمِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَمُعْلَمُ وَمِيْنِ وَاللَّهُ وَمُعْلَمُ وَمِيْنَ وَمُواللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّه

حضرت ابوسعيد خدرى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَرِمات عَيْنُ وَبِينَ مُعِبَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَرِمات عَيْنُ وَجَبِ مِنَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَرِمات عَلَى عَنُهُ فَرَمات عَيْنَ وَجَهَهُ الْكُويُم كَوْدُوازَ مِيضِ كَى مُمَازَكُ وقت تشريف لات رجاور فرمات "اَكُولُهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ تَطُهيرًا" (2)

### 4

یادرہے کہ اس خطاب میں حضور پُرنور صلَّی اللهُ تَعَانی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَ امت بھی داخل ہے اور آپ صلَّی اللهُ تَعَانی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے ہرامتی کو بھی بی تھم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کونمازادا کرنے کا حکم دے اور خود بھی نمازادا کرنے پر ثابت قدم رہے۔ ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوْا قُوْااَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَا الْمِيكُمْ فَالْمِلِيكُمْ نَا اللهُ اللهُ مَا المَرهُمُ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لِيُومُونَ (3)

ترجید کی کنوُالعِد فان: اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کواس آگ سے بچاؤجس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں، اس برخق کرنے والے، طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللّٰہ کے حکم کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔

افسوس! فی زمانه نماز کےمعاملے میں مسلمانوں کا حالِ بیہے کہ گھر والےنمازیں جیموڑ دیں ، انہیں اس کی پرواہ

- 1 .....روح البيان، طه، تحت الآية: ١٣٢، ٥/٨٤٤.
- 2 .....ابن عساكر، حرف الطاء في آباء من اسمه على، على بن ابي طالب... الخ، ٢٣٦/٤٢.
  - 3 .....التحريم: ٦ .

(تنسيرصراط الجنان

جلدشيشم

271

قَالَ الَّذِيرَ ١٦ ٢٧٢ طَنَّيْءَ

نہیں۔خود کی نمازیں ضائع ہوجائیں ،انہیں اس کی فکرنہیں اور کو کی شخص نماز چھوڑنے پرانہیں اُخروی حساب اورعذاب سے ڈرائے ،انہیں اس کا احساس نہیں۔اللّٰہ تعالی انہیں ہدایت عطافر مائے اور نہ صرف خود نمازیں اوا کرنے کی تو فیق عطا فر مائے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی ہمت وتو فیق نصیب کرے،امین۔

﴿ لاَ نَسْتَكُكَ بِرَدُقًا: ہم جھے سے كوئى رزق نہيں ما تكتے۔ ﴾ ارشاد فر مايا كہ ہم جھے سے كوئى رزق نہيں ما تكتے اوراس بات كا پابند نہيں كرتے كہ ہمارى مخلوق كوروزى دے يا اپنے نفس اوراپنے اہل كى روزى كے ذمه دار ہو بلكہ ہم تجھے روزى ديں گے اورانہيں بھى، تو روزى كے مم ميں ہوتا ہے اورانہيں بھى، تو روزى كے مم ميں ہوتا ہے دل كوامر آخرت كے لئے فارغ ركھ كہ جو الله تعالى كے كام ميں ہوتا ہے الله تعالى اس كى كارسازى كرتا ہے اور آخرت كا اچھا انجام ير ہيزگارى اختيار كرنے والوں كے ليے ہے۔ (1)

4

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ اس بات کا پابندہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرے سی کوروزی وینااس کے فرے نہیں بلکہ سب کوروزی وینے والی ذات اللّٰہ تعالیٰ کی ہے۔

اسى طرح ايك اورمقام پرالله تعالى ارشادفرما تا ہے:

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّالِيَعُبُدُونِ ﴿
مَا أُمِيثُ مِنْهُمْ مِّنْ مِّنْ لِيَّالُونِ وَمَا أُمِيدُ اَنْ فَالْمُونِ ﴿
يُطْعِبُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّاثَى اللَّهُ ذُو الْقُوَّةِ
الْبَدِينُ ﴿ 2) اللَّهُ هُوَ الرَّاثَى اللَّهُ الْمُدَالُ وَ الْقُوَّةِ الْمُتَدِنُ ﴿ 2)

ترجہ ف كنز العِرفان: اور ميں نے جن اور آ دمى اسى لئے بنائے كم ميرى عبادت كريں ميں ان سے كچھ رزق نہيں ما نگا اور نه يہ چاہتا ہوں كدوه مجھ كھلائيں مينك الله بى بردارزق دينے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔

یادرہے کہ ان آیتوں کامکنشاء نیجیس کہ انسان کمانا چھوڑ دے، کیونکہ کمائی کرنے کا حکم قر آن وحدیث میں بہت حکم آیا ہے، بلکہ منشاء میہ ہے کہ بندہ کمائی کی فکر میں آخرت سے غافل نہ ہواور دنیا کمانے میں اتنامگن نہ ہوجائے کہ حلال وحرام کی تمیز نہ کرے اور نماز، روزے، جج، زکو قسے غافل ہوجائے۔

افسوس! فی زمانه مسلمان مال کمانے میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ شیخ شام، دن رات اسی میں سرگر دال ہیں اور

1.....مدارك، طه، تحت الآية: ١٣٢، ص٧٠٧-٧٠٨.

2 ۱۰۰۰۰۰ الذاريات: ۵۸-۵۸.

(تَسَيْرِصَ الطَّالِحِيَّانَ

→ الله

قَالَ أَلَهُ ١٦

ان کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوسکیں اوراس خالق و ما لک کو یاد کرسکیں جو حقیقی روزی دیے ۔
والا ہے، اوراتی محنت وکوشش کے باوجودان کا جومعاشی حال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ آج ہر کوئی رزق کی کمی، مہنگائی،
یماری اور پوری نہیں پڑتی کا رونا رور ہاہے۔ اے کاش! مسلمان رزق حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنے کے ساتھ
ساتھ اس ذمہ داری کو بھی پورا کرتے جو اللّٰہ تعالیٰ نے ان پرلازم کی ہے تو آج ان کا حال اس سے بہت مختلف ہوتا عبرت
کے لئے یہاں 3 اُحادیث ملاحظ فرما کیں

(1) ..... حضرت انس دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیْ عَنهُ ہے روایت ہے، تا جدار رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر ما یا 
'' جسے آخرت کی فکر ہوا للّه نتعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بھر ہے ہوئے کا موں کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے 
یاس ذلیل ہوکر آتی ہے اور جسے دنیا کی فکر ہو، الله تعالیٰ حتاجی اس کی دونوں آئھوں کے سامنے اور اس کے جمع شدہ کا موں کو 
مُنْشَرْ کر دیتا ہے اور دنیا (کامال) بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لئے مقدر ہے۔ (1)

(2) .....حضرت عبد الله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ رَمَا يَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ رَمَا يَا وَرُجُو صَلَّمَا مُفْكُروں کوچھوڑ کرایک چیز (یعن) آخرت کی فکر سے تعلق رکھے گا، الله تعالی اس کے تمام وُشَعِی کام اپنے ذمے لے لے گا اور جود نیوی فکروں میں مبتلار ہے گا توالله تعالی کو کچھ پرواہ نہیں ،خواہ وہ کہیں بھی مرے۔ (2)

(3) .....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنهُ ہے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے فَر مایا: الله تعالَی ارشاد فر ما تا ہے '' اے انسان! تو میری عبادت کے لئے فارغ ہوجا، میں تیراسید غنا ہے بھردوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہ کروں گا۔ (3) بند کردوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہ کروں گا۔ (3)

\*

اس آیت سے اشارہ ٹی ہی معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال سے روزی کے دروازے کھلتے ہیں۔ایک اور مقام پراللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

ترجيه كنز العِرفان: اورجوالله عدر اللهاسك لي

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَّ يَـرُزُ قُهُ

1 ..... ترمذی، کتاب صفة القیامة، ۳۰-باب، ۲۱۱/۶، الحدیث: ۲٤۷۳.

2 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الهمّ بالدنيا، ٢٥/٤، الحديث: ٦٠٦.

۳۰۰۰ ترمذی، کتاب صفة القیامة، ۳۰-باب، ۲۱۱۶ الحدیث: ۲٤۷٤.

ينوسَ اطْالْجِنَانَ ﴾

**──**( ۲۷٤ **)**──

مِنْ حَيْثُ لايَحْتَسِبُ<sup>(1)</sup>

قَالَ أَلَوْ ١٦

نگٹنے کاراستہ بنادےگا۔اوراسے وہاں سےروزی دےگا جہاں

اس کا گمان( بھی)نہ ہو۔

### وَقَالُوْ الوَلا يَأْتِيْنَا بِاليَةِ مِّنْ مَّ بِهِ ﴿ اَ وَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصَّحْفِ الْأُولى ﴿ الْأُولِي ﴿ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَالِهِ الْمُعْتَالِهِ الْمُعْتَالِيَا الْمُعْتَالِقِي الصَّحْفِ الْمُعْتَالِيَةِ مِنْ السَّحْفِ الْمُعْتَالِقِي الصَّحْفِ الْمُعْتَالِقِي الصَّحْفِ الْمُعْتَالِيَةِ مِنْ السَّعْدِ الْمُعْتَالِقِي الصَّحْفِ الْمُعْتَالِقِي الصَّحْفِ الْمُعْتَالِقِي الصَّحْفِ السَّعْدَ الْمُعْتَالِقِي السَّعْدِ الْمُعْتَالِقِي السَّعْدِ الْمُعْتَالِقِي السَّعْدِ الْمُعْتَالِقِي السَّعْدِ الْمُعْتَالِقِي السَّعْدِ اللَّهُ وَلَيْ السَّعْدِ اللَّهُ وَلَى السَّعْدِ اللَّهُ وَلَى السَّعْدِ اللَّهُ الْمُعْتَالِقِي السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ اللَّهُ وَلَيْ السَّعْدِ اللَّهُ وَلَيْ السَّعْدِ اللَّهِ السَّعْدِ اللَّهُ وَلَيْ السَّعْدِ اللَّهُ وَلَى السَّعْدِ اللَّهُ وَلَيْ السَّعْدُ اللَّهُ وَلَيْ السَّعْدِ اللَّهُ مِنْ السَّعْدِ اللَّهُ وَلَيْ السَّعْدُ اللَّهُ السَّعْدُ اللَّهُ وَلَا السَّعْدُ اللَّهُ وَلَا السَّعْدُ اللَّهُ وَلَا السَّعْدُ اللَّهُ وَلَا السَّعْدُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي السَّعْدُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى

ترجمة كنزالايمان: اوركافربولي بيابي ربك پاس كوئى نشانى كيول نہيں لاتے اوركيا انھيں اس كابيان ندآيا جوا گلصحفوں ميں ہے۔

ترجید کنڈالعِرفان: اور کا فروں نے کہا: یہ نبی اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے ؟ اور کیاان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں مذکور بیان نہ آیا۔

وَقَالُوْا: اور کافروں نے کہا۔ کی کثیر نشانیاں آجانے اور مجزات کا مُعُوارِ ظہور ہونے کے باوجود کفاران سب سے اندھے بنا اور انہوں نے حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی نسبت ہے کہہ دیا کہ آپ اپنے رب کے پاس سے کوئی ایس نشانی کیوں نہیں لاتے جو آپ کی نبوت صحیح ہونے پر دلالت کرے، اس کے جواب میں الله تعالٰی نے ارشاوفر مایا ''کیاان لوگوں کے پاس پہلی کتابول میں مذکور قر آن اور دوعاکم کے سر دار صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی بشارت اور آپ صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی بنوت و بعث کا ذکر نہ آیا، یکیسی عظیم ترین نشانیاں ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے اور کسی نشانی کو طلب کرنے کا کیا موقع ہے۔ (2)

وَلَوْ أَنَّا اَهُلَكُنْهُمْ بِعَذَا بِصِّنَ قَبْلِهِ لَقَالُوْ الْمَبَّنَالُوْلَا الْمُسَلَّتَ النَّبَا مَسُولًا فَنَتَّبِعَ البَيْكِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَنِلُ وَنَخْرِى ﴿ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّ

1 ....سورهٔ طلاق: ٣٠٢.

.....ابو سعود، طه، تحت الآية: ١٣٣، ٣٨، ٥٠٠.

(تفسيرص َلطُ الجنَانَ

### فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَن أَصْحُبُ الصِّر الطِّالسَّويِّ وَمَنِ اهْتَلَى ﴿

قوجہ کنظالا بیمان: اورا گرہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کردیتے رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیوں پر چلتے قبل اس کے کہذلیل ورسوا ہوتے ہم فرماؤ ﷺ سب راہ دیکھ رہے ہیں تو تم بھی راہ دیکھوتواب جان جاؤگے کہ کون ہیں سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی۔

ترجید کانوالعوفان: اورا گرہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کی عذاب سے ہلاک کردیتے تو ضرور کہتے: اے ہمارے رب! تونے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل ورسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے؟ تم فرماؤ: ہر کوئی انتظار کر رہا ہے تو تم بھی انتظار کر وتو عنقریب تم جان لوگ کہ سید ھے راستے والے کون تھے اور کس نے ہرایت یائی؟

﴿ وَلَوْ أَنَّ آهُ لَكُنْهُمْ بِعِذَابِ قِنْ قَبْلِهِ : اورا گرہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کرویتے۔ پہنی اے حبیب اِصلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، اگرہم نِی کو بَصِیج بغیر کفار پرعذاب بھیج دیتے تو قیامت کے دن یہ لوگ شکایت کرتے کہ ہم میں کوئی رسول تو بھیجا ہوتا پھر اگرہم اس کی اطاعت نہ کرتے تو عذاب کے مستحق ہوتے ۔ اب انہیں اس شکایت کا بھی موقع نہیں کیونکہ اب مرکار دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَشْرِيفُ لا چکے ہیں۔

﴿ قُلُ كُلُّ مُّ تَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُوا : تم فرما وَ: ہر كوئى انظار كرد ہاہے وتم بھى انظار كرو۔ ﴾ شانِ نزول : مشركين نے كہا تھا كہ ہم زمانے كے حوادِث اور انقلاب كا انظار كرتے ہیں كہ كب مسلمانوں پر آئيں اور ان كا قصه تمام ہو۔ اس پر سيہ آيت نازِل ہوئى اور بتايا گيا كہ تم مسلمانوں كى تباہى و بربادى كا انظار كررہے ہواور مسلمان تمہارے عقوبت وعذاب كا انظار كردہے ہیں ۔ عنقریب جب خدا كا حكم آئے گا اور قیامت قائم ہوگى تو تم جان لوگے كہ سيد ھے راستے والے كون تصاور كس نے ہدايت يائى ؟ (1)

(3) [1]









سور ہُ انبیاء مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی ہے۔ <sup>(1)</sup>



اس مين 7ركوع، 112 آيتي، 1168 كليه اور 4890 حروف بين \_(2)



اس سورت ميں بكترت انبياء عَلَيْهِ مُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَا وَكَرِهِ مِثْلًا حَضَرت مُوى ، حَضَرت عيسى ، حضرت بإرون ، حضرت ابوط ، حضرت ابرا تيم عَلَيْهِ مُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اور بالخصوص سركارِ دوعاكم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا وَكَرْهِ ، اسى وجه حضرت ابول مَنْ وَهُ وَالسَّلَام اور بالخصوص سركارِ دوعاكم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا وَكَرْهِ ، اسى وجه سيء اس سورت كانام " مُسُورَةُ الْكَانْبِياء " بيء -



اس سورت کامرکزی مضمون بیہ کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے تو حید، نبوت ورسالت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جانے اوراعمال کی جزاء وسزا ملنے کودلاکل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس سورت میں بیرچیزیں بیان کی گئی ہیں:

(1) ....اس کی ابتداء میں قیامت کا وقوع اور لوگوں کا حساب قریب ہونے اور لوگوں کے حساب کی تختیوں اور دیگر چیزوں سے غافل ہونے کا ذکر کیا گیا اور بیربیان کیا گیا ہے کہ لوگ قرآن سننے سے اعراض کرتے ہیں اور دُنیُوی زندگی کی لذتوں

1 .....خازن، تفسير سورة الانبياء... الخ، ٢٧٠/٣.

2 .....خازن، تفسير سورة الانبياء... الخ، ٢٧٠/٣.



الانتياءَ ٢١

(YVY)

ہے دھو کہ کھائے بیٹھے ہیں۔

(2) ...... مكد كے مشركيين كى طرف سے نبى كريم صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ كَى نبوت كا انكار كرنے كاسب بيان كيا گيا كه وه آپ صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ وَه آپ صلّى الله تعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ الله تعَالىٰ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلّمَ الله تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلّمَ الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلّمَ الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلّمَ الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلّمَ اللهُ تعَالَىٰ اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالسّادَم اللهُ وَالسّادَم اللهُ وَالسّادَم اللهُ وَالسّادَم اللهُ وَالسّادَم الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله والله والل

- (3) ..... کفارِ مکہ نے مطالبہ کیا کہ بی کریم صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ سَالِقہ النبیاء عَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کی طرح اپنی صدافت 
  پردلالت کرنے والی کوئی نشانی لا کیں توالله تعالیٰ نے ان کاردکیا اور بیان فرمایا کہ ان انبیاء کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے
  مجزات عارضی تصاور میرے صبیب صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ قُر آن کی صورت میں جو مجز و کے کرآئے ہیں بیتا قیامت
  ماقی رہنے والا اور آپ صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کے وصال کے بعد بھی آپ صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کی نبوت کی
  ماقی رہنے والا اور آپ صلّافت کے لئے کفار کو بیم جز و کافی نہیں۔
- (4) .....کفارفرشتوںکواللّٰہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے،ان کےاس عقیدےکارد کیا گیا کہ فرشتے تواللّٰہ تعالیٰ کی فرمانبردار اورعبادت گزار مخلوق ہے۔
- (5) .....الله تعالی نے اپنی و صدانیت اور معبود ہونے پر مختلف دلائل ذکر فرمائے جیسے زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کے سلسلے کو قائم کرنا الله تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کی دلیل ہے، اسی طرح وحدانیت پریددلیل قائم فرمائی کہ اگر الله کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کا ئنات کا نظام درہم برہم ہوجاتا۔
- (6) ..... انهی آیات کے ضمن میں حضرت مولی، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت العقاق، حضرت العقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت داؤد، حضرت العیمان، حضرت العیب، حضرت العامی المحضرت دوالکفل، حضرت نونس، حضرت زکریا، حضرت کیجی اور حضرت عیسی عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ کے واقعات بیان فرمائے گئے۔

(7) ....ان واقعات كوبيان كرنے كے بعد فرمايا كيا كەسب انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كاليم الكِمقصد تقاكه وه

مخلوق کواللّه تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں۔ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کواچھی جزاء کی بشارت سنا

تفسيرك كاط الجنان

الانتيتاء ٢١

7 7 7

أِقْتَرِبَ ١٧

کر مطمئن کریں اور یہ بیان کردیں کہ دنیا میں عذاب یا فتہ امتیں آخرت میں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ضرورلوٹیں گی اورجہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گی۔

- (8) .....قیامت قائم ہونے کی ایک علامت بیان کی گئی کہ وہ دیوارٹوٹ جائے گی جس نے یا جوج اور ماجوج کوروک کررکھا ہواہے۔
- (9) .....قیامت کے دن کی ہولنا کیاں اور وہ شدید عذاب بیان کیا گیا جس کا سامنا کفار کریں گے اور بیذ کر کیا گیا کہ کفار اور ان کے باطل معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، آسانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، نیک لوگ ابدی نعمتوں سے اپنا حصہ یا کیں گے اور جنت میں اپنی اپنی زمین کے وارث ہوں گے۔
- (10) .....اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ سیّدالمرسلین صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ سب جہانوں کے لئے رحمت بن کرآئے ہیں اوران کی طرف بیوحی کی گئی ہے کہ معبود صرف اللّه تعالیٰ ہے اوراس کا کوئی شریک نہیں ، وہ اللّه تعالیٰ کے احکام بجالا ئیں اورلوگوں کو قریب آنے والے عذاب اور حتی طور پرواقع ہونے والی قیامت سے ڈرائیں اور بہتادیں کہ انہیں مہلت ملنا اور عذاب میں تاخیر ہونا ایک امتحان ہے۔اللّه تعالیٰ اپنے صبیب صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ اوران کے وَشَنوں کے درمیان فیصلہ فرمادے گا اور کفار کی تہتوں اور بہتانوں کے مقابلے میں اللّه تعالیٰ اپنے حبیب صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمُ کا مددگار ہے۔

-4

سورہ انبیاءی اپنے سے ماقبل سورت 'طا'' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ طلا کے آخر میں قیامت کے آنے سے خبر دار کیا گیا تھا اور سورہ انبیاءی ابتداء میں بھی قیامت کے آنے سے خبر دار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ طلا میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ دنیا کی زیب وزینت اور آرائش کی طرف نظر نہیں کرنی چاہئے کیونکہ یہ سب زائل ہونے والی ہیں اور سورہ انبیاء میں بیان کیا گیا کہ لوگوں کا حماب قریب ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی فانی نعمتوں میں دل لگانے کی بچائے ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہئے جن کا ہم سے حماب لیا جانا ہے۔

جلدشيشم

وِرَاطُالِحِنَانَ ﴾

بسماللهالرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

www.madinah.in

اللّٰه كےنام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

المنان: المنان: المنان: المنان: المنان: المنان

اللّٰه كے نام سے شروع جونهايت مهربان ،رحمت والا ہے۔

المعالية المنابع والمان المعرفان المان الم

ٳڨؙؾۘڒڔؘٳڶڽۜٳڛڿڛٲؠؙۿؙؠؙۅؘۿؠ۫ڣٛڠؙڡٛڵۊ۪ڞٞۼڔڞؙۅؙؽ۞

ا ترجمه کنزالایمان: لوگول کاحساب نزدیک اوروه غفلت میں مندیھیرے ہیں۔

المعلق العرفان: لوگوں كاحساب قريب آگيا اور و غفلت ميں منه چھيرے ہوئے ہيں۔

﴿ إِقْتُورَ بَالِنَّاسِ حِسَابُهُمْ: لوكون كاحساب قريب آكيا- ﴾ اس آيت كشان نزول كے بارے ميں ايك قول يہ ہے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جوم نے کے بعد زندہ کئے جانے کوئبیں مانتے تھے۔ دوسراقول یہ ہے کہ اِس آیت میں اگر چداس وقت کفار قریش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن لفظ ''النّاس' ''میںعموم ہے (اوراس سے تمام لوگ مرادیں ۔) نیزیہاں قیامت کے دن کوگز رہے ہوئے زمانہ کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قریب ہوتا جاتا ہے۔

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیامیں جو بھی عمل کئے ہیں اوران کے بدنوں ،ان کے جسموں ،ان کے کھانے پینے کی چیز وں اوران کے ملبوسات میں اوران کی دیگرضروریات پوری کرنے کے لئے اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی نعتیں عطاکی ہیں،ان کے حساب کا وقت (روزِ قیامت) قریب آگیا ہے اوراس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہان نعتوں کے بدلے میں انہوں نے کیاعمل کئے،آیاانہوں نے اللّٰہ تعالٰی کی اطاعت کی اوراس کے دیئے ہوئے حکم پڑمل ، کیااورجس چیز ہےاس نے منع کیااس ہےرک گئے یاانہوں نے اللّٰہ تعالی کے حکم کی مخالفت کی ،اس ملّین صورت حال کے باوجودلوگوں کی غفلت کا حال ہیہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کئے جانے سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی عظیم مصیبتوں اورشد بدہولنا کیوں سے بے فکر ہیں اوراس کے لئے تیاری کرنے سے منہ چھیرے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے انجام کی

( الانتيّاة ٢١

اِقْتَرَبَ ١٧

کوئی پرواه ہیں۔<sup>(1)</sup>

### 

یہاں اگر چہ کفار کی روش کو بیان کیا گیا ہے کیکن افسوس! فی زمانہ مسلمانوں میں بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے خفلت بہت عام ہو چکی ہے اور آج انہیں بھی جب نصیحت کی جاتی ہے اور موت کی تکلیف، قبر کی تنگی ، قیامت کے حساب کی تختی اور جہنم کے در دنا کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو یہ عبرت وضیحت حاصل کرنے کی بجائے منہ کچھر کر گزرجاتے ہیں ، حالا تکہ مسلمان کی بیشان نہیں کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کرے جو کا فروں اور مشرکوں کا شیوہ ہو۔

امام محمرغز الی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَیْ عَلَیْهِ فرماتے ہیں' اے انسان! تجھے اپنے کریم رب عَزَّوَجَلَّ کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو درواز ہے بند کر کے، پرد ہائے کا کراورلوگوں سے چھپ کرفسق و فجو راورگنا ہوں میں مبتلا ہوگیا! (تولوگوں کے خبردار ہونے سے ڈرتا ہے عالانکہ تھے پیدا کرنے والے سے تیراکوئی حال چھپا ہوانہیں،) جب تیرے اعضا تیرے خلاف گواہی دیں گے (اور جو پچھ تو لوگوں سے جھپ کرکرتار ہاوہ سب ظاہر کردیں گے) تواس وقت تو کیا کرے گا۔ اے عافلوں کی جماعت! تمہارے لئے مکمل خرابی ہے، الله تعالیٰ تمہارے پاس سیّد المرسكین صَلَّی الله تعالیٰ علیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم پُورِوشَن کیا بِ نَالُ لَمْ مَائِ رَجْس مِیں ہر چیزی تفصیل موجود ہے) اور تمہیں قیا مت کے اوصاف کی خبر دے، پھرتمہاری فغلت سے بھی تمہیں آگاہ کرتے ہوئے ارشا وفر مائے کہ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِيُ غَفْلَةٍ
مُعْرِضُونَ ﴿ مَا يَأْتِيهُمُ مِّنُ ذِكْرِ مِّنُ رَّبِهِمُ
مُحْدَثِ اِلَّا السَّتَمَعُولُا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَنْ
لَاهِمَةً قُلُوبُهُمُ ﴿ (2)

ترجید کنز العِرفان: لوگوں کا حساب قریب آگیا اور وہ غفلت
میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی
طرف سے کوئی نگی تھیجت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے
ہیں۔ان کے دل کھیل میں بڑے ہوئے ہیں۔

پھروہ ہمیں قیامت قریب ہونے کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ

ترجمة كنزالعرفان: قيامت قريب آكن اور جاند يهك كيا-

إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَبَرُ (3)

1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ١، ٣٠/ ٢٧٠- ٢٧١، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١، ص٩٠، تفسير طبري، الانبياء، تحت الآية: ١، ٣/٩، ملتقطاً.

2 .....انبياء: ١ -٣.

3 ....قمر: ۱.

تنسيره كاطالحنان

اورارشادفر مائے کہ

إِنَّهُمُ يَرُونَهُ بَعِيْدًا ﴿ وَّنَالِهُ قَرِيبًا (1)

ترحية كنزالعرفان: بشك وه اسے دور تمحمر بي بال اور بم

ترجيد كنزًالعِرفاك :اورتم كياجانوشايدقيامت قريب،ى مو

اسے قریب ویکھ رہے ہیں۔

اورارشادفر مائے کہ:

وَمَايُدُى يِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (2)

اس کے بعد تہاری سب سے اچھی حالت توبیہ ونی حاسئے کتم اس قرآنِ عظیم کے دیئے درس بڑمل کرو، لین اس کے برعکس تمہارا حال میہ ہے کہتم اس قرآن کے معانی میں غور وفکر نہیں کرتے اور روزِ قیامت کے بے ثاراً وصاف اور نامول کو (عبرت کی نگاہ ہے ) نہیں دیکھتے اوراس دن کی مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے ۔ہم اس غفلت سے اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ جا ہتے ہیں (اور دعا کرتے ہیں کہ )اللّٰہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت ہے اس غفلت کو دور فر مائے۔(3) اور ہرمسلمان کواس فانی دنیا سے بے رغبت ہو کرنیک اعمال کی کثرت کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ ترغیب کے لئے یہاں دوحكامات ملاحظه بهول:

### 

حضرت عامر بن ربیعہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنُهُ ہے روایت ہے کہ ایک عربی ان کے پاس آیا ، آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنُهُ نے اس کا نہایت اِ کرام کیااوراس کے متعلق حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے کلام کیا۔وہ تخص جب دوبارہ حضرت عامرين ربيعه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كے ياس آيا تواس نے كہا كه ميں نے رسولُ اللّٰه صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے ایک وادی طلب کی ہے جس سے بہتر عرب میں کوئی وادی نہیں ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ تبہارے لیے اس میں سے کچھ حصہ علیحدہ کردوں جوتمہارےاورتمہاری اولا دکے کام آئے ۔حضرت عامر بن رہیعہ دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُ نے اس سے کہا کہ ''ہمیں تیری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں ، کیونکہ آج ایک سورت نازل ہوئی ہے اس نے ہمیں دنیا کی لذتیں بھلا

- 🚹 .....معارج ۲،۲.
- 2 سساحزاب:٦٣.

₃ .....احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت وما بعده، الشطر الثاني من كتاب ذكر الموت في احوال الميت... الخ، صفة يوم لقيامة و دواهيه واساميه، ٢٧٦/٥.

r **)———**( الاختيا

اِقْتَرَبَ ١٧

ۚ دى ہيں (ادراس ميں بيآيت ہے)' ُ اِقْتَ وَبَالِلنَّا مِسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي ْخَفْلَةٍ هُمْعُدِ ضُوْنَ ''لوگوں کا حساب قريب ٓ گيا ۖ اور وہ غفلت ميں منه پھيرے ہوئے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلّی اللهٔ تعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ کے صحابۂ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنُهُمْ میں ہے ایک صحابی دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنُهُ دیوار بنار ہے تھے، جس دن بیسورت نازل ہوئی اس دن ان کے پاس سے ایک خص گزراتو انہوں نے اس سے بوچھا'' آج قرآن پاک میں کیا نازل ہواہے؟ اس نے بتایا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے انہوں نے اس سے بوچھا' قرقم فی تحقیق کیا تھ تحدیث کی نازل ہوئی ہے ''اف کو کیا گئی اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ''اف کو کا حساب قریب آگیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔''ان صحابی دَضِی الله عَدَّ وَجَل ہو انہیں ہے گی۔ (2) کو تعمل کی دون کی اس کی انہوں کی اس کے انہوں کی انہوں کی میں میں میں کی انہوں کی میں انہوں کی انہوں کی میں ہوئے ہیں۔''ان صحاب کا وقت قریب آگیا ہوئے کی میں دیوار نہیں ہے گی۔ (2)

الله تعالی سے دعاہے کہاں کی توفیق سے ہمارے دلوں میں بھی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوجائے اور ہم بھی اپنی اُخروی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہوجائیں۔

### مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّنْ مَّ يِهِمُ مُّحْدَثِ إِلَّا اسْتَمَعُولُا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَ

﴾ توجمهٔ کنزالایمان:جبان کےرب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تواسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے۔ 🥻

﴾ التوجيهة كنزالعِرفان: جب ان كے پاس ان كےرب كى طرف ہے كوئى نئى نفيحت آتى ہے تواسے كھيلتے ہوئے ہى سنتے ہيں۔ ا

﴿ مَا يَاْ تِيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ: جب ان كے پاس كوئى تصبحت آتى ہے۔ ﴾ يعنى جب الله تعالى كى طرف سے قرآن مجيد ميں تصبحت آميز كوئى اليى آيت نازل ہوتى ہے جو انہيں اعلى طریقے سے اخروی حساب كى يا دولائے اوراس سے ففلت كا شكار ہونے يركامل طریقے سے تنبيہ كرے توبياس ميں غور وفكر كر كے عبرت وفيحت حاصل كرنے اورا پنى غفلت دور كرنے كى بجائے بركامل طریقے سے تنبيہ كرے توبياس ميں غور وفكر كر كے عبرت وفيحت حاصل كرنے اورا پنى غفلت دور كرنے كى بجائے

1 .....ابن عساكر، حرف العين، ذكر من اسمه عامر، عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك... الخ، ٣٢٧/٥.

2 .....قرطبي، الانبياء، تحت الآية: ١، ٥/٦٥، الجزء الحادي عشر.

سيوصراط الجنان — (282

الانتيتاء ٢١

**ፕ**ለፕ

إِقْتُرَكَ ١٧

اسے کھیلتے اور مذاق مُسخری کرتے ہوئے ہی سنتے ہیں اور آنے والے وقت کے لئے کچھ تیاری نہیں کرتے۔(1)

# ٧ هِيَةُ قُلُوبُهُمُ ۗ وَاَسَرُّ وِالنَّجُوى ۚ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ هَلُ هَٰنَ الِّابَشَرُ اللَّهُو النَّجُوي اللَّهِ مُرَوَا نَتُمْ تُبُصِمُ وَنَ صَ مِثْلُكُمْ ۗ اَ فَتَاتُونَ السِّحْرَوَا نَتُمْ تُبُصِمُ وَنَ صَ

توجمہ کنزالایمان:ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مَشُورَت کی کہ یہ کون ہیں ایک تم ہی ا جیسے آ دمی تو ہیں کیا جادو کے پاس جاتے ہود کیھ بھال کر۔

ترجیدہ کنوُالعِرفان: ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا کہ یہ (نبی)تمہارے جیسے ایک آ دمی ہی تو ہیں تو کیاتم خود د کیھنے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو؟

﴿ لَا هِيَةً قُدُو بُهُمْ ان كِ دل كھيل ميں پڑے ہوئے ہيں۔ ﴾ دل كھيل ميں پڑے ہونے سے مراديہ ب كه وہ الله تعالى كى ياد سے غافل ہو كى ياد سے غافل ہو وہ كھيل ميں مشغول اور آخرت كے احوال سے غافل ہو وہ كھيل ميں بيڑا ہوا ہے۔ (2)

﴿ وَأَسَنُ واالنَّجُوى ۚ الَّنِ بَنَ ظَلَمُوْا: اورظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ کافروں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ کافروں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا اور بیان فرمادیا کہ وہ رسولِ میں جہت مبالغہ کیا گر اللّٰہ تعالیٰ نے ان کاراز فاش کردیا اور بیان فرمادیا کہ وہ رسولِ کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ یہ تمہمارے جیسے ایک آدمی ہی تو ہیں۔ (3) یہ فرکا ایک اصول تھا کہ جب یہ بات لوگوں کے ذہمن شین کردی جائے گی کہ وہ تم جیسے بشر ہیں تو پھرکوئی ان پر ایمان نہ لائے گا۔ کفاریہ بات کہتے وقت جائے تھے کہ ان کی بات کسی کے دل میں جے گی نہیں کیونکہ لوگ رات دن مجزات دیکھتے ہیں، وہ کس طرح باورکر سکیں گے کہ حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہماری طرح باورکر سکیں گے کہ حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہماری طرح باورکر سکیں اس لئے انہوں نے مجزات

<sup>3 ....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣، ٢٧١/٣.



البيان، الإنبياء، تحت الآية: ٢، ٥/٢٥، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢، ٢٧١/٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣، ٢٧١/٣، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٣، ٥٢/٥، ملتقطاً.

الانتيتاء ٢١

اقَٰتُرَكَ ١٧

کوجاد وبتادیا اورکہا کہ کیاتم خود دیکھنے اور جانے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو؟

### فَلَ مَ إِنْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿

﴾ ترجمهٔ کنزالایمان: نبی نے فر مایا میرارب جانتا ہے آسانوں اور زمین میں ہربات کواوروہی ہے سنتا جانتا۔

﴾ توجیه کنزُالعِدفان: نبی نے فرمایا: میرارب آسانوں اور زمین میں ہر بات کوجانتا ہےاوروہی سننےوالا جاننے والا ہے۔

﴿ فَكَ: نَبِى نَے قرمایا۔ ﴾ جب حضورِ اقد س صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَ طرف كفار كے اقوال اور احوال كى وحى كى گئ تواس كے بعد آ پ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' كفار كى خفيہ باتوں كوجا نناتو كي هم كنيس، مير برب رب عَزُّوجَلً كى شان تو يہ ہے كہ وہ آسانوں اور زمين ميں ہونے والى ہر بات كوجا نتا ہے خواہ وہ پوشيدہ طور پر ہمى گئى ہو يا اعلانيہ كہى گئى ہواور اس سے كوئى چيز جھي نہيں سكتى خواہ وہ كتنے ہى پردے اور راز ميں ركھى گئى ہواور وہى سننے والا جانے والا ہے، تو وہى كفار كے آقوال اور آفعال كى انہيں سزادے گا۔ (1)

## بَلْقَالُوۤااَضۡعَاثُا حُلامِ بَلِ افْتَرْ لَهُ بَلْهُوَ شَاعِرٌ ۗ فَلْيَاتِنَا بِايَةٍ كَلْقَالُوْنَ ۞ كَمَآ أُنْ سِلَ الْاوَّلُوْنَ ۞

توجهة كنزالايمان: بلكه بولے پریشان خوابیں ہیں بلکه ان کی گڑھت ہے بلکہ بیشاعر ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے۔

ترجہ کے کنڈالعوفان: بلکہ کہا: جموٹے خواب ہیں بلکہ خوداس (نبی) نے اپنی طرف سے بنالیا ہے بلکہ یہ شاعر ہیں (اگر نبی ہیں) تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔

1 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٤، ٥٣/٥.

سنومراط الحنان

جلدشيشم

284

قَرَّبُ ١٧ ﴿ الْأَنْيَاءُ ٢١

﴿ بَنُ قَالُوٓ اَ اَضْعَا اُوَ الْهِ اَلَى الْعَلَى الْحَصَ الْحَصَ الْحَلَمَ الْحَصَ الْحَلِمَ الْحَلَم الْحَلِم اللهُ وَمَا اللهُ الْحَلَم اللهُ اللهُ

اہلِ باطل اور جھوٹوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے بلکہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد خود جیران ہوتے کے بعد خود جیران ہوتے کے بعد خود جیران ہوتے ہیں کہ ہم نے کہہ کیا دیا ہے۔

### مَا امَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اهْلَكُنْهَا ﴿ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞

المجان العرفان: ان سے پہلے جوستی ایمان نہ لائی ہم نے اسے ہلاک کر دیا تو کیا بیا بمان لے آئیں گے؟

❶....البحر المحيط، الانبياء، تحت الآية: ٥، ٢٧٦/٦، قرطبي، الانبياء، تحت الآية: ٥، ٢٨/٦، الجزء الحادي عشر، ملتقطاً.

وصَاطًا لِحِنَانَ ﴾ ﴿ 285 ﴾ ﴿ وَمِمَاطًا لِحِنَانَ ﴾ ﴿ وَمِمَاطًا لِحِنَانَ ﴾ ﴿ وَمِمَاطًا لِحِنَانَ

الانتَيَاءُ ٢١

7.4.7

اِقْتَرَكَ ١٧

﴿ مَا الْمَنَتُ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةِ: ان سے پہلے جوستی ایمان ندلائی۔ اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے کفار کی باتوں کار دفر مایا کا اور انہیں جواب دیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کفار مکہ سے پہلے لوگوں نے بھی اسپنے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَّوٰهُ وَالسَّلَام سے نشانیوں کا مطالبہ کیا اور نشانیاں آنے کی صورت میں ایمان لانے کا عہد کیا اور جب ان کے پاس وہ مطلوبہ نشانیاں آئیں تو وہ ان انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام پر ایمان نہ لائے اور ان کی تکذیب کرنے لگے اور اس سبب سے ان کفار کو ہلاک کر دیا گیا تو کیا ہیکھ نشانی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ اِن کی سرکشی اُن سے بڑھی ہوئی ہے۔ (1)

### وَمَا اَنْ سَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا بِجَالًا نُّوْجِيَّ إِلَيْهِمْ فَسُتَلُوَّا اَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُوْنَ ۞

توجیدہ کنزالایمان: اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیج مگر مردجنہیں ہم وحی کرتے توا بے لوگوعلم والوں سے پوچھوا گر تہہیں علم نہ ہو۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان: اور ہم نے تم سے پہلے مر دہی بھیج جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔توالے لوگو!علم والوں سے لوچھوا گرتم نہیں جانتے۔

﴿ وَمَا أَنْ سَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا مِ جَالًا تُوْجِى إِلَيْهِمْ: اورہم نے تم سے پہلے مردہی بیجے جن کی طرف ہم وی کرتے تھے۔ ﴾ یہاں کفارِ ملہ کے سابقہ کلام کاردکیا جارہا ہے کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمْ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کابشری صورت میں ظہور فرمانا نبوت کے منافی نہیں کیونکہ نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ سے پہلے بھی ہمیشہ ایساہی ہوتارہا ہے کہ اللّٰه تعالٰی نے سی قوم کی طرف فر شتے کورسول بنا کرنہیں بھیجا بلکہ سابقہ قوموں کے پاس بھی اللّٰه تعالٰی نے جو نبی اور رسول بھیجوہ سب انسان اور مردہی تھے اور ان کی طرف اللّٰه تعالٰی کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے احکامات وغیرہ کی وی کی جاتی تھی اور جب اللّٰه تعالٰی کا دستورہی ہے ہے تو پھر سیّد المرسَلین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ کے بشری صورت میں ظہور فرمانے پر کیا اللّٰه تعالٰی کا دستورہی ہے ہے تو پھر سیّد المرسَلین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ کے بشری صورت میں ظہور فرمانے پر کیا

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٦،ص ٧٠٩.

(a) (112/2013)

الانتتاء ٢١

7.4.7

إِقْتَرَبُ ١٧

اعتراض ہے۔(1)

اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء عَلَيْهِمُ الصَّلوٰةُ وَالسَّلامِ مرد تھے، کوئی عورت نبی نہ ہوئی۔

﴿ فَسْتَكُوْ اَ اَهْلَ اللّهِ كُي اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ: توا بِ لو الول سے بوچھوا گرتم نہیں جانے۔ ﴾ آیت کے اس حصے میں کفار مکہ سے فر مایا گیا کہ اگر تہمیں گزشتہ زمانوں میں تشریف لانے والے رسولوں کے احوال معلوم نہیں تو تم اہلِ کتاب کے ان علماء سے بوچھ لوجنہیں ان کے احوال کاعلم ہے، وہ تہمیں حقیقت حال کی خبر دیں گے۔ (2)

اس آیت میں نہ جاننے والے کو جاننے والے سے پوچھنے کا تھم دیا گیا کیونکہ ناواقف کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں کہ وہ واقف سے دریافت کرے اور جہالت کے مرض کا علاج بھی یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے تھم پڑمل کرے اور جوابیخ اس مرض کا علاج نہیں کرتا وہ دنیا وآخرت میں بہت نقصان اٹھا تا ہے۔ یہاں اس کے چندنقصانات ملاحظہ ہوں

(1) .....ایمان ایک الیی اہم ترین چیز ہے جس پر بند ہے کی اُخروی نجات کا دارو مدار ہے اور ایمان سیحے ہونے کے لئے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے ، لہذا سیح اسلامی عقائد سے متعلق معلومات ہونا لازی ہے۔ اب جسے اُن عقائد کی معلومات نہیں جن پر بند ہے کا ایمان درست ہونے کا مدار ہے تو وہ اپنے گمان میں سیمجھ رہا ہوگا کہ میر اایمان سیح ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہوسکتی ہے اور اگر حقیقت برعکس ہوئی اور حالت کفر میں مرگیا تو آخرت میں ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا پر ہے گا اور اس کے انتہائی در دنا کے عذابات سہنے ہوں گے۔

(2) .....فرض وواجب اور دیگر عبادات کوشر ع طریقے کے مطابق ادا کر ناضر وری ہے، اس لئے ان کے شرعی طریقے کی معلومات معلومات ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جسے عبادات کے شرعی طریقے اور اس سے متعلق دیگر ضروری چیزوں کی معلومات نہیں ہوتا۔ جیسے نماز نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کے درست اور قابلی قبول ہونے کے لئے ''طہارت' ایک بنیادی شرط ہے اور جس کی طہارت درست نہ ہوتو وہ اگر چہ

• -----خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧، ٢٧٢/٣، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٧، ٥/٥٥، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٧، ٢٢/٨ ، ملتقطاً.

2 ..... جلالين مع صاوى، الانبياء، تحت الآية: ٧، ١٢٩١/٤.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانَ

الانتيآة ٢١

زُکُ ۱۷ 🗨

برسوں تک تہجد کی نماز پڑھتارہے، پابندی کے ساتھ پانچوں نمازیں باجماعت اداکر تارہے اور ساری ساری رات نوافل پڑھنے میں مصروف رہے، اس کی بیتمام عبادات رائیگاں جا کیں گی اوروہ ان کے ثواب سے محروم رہےگا۔

(3) .....کار وباری، معاشرتی اوراز دواجی زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کے لئے شریعت نے کچھاصول اور وانین مقرر کئے ہیں اورانہی اصولوں پراُن معاملات کے حلال یا حرام ہونے کا مدارہ اور جسے ان اصول و توانین کی معلومات نہ ہواور نہ ہی وہ کسی سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر بے تو حلال کی بجائے حرام میں مبتلا ہونے کا چانس زیادہ ہے اور حرام میں مبتلا ہونا خود کو اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب کا حقد ارتقر رانا ہے۔

سرِ دست یہ تین بنیادی اور بڑے نقصانات عرض کئے ہیں ورنہ شرعی معلومات نہ لینے کے نقصانات کی ایک طویل فہرست ہے جسے یہاں ذکر کرناممکن نہیں۔ دعاہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہر مسلمان کوعقا کد،عبادات، معاملات اور زندگی کے ہر شعبے میں شرعی معلومات حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے، امین۔

رصَ لِطَالِحِنَانَ ﴾

الانتَيَآءُ ٢١

719

اِقْتَرَبُ ١٧

ومکرو وچری کاعلم سیصنا واجب ہے اور سنتوں کاعلم سیصنا سنت ہے۔

اس مفہوم کی ایک حدیث حضرت علی المرتضلی حَدَّمَ الله تعَالی وَجْهَهُ الْکَوِیْم سے روایت ہے، سرکارِ ووعالُم صَلَّی اللهُ تعَالی وَجْهَهُ الْکَوِیْم سے روایت ہے، سرکارِ ووعالُم صَلَّی اللهُ تعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ تعَالی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے اس فرمان ' علم کا حاصل کرنا ہم سلمان پرفرض ہے' کا معنی سیر ہے کہ ہرخص پرفرض ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کے مسائل سیکھے جس براس کی لاعلمی کوقد رت نہ ہو۔ (2)

اسی طرح کا ایک اور قول حضرت حسن بن رئیج دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ عِیم وی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللّه بن مبارک دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے بوچھا کہ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیْضَةٌ عَلَیٰ کُلِّ مُسُلِمٍ کَیْفُیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ وہ علم نہیں ہے جس کوتم آج کل حاصل کر رہے ہو بلکہ علم کا طلب کرنا اس صورت میں فرض ہے کہ آدی کودین کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ اس مسئلے کے بارے میں کسی عالم سے بوچھے یہاں تک کہ وہ عالم اسے بتادے۔ (3)

حضرت علی بن حسن بن شفق رضی اللهٔ تعالی عنه فر ماتے ہے کہ میں نے حضرت عبد الله بن مبارک رضی اللهٔ تعالی عنه فر ماتے ہے کہ میں نے حضرت عبد الله بن مبارک رضی اللهٔ تعالیٰ عنه فر ماتے ہے کہ میں نے حضرت عبد الله بن مبارک رضی الله تعالیٰ عنه فر ماتے ہے جو لوگوں پر فرض ہے؟ آپ نے فر مایا: وہ بیہ ہے کہ آ دمی کام کی طرف قدم نہا تھائے جب تک اس کے بارے میں سوال کر کے اس کا حکم سیکھ نہ ہے جس کا سیکھنا لوگوں پر واجب ہے۔ اور پھراپنے اس کلام کی تفسیر کرتے ہوئے فر مایا: اگر کسی بندے کے پاس مال نہ ہوتو اس پر واجب نہیں کہ زکو ہ کے مسائل سیکھنا واجب سے بیاس دوسود رہم (ساڑھ باون تو لے چاندی یاساڑھ سات تو لے سون) آ جائے تو اس پر یہ سیکھنا واجب ہوگا کہ وہ گنی زکو ہ ادا کرے گا؟ اور کہ ان کی اور کہاں نکا لے گا؟ اور اس طرح بقیہ تمام چیز دوں کے احکام ہیں۔ (یعنی جب کوئی چیز پیش آئے گی تو اس کی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہوجائے گا) (4)

امام ابوبكراحد بن على خطيب بغدادى دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ فرمات عِين " في مسلمان بريه بات واجب ہے كه وه كھانے

ين صراط الجنان

<sup>1 .....</sup>الفقيه والمتفقه، وجوب التفقّه في الدِّين على كافة المسلمين، ١٦٨/١، الحديث: ١٥٧.

الفقيه والمتفقه، وجوب التفقّه في الدِّين على كافة المسلمين، ١٧١/١.

الفقيه والمتفقه، وجوب التفقّه في الدِّين على كافة المسلمين، ١٧١/١، روايت نمبر: ١٦٢.

<sup>4.....</sup>الفقيه والمتفقه، وجوب التفقّه في الدِّين على كافة المسلمين، ١٧١/١، روايت نمبر: ١٦٣.

تَرْبُ ١٧ ﴿ الْأَنْيَاءُ ٢١ ﴾

پینے، پہننے میں اور پوشیدہ امور کے تعلق ان چیز وں کاعلم حاصل کرے جواس کے لیے حلال ہیں اور جواس پرحرام ہیں۔

یونہی خون اور اموال میں جواس پرحلال ہے یا حرام ہے بیوہ تمام چیزیں ہیں جن سے بخبر (غافل) رہنا کسی کوبھی جائز

نہیں ہے اور ہرشخص پر فرض ہے کہ وہ ان چیز وں کوسکھے۔۔۔۔اور امام یعنی حاکم وقت عورتوں کے شوہروں کو اور لونڈیوں

کے آقا وَں کو مجبور کرے کہ وہ انہیں وہ چیزیں سکھا کیں جن کا ہم نے ذکر کیا اور حاکم وقت پر فرض ہے کہ وہ لوگوں کی اس

بارے میں پکڑ کرے اور جا ہلوں کو سکھا نے کی جماعتیں ترتیب وے اور ان کے لئے بیت المال کے اندر رزق مقرر کرے اور علماء پر واجب ہے کہ وہ جاہلوں کو وہ چیزیں سکھا کیں جن سے وہ حق وباطل میں فرق کرلیں۔ (1)

ا گرتمام والدین اپنی اولا د کواورتمام اساتذه اینشا گردو ل کواورتمام پیرصاحبان این مریدول کواورتمام افسران

1 ..... الفقيه والمتفقه، و حوب التفقّه في الدِّين على كافة المسلمين، ١٧٤/١.

سَيْرِصَ اطْالِحِمَانَ ﴾

قَرِّرُبُ ١٧ ﴿ الْأَنْيَآءُ ٢٦ ﴾

وصاحب إقتر ارحضرات اپنے ماتختوں کو علم دین کی طرف لگادیں تو بچھ ہی عرصے میں ہر طرف دین اورعلم کا دَوردورہ ہوجائے گا اورلوگوں کے معاملات خود بخو دشریعت کے مطابق ہوتے جائیں گے۔ فی الوقت جو نازک صورت حال ہو اس کا اندازہ اس بات سے لگالیں کہ ایک مرتبہ سناروں کی ایک بڑی تعداد کو ایک جگہ جمع کیا گیا جب ان سے تفصیل کے ساتھان کا طریقہ کار معلوم کیا گیا تو واضح ہوا کہ اس وقت سونے چاندی کی تجارت کا جوطریقہ رائے ہو وہ تقریباً اسی فیصد خلاف شریعت ہو اور حقیقت ہے کہ ہماری دیگر تجارتیں اور ملازمتیں بھی پچھاسی تم کی صورت حال سے دو چار ہیں۔ جب معاملہ انتانازک ہے تو ہر خص اپنی ذمہداری کو صوں کرسکتا ہے، اس لئے ہر خص پر ضروری ہے کہ علم دین سے حوب معاملہ انتانازک ہے تو ہر خص اپنی ذمہداری کو صوں کرسکتا ہے، اس لئے ہر خص پر ضروری ہے کہ علم دین سے حوب معاملہ انتانازک ہے تو ہر خص اپنی ذمہداری کو حسوں کرسکتا ہے، اس لئے ہر خص پر ضروری ہے کہ علم دین سے حوب معاملہ انتانازک ہے تو ہر خص ایک اور میں بلکہ اللّٰہ تعالیٰ عَلَیْدِوَ اللّٰہِ وَسَلّٰم کا صحم ہے، چنا نچے حضرت انس بن مالک رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْدِوَ اللّٰہِ وَسَلّم کے اس کے بارے میں سے ہرا یک سے ہرا یک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہی شہر کا حکم ان لوگوں پر حاکم ہے اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں بوچھا جائے گا اور مرد الوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی بیوی کے بارے میں اور ان (غلام لونڈیوں) کے بارے میں بوچھا جائے گا ورمرد الوں پر حاکم ہے اور الی سے اس کی بیوی کے بارے میں اور ان (غلام لونڈیوں) کے بارے میں بوچھا جائے گا ورمرد کا دوسروں کو وہ الک ہے۔ (1)

ندکورہ بالاحدیث میں اگر چہ ہر بڑے کو اپنے ماتحت کو علم سکھانے کا فرمایا ہے لیکن والدین پر اپنی اولا د کی ذمہ واری چونکہ سب سے زیادہ ہے اس لئے ان کو بطور خاص تا کید فرمائی گئی ہے، چنا نچہ حضرت عثمان الحاطبی دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ مَا کُوسا کہ آپ ایک شخص کو فرمار ہے تھے: اپنے بیٹے کو ادب فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللّٰه بن عمر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ مَا کُوسا کہ آپ ایک شخص کو فرمار ہے تھے: اپنے بیٹے کو ادب سکھا وا وہ تم ہے اسے سکھا یا اور تمہارے اس بیٹے سے سکھا وی میں بوچھا جائے گا جوتم نے اسے سکھا یا اور تمہارے اس بیٹے سے تمہاری فرما نبر داری اور اطاعت کے بارے میں بوچھا جائے گا۔ (2)

اس حدیث پروالدین کوخصوصاً غور کرناچاہیے کیونکہ قیامت کے دن اولا د کے بارے میں یہی گرفت میں آئیں گے،اگر صرف والدین ہی اپنی اولا د کی دین رہت وتعلیم کی طرف بھر پور توجہ دے لیں تو علم دین سے دوری کا مسئلة ل

تَسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ }

<sup>1 .....</sup>معجم صغير، باب الدال، من اسمه: داود، ص ١٦١.

<sup>2 .....</sup> شعب الايمان، الستون من شعب الايمان... الخ، ٢/٠٠٦، روايت نمبر: ٨٦٦٢.

أَقْتَرُبَ ١٧ ﴾ ﴿ الْأَنْبَيَآءُ ٢٦

ہوسکتا ہے۔ مگر افسوس کہ دُنہُو ی علوم کے سکھانے میں تو والدین ہرقتم کی تکلیف گوار اکرلیں گے،اسکول کی بھاری فیس بھی دیں گے، کتابیں بھی خرید کر دیں گے اور نجانے کیا کیا کریں گے لیکن علم دین جوان سب کے مقابلے میں ضروری اورمفید ہےاس کے بارے میں کچھ بھی توجہ ہیں دیں گے، بلکہ بعض ایسے برقسمت والدین کودیکھا ہے کہ اگراولا ددین اورعلم دین کی طرف راغب ہوتی ہے تو انہیں جبراً منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہاس میں کیا رکھا ہے۔ہم دنیوی علم کی ا اہمیت وضرورت کا انکارنہیں کرتے لیکن بیودینی علم کے بعد ہےاور والدین کا بیکہنا کہ علم دین میں رکھا ہی کیا ہے؟ بیر بالکل غلط جملہ ہے۔اول تو یہ جملہ ہی کفریہ ہے کہاس میں علم دین کی تحقیر ہے۔ دوم اسی پرغور کرلیں کہ علم دین سیکھنا اور سكھاناافضل ترينعمادت،انبياءِكرامءَليُهمُ الصَّلاةُ وَالسَّلام كي وراثت، دنياوآ خرت كي خيرخواہي اور قبر وحشر كي كاميالي كا ذر بعیہ ہے۔آج نہیں تو کل جب حساب کے لئے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا بڑے گااس وقت پیۃ چلے گا کہ علم دین کیا ہے؟ بلکہ صرف اس بات برغور کرلیں کہ مرتے وقت آج تک آپ نے کسی شخص کود یکھا ہے کہ جس کودنیا کاعلم حاصل نہ کرنے پرافسوس ہور ماہو۔ ماں علم دین حاصل نہ کرنے ، دینی راہ پر نہ چلنے ، الله تعالیٰ کی رضا کے کام نہ کرنے پرافسوس کرنے والے آپ کو ہزاروں ملیں گے اور یونہی مرنے کے بعداییا کوئی شخص نہ ہوگا جسے ڈاکٹری نہ سکھنے یر، انجینئر نہ بننے بر،سائنسدان ندبننے برافسوں ہور ہا ہوالبتہ علم دین نہ سکھنے برافسوں کرنے والے بہت ہوں گے۔ بلکہ خودحدیث یا ک میں موجود ہے کہ کل قیامت کے دن جن آ دمیوں کوسب سے زیادہ حسرت ہوگی ان میں ایک وہ ہے جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملااوراس نے علم حاصل نہ کیا۔ <sup>(1)</sup>

اللّه تعالى مسلمانوں كوعقلِ سليم دے اور انہيں علم دين كي ضرورت واہميت كوسمجھنے كي تو فيق عطا فرمائے ،امين-

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوال کرناعلم حاصل ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔حضرت علی المرتضٰی کَوَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجُهَهُ اللّهُ تَعَالٰی وَسَلّم نے اللّه تَعَالٰی وَجُهَهُ اللّهُ تَعَالٰی وَسَلّم بِرحم فرمائے ، کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں جارلوگوں کو اجردیا جاتا کی جابی سوال کرنے ہوں کو اجردیا جاتا ہے۔ (1) سوال کرنے والے کو۔ (2) سکھانے والے کو۔ (3) سننے والے کو۔ (4) ان سے محبت رکھنے والے کو۔ (2)

تنسيرص لظ الجنان

<sup>● .....</sup>ابن عساكر، حرف الميم، محمد بن احمد بن محمد بن جعفر... الخ، ١٣٧/٥١.

<sup>2 .....</sup>الفقيه والمتفقه، باب في السؤال والحواب وما يتعلّق بهما... الخ، ٦١/٢، الحديث: ٦٩٣.

الانتبيآء ٢١

798

إقْتَرَكَ ١٧

حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد ُ وَمِالِهِ وَسَلَّمَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد ُ وَمِالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد ُ وَمِالِهُ وَمِاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمِن اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

دعاہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے تمام پہلوؤں میں در پیش معاملات کے بارے میں اہلِ علم سے سوال کرنے اوراس کے ذریعے دین کے شرعی اَ حکام کاعلم حاصل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، امین۔

## وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَلًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِو بَنَ ۞ ثُمَّ صَدَقَنَهُمُ الْوَعْدَ فَانْجَيْنَهُمْ وَمَنْ تَشَاءُ وَاهْلَكُنَا الْسُوفِيْنَ ۞

ترجمهٔ کنزالایمان: اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھا کیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشدر ہیں۔ پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کرد کھایا تو انہیں نجات دی اور جن کو جا ہی اور حدسے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔

قرجید کا کنوُالعِدفان: اور ہم نے انہیں کو کی ایسے بدن نہ بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھا کیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے اپناوعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو ہم نے انہیں اور جن کو چاہا نجات دی اور حدسے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔

﴿ وَمَا جَعَلُنُهُمْ جَسَكًا: اور جم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا۔ ﴾ کفارِ مکہ نے تاجدارِ رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَرايك اعتراض يدكيا تھا كہ:

ترجيه كنزالعرفان:اس رسول كوكيا بوا؟ كديدكها نابحي كها تاب

مَالِ هٰذَاالرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ (2)

اور یہاں اِس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کا طریقہ بہی جاری ہے کہ اس نے گزشتہ زمانوں میں جتنے بھی رسول بھیجان کے بدن ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانے پینے سے بے نیاز ہوں بلکہ ان کے بدن بھی ایسے ہی بنائے تھے جنہیں کھانے پینے کی حاجت ہو، یو نہی وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہ تھے بلکہ عمر پوری

1 ..... معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه: محمد، ١٠٨/٥ ، الحديث: ٦٧٤٤.

2....فرقان:٧.

سَنوصَ الْمَالِحَ النَّاكِ

جلدشيشم

293

الانتَبَيَآءُ ٢١

798

قَتَرَبُ ۱۷ قَتَرَبُ ۱۷

ہوجانے کے بعدان کی بھی وفات ہوئی ،اور جب اللّٰہ تعالیٰ کا طریقہ ہی یہی ہےتو کفارِ مکہ کارسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے کھانے یہنے پراعتراض کرنامحض بے جااور فضول ہے۔ <sup>(1)</sup>

﴿ ثُمَّ صَلَ قَنْهُمُ الْوَعْلَ: پَمِرْ مِ نِهِ ابْناوعده انبيل سِچا کرد کھایا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ کُونِ اللَّهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ کُونِ اللَّهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ کُونِ اللَّهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامِ کُونِ اللَّهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ کُونِ اللَّهِ الصَّلَاهُ کُلُومِ اللَّهُ الصَّلَاةُ کُرامُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ کُرِ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ کُونِ اللَّهُ اللَّهُ المَّلَاةُ وَالسَّلَامِ کُونِ اللَّهُ اللَّهُ المَّلَاةُ وَالسَّلَامِ کَلُومِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّه

### لَقَدُا نُزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتْبَافِيهِ ذِكْنُكُمْ الْفَلَاتَعُقِلُونَ ٥

🧲 توجهه کنزالایمان: بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے تو کیا تمہیں عقل نہیں۔

🧗 توجهه كغوَّالعِوفان: بيشك ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فر مائی جس میں تمہارا چرجا ہے۔ تو کیاتمہیں عقل نہیں؟ 🍦

﴿ لَقَدُا أَنْ الْمَالِمُ مُ كِتَبًا: بِيثِكَ بِم نِتْمِهاری طرف ایک کتاب نازل فرمانی ۔ ﴾ ارشاد فرمایا که اے قریش کے گروہ!

ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم الثان کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا شرف اور تمہاری عزت ہے کیونکہ وہ تمہاری زبان

اور تمہاری نفت کے مطابق ہے تو تم اس کتاب سے کیسے منہ چھیر سکتے ہو حالانکہ غیرت اور عقل کا تقاضا ہے ہے کہ تم اس کتاب

کی اور اس نبی کی تعظیم کر وجوا سے لے کر آئے ہیں اور اس پرسب سے پہلے ایمان لانے والے ہوجاؤ، کیا تم جاہل ہواور

تہمیں عقل نہیں کہ ایمان لاکر اس عزت و کر امت اور سعادت کو حاصل کر و۔ (3)

اس آیت میں مٰدکورلفظ' فِیْدِ فِرِ کُرُکُمْ '' کے مفسرین نے اور معنی بھی بیان کئے ہیں، جیسے ایک معنی بیہے کہ 'اس میں تبہارے لئے نصیحت ہے اور ایک معنی بیہے کہ 'اس میں تبہارے دینی اور دُمْیُوی اُموراور حاجات کا بیان ہے۔ (4)

- الانبياء، تحت الآية: ٨، ٢٢/٨، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٨، ٥٦٥٥، ملتقطاً.
- 2 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٩، ٥٧/٥؛ مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٩، ص ٧١٠-١١١، جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٩، ص ٧٠٠، ملتقطاً.
  - ابوسعود، الانبياء، تحت الآية: ١٠، ٣/٧٠، ٥، صاوى، الانبياء، تحت الآية: ١٠، ٢٩٢/٤، ملتقطاً.
    - 4 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١٠، ص ٧١١.

جلدشيشم

294

(تَسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ

الانتَيَاءُ ٢١

790

اِقْتَرَبَ ١٧

اس آیت سے معلوم ہوا کفر آنِ کریم پرایمان لا نااوراس کے احکامات وتعلیمات پر عمل کرناعزت وشہرت کا باعث ہے اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے جب تک مسلمانوں نے قر آنِ مجید کے دامن کو مضبوطی سے تھا ہے رکھا اور اس کی ہدایات واحکامات پرکامل طریقے سے عمل کیا تب تک وہ شہرت وناموری اور عزت وکر امت کی بلندیوں پر فائز رہے اور ہر میدان میں کفار پر غلبہ ونصرت اور کا میا بی حاصل کرتے رہے اور جب سے مسلمان قر آنِ عظیم کی تعلیمات پر عمل سے دور ہونا شروع ہوئے تب سے ان کی عزت ، شہرت ، ناموری اور دبد بہتم ہونا شروع ہوگیا اور رفتہ رفتہ کفار مسلمانوں پر غالب ہونا شروع ہوگیا اور اب مسلمانوں کی سرز مین پر قابض پر غالب ہونا شروع ہوگیا ور اب مسلمانوں کی اقتصادیات ، معاشیات اور در پر دہ مسلمانوں کی ذہنیت ، سوج اور کھر پر قابض ہیں اور جہال نہیں بن پڑاوہاں مسلمانوں کی اقتصادیات ، معاشیات اور در پر دہ مسلمانوں کی ذہنیت ، سوج اور کھر پر قابض ہیں اور مسلم حکمر انوں کوا پی انگلیوں کے اشاروں پر نچار ہے ہیں ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہوکر اور ہوئے تارک قرآن ہو کر

أور

یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا

درسِ قرآں گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا

### وَكُمْ قَصَمْنَامِنُ قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَّا نَشَأْنَابَعْهَ هَاقُومًا اخرِينَ ١

ترجمهٔ کنزالایمان:اورکتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کردیں کہوہ ستمگا تھیں اوران کے بعداور قوم پیدا کی۔

🕏 ترجیدہ کنزالعِرفان: اور کننی ہی بستیاں ہم نے تباہ کردیں جوظلم کرنے والی تھیں اوران کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کردی۔

و کُمْ قَصَهٔ مَامِنَ قَرْیَةِ: اور کُتَی بی بستیاں ہم نے تباہ کردیں۔ اس سے پہلی آیات میں کفاری طرف سے حضور سیرالم سیرالم سکین صَلَّی الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی نبوت پر کئے گے اعتراضات اوران کے جوابات ذکر فرمائے گئے اور یہاں سیرالم سکین صَلَّی الله تعَالٰی کے عذاب سے ڈرایا جارہا ہے۔ گویا کہ الله تعالٰی سے اِس امت کے کفارکو کفرنہ چھوڑنے اورایمان نہلانے پر الله تعالٰی کے عذاب سے ڈرایا جارہا ہے۔ گویا کہ الله تعالٰی

حلد؛

(تنسيرصراط الجنان

الانتِيَاءُ ٢١

797

اقَتَرَبَ ١٧

نے ارشاد فرمایا: اے کا فرو! تم اپنے مال ودولت کی وسعت سے دھو کہ نہ کھا وَاورا پنے اموال واولا دیرِغرور نہ کرو کیونکہ آ ہم نے بہت سی بستیوں کے کفار کو تباہ و ہر با دکر دیا اوران کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی اور جو کچھان کا فرول کے ساتھ ہواوہ تمہارے ساتھ بھی ہوسکتا ہے۔ (1)

## فَكَتَّا اَحَسُّوا بَاسَنَا إِذَاهُمْ مِّنْهَا يَرُكُفُونَ ﴿ لَاتَرُكُفُواوَالْ جِعُوَّا اللَّهَا اللَّهُ اللَّ

توجمهٔ تنزالایمان: توجب انہوں نے ہماراعذاب پایا جبی وہ اس سے بھا گنے لگے۔ نہ بھا گواورلوٹ کے جاؤان آسائنوں کی طرف جوتم کودی گئیں تھیں اوراپنے مکانوں کی طرف شایدتم سے پوچھنا ہو۔

توجیه کنزالعوفان: توجب انہوں نے ہماراعذاب پایا تواج نک وہ اس سے بھا گئے لگے۔ بھا گوہیں اوران آسائشوں کی طرف اوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھیں اوران تے مکانوں کی طرف (لوٹ آؤ) شایدتم سے سوال کیا جائے۔

﴿ فَكَدَّآ أَحَسُّوْ اَبَاسَنَا: توجب انہوں نے ہماراعذاب پایا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان ظالموں نے اللّٰه تعالیٰ کاعذاب پایا تواج نک وہ اس سے بھاگنے لگے۔ اس پرفر شتے کے ذریعے ان سے کہا گیا کہ تم بھا گونہیں اوران آسائشوں کی طرف لوٹ آؤجوتہ ہیں دی گئی تھیں اورا پنے ان مکانوں کی طرف لوٹ آؤجن پرتم فخر کیا کرتے تھے، شایدلوگوں کی عادت کے مطابق تم سے تہاری دنیا کے بارے میں سوال کیا جائے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات میں یمن کی سرز مین میں موجود ایک بستی میں رہنے والے لوگوں کا حال بیان ہوا ہے۔ اس بستی کا نام حصور (یا بحضور) ہے، وہاں کے رہنے والے عرب تھے، انہوں نے اپنے نبی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کی تکذیب کی اور انہیں شہید کر دیا تواللّٰہ تعالیٰ نے ان پر بُخت نصر کو مُسلَّط کر دیا۔ اِس نے اُن کے بعض لوگوں کوئل کیا اور بعض کو گرفتار کرلیا، اُس کا بیمل جاری رہا تو وہ لوگ بستی جھوڑ کر بھاگے۔ اس پرفرشتوں نے طنز کے طور پران سے کہا: تم بھا گو

1 ..... صاوى، الانبياء، تحت الآية: ١١، ١٢٩ ١.

سَادُومَ إِطَّالَحِيَّانِ }

جلدشيشم

الأنبيّاءُ ٢٩١

نہیں اوران آسائٹوں کی طرف لوٹ آؤ جوتہ ہیں دی گئی تھیں اورا پنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، شایدتم سے سوال کیا گنا جائے کہتم پر کیا گزری اور تمہارے مال و دولت کا کیا ہوا؟ تو تم دریافت کرنے والے کواپنے علم اور مشاہدے سے جواب دے سکو۔ (1)

### قَالُوْالِوَيْكَنَا إِنَّاكُنَّا ظِلِمِيْنَ ﴿ فَمَازَالَتُ تِلْكَ دَعُولُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيْدًا خِبِدِيْنَ ﴿ حَصِيْدًا خِبِدِيْنَ ﴿ وَصِيْدًا خِبِدِيْنَ ﴾

توجیدة کنزالاییمان: بولے ہائے خرابی ہماری بیشک ہم طالم تھے۔ تووہ یبی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کردیا کاٹے ہوئے بچھے ہوئے۔

ترجید کنوُالعِرفان: انہوں نے کہا: ہائے ہماری بربادی! بیشک ہم ظالم تھے۔تویپی ان کی چیخ و رپکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے، مجھے ہوئے کر دیا۔

﴿ قَالُوْ الْبِوَ يَلِكُنَا: انہوں نے کہا: ہائے ہماری بربادی۔ ہب وہ بھاگر نجات پانے سے مایوس ہو گئے اور انہیں عذاب نازل ہونے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے کہا: ہائے ہماری بربادی! بیٹک ہم ظالم تھے۔ بیان کی طرف سے اپنے گناہ کا اعتراف اور اس پرنادمت کا اظہار تھا لیکن چونکہ عذاب دیکھنے کے بعد انہوں نے گناہ کا اقر ارکیا اور اس پرنادم ہوئے اس لئے یہ اعتراف انہیں کام نہ آیا۔ (2)

﴿ فَهَا ذَالَتُ تِلْكَ دَعُولِهُمْ: تو يَبِي ان كَى جِيْ وَبِكِارِ ہِي۔ ﴾ ارشاد فر ما يا كہ ان كى يہى جِيْ و بِكِارِ رہى كہ ہائے ہمارى بربادى! ہم ظالم تھے۔ يہاں تك كہ ہم نے انہيں كھيت كى طرح كئے ہوئے كرديا كہ تلواروں سے ان كے كلڑے كلڑے كرديا كہ تاوروہ بھى ہوئى آگى كى طرح ہوگئے۔ (3)

الانبياء، تحت الآية: ٢١-١٣، ٥/٨٥٤، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢١-٣، ٣٠٧٦، جمل، الانبياء،
 تحت الآية: ٢١-١٣، ١٢/٥ ٢٠١١، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢١-١٣، ص ٢١١، ملتقطاً.

2 .....ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ١٤، ٨/٣ .٥.

3 ..... جلالين، الانبياء، تحت الآية: ١٥، ص ٢٧٠.

نَسيٰرهِ مَاطُالِجِنَانَ

جلدشيشم

ላ**የ**ሃ

اِقْتَرَبَ ١٧



اس سے معلوم ہوا کہ عذاب آجانے پر تو بہ اورا پنے جرم کا اقر ارکرنا بے فائدہ ہے۔ جیسے پھل وہی درخت دیتا ہے جو وقت پر بویا جائے اور بے وقت کی بوئی ہوئی کھیتی پھل نہیں دیتی اسی طرح تو بہ وہی فائدہ مند ہے جو عذاب آنے سے پہلے کی جائے اور جو تو بہ بے وقت کی جائے وہ عذاب دورنہیں کرتی۔

### وَمَاخَلُقْنَاالسَّمَاءَوَالْأَنْ صَوَمَابَيْنَهُمَالْعِبِدُنَ اللَّهِ

ترجمة كنزالايمان :اورجم ني آسان اورز مين اورجو كجهان كورميان يعبث نه بنائي

🗐 ترجیه کنزالعِرفان: اور ہم نے آسان اور زمین اور جو کچھان کے درمیان ہے سب فضول بیدانہیں کیا۔

﴿ وَمَاخَلَقْنَاالسَّماءَ وَالْا مُنْ وَمَابَيْنَهُمَالِعِدِينَ: اورہم نے آسان اور زمین اور جو پھان کے درمیان ہے سب فضول پیدانہیں کیا۔ ﴾ الله نعالی نے آسان ، زمین اور جو پھان کے درمیان بابات ہیں، ان سب کو فضول پیدانہیں کیا کہ ان سے کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ انہیں پیدا کرنے میں اس کی کثیر حکمتیں ہیں اور ان بے ثمار حکمتوں میں سے چندیہ ہیں کہ ان اُشیاء سے الله تعالی کے بندے اس کی قدرت وحکمت پر استدلال کریں اور انہیں الله تعالی کے اوصاف و کمال کی معرفت حاصل ہو، حق و باطل میں فرق ہو جائے ، لوگ غور و فکر کریں ، غفلت سے بیدار ہوں ، نیک اعمال کریں اور آخرت میں اچھی جزایا ئیں اور اس طرح کے خیال کو ذہن میں نہ آنے دیں کہ عالم کا سار انظام ایک کھیل تماشہ ہو اور ہوگا جیسا کہ ہر خض دنیا میں جو بھی کرتا پھرے اس سے کوئی پوچھنے والانہیں اور نہ ہی آخرت میں اس سے سوال و جواب ہوگا جیسا کہ برخض دنیا میں جو بھی کرتا پھرے اس سے کوئی پوچھنے والائہیں اور نہ ہی آخرت میں اس سے سوال و جواب ہوگا جیسا کہ برخون میں جو بھی کرتا پھرے اس سے کوئی پوچھنے والانہیں اور نہ ہی آخرت میں اس سے سوال و جواب ہوگا جیسا کہ برخون میں کو غفیدہ ہے اور روز بروز ان لوگوں کی تعداد بردھتی جارہی ہے۔

298 )=

(تنسيرصراط الحنان

الانتياة ١ )===

اِقْتَرَبَ ١٧

### مِبَّاتَصِفُونَ

توجههٔ کنزالاییمان: اگر ہم کوئی بہلا وااختیار کرنا جا ہے تواپنے پاس سے اختیار کرتے اگر ہمیں کرنا ہوتا۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر بھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجہ زکال دیتا ہے توجیجی وہ مٹ کررہ جاتا ہے اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو۔

ترجید کنزالعِدفان: اگرہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا جا ہتے تواینے پاس سے ہی اختیار کر لیتے اگرہمیں کرنا ہوتا۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر چھیئتے ہیں تو وہ اس کا دماغ توڑ دیتا ہے توجی وہ مٹ کررہ جاتا ہے اور تبہارے لئے بربادی ہے ان باتوں سے جوتم کرتے ہو۔

﴿ لَوُ أَكَا أَنْ نَتَ خِذَ لَهُوًا : الرّبهم كُوفَى كھيل بى اختيار كرناچا ہے۔ ﴾ يعنی اگر ہم آسان وزيين اوران كے درميان موجود اشياء كوكتى حكمت كے بغير به مقصد بنا كركس الي چيز كواختيار كرنا چاہتے جس سے كھيلا جائے تو ہم ان كى بجائے اپنے پاس سے ہى كسى چيز كواختيار كر ليتے ،كيكن بي ألوبيت كى شان اور حكمت كے منافى ہونے كى وجہ سے ہمارے حق ميں محال ہے لہذا ہمارا كھيل كے لئے كسى چيز كواختيار كرناقطعى طور پرنام كن ہے۔

بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں کھیل سے مراد بیوی اور بیٹا ہے اور بیآ بت ان عیسائیوں کے ردمیں ہے جوحضرت مریم رخم رخمی الله تعالیٰ عنها کو مَعَا ذَاللّه ، اللّه تعالیٰ کی بیوی اور حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَاللَّه تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، چنا نچہ اس قول کے مطابق آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر اللّه تعالیٰ بیوی اور بیٹا اختیار کرنا چا ہتا تو وہ انسانوں میں سے نہر کرتا بلکہ اپنے پاس موجود حورعین اور فرشتوں میں سے کسی کو بیوی اور بیٹا بنالیتا، یو نہی حضرت عیسیٰ علیٰ الصَّلَاهُ وَالسَّلام اور حضرت مریم دَضِی الله تعالیٰ عنها کی طرح انہیں لوگوں کے پاس ندر کھتا بلکہ اپنے پاس رکھتا کیونکہ بیوی اور بیٹے والے بیوی اور بیٹے اپن رکھتا کیونکہ بیوی اور بیٹے والے بیوی اور بیٹے اپن رکھتا کیونکہ بیوی اور الله تعالیٰ بیوی اور اولا دسے پاک ہے، نہ بیاس کی شان کے لائق ہو اور سے ایس کے قبی میں یہ کی طرح ممکن ہے، اس لئے اللّه تعالیٰ نے ایسا کیا ہی نہیں۔ (1)

• .....ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ١٧، ٣/٩ ، ٥، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ١٢، ٨ / ٢٥ ، خازن، الانبياء، تحت الآية: ١٧ ، ٣ / ٢٥ ، ملتقطاً.

(تنسيوم الطالحنان

﴿ بَلِّ نَقُدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ: بلكهم ق كوباطل يربينك بين - يعنى مارى شان ينبيس كهم كهيل ك لئ كوئى چیز اختیار کریں بلکہ ہماری شان توبیہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر غالب کرتے ہیں تو وہ باطل کو پورامٹادیتا ہے اوراسی وقت باطل مکمل طور برختم ہوکررہ جاتا ہے اوراے کا فروا تمہارے لئے اُن باتوں کی وجہ سے بربادی ہے جوتم اللّٰہ تعالیٰ کی شان میں كرتے ہواوراس كے لئے بيوى اور بچة للم ات ہو۔ (1)

### وَلَهُ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْمِضِ وَمَنْ عِنْدَةُ لَا يَسْتُكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَيسْتَحْسَمُ وَنَ ﴿

ترجمه كنزالايمان: اوراس كے بیں جتنے آسانوں اور زمین میں ہیں اوراس كے پاس والے اس كى عبادت سے تكبر نہیں کرتے اور نتھکیں۔

ترجیه کن کالعِرفان: اور جوآسانوں اور زمین میں میں سب اسی کی ملک میں اور جواللّه کے پاس میں وہ اس کی عبادت سے تکبرنہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔

﴿وَلَدُمَنُ فِي السَّلَوْتِ وَالْأَنْمُ ضِ : اورجوا سانون اورز مين مين مين سباسي كيمِلك مين - ارشادفر ماياكة سانون اورز مین کی تمام مخلوقات کا ما لک الله تعالی ہے اور سب اس کی ملک ہیں تو کوئی اس کی اولا دکیسے ہوسکتا ہے! ملکیت ہونے اوراولا دہونے میں مُنا فات ہےاورمقرب فرشتے جنہیں اللّٰہ تعالیٰ کے کرم سے اس کی بارگاہ میں قرب ومنزلت کا ایک خاص مقام حاصل ہے وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی عبادت کرنے سے تھکتے ہیں۔<sup>(2)</sup>

### يُسَبِّحُونَ الَّيْلُ وَالنَّهَا مَلا يَفْتُرُونَ ۞

1.....ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ١٨، ٩/٣ .٥.

....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١٩، ص ٢١٢.

ترجمه کنزالایمان: رات دن اس کی یا کی بولتے ہیں اور ستی نہیں کرتے۔

و ترجیه کنزالعیرفان: رات اور دن اس کی یا کی بیان کرتے ہیں، وہ ستی نہیں کرتے۔

﴿ يُسَبِّحُونَ النَّيْلَ وَالنَّهَا مَ: رات اوردن اس كى ياكى بيان كرتے ہيں۔ ﴾ يعنی فرشتے ہروقت اللَّه تعالیٰ كی تبیج اور پا كی بیان كرتے ہيں۔ ﴾ يعنی فرشتے ہروقت اللَّه تعالیٰ كی تبیج اور پا كی بیان كرتے ہيں اور اس ميں وہ كسى طرح كى ستى نہيں كرتے ۔ (1)

علامہ اساعیل حقی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں'' فرشتوں کے لئے شہیج ایسے ہے جیسے ہمارے لئے سانس لینا تو جس طرح ہمارا کھڑا ہونا، بیٹھنا، کلام کرنااور دیگر کاموں میں مصروف ہونا ہمیں سانس لینے سے مانع نہیں ہوتا اسی طرح فرشتوں کے کام انہیں شہیج سے مانع نہیں ہوتے۔(2)

اوردلیل کے طور پرآپ دَ حَمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ نے بیروایت ذکر فرمائی که حضرت عبدالله بن حارث دَ حِیَ الله تعَالیٰ عَنهُ فرماتے ہیں: میں نے حضرت کعب دَ حِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنهُ سے اس آیت کے بارے میں بوچھا کہ کیا فرشتے بیغا م رسانی میں مصروف نہیں ہوتے؟ کیا وہ دیگر کا موں میں مشغول نہیں ہوتے؟ (اور جب وہ ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر ہروت وہ شیخ کس طرح کرتے ہیں) حضرت کعب دَ صِیَ اللهُ تعَالیٰ عَنهُ نے فرمایا ''فرشتوں کے لیے شیخ کوالیے بنایا گیا ہے جیسے تہارے لیے سانس نہیں لے رہے ہوتے؟ بالکل یہی کیفیت ان کی شیخ کی ہے۔ (3)

\*

علامہ احمد صاوی دَحُمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں' فرشتوں کے بارے میں پیخبر دینے سے مقصود مسلمانوں کو الله تعالیٰ کی اطاعت وعبادت ترک کرنے پر ابھار نا اور کا فروں کو الله تعالیٰ کی اطاعت وعبادت ترک کرنے پر ابھار نا اور شرف کے ناز الله تعالیٰ کی اطاعت و بنا (الله تعالیٰ کی بنا (الله تع

1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٠ ، ٢٧٣/٣.

2 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٢٠، ٢٠/٥ .

3 .....شعب الايمان، الثالث من شعب الايمان . . . الخ، فصل في معرفة الملائكة، ١٧٨/١، روايت نمبر: ١٦١ .

رحمت ہے) دور ہونے والے اور ذلیل لوگوں کا شیوہ ہے۔ <sup>(1)</sup>

لہٰذا ہرمسلمان کو جاہئے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت اوراس کی اطاعت کرنے میں مصروف رہے اوراس سلسلے میں کسی طرح کی شرم وعار محسوس نہ کرے۔

### آمِراتَّخَنُ وَاللِهَةً مِّنَ الْأَنْ ضِهُمُ يُنْشِرُونَ الْ

ترجمة كنزالايمان: كيانهوں نے زمين ميں سے كھھا يسے خدا بنا لئے ہيں كہوہ كچھ پيدا كرتے ہيں۔

﴾ ترجیه ہے کنڈالعیوفان: کیاانہوں نے زمین میں سے پچھالیے معبود بنالئے ہیں جومردوں کوزندہ کرتے ہوں؟

﴿ آمِراتُ خَنُّ وَ اللَّهِ الْحَرِّ اللَّهِ الْمَاكِنِ بَهِ النهوں نے زمین میں سے پھوا یسے معبود بنا گئے ہیں۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ کہ کہ کیا کا فرول نے زمین کے جواہراور معد نیات جیسے سونے چاندی اور پھر وغیرہ سے پھوا یسے معبود بنا گئے ہیں جو مُر دول کوزندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہوسکتا ہے کہ جوخود بے جان ہووہ کسی کو جان دے سکے، تو پھران چیزوں کو معبود گل ہم ان اور الله قرار دینا کتنا کھلا باطل ہے۔ معبود وہی ہے جو ہرشے پر قادر ہواور جوزندگی موت دینے اور نفع نقصان پہنچانے پر ہی قادر نہیں تو اسے معبود بنانے کوکون ی عقل جائز قرار دے سکتی ہے۔ (2)

### كُوْكَانَ فِيْهِمَ ٱلْإِهَ فَقُ اللهُ لَقُاللهُ لَفَسَدَ تَا فَسُبُحْنَ اللهِ مَا اللهُ لَوْرُشِ عَبَّا يَصِفُونَ ﴿

توجهة كنزالايهان: اگرآسان وزمين ميں الله كے سوااور خدا ہوتے تو ضروروہ تباہ ہوجاتے تو پاكی ہے الله عرش كے مالك كوان باتوں سے جويہ بناتے ہيں۔

1 .....تفسير صاوى، الانبياء، تحت الآية: ٢٠، ١٢٩٤/٤.

2 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢١، ص٢١٢-٧١٣، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٢١، ٢٧/٨، ملتقطاً.

سيزم الظالجانان (302)

الانتبيّاءُ ٢١

اقَّةُ كَ ١٧

ترجیه کنزُالعِدفان: اگر آسان وزمین میں الله کے سوااور معبود ہوتے تو ضرور آسان وزمین تباہ ہوجاتے تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللّٰہ پاک ہے جوعرش کا مالک ہے۔

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا الْهِ مَثَّ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَلَ تَا الرَّآسان وزين من الله كسوااورمعبود موت توضرورآسان وزين تباه ہوجاتے۔ ﴾ اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ کے واحد معبود ہونے کی ایک قطعی دلیل بیان کی گئی ہے، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر آسانوں یاز مین پر اللّٰہ تعالیٰ کے سواکوئی اور خدا ہوتا تو سارے عالم کا نظام درہم برہم ہوجاتا، کیونکہ اگر خداسے وہ خدا مراد کئے جائیں جن کی خدائی کابت پرست اعتقادر کھتے ہیں تو عالم کے فساد کا لازم ہونا ظاہر ہے کیونکہ بت پرستوں کے خداجمادات ہیں اور وہ عالم کا نظام چلانے پر اَصْلاً قدرت نہیں رکھتے ،تو جب قدرت ہی کچھنہیں تو وہ کا ئنات کو کیسے جِلاتے؟ اورا گرخداہے مُطْلَقاً وہ سارے خدا مراد ہوں جنہیں کوئی بھی مانتا ہے تو بھی جہان کی نتاہی یقینی ہے، کیونکہ اگر دو خدا فرض کئے جائیں تو دوحال سے خالیٰ نہیں، (1) وہ دونوں کسی شے برمتفق ہوں گے۔(2) وہ دونوں کسی شے برمختلف ہوں گے۔اگرایک چیز پر متفق ہوئے تواس سے لازم آئے گا کہایک چیز دونوں کی قدرت میں ہواور دونوں کی قدرت ہے واقع ہو۔ پیمال ہے،اورا گرمختلف ہوئے توایک چیز کے بارے میں دونوں کےارادوں کی مختلف صورتیں ہوں گی، (۱) دونوں کے ارادے ایک ساتھ واقع ہوں گے۔اس صورت میں ایک ہی وقت میں وہ چیز موجود اور معدوم دونوں ہوجائے گی۔(۲) دونوں کے ارادے واقع نہ ہوں۔اس صورت میں وہ چیز نہ موجود ہوگی نہ معدوم۔(۳) ایک کا ارادہ واقع ہواور دوسرے کا واقع نہ ہو۔ بیتمام صورتیں محال ہیں کیونکہ جس کی بات یوری نہ ہوگی وہ خدانہیں ہوسکتا حالانکہ جو صورت فرض کی گئی ہے وہ خدا فرض کر کے کی گئی ہے، تو ثابت ہوا کہ بہر صورت ایک سے زیادہ خدا ماننے میں نظام کا ئنات کی تباہی اور فسادلازم ہے۔<sup>(1)</sup>

الله تعالی کی وحدانیت سے متعلق بیانتهائی مضبوط دلیل ہے اوراسے بیان کرنے کے مختلف انداز بڑی تفصیل کے ساتھ علم کلام کے ماہر علاء کی کتابوں میں مذکور ہیں ،عوام کی تفہیم کے لئے اتناہی کافی ہے جتنابیان کیا گیا البتہ جوعلاءِ کرام اس کی مزید تفصیلات جاننا جا ہیں وہ علم کلام کے معتبر اور بااعتماد ماہرین کی کھی ہوئی کتابوں کی طرف رجوع فرما کیں۔

.....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٢١، ١٢٧/٨، ملخصاً.

سيرصراط الجنان

﴾ ﴿ فَسُبُهُ حَنَاللّٰهِ: تواللّٰه پاک ہے۔ ﴾ یعنی عرش کا ما لک اللّٰہ تعالیٰ اپنے بارے میں لوگوں کی بنائی ہوئی ان تمام با توں ﷺ سے یاک ہے جواس کی شان کے لائق نہیں ،للہذا نہ اس کی کوئی اولا دہے اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔

### لايُسْكُلُ عَبَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْكُلُونَ ﴿

🥞 ترجیههٔ کنزالاییمان: اس نے نہیں یو چھاجا تا جووہ کرےاوران سب سے سوال ہوگا۔

﴾ ترجهة كنزًالعِرفان: الله سے اس كام كے متعلق سوال نہيں كيا جاتا جووہ كرتا ہے اورلوگوں سے سوال كيا جائے گا۔

﴿ لا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ: الله سے اس کام محمعلق سوال نہیں کیا جاتا جووہ کرتا ہے۔ پینی الله تعالی کی عظمت وشان سے ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں الله تعالی سے بوچھانہیں جاسکتا کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے، جوچا ہے کرے، جوچا ہے حیا ہے عزت دے اور جسے جا ہے ذلت دے، جسے چاہے سعادت دے اور جسے جاہے بد بخت کرے، وہ سب کا حاکم ہیں جو اس سے بوچھ سکے۔ (1)

یہاں پوچھنے سے مرادسرزش اور حساب کا پوچھنا ہے یعنی کسی مخلوق کی جرائت نہیں کہ رب عزّ وَجَلَّ سے عمّاب کی بوچھ گھے کرے بلکہ رب تعالی ان سے پوچھ گھے کرے گا۔ البتہ اللّه عَزّ وَجَلَّ سے اطمینا نِ قلب یا کشف حِقیقت کے لیے سوال کر سکتے ہیں جیسا کے قر آنِ مجید، فرقانِ حمید میں ہی حضرت ابراہیم علیّهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم کا اطمینا نِ قلب کے لیے مُر دوں کوزندہ کرنے کا سوال کرنا منقول ہے یا فرشتوں نے رب تعالی سے حضرت آدم علیّهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم کی پیدائش کی حکمت بوچھی تھی۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال اگرچہ حسنِ نیت سے ہولیکن کسی دوسری حکمت کی وجہ سے مُطلَقاً ہی سوال سے منع کردیا جاتا ہے جبیبا کہ اس کے متعلق بھی روایات موجود ہیں۔

**Á** 

یا در ہے کہ سب سے بدترین اعتراض میہ ہے کہ کوئی اللّٰہ تعالیٰ کے کسی فعل پراعتراض کرے، جیسے شیطان نے اللّٰہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق لینی حضرت آ دم عَلیْهِ الصَّلٰهُ وَالسَّدُم پراعتراض کیا تواس کی تمام ترعباوت وریاضت اور مقام

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢٣، ص ٧١٣، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٣، ٢٧٤/٣، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ

الانتبيآء ٢١

اِقْتَرَكَ ١٧

ومرتبے کے باوجود بارگاوالہی سے اسے مَر دُودورسواکر کے نکال دیا گیا، جب اللّٰہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق پراعتراض کا میا اللہ تعالیٰ علیٰہ میان اوراس کے افعال وصفات پراعتراض کرنے کی جرائت کرے گااس کا کیا حال ہوگا۔

اسی طرح نبی کریم اصلّٰی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ پراعتراض کرنا بھی بہت بدترین ہے کیونکہ آپ صَلَّی اللهُ تعَالیٰ علیٰهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اِنِی خُواہش سے پچھے کہتے ہیں نہ کرتے ہیں بلکہ جو کہتے اور کرتے ہیں سب اللّٰه تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو آپ پراعتراض کرنا اللّٰه تعالیٰ پراعتراض کرنا ہے اوراس میں ہلاکت وہربادی ہے، جبکہ اللّٰه تعالیٰ کے اولیاء اور بزرگ علماء پراعتراض کرنا خیرو بھلائی سے محروم کردیتا ہے، ان کی صحبت کی برکت اور علم میں اضافہ ختم ہوکر رہ جا تا ہے۔ بیتو اعتراض کرنا خیرو بھلائی سے محروم کردیتا ہے، ان کی صحبت کی برکت اور علم میں اضافہ ختم ہوکر رہ جا تا ہے۔ بیتو اعتراض کرنے والوں کا وُنْ یو کی انجام ہے اور آخرت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ اللّٰہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گانہ ان کی طرف

﴿ وَهُمْ يُسْتَكُونَ: اورلوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہتم نے سیکام کیوں کیا؟ کیونکہ سب اس کے بندے اور اس کی ملکیت ہیں اور سب پراس کی اطاعت و فرما نبر داری لازم ہے۔ (2)

اس آیت سے الله تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سب الله تعالیٰ کی ملکیت ہیں توان میں سے کوئی خدا کیسے ہوسکتا ہے کیونکہ ایک ہی چیز مالک اور مملوک نہیں ہوسکتی۔

اَمِ النَّخَنُ وَامِنُ دُونِهَ الِهَدَّ قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ هَٰ هَٰ اَذِكُمُ مَنْ مَعِي اَمِ النَّحَ الْمُنْ الْمُنْ فَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

توجهة كنزالايمان: كياالله كسوااورخدا بنار كھے ہيںتم فرماؤا بني دليل لاؤيةر آن مير سےساتھ والوں كاذكر ہے اور مجھ سے اگلوں كا تذكرہ بلكہ ان ميں اكثر حق كنہيں جانتے تو وہ روگر داں ہيں۔

1 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٢٣، ٥/٥ ٢٦-٢٦، ملخصاً.

رحت کی نظر فرمائے گا اوران کے لئے جہنم کا در دنا ک عذاب ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٣، ٢٧٤/٣.

سنومراط الحنان

جلدشيشم

305

توجید کنوالعِرفان: کیاانہوں نے اللّٰہ کے سوااور معبود بنار کھے ہیں؟ تم فرماؤ بتم اپنی دلیل لاؤ۔ یقر آن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا تذکرہ ہے بلکہ اُن کے اکثر لوگ حق کونہیں جانتے تو وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

﴿ اَمِراتُ حَنُ وُامِنَ وُونِهَ الْهَةَ : كياانهوں نے اللّه كے سوااور معبود بنار كھے ہيں؟ ﴾ اللّه تعالى نے كفاركو اُنتے ہوئے استفہام كے انداز ميں فرمايا كه كياانهوں نے اللّه تعالى كے سوااور معبود بنار كھے ہيں؟ اے صبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ مَ آبِ اَن مَشْركِين سے فرماديں كه تم اپناس باطل دعوے پراپنى دليل لا وَاور جحت قائم كروخوا عقلى ہو يافتى ، مُرتم نهو كي عَلَيْهِ وَالله عَلَى مَلَمَ اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ الله

﴿ بَلْ اَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكَتَّى: بلكه أن كِ الكَرْلُوكُ قَلْ كَوْبِين جانتے ﴾ اس كاخلاصه بيہ به كه كفار كے وام كا حال بيك دوه ق كوجات نہيں اور بي شعورى و جہالت كى وجہ سے قت سے منه پھيرے ہوئے ہيں اور اس بات برغور و فكر نہيں كرتے كه توحيد پر ايمان لا ناان كے لئے كتنا ضرورى ہے جبكہ ان كے علماء جان بوجھ كرعنا دكى وجہ سے قت كے منكر بہں ۔ (3)

(تنسيرصراط الجنان

الانبياء، تحت الآية: ٢٤، ٣/٤٧٢، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢٤، ص١٧٨، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٤، ٣/٥٧٣.

<sup>3.....</sup>مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢٤، ص٧١٣، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٢٤، ٥/٣٦٦-٦٦، ملتقطاً.

الانتيآءُ ٢١

اِقْتُرَبُ ١٧



اس سے معلوم ہوا کہ حق کے بارے میں معلومات نہ ہونا اور حق و باطل میں تمیز نہ کرناحق سے منہ پھیرنے کا بہت بڑاسبب اور فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے کیونکہ ان ہی دو چیز وں کا بہ نتیجہ ہے کہ کی لوگ کفر وشرک جیسے ظیم فساد میں مبتلا ہیں، بعض افر ادمنافقت کے بدترین مرض کا شکار ہیں، بعض مسلمان ریا کاری، نفسانی خواہشات کی بیروی اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، بعض پڑھے لکھے جابل حضرات اپنے مسلمان ہونے کا دعوی کرنے کے باوجود اسلام کے دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، بعض پڑھے لکھے جابل حضرات اپنے مسلمان ہونے کا دعوی کرنے کے باوجود اسلام کے حکم اور ان کی محمتوں سے ناوا قف ہونے کی وجہ سے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا اور ابطور خاص سوشل میڈیا پر اسلامی احکام اور اسلامی اقد ارپر اعتراضات کرنے اور انہیں انسانیت کے برخلاف ثابت کرنے میں مصروف ہیں، نیز دین اسلام کی تعلیمات سے جہالت کی وجہ سے لوگوں کی ایک تعداد اپنے باہمی اُمور میں شریعت کی رعایت کرنے سے منہ اسلام کی تعلیمات سے جہالت کی وجہ سے لوگوں کی ایک تعداد اپنے باہمی اُمور میں شریعت کی رعایت کرنے اور اسلام کی تعلیمات سے جہالت کی وجہ سے لوگوں کی ایک تعداد اپنے باہمی اُمور میں شریعت کی رعایت کرنے اور اولیل میں تمیز کرنے جن کو اختیار کرنے اور باطل سے منہ پھیر لینے کی تو فیق عطافر مائے ۔ قت کا علم ، حق و باطل میں تمیز کرنے ، حق کو اختیار کرنے اور باطل سے منہ پھیر لینے کی تو فیق عطافر مائے ۔ امین ۔

### وَمَا اَمْ سَلْنَامِنُ قَبُلِكُ مِنْ مَّ سُولِ اِللَّانُوجِيِّ اِلَيْهِ اَتَّهُ لَا َ اِللَّهِ اِلَّا اَ نَافَاعُبُدُونِ ﴿

توجمه کنزالاییمان: اورہم نےتم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر ریہ کہ ہم اس کی طرف وحی فر ماتے کہ میر سے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی کو بوجو۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگریہ کہ ہم اس کی طرف وحی فر ماتے رہے کہ میرے سواکوئی معبود نہیں تومیری ہی عبادت کرو۔

﴿ وَمَا آئر سَلْنَامِنْ قَبُلِكَ مِنْ سَّهُولِ إِلَّا: اورہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، ہم نے آپ سے پہلے جس امت کی طرف کوئی رسول اور نبی بھیجا، ہم اس کی طرف وحی فرماتے

<del>\_\_\_\_</del>(307

وتنسيره كالطالجنان

الانتياءُ ٢١

٣.٨

اقَّةُ کَ ١٧

رہے کہ زمین وآسمان میں میرےعلاوہ کوئی معبود نہیں جوعبادت کئے جانے کامسخق ہو،تواخلاص کےساتھ میری عبادت گھریں کے کرواور صرف مجھے ہی معبود مانو۔ <sup>(1)</sup>

اس آیت ہے تین باتیں معلوم ہوئیں

- (1) ..... ہرنبی عَلیْهِ السَّلام بروحی آتی تھی ۔ نبوت کے لئے وحی لازم وضروری ہے۔
- (2) .....تمام أنبياءاور رُسُل عَلَيْهِمُ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَام كومبعوث فرمانے كى بنيادى حكمت اللّه تعالى كى وحدانيت كوثابت كرنا اورا خلاص كے ساتھ اللّه تعالى كى عبادت كرناہے۔

## وَقَالُوااتَّخَنَ الرَّحْلُ وَلَرَّاسُبِطْنَةُ لَا بَلْ عِبَادٌهُ كُرَمُونَ الْ وَقَالُوااتَّخَنَ الرَّحْلُ وَلَكَ السُبِطُنَ الْمَالُونَ عَلَيْ الْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ لِا يَعْمَلُونَ عَلَيْ وَلَيْ مَا لَا يَسْبِقُونَ فَا بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ لِا يَعْمَلُونَ عَ

ترجمة كنزالايمان: اور بولے رحمٰن نے بیٹااختیار کیا پاک ہے وہ بلکہ بندے ہیں عزت والے۔ بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اوروہ اسی کے حکم پر کار بند ہوتے ہیں۔

توجیدہ کنڈالعِرفان: اور کا فروں نے کہا: رحمٰن نے اولا دینالی ہے۔وہ پاک ہے، (فرشتے) بلکہ عزت والے بندے ہیں۔ وہ کسی بات میں اللّٰہ سے سبقت نہیں کرتے اوروہ اس کے حکم پڑمل کرتے ہیں۔

﴿ وَقَالُوْا : اور كافروں نے كہا۔ ﴾ اس آيت كاشانِ نزول يہ ہے كدير آيت خزاعہ قبيلے كے بارے ميں نازِل ہوئى جنہوں

1 .....تفسير طبري، الانبياء، تحت الآية: ٢٥، ١٦/٩.

308

=(تَفَسيٰرصِرَاطُالِجنَاد

الانتياءُ ٢١

اقَةُ كَ ١٧

نے فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں کہاتھا۔اس آیت اوراس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہے کہ کا فرفرشتوں کو اللّٰہ تعالیٰ کی اولا د قرار دیتے ہیں جبکہ اللّٰہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے اولا دہو فرشتے اللّٰہ تعالیٰ کی اولا دنہیں بلکہ وہ اس کے برگزیدہ اور مکرم بندے ہیں، وہ کسی بات میں اللّٰہ تعالیٰ سے سبقت نہیں کرتے ،صرف وہی بات کرتے ہیں جس کا اللّٰہ تعالیٰ نہیں حکم دیتا ہے اور وہ کسی اختبار سے اللّٰہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ اس کے ہر حکم پڑمل کرتے ہیں۔(1)

## يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ لا لِلَّالِمَنِ الْمَتَفَى وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ لا لِلَّالِمَنِ الْمُتَفِي الْمُتَفِيقُونَ اللَّهُ مُثَنِي الْمُتَفِقُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْفِقُونَ اللَّهُ الْمُتَفِقُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ترجمہ کنزالایمان: وہ جانتا ہے جوان کے آگے ہے اور جوان کے پیچھے ہے اور شفاعت نہیں کرتے مگراس کے لیے جے وہ پیندفر مائے اور وہ اس کے خوف سے ڈررہے ہیں۔

ترجہ ایک نوابعرفان: وہ جانتا ہے جوان کے آگے ہے اور جوان کے پیچھے ہے اور وہ صرف اس کی شفاعت کرتے ہیں جے اللّٰه پندفر مائے اور وہ اس کے خوف سے ڈررہے ہیں۔

﴿ يَعْلَمُ مَا اَبِيْنَ اَيْدِيهِمْ: وه جانتا ہے جوان كِآ گے ہے۔ ﴾ اس آیت كی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ جو پھور شتوں نے کیا اور جو پھو وہ آئندہ كریں گے سب پھو الله تعالى كومعلوم ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ الله تعالى جانتا ہے کہ فرشتوں كی تخلیق سے پہلے کیا تھا اور ان كی تخلیق کے بعد كیا ہوگا۔ (2)

﴿ وَلَا يَشُفَعُونَ لَا إِلَّا لِمَنِ الْمُتَطَّى: اوروه صرف اسى كى شفاعت كرتے ہیں جے الله پیندفر مائے۔ ﴾ حضرت عبد الله بن عباس دَضِى الله تعالىٰ عَنْهُمَا فر مائے ہیں كے ' لِمَنِ الله تعالىٰ مَنْ الله تعالىٰ مَنْ الله تعالىٰ مائے ہیں كے ' لِمَنِ الله تعالىٰ راضى مو (جن كامسلمان مونا بہر حال ضرورى ہے۔) (3)

تنسيرصَ لطَّالْجِنَانَ

<sup>1 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٦-٢٧، ٣٧٥/٣.

<sup>2 .....</sup>بغوى، الانبياء، تحت الآية: ٢٨، ٣/٤٠٢.

<sup>3 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٨، ٣٧٥/٣.

یا در ہے کہ فرشتے دنیا میں بھی شفاعت کرتے ہیں، کیونکہ وہ زمین پُرر ہنے والے ایمان والوں کے لئے اللّٰہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، جبیسا کہ ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاوفر ما تاہے:

قرجید کنو العرفان: عرش اٹھانے والے اور اس کے اردگرد موجود (فرشتے) اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں ۔اے ہمارے رب! تیری رحمت اور علم ہرشے سے وسیع ہے تو انہیں بخش دے جو تو بہ کریں اور تیرے رائے کی پیروی کریں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بحالے۔ الذِين يَحْبِلُون الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَسْرِ مَ بِهِمْ وَيُؤْمِنُون بِهِ وَيَسْتَغُفِرُون لِلَّذِينَ امَنُوا مَ بَبَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءً مَّ حَمَةً وَعِلْمًا فَاغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ التَّبَعُوْ اسَدِيْلَكَ وَقِهِمْ عَنَابَ الْجَحِدْمِ (1)

اورارشادفرما تاہے

وَالْمَلْإِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ مَ بِهِمُ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَنْ فَالْاَمْ فِي الْمَالِكُ فَي الْمَالِ

ترجید کانزُ العِرفان: اور فرشة ایندب کی حمد کے ساتھ اس کی سیج کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔

اورآ خرت میں بھی فرشتے مسلمانوں کی شفاعت کریں گےجیسا کہ زیرتفیر آیت ہے معلوم ہور ہاہے اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ (قیامت کے دن) اللّه تعالی ارشاد فر مائے گا: فرشتوں نے ، نبیوں نے اور ایمان والوں نے شفاعت کرلی اور اب اَرحم الرّ احمین کے علاوہ اور کوئی باتی نہیں رہا، پھر اللّه تعالی ایسے لوگوں کی ایک تعداد کوجہنم سے نکال لے گاجنہوں نے بھی کوئی نیک عمل نہ کیا ہوگا۔ (3)

﴿ وَهُمُ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ: اوروه اس كِخوف سے ڈرر ہے ہیں۔ ﴾ یعنی فرشتے اس مقام ومرتبے كے با وجود الله تعالی كي خوف سے ڈرر ہے ہیں۔ (4)

- 🗗 .....مومن: ۷.
- 2 .....شوري: ٥ .
- ۱۱۳۰۰....مسلم، كتاب الايمان، باب معرفة طريق الرؤية، ص١١١، الحديث: ٣٠٢(١٨٣).
  - 4 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٨، ٣/٥٧٣.

(تنسيرصَ الطَّالِجِنَانَ

جللاشيشم



فرشتے اللّٰہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، اس کی پکڑاور اس کے قہرسے کس قدرخوف زدہ رہتے ہیں، اس سلسلے میں 4 اَحادیث ملاحظہ ہوں

- (1) .....حضرت جابر دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نے ارشاوفر مایا'' میں معراج کی رات فرشتوں کے پاس سے گزراتو حضرت جبرئیل عَلیْهِ السَّلام اللَّه تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس جا در کی طرح تھے جواونٹ کی پیڑھ پرڈالی جاتی ہے۔ (1)
- (2) .....ا یک روایت میں ہے کہ حضرت جرئیل عَلَیْهِ السَّلام سیّدالمرسَلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاه میں روت ہوئے حاضر ہوئے ۔ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر مایا" تم کیوں رور ہے ہو؟ حضرت جرئیل عَلَیْهِ السَّلام ہوئے حاضر ہوئے ۔ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر مایا ہے تب ہے میری آئکھاس خوف کی وجہ سے خشک نہیں ہوئی کہ کہیں میں جوئی کے جہیں ہوئی کہ ہیں وجائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ (2)
- (3) .....حضرت انس دَضِى اللهُ تعَالَى عَنُهُ فرمات بين ، رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ حَضرت جَرِيُكِ عَلَيْهِ السَّلام عَنْهُ وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ حَضرت جَرِيُكُ السَّلام وَضِيت بوئِ بين و يَحْوا ، اس كى كيا وجه ہے؟ حضرت جريك سے دريا وقت كيا كہ بين في حضرت اسرافيل عَلَيْهِ السَّلام في عَنْهِ السَّلام في اللهُ ا
- (4) .... نبی اکرم صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا' الله تعالی کے پیمو شتے ایسے ہیں جن کے پیملواس کے خوف کی وجہ سے ارزے دہتے ہیں، ان کی آئکھ سے گرنے والے ہرآ نسو سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، جو کھڑے ہوکر این دہنے دہوکر این کرنا شروع کردیتا ہے۔(4)

فرشتے گناہوں سے معصوم ہونے کے باجود الله تعالی کی خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں تو ہرنیک اور گناہگار مسلمان کوبھی چاہیے کہ وہ الله تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرے اور اس کی پکڑ، گرفت اور قہر سے خوف کھائے۔ اللّٰہ تعالیٰ سب

- 1 .....معجم الاو سط، باب العين، من اسمه عبد الرحمن، ٩/٣، ٣٠ الحديث: ٤٦٧٩.
- 2 ..... شعب الايمان، الحادي عشر من شعب الايمان ... الخ، ١/١ ٢٥، الحديث: ٩١٥.
- 3 .....مسند امام احمد، مسند انس بن مالك رضى الله عنه، ٤٧/٤، الحديث: ١٣٣٤٢.
- 4..... شعب الايمان، الحادي عشر من شعب الايمان... الخ، ٢١/١ ٥، الحديث: ٩١٤.

تنسيرصراط الجنان

سلمانوں کواس کی تو فیق عطا فر مائے ،ا مین ۔

# وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّيْ اللَّهِ مِنْ دُونِهِ فَلْ لِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمُ كَلْ لِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمُ كَلْ لِكَ نَجْزِي الطَّلِيدِينَ الْطَلِيدِينَ الطَّلِيدِينَ المَّاسِمِينَ المُعْلَى المُعْمَلِيدِينَ المُعْلِيدِينَ المُعْلِيدِينَ المُعْلَى المُعْلِيدِينَ المُعْلَى اللَّهُ المُعْمَلِيدِينَ المُعْلَى المُعْلِيدِينَ المُعْلِيدِينَ المُعْلِيدِينَ المُعْلِيدِينَ المُعْلِيدِينَ المُعْلِيدِينَ المُعْلِيدِينَ المُعْلَى المُعْلِيدِينَ المُعْلِيدِينِ المُعْلِيدِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلِيدُ لِي الْعُلْمُعِلِي الْعُمْلِينِينَ الْعُلْمُ لِي المُ

ترجمه كنزالايمان :اوران ميں جوكوئى كے كميں الله كے سوامعبود ہوں تواسے ہم جہنم كى جزاديں كے ہم اليي ہى سزا دیتے ہیںستمگاروں کو۔

ترجيه كنزًالعِرفان: اوران ميں جوكوئى كے كەميں الله كے سوامعبود ہوں تواسے ہم جہنم كى سزاديں گے۔ ہم ظالموں کوالیی ہی سزادیتے ہیں۔

﴿ وَمَنْ يَّقُلُ مِنْهُمْ: اوران میں جوکوئی کہے۔ ﴾ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہاس آیت میں دراصل ان مشرکوں کوڈرایا گیا ہے جومعبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تا کہ وہ اینے شرک ہے باز آ جائیں ، اور آیت کا خلاصہ بیہ کہ بفرض محال فرشتوں میں سے کوئی بیر کہے کہ میں اللّٰہ تعالیٰ کے سوامعبود ہوں تو اللّٰہ تعالیٰ اسے بھی دوسر ہے مجرموں کی طرح جہنم کی سزاد ہے گا اوراس فرشتے کےاوصاف اور پیندیدہ اُفعال جہنم کی سزاسے اسے بچانہ کیس گےاور اللّٰہ تعالیٰ ان ظالموں کوالیں ہی سزا ویتا ہے جواس کے سوامعبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں (اور جب فرشتوں کے بارے اللّٰہ تعالٰی کا یہ فیصلہ ہے تواے مشرکو!اس بدترین عمل سے بازنہ آنے کی صورت میں تمہاراانحام کتنا در دنا ک ہوگا؟)

اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بیربات' میں اللّٰہ کے سوامعبود ہوں'' کہنے والا ابلیس ہے جواینی عبادت کی دعوت دیتا ہے،فرشتوں میں اورکوئی ایبانہیں جو بیکلمہ کھے۔<sup>(1)</sup> یا در ہے کہ اہلیس درحقیقت جِنّا ت میں سے ہے اور چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھااس لیے حکمی طور بران ہی میں سے شار ہوتا تھا۔

### ٱۅؘڮؠؙؽڔٳڷڹؠ۬ؽػڡؘ*ٛۯ*ۅٓٳٲڽۧٳڛۧڶۅؾؚۅٳڵٳؠٛۻڰٳؽؾٳؠؿۛۊٵڡؘڡٛؾڠڹۿؠٵ

1 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٢٩، ٥/٩٦٤، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٩، ٣/٥٧٣، ملتقطاً.

11 美洲 )——

414

اِقْتَرَبَ ١٧

### وَجَعَلْنَامِنَ الْمَآءِكُلَّ شَيْءٍ حَيِّالًا فَلَا يُؤْمِنُونَ ۞

توجمه کنزالایمان: کیا کافروں نے بیخیال نہ کیا کہ آسان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہرجاندار چیزیانی سے بنائی تو کیاوہ ایمان نہ لا کیں گے۔

توجید کنوالعوفان: کیا کا فرول نے بیرخیال نہ کیا کہ آسان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہرجاندار چیزیانی سے بنائی تو کیاوہ ایمان نہیں لائیں گے؟

﴿ أَوَلَمْ يَرَالَّذِ بِنَكُفَّرُوْا: كَياكافرول في ميخيال نه كيا - ﴾ اس آيت ميس الله تعالى كى شان قدرت اورشان تخليق كابيان ہے اوراسى ميں عقيد وشرك كى تر ديد بھى ہے كہ جب ان چيزول كى تخليق ميں الله تعالى كاكوئى شريك نہيں تو عبادت ميں اس كاكوئى شريك كيسے ہوسكتا ہے؟ چنا نچيار شاد فرما يا كه كيا كافروں نے اس بات برغوز نہيں كيا كه آسان اور زمين ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہيں كھول ديا اور ہم نے ہر جاندار چيز كو يانى سے پيدا فرما يا توان روشن شانيوں كے باوجود كيا مشركين ايمان نہيں لائس كے؟ (1)

### +

اس آیت میں فرمایا گیا کہ آسان وزمین ملے ہوئے تھے،اس سے ایک مراد توبیہ کہ ایک دوسرے سے ملاہوا تھاان میں فصل وجدائی پیدا کر کے انہیں کھولا گیا۔ دوسرامعنی بیہے کہ آسان اس طور پر بندتھا کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین اس طور پر بندتھی کہ اس سے نباتات پیدانہیں ہوتی تھیں ،تو آسان کا کھولنا بیہے کہ اس سے بارش ہونے لگا۔ (2) اور زمین کا کھولنا بیہ ہے کہ اس سے سبز و پیدا ہونے لگا۔ (2)

اس معنی کی تائیداس روایت ہے بھی ہوتی ہے، چنانچہ حلیۃ الاولیاء میں ہے کہا کیٹ خض حضرتِ عبد اللّٰہ بن عمر رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا کے پاس آیا اور آسانوں اور زمین کے بارے اللّٰہ تعالٰی کے اس فرمان' کا کتائی شقاففَت قَنْهُمَا'' کے متعلق

الانبياء، تحت الآية: ٣٠، ١٣٦/٨، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٣٠، ٥/٠٧٤-١٧٤، ملتقطاً.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٠، ٣/٥٧٠.

(تنسيرصرَ اطُالِحِيَانَ

جللاشيشم

الانتبيآء ٢١

پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ'' حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا کے پاس جاوَاوران سے پوچھاو، پھر جووہ جواب دیں مجھے بھی بتانا۔ وہ خض حضرت عبد اللّٰه بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا کے پاس گیااوران سے بہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: ہاں آسمان ملا ہوا تھا اس سے بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین بھی ملی ہوئی تھی کوئی چیز نہاگاتی تھی پھر جب اللّٰه تعالَیٰ نے زمین پر مخلوق کو پیدا کیا تو آسمان کو بارش کے ساتھ اور زمین کھی طی ہوئی تھی کوئی چیز نہاگاتی تھی جھر جب اللّٰه تعالَیٰ عَنْهُمَا کو بارش کے ساتھ اور زمین کونبا تات کے ساتھ بھاڑ دیا۔ وہ تحض حضرت عبد اللّٰه بن عمر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا کا جواب سنایا تو بن عبد اللّٰه بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا کو عَلَمُ مَا کُولِ کُلُولُ اسی طرح تھے۔ (1)
کیا گیا ہے ، انہوں نے بچے اور صحیح فرمایا ہے ، وہ بالکل اسی طرح تھے۔ (1)

﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ ثَنَى ﴿ حَيِّ: اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی۔ ﴾ ہر جاندار چیز کو پانی سے بنانے سے کیامراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے ختلف اُ قوال ہیں: (1) اس سے مراد سے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے پانی کو جانداروں کی حیات کا سبب بنایا ہے۔ (2) اس کے معنی سے ہیں کہ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا ہوا ہے۔ (3) پانی سے نظفہ مراد ہے۔ (3) پانی سے نظفہ مراد ہے۔ کہ کیا وہ ایسانہیں کریں گے کہ ان دلائل میں فور وَلکر کریں اور اِس کے ذریعے اُس خالق کو جان کیس جس کا کوئی شریک نہیں اور شرک کا طریقہ چھوڑ کر اللّٰہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ (3)

اس آیت ِمبار کہ کوسامنے رکھتے ہوئے موجودہ دور کے تمام سیکولرا ورمُلحد مفکّرین کو چاہئے کہ وہ ان دلائل میں غور وفکر کریں جوخدا کے موجود ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور خدا کے موجود نہ ہونے کا نظر یہ چھوڑ کراس خدا پر ایمان لے آئیں جواس کا ئنات کو پیدا کرنے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا ہے۔

### وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ مَوَاسِيَ أَنْ تَعِيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا

❶ .....حلية الاولياء، ذكر الصحابة من المهاجرين، عبد الله بن عباس، ٥/١، ٣٩، روايت نمبر ١١٢٨.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٠، ٣/٥٧٦-٢٧٦.

3 .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٣٠، ١٣٨/٨.

314

الانتيتاء ٢١

710

اقَتَرَبَ ١٧

### سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَكُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَقًا مَّحُفُ وَظًا ۗ وَهُمْ عَنَ التِهَامُعُرِضُونَ ﴿

توجمه کنزالا بیمان: اورز مین میں ہم نے کنگر ڈ الے کہ انھیں لے کرنہ کا نیچاور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھیں کہ کہیں وہ راہ یا ئیں۔اور ہم نے آسان کوحیت بنایا نگاہ رکھی گئی اوروہ اس کی نشانیوں سے روگر داں ہیں۔

ترجید کنزُالعِدفان: اورز مین میں ہم نے مضبوط کنگر ڈال دیئے تا کہ لوگوں کو لے کرحر کت نہ کرتی رہے اور ہم نے اس میں کشادہ رائے بنائے تا کہ وہ راستہ پالیں۔اور ہم نے آسان کوایک محفوظ حجیت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ چھیرے ہوئے ہیں۔

﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَنْ مِن مَن وَامِينَ: اورز مِن مِن مِن مِن مِن عَم فِي مَضوطُ لَنكَر وُال ديئے۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑ قائم کردیئے تا کہ زمین جم جائے ، ٹھہری رہے اور غیر مُتوازن حرکت نہ کرے اور لوگ اس پر آرام وسکون کے ساتھ چل سکیں اور اللّٰہ تعالیٰ نے اس میں کشادہ راستے بنائے تا کہ لوگ اپنے سفروں میں راستہ پالیں اور جن مقامات کا ارادہ کریں وہاں تک پہنچ سکیں۔

﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَّحُفُوظًا: اور ہم نے آسان کوایک محفوظ حجبت بنایا۔ ﴾ یعنی الله تعالی نے آسان کوایک محفوظ حجبت بنایا۔ ﴾ یعنی الله تعالی نے آسان کوایک محفوظ حجبت بنایا اور کا فروں کا حال ہے ہے کہ وہ آسانی کا ئنات سورج، چاند، ستار بے اور اپنے افلاک میں ان کی حرکتوں کی کیفیت اور اپنے اپنے مطالع سے ان کے طلوع اور غروب اور ان کے احوال کے جائبات جو عالم کو بنانے والے کے وجود، اس کی وحدت اور اس کی قدرت و حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں، ان سب سے اعراض کرتے ہیں اور ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ریاضی اور فلکیات کاعلم اعلیٰ علوم میں سے ہے جبکہ انہیں اللّٰہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ

1 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٢، ٣٧٦/٣.

(تنسيوم الطالحيّان

جلدشيشم

اِقْتَرَبَ ١٧

بنایا جائے ۔صوفیاءِ کرام دَحُمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ مُفر ماتے ہیں کہ ایک گھڑی کی فکر ہزارسال کے اس ذکر سے افضل ہے جو بغیر فکر کے ہو۔

## وَهُوَا لَّذِي كُفَا لَيْكُ وَالنَّهَا مَوَالشَّهُ مَن وَالْقَبَى لِمُكُلُّ فِي فَلَكِ

يَسْبُحُونَ 🕾

ترجمة كنزالايمان: اورو ہى ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند ہرا يک ايک گھيرے ميں پيرر ہاہے۔

🗗 ترجیه کنزُالعِدفان: اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور جا ندکو پیدا کیا۔سب ایک گھیرے میں تیررہے ہیں۔

﴿ وَهُوَالَّذِی خَلَقَ اللَّیْلَ وَالنَّهَا مَن : اوروہی ہے جس نے رات اوردن کو پیدا کیا۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ وہی اکیا معبود ہے جس نے رات کوتار یک بنایا تا کہ اس میں آرام کریں اوردن کوروشن بنایا تا کہ اس میں معاش وغیرہ کے کام انجام دیں اورسورج کو پیدا کیا تا کہ وہ دن کا چراغ ہو۔ بیسب ایک گھیرے میں ایسے دیں اورسورج کو پیدا کیا تا کہ وہ دات کا چراغ ہو۔ بیسب ایک گھیرے میں ایسے تیررہے ہیں جس طرح تیراک یانی میں تیرتا ہے۔ (1)

### وَمَاجَعَلْنَالِبَشَرِقِنَ قَبْلِكَ الْخُلْلَ أَ قَائِنَ صِّتَّ فَهُمُ الْخُلِدُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَالِبَشَرِقِنَ قَبْلِكَ الْخُلْلَ أَ فَائِنَ صِّتَ فَهُمُ الْخُلِدُونَ

توجہہ کنزالایمان:اورہم نے تم سے پہلے کسی آ دمی کے لیے دنیامیں بیشگی نہ بنائی تو کیاا گرتم انقال فر ماؤتو یہ ہمیشہ رہیں گے۔

توجیدہ کن العیرفان: اور ہم نے تم سے پہلے کسی آ دمی کے لیے (دنیامیں) ہمیشہ رہنا نہ بنایا تو کیا اگرتم انتقال فرما و توبیہ دوسرے لوگ ہمیشدر ہیں گے؟

النبياء، تحت الآية: ٣٣، ص ٥ ٧١، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٣، ٢٧٦/٣، ملتقطاً.

ينومراظ الجنّان ( 316

الانتبيآء ٢١

411

إِقْتُرَكَ ١٧

﴿ وَمَا جَعَلْمَا لِلهَ عَزُوجَ لِمَ اللّهَ عَزُوجَ لَكَ الْحَلُلُ : اورہم نے تم سے پہلے سی آ دمی کے لیے ہمیشدر ہنا نہ بنایا۔ ﴾ گزشتہ آیات میں اللّه عَزُوجَ لَ نَا این اللّه عَزُوجَ لَ نَا این اللّه عَزُوجَ لَ نَا ہونے کا نشانیاں بیان فرما 'میں اوراسی کے تحت اپنی نعمتوں کا بھی بیان فرمایا ، اب ان آیات میں بتایا جارہا ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اوراس میں ہر چیز کوفنا ہونا ہے لہذا اس میں دل نہ لگا وَ اور نہ ہی اس دنیا کے بائب و غرائب اوراس کی آرائٹوں پر جان ودل سے قربان ہوجا و بلکہ اللّه عَزْوجَ لَ نے تویہ چیزی تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں لہذا آپی ابدی زندگی پر نظر رکھتے ہوئے آئی کی تیاری کرو۔ شانِ بزول: رسول کریم صَلَّی الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَرْوَجَ لَٰ فَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَرْوَجَ لَٰ فَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰمَ کی وجہ ہے کہتے تھے کہ ہم خوادثِ زمانہ کا انتظار کررہے ہیں ، عنظریب ایساوقت آئے والا ہے کہ حضورا قدس صَلَّی الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰمَ کی وفات ہوجائے گی۔ اس پر بیآ بیتِ کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ وشمنانِ رسول کے لئے یہ و کی کوئی خوشی کی بات نہیں کی وفات ہوجائے گی۔ اس پر بیآ بیتِ کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ وشمنانِ رسول کے لئے یہ و کی کوئی خوشی کی بات نہیں تو یہ وہ کے اس پر بیآ بیت کریمہ موت کے ہے جے سے رہائی ال جائے الله تعالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰمُ کی وَاللّٰی مِی اللّٰمُ اللّٰ اللّٰم عَلَیْهِ وَاللّٰہ ہُوں کی وَاللّٰم واللّٰم واللّٰم ہوئے ہیں؟ اور دھیقت بیہے کہ ہرجان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ (۱) گی ؟ جب ایسانہیں ہے تو پھروہ کس بات پرخوش ہوتے ہیں؟ اور دھیقت بیہے کہ ہرجان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ (۱)

## كُلُّ نَفْسٍ ذَ آيِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبُلُوُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَ النِّنَا كُلُّ نَفْسٍ ذَ آيِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبُلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَ النِّنَا لَكُنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَعْنَى ١٠٥٠ وَتُحَمِّنُ ١٠٥٠ وَتُحَمِّنُ ١٠٥٠ وَتُحَمِّنُ ١٠٥٠ وَتُحَمِّنُ ١٠٥٠ وَتُحَمِّنُ ١٠٥٠ وَتُحَمِّنُ ١٠٤٠ وَتُحَمِّنُ ١٠٤٠ وَتُحَمِّنُ ١٠٤٠ وَتُحَمِّنُ ١٠٤٠ وَالْمُنْا اللَّهُ وَالْمُعَلِّي اللَّهُ عَنْ ١٠٤ وَالْمُنْا اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِي وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُوالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

توجههٔ کنزالایمان: ہر جان کوموت کا مزہ چکھناہے اور ہم تمہاری آ ز مائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کواور ہماری ہی طرفتہ ہیں لوٹ کر آناہے۔

ترجید کنزُالعِدفان: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تہمیں آ زماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔

﴿ وَنَبُلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً: اورجم برائى اور بھلائى كے ذريع تهيں آزماتے ہيں۔ ﴾ يعنى جم تهيں راحت

1 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٤-٣٥، ٣٢٦/٣.

سَيْرِصَ لَطُ الْجِنَانَ

الانتِيَّاءُ ٢١

إِقْتَرَبَ ١٧

و تکلیف، تندرستی و بیاری ، دولت مندی و نا داری ، نفع اور نقصان کے ذریعے آنرماتے ہیں تا کہ ظاہر ہوجائے کہ صبر وشکر میں تبہارا کیا درجہ ہے اور بالآخرتم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگے اور ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزادیں گے۔ <sup>(1)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات مصیبت نازل کر کے یا نعمت عطا کر کے بند رے کواس بات میں آزمایا جاتا ہے کہ وہ مصیبت آنے پر کتنا صبر کرتا اور نعمت ملنے پر کتنا شکر کرتا ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ جب وہ محتاجی یا بیماری وغیرہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتو شکوہ شکایت نہ کرے بلکہ اس میں اللّٰہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اس کی اطاعت وفر ما نبر داری میں مصروف رہے اور جب اسے مالداری اور صحت وغیرہ کوئی نعمت ملے تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کا شکر اواکر ہے۔ ترغیب کے لئے یہاں مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر کرنے ہے متعلق 4 اُحادیث ملاحظہ ہوں۔

- (1) .....حضرت ابوسعيد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روايت ہے، حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا وفر مايا ''جو
  - صبر کرنا چاہے گااللّٰہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فر مادے گا اور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطائسی پڑہیں کی گئی۔(2)
- (2) .....حضرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَه ارشا وفر ما یا '' بے شک زیادہ اجر سخت آز ماکش برہی ہے اور الله تعالیٰ جب سی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آز ماکش میں مبتلا کردیتا
  - ہے، توجواس کی قضایرراضی ہواس کے لئے رضاہے اور جوناراض ہواس کے لئے ناراضی ہے۔(3)
- (3) .....حضرت عبدالله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایان جسے جیار چیزیں عطاکی گئین اسے دنیاو آخرت کی بھلائی عطاکی گئی: (۱) شکر کرنے والا دل۔ (۲) الله تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان۔ (۳) مصیبت پر صبر کرنے والا بدن۔ (۴) اس کے مال اور عزت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ (۵) کرنے والی زبان۔ حضرت حسن بھری دَضِیَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَر ماتے ہیں: مجھے یہ بات پینی ہے کہ جب الله تعالیٰ کسی قوم کو نعت عطافر ماتا ہے تو ان سے شکر کا مطالبہ فر ماتا ہے، اگروہ اس کا شکر کریں قو الله تعالیٰ انہیں زیادہ دینے پر قادر ہے اور اگروہ ناشکری کریں ہے تو ان سے شکر کا مطالبہ فر ماتا ہے، اگروہ اس کا شکر کریں قو الله تعالیٰ انہیں زیادہ دینے پر قادر ہے اور اگروہ ناشکری کریں
  - 1 .... خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٧٦/٣،٣٥.
  - 2 .....مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل التعفّف والصبر، ص٢٥، الحديث: ٢١ (٥٣).
    - 3 .....ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، ٢٧٤/٤، الحديث: ٢٠٣١.
    - 4.....معجم الكبير، طلق بن حبيب عن ابن عباس، ١٣٤/١، الحديث: ١١٢٧٥.

(تنسيرصراط الجنان

الانتبياء ٢١

اِقْتَرَبَ ١٧

تووہ اس بات بر بھی قادر ہے کہ اپنی نعمت کوان پر عذاب سے بدل دے۔ (1)

### وَإِذَا مَاكَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِنَ يَتَّخِذُ وَنَكَ إِلَّاهُ زُوَا الْهَ الْكِنِي وَإِذَا مَاكَ الَّذِي فَ يَذَكُرُ الِهَتَكُمُ وَهُمُ بِذِكْمِ الرَّحْلِينَ هُمُ كُفِرُ وَنَ ۞

قرجیدہ کنزالایمان: اور جب کا فرخمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں تشہراتے مگر تصفھا کیا یہ ہیں وہ جوتمہارے خدا وَل کو برا کہتے ہیں اور وہ رحمٰن ہی کی یاد سے منکر ہیں۔

ترجہ یا کنزالعوفان: اور جب کا فرآپ کود کیھتے ہیں تو آپ کو صرف بنسی مذاق بنالیتے ہیں۔ کیا بیوہ آ دمی ہے جوتمہارے خداول کو برا کہتا ہے اور وہ (کافر) رحمٰن ہی کی باد سے منکر ہیں۔

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالْجِنَانَ

❶ .....شعب الايمان، الثالث والثلاثون من شعب الايمان... الخ، ٢٧/٤، روايت نمبر: ٥٣٦.

<sup>2 .....</sup>خازن ، الانبياء ، تحت الآية: ٣٦، ٣٧٧/٣ ، مدارك ، الانبياء ، تحت الآية: ٣٦، ص٧١٦، روح البيان، الانبياء ، تحت الآية: ٣٦، ٧٩٥-٤٨، ملتقطاً.

الانتبيآء ٢١

رُبُ ۱۷

### خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ لَسَاورِ يَكُمُ الْيَيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۞

🥞 توجههٔ کنزالایهان: آ دمی جلد باز بنایا گیااب مین تمهین اینی نشانیان دکھاؤں گا مجھ ہے جلدی نه کرو۔

### 🧯 ترجيه كنزًالعِدفان: آ دمي جلد باز بنايا گيا۔اب ميں تههيں اپني نشانياں دکھاؤں گا تو مجھ ہے جلدي نه کرو۔

﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ: آ دمی جلد باز بنایا گیا۔ ﴾ اس کا ایک معنی بیہ ہے کہ جلد بازی کی زیادتی اور صبر کی کی وجہ سے گویا انسان بنایا ہی جلد بازی سے گیا ہے یعنی جلد بازی انسان کاخمیر ہے۔ دوسرامعنی بیہ ہے کہ جلد بازی کو انسان کی فطرت اور اخلاق میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں آیت میں انسان سے کون مراوہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے تین قول ہیں: (1) اس سے انسان کی جنس مراوہ ہے۔ (2) یہاں انسان سے مراوضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام ہیں۔ (1)

﴿ سَاُوبِ يَكُمُ البِينَ: اب مِن تَهِبِينِ بِي نشانيال وكها ولكا - ﴿ شَانِ نزول: جبنظر بن حارث نے جلد عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا تواس کے بارے میں ہے تازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اب میں تہہیں اپنی نشانیاں وکھا وَں گا۔ان نشانیوں سے عذاب کے وہ وعدے مراد ہیں جو مشرکین کو دیئے گئے تھے،ان وعدوں کا وفت قریب آگیا ہے،الہذا انہیں جائے کہ وفت سے پہلے ان کا مطالبہ نہ کریں۔ چنا نچہ دنیا میں بدر کے دن وہ منظران کی نگا ہوں کے سامنے آگیا اور آخرت میں وہ جہنم کا عذاب دیکھیں گے۔ (2)

### 

علامه اساعیل حقی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ نِے اس مقام پر" تاویلات ِنجمیہ"کے حوالے سے ایک بہت پیارا تکتہ بیان کیا ہے کہ (گویاالله تعالی نے ارشاد فرمایا) اے کا فرواتم اپنی جہالت و گمراہی کی وجہ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی مجالات و کمراہی کی وجہ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی مجالات و کمر سے ہو، کیونکہ تم نے فداق اڑا کراور دشمنی کر کے میرے حبیب اور میرے نبی صَلَّى اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُونکلیف دی ہے۔

1 .....روح المعاني، الانبياء، تحت الآية: ٣٧، ٢٤/٩ - ٦٥.

2 .....خازَن، الانبياء، تحت الآية: ٣٧، ٣٧/٣، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٣٧، ٥/٠ ٤٨، ملتقطاً.

تنسيره كإظالجنان

جللاشيثم

فَتَرَبُ ١٧ ﴿ الْأَنْيَاءُ ١١ ﴾

(میر اولیاء کامیری بارگاہ میں بیمقام ہے کہ) جس نے میر ہے کسی ولی سے دشمنی کی تواس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا اور بے شک اس نے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرلی کیونکہ میں اپنے اولیاء کی وجہ سے شدید غضب فرما تا ہوں اور جو بد بخت میر ہے حبیب اور میرے نبی صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے وَشَمْنی کرے تواس کا انجام کیا ہوگا۔ (1)

اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی عبرت ہے جو حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَا لَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے لئے ہے اُ دبانه انداز اپنا کر، آپ کی سیرت اور سنتوں کا مذاق اڑا کر، آپ کے اعمال کو مدف تنقید بنا کر، آپ کے صحابۂ کرام اور آل اولا و پرانگشت ِ اعتراض الله اکر الغرض کسی بھی طریقے سے حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّمَ کے لئے اَوْ یَتَ اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔الله تعالی انہیں ہدایت عطافر مائے۔

## 4

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جلد بازی ایسی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنی ہلاکت و بربادی اور عبرتناک موت تک کا مطالبہ کر بیٹھتا ہے اور بیجلد بازی کا ہی نتیجہ ہے کہ انسان اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھ بیٹھتا ہے اور وہ کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے اچھا اور برے پہلوؤں پوغوز نہیں کر پاتا اور یوں اکثر وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں مستقل مزاج اور سکون واطمینان سے کام کرنے والا آدمی اپنے مقصد کو پالیتا ہے اور نقصان سے بھی نے جا تا ہے حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَ اللهُ عَالٰی عَنْهُمَ نے ارشاوفر مایا ' جب تم نے برد باری سے کام لیا تو اپنے مقصد کو پالیا، یا عنقریب پالو گاور جب تم نے جلد بازی کی تو تم خطا کھا جاؤگ یا ممکن ہے کہتم سے خطا سرز د ہوجائے۔ (2)

حضرت حسن دَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا دفر مایا''جوجلدی کرتا ہے وہ خطامیں بڑتا ہے۔(3)

لہذا ہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ جلد بازی سے بچے اور مستقل مزاجی کواختیار کرنے کی کوشش کرے۔خیال رہے کہ چند چیزوں میں جلدی اچھی ہے، جیسے گنا ہوں سے توبہ،نماز کی ادائیگی، جب ٹُفُومل جائے تو لڑکی کی شادی اور میت

- 1 ....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٣٧، ١/٥ ٤٨٠٠.
- 2 ..... السنن الصغرى، كتاب آداب القاضى، باب التثبت في الحكم، ١٠/٢، الحديث: ٩٩ ٤٤.
  - 3 .....نوادر الاصول، الاصل الحادي والستّون والمائتان، ١٢٦٨/٢، الحديث: ٥٥٥٩.

تَسَيْرِ صَرَاطًا لِجِنَانَ }

لانتِيَآءُ ٢١

فَتْرَكَ ١٧ 🗨

کی تجہیز وتکفین کرنے میں جلدی کرنا۔<sup>(1)</sup>

وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰ نَاالُوعُلُ إِن كُنْتُمْ صِوقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيثَكَ فَأَوْا

حِيْنَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُّجُوهِمُ النَّاسَ وَلا عَنْ ظُهُوْ بِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّاسَ

بَلْ تَا نِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَيْهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلا هُمْ يُنْظُرُونَ ۞

توجہہ کنزالایہ ان:اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگرتم سیچے ہو۔ سی طرح جاننے کا فراس وقت کو جب نہ روک سکیس گے اپنے مونہوں سے آگ اور نہا نبی پیٹھوں سے اور نہان کی مدد ہو۔ بلکہ وہ ان پراچا ٹک آپڑے گی توانہیں بے حواس کردے گی پھرنہ وہ اسے پھیر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔

ترجبا فی کنزالعِرفان: اور کہتے ہیں: اگرتم سے ہوتو یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر کا فراس وفت کوجان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں ہے آگ کونہ روک سکیل گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بلکہ وہ (قیامت) ان پراجا تک آپڑے گ تو آنہیں جیران کردے گی پھر نہ وہ اسے رد کر سکیل گے اور نہ آنہیں مہلت دی جائے گی۔

﴿ وَيَقُولُونَ : اور کہتے ہیں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین نے جلدی مجاتے اور مذاق الراتے ہوئے کہا: اے مسلمانوں کے گروہ! اگرتم سے ہوتو عذاب یا قیامت کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ارشاد فر مایا گیا کہا گر کا فراس وفت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پٹیٹھوں سے دوزخ کی آگ کو خدروک سکیس گے اور خدان کی مدد کی جائے گی، تو وہ کفر پر قائم خدر ہے اور عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرتے۔ (2) نیز کفار کو اپنے عذاب کا حقیقی علم ہوجاتا تو قیامت کا وفت نہ ہو جھتے بلکہ اس کیلئے تیاری کرتے۔

سیمستقل مزاجی کی اہمیت اور جلد بازی کے نقصانات ہے متعلق مفید معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب '' جلد بازی کے نقصانات' (مطبوعہ مکتبة المدینہ) کا مطالعہ فر مائیں۔

س. قرطبى ، الانبياء ، تحت الآية : ٣٨-٣٩ ، ١٦١/٦ ، الجزء الحادى عشر ، تفسير كبير ، الانبياء ، تحت الآية: ٣٨-٣٩،
 ١٤٦-١٤٦ ، خازن ، الانبياء ، تحت الآية: ٣٨-٣٩ ، ٢٧٧/٣ ، ملتقطاً.

تنسيره كاطالحنان

الانتَيَاءُ ٢١

777

إِقْتَرَبُ ١٧

﴿ بَلْ تَا تَبِيْهِمْ بِغُنَةً ؛ بلکه وه ان پراجا نک آپڑے گی۔ ﴾ کفار کے طلب کر دہ عذاب کی شدت بیان کرنے کے بعد اللّٰه کی تعالیٰ کے اندان الله کی تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ کفار کواس کے آنے کا وقت معلوم نہیں بلکہ وہ قیامت ان پراچا تک آپڑے گی تو انہیں حیران کر دے گی، چرنہ وہ اسے کسی حیلے سے رد کر سکیس گے اور نہ انہیں تو بہ ومعذرت کی مہلت دی جائے گی۔ (1)

وَلَقَدِالْسُتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُ وَامِنْهُمْ مَّا كَانُوابِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اوربيتك تم سے اگلے رسولوں كے ساتھ شھا كيا گيا تومسخر گى كرنے والوں كاشھا انہى كولے بيھا۔

ترجبه یٔ کنزالعِرفان: اور بیشکتم سے اگلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جس (عذاب) کا مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کوگھیرلیا۔

﴿ وَلَقَدِ السَّهُ وَعَيْدُوالِهِ وَسَلَّمَ مُوعِ قَبْلِكَ: اور بينكَ تم سے اللے رسولوں كا مذاق اڑا یا گیا۔ ﴾ الله تعالی نے اپنے حبیب صلّی الله تعالی علیه وَ الله وَ سَلّم ، مَا الله تعالی عَلیه وَ الله وَ سَلّم ، ویت ہوئے ارشا و فر ما یا کہ اے بیارے حبیب! صَلّی الله تعالیٰ عَلیه وَ الله وَ سَلّم ، فَلَم عَلَیه وَ الله وَ سَلّم عَلَیه وَ الله و ا

قُلْمَن يَكُلُؤُكُمْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَا بِمِنَ الرَّحْلِينُ اللَّهُمُ عَنْ ذِكْرِ مَ يِهِمُ مُعْرِضُونَ ﴿

1 .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٤٠ ، ١٤٦/٨ . ١

2 ..... تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٤١، ٨/٢٤، الانعام، تحت الآية: ١٠، ٤٨٧/٤، ملتقطاً.

(5 ttts) - 1 5

جلدشيشم

323

Madinah Gift Centre

٣

الانتِيَآءُ ٢١

۔ ترجمه کنزالادیمان: تم فر ماؤشاندروزتمہاری کون نگہبانی کرتاہے رحمٰن سے بلکہوہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہیں۔

توجید کنزُالعِرفان: تم فرما ؤ: رات اور دن میں رحمٰن کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کرے گا؟ بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

و گُل: تم فرماؤ۔ اے صبیب! صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان مذاق اڑانے والے مغرور کا فرول سے فرمائیں کہا گرالله تعالی رات اور دن میں تم پر اپناعذاب نازل کرے تواس کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کرے گا؟ کیااس کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے جو تمہیں عذاب سے محفوظ رکھ سکے؟ تو حقیقت میں بیلوگ سراسر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسے رہنے گھیرے ہوئے ہیں۔

### اَمْلَهُمُ الِهَ أَتْ تَنْتَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْمَ اَنْفُسِهِمْ وَلَاهُمْ مِنْ ايْصُحَبُونَ

ترجمة كنزالايمان: كيان كے يجھ خداميں جوان كوہم سے بچاتے ہيں وہ اپنی ہی جانوں كوئيس بچاسكتے اور نہ ہمارى طرف سے ان كى يارى ہو۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان: کیاان کے پچھ خدا ہیں جوانہیں ہم سے بچالیں گے؟ وہ اپنی ہی جانوں کی مدز ہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے مددوحفاظت کی جاتی ہے۔

﴿ اَمْرَائَهُمُ الْمِهِ فَتُنْتَعُهُمْ مِنْ دُوْنِنَا: كياان كے بچھ خدا ہیں جوانہیں ہم سے بچالیں گے؟ ﴾ ارشاد فر مایا كه كياان كافروں كے خیال میں ہمارے سواان كے بچھ خدا ہیں جوانہیں ہم سے بچاتے ہیں اور ہمارے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں؟ ایسا تونہیں ہے اوراگروہ اپنے بتوں كے بارے میں بیاعتقادر کھتے ہیں تو ان بتوں كا حال بیہ ہے كہ وہ اپنی ہی جانوں كی مدد نہيں كرسكتے ، اپنے بوجنے والوں كوكيا بچاسكیں گے اور نہ ہی ان كی ہماری طرف سے مددوحفاظت كی جاتی ہے۔ (1)

1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٤٣، ٣٢٨٨٣، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٤٣، ٢٤٧٨، ملتقطاً.

(تنسيره كالطالحنان

الانتيآة ٢١

470

إِقْتُرَكَ ١٧

## بَلْمَتَّعْنَاهَ وَ ابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُلْدُونَ الَّا الْم تَأْتِي الْاَنْ مَن نَتْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا الْفَهُمُ الْعُلِبُونَ ﴿

قرجمة كنزالايمان: بلكه ہم نے ان كواوران كے باپ دادا كو برتا واديا يہاں تك كەزندگى ان پر دراز ہوئى تو كيانہيں د كيھتے كہ ہم زمين كواس كے كناروں سے گھٹاتے آرہے ہيں تو كيابيغالب ہوں گے۔

قرجہہ کنڈالعِوفان بلکہ ہم نے انہیں اوران کے باپ دادا کوفائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوگئ تو کیا و نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کواس کے کناروں سے گھٹاتے آرہے ہیں۔تو کیا بیغالب ہوں گے؟

﴿ بَلُ مَتَّعَنَاهَ وَ وَابِهَا عَهُمْ: بَلَكَهُمْ نَهِ الْبَيْنِ اوران کے باپ داداکوفائدہ اٹھانے دیا۔ ﷺ ارشاد فرمایا: بلکہ ہم نے انہیں اوران کے باپ داداکوفائدہ اٹھانے دیا اور دنیا میں انہیں نعت ومہلت دی یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوگئی اور وہائی ان پر دراز ہوگئی اور ہوئی ان پر دراز ہوگئی اور وہائی ان پر دراز ہوگئی اور منظر اور ہو کے اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کفرستان کی زمین کواس کے کناروں سے گھٹاتے آرہے ہیں اور وزیر وزمسلمانوں کواس پر تسکّط دے رہے ہیں اور ایک شہر کے بعد دوسرا شہر فتح ہوتا چلاآ رہا ہے، حدودِ اسلام بڑھر ہی ہیں اور کفر کی سرز مین گھٹی چلی آتی ہے اور مکہ مکر مہ کے قریبی علاقوں پر مسلمانوں کا تسلط ہوتا جارہا ہے، کیا مشرکین جوعذا بطلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں اس کونہیں و کھتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں اس کونہیں و کھتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے ہو کیا بیا اس ہوں گے جن کے قصنہ سے زمین قَمُبدم نکلی جارہی ہے یا رسول کریم صَلّی الله تَعَالٰی عَنْسُ سے فتح پر فتح پارہے ہیں اور ان کے مقبوضہ علاقے رفتہ رفتہ بڑھتے علیہ وَ اللہ وَ سَلّم اور ان کے اُصحاب جو اللّہ تعالٰی کے فضل سے فتح پر فتح پارہے ہیں اور ان کے مقبوضہ علاقے رفتہ رفتہ بڑھتے جارہے ہیں۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ بی عمر، مال کی زیادتی اور زیادہ آرام عموماً غفلت اور اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بن جاتے

1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٤٤، ٢٧٨/٣، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٤٤، ص١٧، ملتقطاً.

شيرصَ اطُالجنَانَ

www.madinah.in

' ہیں اور یہی چیزیں جب نیکیوں میں صُرف ہوں تواللّٰہ تعالیٰ کی رحت بن جاتی ہیں، جیسے شیطان کی کمبی عمراس کے لئے زیادہ عذاب کا باعث ہے اور حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلاہُ وَالسَّلام کی دراز عمر شریف عین رحمت پرورد گارہے۔

ابتداءِ اسلام میں مسلمان چونکہ قرآنِ مجید کے احکامات اور اس کی تعلیمات پرکامل طریقے سے عمل پیراشے اور انہوں نے حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی اطاعت و پیروی کومضبوطی سے تھاما ہوا تھا جس کے نتیج میں الله تعالی نے مسلمانوں پر بیانعام فرمایا کہ کفار کی آباد یوں، بستیوں، شہروں اور ملکوں پران کا غلبہ ختم کر کے مسلمانوں کو قبضہ عطاکر دیا اور رفتہ رفتہ روم اور ایران کی طاقتور ترین سلطنتیں مسلمانوں کے تَسَکُّط میں آگئیں، عراق اور مصرکی سرزمین پرمسلمانوں کا قبضہ ہوگیا، افریقی ممالک اور اندلس کے شہر مسلمانوں کے اقتد ارمیں آگئے اور دنیا کے ایک تہائی جھے پردین اسلام کا برچم لہرانے لگا۔

صدیوں تک مسلمانوں کا یہی حال رہا اور اس عرصے میں مسلمان علمی ،فی ،حربی اور تعیبری میدان میں ترقی در ترقی کرتے رہے اور یہ دور مسلمانوں کی خوشحالی اور ترقی کا ذریں دور رہا۔ پھر جب مسلمان قرآنِ مجید کے احکامات اور اس کی تعلیمات پڑمل سے دور ہونے گئے اور حضور اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کی اطاعت وفر ما نبر داری سے رو گردانی شروع کر دی ، عیش وعشرت کی بزم گرم کرنے اور رقص و مُر وری محفل سجانے لگ گئے ، ایک دوسرے سے اقتدار چھینے میں مصروف ہوئے اور اقتدار کے حصول کی خاطر اسلام کے ڈمنوں کو اپنامددگار بنانے اور ان سے مد دحاصل کرنے لگ گئے تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کی ملی وحدت پارہ پارہ پونا شروع ہوگئی اور آ ہستہ آ ہستہ مسلمانوں کے مفتوحہ علاقے کفار کے قبضے میں آنے لگ گئے ، اسلامی سلطنت کی حدود تصفیل گئیں اور اب دنیا بھر میں مسلمانوں کا جو حال سے وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اپنے ماضی سے سبق نہ سیکھیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ مسلمانوں کا رہا سہا غلبہ واقتد اربھی ان سے چھن جائے۔

قُلُ إِنَّهَا ٱنْذِرُ كُمْ بِالْوَحْيِ ۗ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَكُ رُونَ ۞

(تنسيره كاظ الحنان

الانتَيَاءُ ٢١

277

إِقْتُرَكَ ١٧

ترجیه فئکنزالایمان: تم فر ما وکه میںتم کو صرف وحی ہے ڈرا تا ہوں اور بہرے پکار نانہیں سنتے جب ڈرائے جائیں۔

🧗 توجیه کنزالعِرفان: تم فرما ؤ: میں تم کوسرف وحی کے ذریعے ڈرا تا ہوں اور بہرے پکار کوئیس سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔

﴿ قُلْ : بَمْ فرماؤ - ﴾ یعنی اے صبیب! صَلَّی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان کا فروں سے فرمادیں کہ میرا کام بیہ کہ قرآنِ مجید میں میری طرف جووی کی جاتی ہے اِس کے ذریعے میں تہمیں اُس عذاب سے ڈراؤں جس کے آنے کی تم جلدی میار ہمیں میزاب کولانا میرا کام نہیں ۔ آبت کے آخر میں کا فروں کے متعلق فرمایا کہ جیسے بہروں کو کسی خطرے میں آواز دی جائے تو انہیں بیآ واز فائدہ نہیں دیتی کیونکہ ان میں کسی کی آواز سے نفع اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے اسی طرح کفار کی حالت ہے کہ انہیں عذاب کی قوعیدیں فائدہ نہیں دیتیں کیونکہ انہوں نے ہدایت کی بات سننے سے خودکو بہرا کیا ہوا ہے۔

اس آیت سے دومسئلے معلوم ہوئے۔

- (1) ..... پغیر پراحکام سنادینالازم ہے،ول میں اتارنالازم نہیں کہ بیخدا کا کام ہے۔
- (2)..... جو وعظ سے نفع حاصل نہ کرے، وہ بہراہے یعنی دل کا بہراہے،اگر چہ بظاہراس میں سننے کی قوت موجو د ہو۔

## وَلَمِنْ مَّسَّتُهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَنَابِ مَ إِك لَيَقُولُنَّ لِوَيْلَنَّ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ

توجمه کنزالایمان: اورا گرانہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا جھوجائے تو ضرور کہیں گے ہائے خرابی ہماری بیشک ہم ظالم تھے۔ ہم ظالم تھے۔

ترجیه که کنوُالعِدفان: اورا گرانهیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھوجائے تو ضرور کہیں گے: ہائے ہماری خرابی! بیشک ہم ظالم تھے۔

﴿ وَلَهِنْ مَّسَّتُهُمُ: اورا گرانہیں چھوجائے۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ عذاب آنے کی خبر س کر کا فروں پر کوئی اثر نہ ہوااور یہاں فرمایا کہ جب عذاب آجائے گاتو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ انہیں کتنی جلدی اثر ہوتا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا

**﴿**تَفَسِيْرِهِمَاطُالِجِنَانِ

www.madinah.in

فَتْرَبُ ١٧ ﴾

4

علامہ اساعیل حقی دَحْمَهُ اللهِ تعَالَیْ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خفلت و بدیختی کا شکارلوگ دنیا میں انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کی تنبیہ اور اولیاءِ کرام دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَیْ عَلَیْهِ مُ کے وعظ سے نصیحت حاصل نہیں کرتے یہاں تک کہ موت کے بعد انہیں الله تعالی کے عذاب کے آثار میں سے کوئی اثر پہنچ، کیونکہ ابھی لوگ سور ہے ہیں اور جب انہیں موت آئے گی تو یہ بیدار ہوجا کیں گے، پھریہ اپنے گناموں کا اعتراف کریں گے اور اپنی جانوں برظلم کرنے کی وجہ سے ہائے بربادی، ہائے ہلاکت بیاریں گے۔ لہذا ہر مسلمان کوچا ہے کہ وہ الله تعالی کے عذاب اور اس کی ناراضی کے اسباب سے بچے اور رحمت و نجات کے دروازے کی طرف آئے ، الله تعالی کی اطاعت اور پر ہیزگاری کا راستہ ناراضی کے اسباب سے نجے اور درحمت و نجات کے دروازے کی طرف آئے ، الله تعالی کی اطاعت اور پر ہیزگاری کا راستہ اختیار کرے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے بیجے۔ (2)

وَنَضَعُ الْمَوَاذِيْنَ الْقِسْطَلِيَوْمِ الْقِلْمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيَّا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَمُ دَلِ اَتَيْنَابِهَا وَكُفَى بِنَا لَحْسِيدُنَ ۞

ترجمهٔ کنزالایمان: اورہم عدل کی تراز وئیں رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر پچھ کم نہ ہوگااورا گرکوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہوتو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو۔

ترجید کنزُالعِدفان اورہم قیامت کے دن عدل کے تراز ورکھیں گے تو کسی جان پر پچھ ظلم نہ ہوگا اورا گرکوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کیلئے کافی میں۔

❶ .....ابوسعود الانبياء، تحت الآية: ٢٦، ٣٠/٠٠، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢٦، ص٧١٧-٧١٨، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٢٦، ٥/٥/٥.

يزصَ اطْالِحِيَانَ

إِقْتَرَبَ ١٧

﴿ وَنَضَحُ الْهُوَاذِينَ الْقِسْطَلِيمُومِ الْقِلْهُ قِيدَاورہم قیامت کے دن عدل کے تراز درکھیں گے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کے تراز درکھیں گے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کے تراز درکھیں گے۔ بن کے دن عدل کے تراز درکھیں گے۔ بن کے دان کے دان کے حقوق کے معاملے میں پخطلم نہ ہوگا اوراگر اعمال میں سے کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم ہر چیز کا حساب کرنے کیلئے کافی ہیں۔ (1)

یا در ہے کہ میزان کامعنی اوراعمال کے وزن کی صورتوں نیز میزان سے متعلق مزید کلام سورہ اَعراف کی آیت نمبر 8 کی تفسیر کے تحت گزر چکا ہے۔

قیامت کے ہولنا کے مراحل میں سے ایک انتہائی ہولنا کے مرحلہ وہ ہے جب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور یہاں کی کے قواب میں کی کر کے یا کسی کے گناہوں میں اضافہ کر کے اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ ہرا یک کے ماتھ عدل وانصاف ہوگا اور ہرا یک کواس کا حق ویا جائے گا لبندا اس مرحلے میں کا مما بی حاصل کرنے کے لئے و نیا میں تیاری بہت ضروری ہے۔ ترفدی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ دَخِی اللهُ تعَالیٰ عَنْهِ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نی کریم مسلّی اللهُ تعَالیٰ عَنْهِ وَرِی اِ وَسَلَمْ کَا بِرَا کُلُهُ اِ مَسْلَمُ کَا بِرَا کُلُهُ وَسَلَمْ کَا بِرَا کُلُهُ وَسَلَمْ کُلُهُ اِ وَسَلَمْ کُلُهُ اِ وَسَلَمْ کُلُهُ اِ وَسَلَمْ کُلُهُ اِ وَاللّٰهُ وَسَلَمْ کُلُهُ اِ وَسَلَمْ کُلُهُ اِ وَاللّٰهُ وَسَلَمْ کُلُهُ وَاللّٰهُ وَسَلَمْ کُلُهُ وَاللّٰهُ وَسَلَمْ کُلُهُ وَاللّٰہُ وَسَلَمْ نِی کُلُهُ وَاللّٰہُ وَسَلَمْ کُلُهُ وَاللّٰہُ وَسَلَمْ کُلُهُ وَاللّٰهُ وَسَلَمْ کُلُهُ وَاللّٰهُ وَسَلَمْ کُلُهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَسَلَمْ کُلُهُ وَاللّٰهُ وَسَلَمْ کُلُهُ وَاللّٰهُ وَسَلَمْ مُیں مُو کُلُهُ وَسَلَمْ وَاللّٰ وَاللّٰمِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَسَلَمْ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَسَلَمْ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ

**1**.....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٤٧، ٥/٥،٤٨-٤٨٦، جلًالين، الانبياء، تحت الآية: ٤٧، ص٢٧٣، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالْجِنَانَ

الانتيآء ٢١

(۲۳۰

اِقْتَرَبُ ۱۷

ر کیس گے تو کسی جان پر چھ کلم نہ ہوگا۔''

تظكمنفششيا

اس شخص نے عرض کی: میں اپنے اور ان غلاموں کے لیے ان کی جدائی سے بہتر کوئی چیز نہیں پاتا ، میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ بیسارے آزاد ہیں۔<sup>(1)</sup>

ا مام مُحرغز الى دَّحْمَةُ اللهِ يَعَالَىٰ عَلَيُهِ فر ماتے ہیں: میزان کے خطرے سے وہی نچ سکتا ہے جس نے و نیامیں اپنامحاسبہ كيا مواوراس ميں شرعي ميزان كے ساتھ اسينے اعمال ، اقوال اور خطرات وخيالات كوتولا مو، جبيبا كه حضرت عمر فاروق دَضِي اللّهُ تَعَالَىٰعَنُهُ نِے فرمایا''اینے نفوں کا محاسبہ کرواس سے پہلے کہ تمہارامحاسبہ کیا جائے اور (قیامت کے دن)وزن کرنے سے یہلے خودوزن کرلو۔''اینے نفس کے حساب (یا محاسبہ) سے مرادیہ ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے روزانہ سچی تو بہرے اور الله تعالی کے فرائض میں جوکوتا ہی کی ہے اس کا تکدا رُک کرے اور لوگوں کے حقوق ایک ایک کوڑی کے حساب سے واپس کر ہے اوراین زبان، ہاتھ یادل کی بد گمانی کے ذریعے کسی کی بےعزتی کی ہوتواس کی معافی مائلے اوران کے دلوں کوخوش کر ہے حتّی کہ جبا سےموت آئے تواس کے ذمہ نہ کسی کا کوئی حق ہواور نہ ہی کوئی فرض ،تو شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں ، جائے گا۔اورا گروہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے مرجائے تو (قیامت کے دن) حق داراس کا گھیراؤ کریں گے، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑے گا، کوئی اس کی پییٹانی کے بال پکڑے گا، کسی کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا، کوئی کیے گا:تم نے مجھ پر ظلم كيا، كوئى كج كا: تونے مجھے كالى دى، كوئى كج كا: تم في مجھ سے مداق كيا، كوئى كہے كا: تم في ميرى غيبت كرتے ہوئے الی بات کہی جو مجھے بری لگتی تھی،کوئی کہے گا:تم میرے بر وی تھے لیکن تم نے مجھے ایذادی،کوئی کہے گا:تم نے مجھ سے معاملہ كرتے ہوئے دھوكەكيا،كوئى كے گا: تونے مجھ سے سوداكيا تو مجھ سے دھوكەكيا اور مجھ سے اپنے مال كے عيب كوچھيايا،كوئى کے گا: تونے اپنے سامان کی قیمت بتاتے ہوئے جھوٹ بولا ،کوئی کہے گا: تونے مجھے محتاج دیکھا اور تومال دارتھا کیکن تونے مجھے کھانا نہ کھلا یا، کوئی کہے گا: تو نے دیکھا کہ میں مظلوم ہوں اور تواس ظلم کو دور کرنے برقا در بھی تھا، کیکن تو نے ظالم سے مُصالحت كي اورميرا خيال نه كيا ـ

توجب اس وقت تیرایہ حال ہوگا اور حق داروں نے تیرے بدن میں ناخن گاڑر کھے ہوں گے اور تیرے گریبان پرمضبوط ہاتھ ڈالا ہوگا اور توان کی کثرت کے باعث حیران و پریشان ہوگا دٹی کہ تونے اپنی زندگی میں جس سے ایک در ہم

السنترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الانبياء عليهم السلام، ١١/٥، الحديث: ٣١٧٦.

سيوم لطّالجنان

لانتَبَيَآءُ ٢١

۳۳۱

اقَتَرَبَ ١٧

کامعاملہ کیا ہوگایا اس کے ساتھ کسی مجلس میں بعی اہوگا تو غیبت، خیانت یا حقارت کی نظر ہے و کیھنے کے اعتبار ہے اس کا تچھ پرخق بنتا ہوگا اور تو ان کے معاملے میں کمزور ہوگا اور اپنی گردن اپنے آقا اور مولیٰ کی طرف اس نیت سے اٹھائے گا کہ شایدوہ تخیے ان کے ہاتھ سے چھڑائے کہ اسنے میں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ندا تیرے کا نوں میں پڑے گی:

اَلْیَوْمَ تُجُونُ وَ تُحَدِّرِی کُلُّ نَفْسِ بِمَا گَسَبَتُ اللّٰهِ ظُلْمَ توجبہ ایک نُوالعِد فان: آج ہم جان کو اس کے کمائے ہوئے اعمال الْیَوْمَ رُدُ،

الْیُوْمَ رُدُ،

کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پرزیادتی نہیں ہوگی۔

کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پرزیادتی نہیں ہوگی۔

اس وقت ہیبت کے مارے تیرادل نکل جائے گا اور تحجے اپنی ہلاکت کا لیتین ہوجائے گا اور اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی جو تحجے ڈرایا تھاوہ تحجے یاد آجائے گا۔اللّٰہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

ترجہ کے کنز العوفان: اور (اے ننے والے!) ہر گرز الله کوان کاموں
سے بے خبر نہ مجھنا جو ظالم کررہے ہیں۔الله انہیں صرف ایک ایس
دن کیلئے ڈھیل دے رہاہے جس میں آئکھیں کھلی رہ جائیں
گی ۔لوگ بے تحاشا اپنے سروں کواٹھائے ہوئے دوڑتے جارہے
ہوں گے،ان کی بلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اور
ان کے دل خالی ہول گے۔اورلوگوں کوڈراؤ۔

وَلاَتَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَبَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُوْنَ فَا التَّالِمُوْنَ فَا التَّالِمُوْنَ فَا التَّالِمُوْنَ فَا التَّالِمُوْنَ فَا التَّالِمُوْنَ فَا التَّالِمُوْنَ فَا التَّالُونِ فَا اللَّهِمُ اللَّهُ وَالْفَامِ لَا يَرْتَكُّ اللَّهِمُ طَرُفُهُمْ فَوَا عُنْ وَا نُذِي التَّاسَ (2) طَرُفُهُمْ فَوَا عُنْ وَا نُذِي التَّاسَ (2)

آج جب تولوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑتا ہے اور ان کے مال کھا تا ہے تو کس قدر خوش ہوتا ہے، کین اس دن تخصے کس قدر حسرت ہوگی جب تو عدل کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس وقت تو مُفلس ، فقیر ، عاجز اور ذلیل ہوگا ، نہ کسی کا حق ادا کر سکے گا اور نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکے گا۔ پھر تیری وہ نکیاں جن کے لیے تو نے زندگی بھر مشقت برداشت کی تجھ سے لے کران لوگوں کو دے دی جا ئیں گی جن کے حقوق تیرے ذمہ ہوں گے ، اور بیان کے حقوق کا عوض ہوگا۔ تو دیکھواس دن تم کس قدر مصیبت میں مبتلا ہوگے کیوں کہ پہلے تو تمہاری نکیاں ریا کاری اور شیطانی مکر وفریب سے محفوظ نہیں ہوں گی اور اگر طویل مدت کے بعد کوئی ایک نیکی بی جائے تو اس پر تق دار دوڑیں گے اور اسے

🛚 .....مومن:۱۷.

2 سسابراهيم: ٢ ٤ - ٤ ٤.

www.madinah.in

أَرْبُ ١٧ كَاتِيَا ۗ الْآلِيَا الْآلِيَا الْآلِيَا الْآلِيَا الْآلِيَا الْآلِيَا الْآلِيَا الْآلِيَا الْآلِيَ

لے لیں گے اور شاید تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے ، دن کوروز ہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے والا ہو، تو بختے معلوم ہوگا کہ تو دن گھر مسلمانوں کی غیبت کرتا رہا جو تیری تمام نیکیوں کو لے گئی ، باتی برائیاں مثلاً حرام اور مشتبہ چیزیں کھانا اور عبادات میں کوتا ہی کرنا اپنی جگہ ہے اور جس دن سینگوں والے جانور سے بے سینگ جانور کا حق لیا جائے گا تو اس دن حقوق سے چھٹکارایانے کی امید کیسے رکھ سکتا ہے۔ (1)

#### وَلَقَدُ إِنَّيْنَامُولِلِي وَهُرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَ ذِكُمَّ الِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿

﴾ ترجمه کنزالاییمان: اور میشک ہم نےموٹیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور اوجالا اور پر ہیز گاروں کوفسیحت ۔

ﷺ ترجیهٔ کنزُالعِدفان:اور بیشک ہم نےموسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیااورروشیٰ اور پر ہیز گاروں کیلیے نصیحت دی۔

﴿ وَلَقَنُ النَّيْنَاهُوْلَى وَ هَٰرُوْنَ الْفُرُقَانَ: اور بِينَكَ ہم نے موکی اور ہارون کو فیصلہ دیا۔ ﴾ یہاں سے انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کے حالات بیان کیے جارہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اللّٰه عَذَوّ جَلَّ کے دین کی خدمت کی ،اس راہ میں پیش آنے والی تکیفیس برداشت کیس اور صبر واستقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تا کہ بعد میں دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے متعلی راہ ہوں اور وہ بھی صبر واستقامت، ایثار واخلاص اور اللّٰه تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کا کام کریں۔ چنا نچے سب سے پہلے حضرت موسی اور حضرت ہارون عَلَيْهِمَ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا واقعہ بیان کیا گیا اور ارشاوفر مایا کہ ہم نے حضرت موسی اور حضرت ہارون عَلَيْهِمَا الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا واقعہ بیان کیا گیا اور ارشاوفر مایا کہ ہم نے حضرت موسی اور حضرت ہارون عَلَيْهِمَا الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کو اللّٰه علوں کے والی ہے اور وہ الی وہ تی اسے بر ہیزگار معلوم ہوتی ہے اور وہ الی نصیحت ہے جس سے بر ہیزگار شبیعت اور دین اُمور کاعلم حاصل کرتے ہیں۔ (2)

تورات شریف حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کُوتُو بلا واسطه دی گئی اور حضرت بارون عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کُو حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کے واسطہ سے عطا کی گئی۔

● .....احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت ومابعده، الشطر الثاني، صفة الخصماء ورد الظلم، ٥/ ٢٨١-٢٨٨.

2 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٤٨، ص٧١٨.

سينصراط الجنان

اِقْتَرَبَ ١٧

### الَّذِيْنَيَخْشُوْنَ مَ بَّهُمْ بِالْعَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ١٠

ا ترجمهٔ کنزالایمان: وه جوبے دیکھا پنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے۔

و ترجیه کنزُالعِرفان: وه جواپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔

﴿ اَلَّذِينَ يَخْشُونَ مَ اللَّهُمُ بِالْغَيْبِ: وه جوابي رب سے بغير و يكھے ڈرتے ہيں۔ ﴾ ارشاد فر مايا: پر ہيز گارلوگوں كاوصف يہ ہے كہ وہ اللّٰه تعالىٰ كے عذاب سے ڈرتے ہيں حالانكہ انہوں نے اس كے عذاب كامشاہد فہيں كيا اور وہ قيامت كون مونے والے عذاب، حیاب، سوال اور اس كی دیگر ہولنا كيوں سے ڈرتے ہيں اور اسی خوف كے سبب وہ اللّٰه تعالىٰ كی نافر مانی كرنے سے بيجة ہيں۔ (1)

وہلوگ جوبن دیکھے اللّٰہ تعالی سے ڈرتے ہیں، ان کی فضیلت سے تعلق قرآنِ مجید میں ایک مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشا وفر ماتا ہے:

> مَنْ خَشِى الرَّحُلْنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ﴿ ادْخُلُوْ هَابِسَلْمِ لَا ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (2)

ترجید کنزالعرفان: جورخن سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والےدل کے ساتھ آتا ہے۔ (ان نے فرایا جائے گا) سلامتی کے ساتھ جنت میں واخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔

> اوردوسرےمقام پرارشادفرماتاہے: إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ مَربَّهُمُ بِالْغَيْبِ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّ اَجْرُكِبِيْدُرُ<sup>(3)</sup>

ترجہ کے کنزُ العِدفان: بیشک جولوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا تو اب ہے۔

- 🕕 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٤٩، ٥/٨٨٠، مدارك، الانبياء، تـحت الآية: ٤٩، ص٨١٧، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٤٩، ١/٨ ٥٠، ملتقطاً.
  - 2 ....ق: ۳٤،۳۳.
  - 3 ..... ملك: ١٢.

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِجِنَانَ

اور حضرت الس بن ما لك دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، د سولُ اللّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَعُرْما يا ''اللّٰه تعالی ارشاد فرما تا ہے: میری عزت وجلال اورمخلوق برمیری بلندی کی قتم! نہ تو میں اینے بندے بردوخوف جمع کروں گااور نہاس کے لیے دوامن جمع کروں گا، جود نیامیں مجھ سے ڈرتار ہااسے میں قیامت کے دن امن دوں گااور جود نیامیں مجھ سے بےخوف رہاا ہے میں قیامت کے دن خوف میں مبتلا کر دوں گا۔<sup>(1)</sup>

دعاہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اینے بر ہیز گار بندوں میں شامل فرمائے ، دنیا میں ہمیں اپناخوف نصیب کرے اور آ خرت میں خوف ہے محفوظ فر مائے ،ا مین ۔

#### وَهٰنَا ذِكُرُمُّ لِرَكَّ ٱنْزَلْنُهُ ۗ أَفَانْتُمْ لَهُمُنْكِرُونَ ٥

و ترجمة كنزالايمان: اوريي بركت والاذكركة بم في اتاراتو كياتم اس كم عكر بور

﴾ ترجیه کنزُالعِدفان: اور پیبرکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے تو کیاتم اس کے منکر ہو؟

﴿ وَهُ إِذْ كُرُّمُ لِهِ الصَّلُوةُ وَالسَّدِمِ وَاللَّا وَكُرْجِ - ﴾ يعنى جس طرح بم في حفرت موسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّدَم برتورات نازل فرمائي اسى طرح ہم نے اپنے حبیب محم مصطفح صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يربركت والا ذكر قرآنِ ياك نازل فرمايا ہے،اس کے منافع کثیر اوراس میں بہت وسیع علوم ہیں اور ایمان لانے والوں کے لئے اس میں بڑی برکتیں ہیں،اور جب پیظاہر ہو گیا کہ جس طرح ہم نے تورات نازل فر مائی اسی طرح قر آن مجید بھی نازل فر مایا توا ہے اہلِ مکہ! کیا یہ سب جانبے کے باوجودتم قرآن مجید کے ہماری طرف سے نازل ہونے کااٹکار کرتے ہو؟<sup>(2)</sup>

وَلَقَدُ اتَيْنَا وَبُرْهِيْمَ مُشْدَةً مِنْ قَبُلُ وَكُنَّابِهِ عَلِيدِينَ ﴿ وَذَقَالَ لَا يَكُ النَّهُ الْمَ

1 .....ابن عساكر، محمد بن على بن الحسن بن ابي المضاء... الخ، ٤ ٧٦٧٥.

2.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٥٠، ٣٧٩/٣، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٥٠، ٥/٩/٥، ملتقطاً.

الانتبيآء ٢١

270

إِقْتَرَبُ ١٧

توجہ کنزالایمان: اور بیشک ہم نے ابرا ہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبر دار تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے ہو۔

ترجہ فی گنڈالعِوفان: اور بیٹک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی مجھداری دیدی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ یا دکرو چاہیاں نے اپنے باپ اوراپنی قوم سے فرمایا: یہ جسے کیا ہیں جن کے آگےتم جم کر بیٹھے ہوئے ہو۔

﴿ وَلَقَنُ النَّيْنَ الْبُوهِيْمَ: اور بينك ہم نے ابرا ہيم کوديدى تقى ۔ ﴿ انبياءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے واقعات ميں سے يہاں دوسراواقعہ بيان کيا جار ہا ہے اور يہ حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کا واقعہ ہے، چنانچار شاوفر مايا کہ بينگ ہم نے حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کوان کی ابتدائی عمر میں بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کی نیک راہ عطا کردی تقی اور ہم ان کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ ہدايت ونبوت كے ہل ہيں۔ (1)

﴿ اِذْ قَالَ لِا بِیْهِ وَقَوْصِهِ: یاد کروجب اس نے اپنے باپ اوراپی قوم سے فرمایا۔ ﴾ یعنی وہ وقت یاد کریں جب حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نے اپنے (عرفی) باپ اوراپنی قوم سے فرمایا: درندوں پرندوں اورانسانوں کی صورتوں کے بینے ہوئے یہ جسے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہوا وران کی عبادت میں مشغول ہو؟ (2)

#### قَالُوْاوَجَدُنَآ ابَآءَنَالَهَاعْبِدِينَ ﴿

الرقيمة كنزالايمان: بولي من في اين باب داداكوان كى بوجاكرت بإيار

و ترجه الكنزُ العِرفان: انهول نے كها: مم نے اپنے باپ داداكوان كى بوجاكرتے موئے بايا۔

﴿ قَالُوْ ا: انبوں نے کہا۔ ﴾ جب لوگ مجسموں کی عبادت کرنے پرکوئی دلیل پیش کرنے سے عاجز ہو گئے تو وہ کہنے لگے: ہم نے اپنے باپ داداکواسی طرح کرتے پایا ہے لہذا ہم بھی اسی طرح کررہے ہیں۔ (3)

- ❶.....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ١٥٠ ٨/٢٥١، خازن، الانبياء، تحت الآية: ١٥، ٣٧٩/٣، ملتقطأ.
  - 2 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٥٦، ص١٨ ٧-١٩.
  - 3 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢٥-٥٣، ص ٩١٧.

33

r **)——**( الأنيَّا

اس سے معلوم ہوا کہ باپ دادا جوکا م شریعت کے خلاف کرتے رہے ہوں ، اُن کا موں کو کرنا اوران کے کرنے پراپنے باپ دادا کے عمل کو دلیل بنانا کفار کا طریقہ ہے ، ہمارے معاشرے میں بہت سے مسلمان شادی بیاہ اور دیگر موقعوں پر شریعت کے خلاف رسم و رواج کی پیروی کرنے میں بھی ایسی ہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے برسوں سے اسی طرح کرتے آئے ہیں اور ہم بھی انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں حالانکہ جو کا م شریعت کے خلاف ہے اوراس کے جواز کی کوئی صورت نہیں تو اس کا برسوں سے ہوتا آنا اور آبا وَ اَجداد کا اپنی جہالت کی وجہ سے اسے کرتے رہنا اسے شریعت کے مطابق نہیں کرسکتا۔ اللّٰہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطافر مائے اور انہیں شریعت کے خلاف کا م کرنے سے بیتے کی تو فیق عطافر مائے ، ایمین ۔

#### قَالَ لَقَدُ كُنْتُمُ آنْتُمُ وَابَآ وُكُمْ فِي ضَلالٍ مُّبِيْنٍ ﴿

و ترجمهٔ کنزالایمان: کهابشتم اورتمهارے باپ داداسب کھلی گراہی میں ہو۔

المرجمة كنزُالعِدفان فرمايا: بشكتم اورتمهار باپ داداسب كلى مراسى ميں ہو۔

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ قوم کا جواب من کر حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلَوٰ الْ وَالسَّدَم نے ان سے فرمایا کیتم اور تبہارے باپ دادا جنہوں نے یہ باطل طریقہ ایجاد کیا سب کھلی گمراہی میں ہواور کسی عقل مند پر تمہارے اس طریقے کا گمراہی ہونامخفی نہیں ہے۔ (1)

اس معلوم ہوا کہ دینی معاملے میں کسی کی رعایت نہیں بلکہ حق بات بہر حال بیان کرنی چاہیے، ہاں کہاں کس حکمت عِملی کے مطابق بات کرنی چاہیے ہتی سے یازی سے توبیہ بات مبلغ کو معلوم ہونی چاہیے۔

4

اس سے ریجھی معلوم ہوا کہ خلاف شرع کام میں کثرت رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہمیشدانبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ

....ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ٤٥، ٣٣/٣.

=(تنسيرصراط الجناد

www.madinah.in

الانتبيّاءُ ٢١

**TTV** 

ورر اقترک ۱۷

وَالسَّلَامِ اوران کے ساتھی قلیل ہوتے اور دشمنانِ اسلام اکثریت میں ہوتے تھے لیکن وہ اکثریت جھوٹی تھی اور انبیاءِ کرام عَلَيْهِهُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ سِیحِ تھے۔

## قَالُ وَ الْجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمُ اَنْتَ مِنَ اللَّعِبِ لِينَ ﴿ قَالَ بَلْ مَّ بَكُمُ مَ بُ ثُ السَّلُوْتِ وَالْاَئْ مِنْ الَّذِي فَطَ هُنَّ وَ اَنَاعَلَ ذِلِكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَانَاعَلَ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: بولے كياتم ہمارے پاس حق لائے ہو يا يونهى كھيلتے ہو كہا بلكة تمہارارب وہ ہے جورب ہے آسانوں اور زمين كاجس نے انہيں پيدا كيا اور ميں اس پر گوا ہوں ميں سے ہوں۔

توجید کنؤالعِرفان بولے: کیاتم ہمارے پاس حق لائے ہویا یونہی کھیل رہے ہو؟ فرمایا: بلکہ تمہارارب وہ ہے جوآ سانوں اور زمین کارب ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔

و قالُ قَالُ قَالَ عِبَيْنَا الْحَقِيّ بولے: كياتم ہمارے پاس ق لائے ہو۔ ہاس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام كَ قُوم كُوچُونكما ہِنے طریقے كا گمراہی ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا تھا اور وہ اس كا انكار كرنا بہت برئی بات جانتے تھے، اس لئے انہول نے حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام ہے بيكہا كہ كيا آپ بيہ بات واقعی طور پر ہمیں بتارہ ہوں يالونهی ہنی مذاق كے طور پر فرمارہ ہیں؟ اس كے جواب میں آپ عَلَيْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام نے اللَّه تعالیٰ كی رَبُو بِیَّت كا بيان كر کے ظاہر فرماد يا كہ آپ کھيل كے طور پر كلام نہيں كررہے بلكہ فق كا ظہار فرمادہ ہیں چنان پہلے تھے نہيں بلكہ تمہاری عبادت كا مستحق وہ ہے جوآسانوں اور زمين كا آپ نے فرمایا: تمہاری عبادت كے سخق به بناوٹی جسے نہيں بلكہ تمہاری عبادت كيسے كرتے ہو جو گلوقات ميں رب ہے جس نے انہيں كسی سابقہ مثال كے بغير پيدا كيا، تو پھرتم ان چيزوں كی عبادت كيسے كرتے ہو جو گلوقات ميں داخل ہیں اور میں نے تم سے جو بات كہی كہ تمہارارب صرف وہ ہے جوآسانوں اور زمین كا رب ہے، میں اسے دلیل كے ساتھ فابت كرسكتا ہوں۔ (1)

₫.....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٥٥-٥٦، ص٩٧، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٥٥-٥٦، ٥٩٢٥، ملتقطاً.

تَسَيْرِهِ رَاطًا لِحِنَانَ )

الانتَيَآءُ ٢١

قوجهة كنزالايمان: اور مجھے اللّه كى قتم ہے ميں تمہارے بنوں كابرا چا ہوں گا بعداس كے كہتم پھر جاؤ بيپيرد كر ـ توان سب كو چورا كرديا مگرا يك كوجوان سب كا بڑا تھا كہ شايدوہ اس سے يجھ پوچھيں ـ بولے سنے ہمارے خداؤں كے ساتھ يكام كيا بيشك وہ ظالم ہے ـ ان ميں كے يجھ بولے ہم نے ايك جوان كوانہيں برا كہتے سنا جے ابراہيم كہتے ہيں ـ بولے تواسے لوگوں كے ساتھ يكام كيا اے ابراہيم \_ فرمايا بلكه تواسے لوگوں كے ساتھ يكام كيا اے ابراہيم \_ فرمايا بلكه ان كے اس بڑے نے كيا ہوگا توان سے پوچھوا گر ہولتے ہوں ـ تواسے تی كی طرف پلٹے اور بولے بيئك تمہيں شم گار ہو۔ پھرا ہے سروں كے بل اوندھائے گئے كتمہيں خوب معلوم ہے يہ بولتے نہيں ـ

ترجہ ان کن العرفان اور مجھ الله کی شم ہے! تم پیٹے پھر کرجاؤ گے تواس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ توابراہیم نے ان سب کوٹکڑ سے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شایدوہ اس کی طرف رجوع کریں۔

تنسيرص إظالحنان

أَقْرَبُ ١٧ ﴾ ﴿ الْأَنْيَالَ ٢١ ﴾

کہنے گئے: کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بیشک وہ یقیناً ظالم ہے۔ پچھ کہنے گئے: ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کوابرا ہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے گئے: تواسے لوگوں کے سامنے لے آؤشایدلوگ گواہی دیں۔

انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کوابرا ہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے گئے: تواسے لوگوں کے سامنے لے آؤشایدلوگ گواہی دیں۔

انہوں نے کہا: اے ابراہیم! کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا: بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا توان سے پوچھ لواگریہ بولتے ہوں۔ تواسے دلوں کی طرف بلٹے اور کہنے گئے: بیشک تم خودہی ظالم ہو۔ پھر وہ اینے سروں کے بل اوند ھے کردیئے گئے (اور کہنے گئے کہ) تہمیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔

﴿وَتَاللَّهِ: اور مجھ اللَّه كَيْ تَم مِ! ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى 7 آيات ميں جووا قعه بيان كيا كيا ہے اس كاخلاصه يه ہے کہ حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام کی قوم کا ایک سالانه میله لگتا تھا اور وہ اس دن جنگل میں جاتے اور وہاں شام تک لہوداَعب میں مشغول رہتے تھے، والیسی کے وقت بت خانے میں آتے اور بتوں کی بوجا کرتے تھے، اس کے بعدایے مكانول كوواليس جاتے تھے۔ جب حضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے ان كى ايك جماعت سے بتوں كے بارے ميں مناظرہ کیا توان لوگوں نے کہا:کل ہماری عیدہے، آپ وہاں چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہارہے اوركىيے لطف آتے ہيں، چنانچہ جب وہ ميلے كاون آيا اور آپ عَليْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام سے ميلے ميں حِلنے كوكها كيا تو آپ عذر بیان کر کے رہ گئے اور میلے میں نہ گئے جبکہ وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب ان کے باقی ماندہ اور کمز ورلوگ جو آ ہستہ آ ہستہ جا رہے تھ گزرے تو آپ عَلیْه الصَّلاهُ وَالسَّلام نے فرمایا "میں تبہارے بتوں کا براحیا ہوں گا۔ آپ کی اس بات کو بعض لوگوں نے س لیا۔ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَهِ أَوَ السَّلَام بت خانے کی طرف لوٹے تو آپ نے ان سب بتوں کوتو ڑ کر مگڑ ے مگڑ ہے کردیا،البتذان کے بڑے بت کوچھوڑ دیااورکلہاڑااس کے کندھے پررکھدیا کہ شایدوہ اس کی طرف رجوع کریں۔اس کا معنی بیہ ہے کہ وہ اس بڑے بت ہے بوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کا کیا حال ہے؟ یہ کیوں ٹوٹے ہیں اور کلہا ڑا تیری گردن یر کیسے رکھا ہے؟ اور یوں اُن پر اِس بڑے بت کا عاجز ہونا ظاہر ہواور انہیں ہوش آئے کہا یسے عاجز خدانہیں ہو سکتے ۔ یا بيمعنى ہے كه وه حضرت ابرانهيم عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام ہے دريافت كريں اور آپ كو ججت قائم كرنے كاموقع ملے - چنانچه جب قوم كے لوگ شام كووايس ہوئے اور بت خانے ميں پنچے اور انہوں نے ديكھا كہ بت اوٹے پڑے ہيں تو كہنے لگے: كس نے ہمارے خداؤں كے ساتھ سيكام كياہے؟ بيثك وه يقنيناً ظالم ہے۔ پچھلوگ كہنے لگے: ہم نے ايك جوان كوانبيں برا کہتے ہوئے سناہے جس کوابرا ہیم کہاجا تاہے، ہمارا گمان بیہے کہاسی نے ایسا کیا ہوگا۔ جب پی خبر ظالم وجابرنمر وداور

أَقْتَرَبُ ١٧ ﴾ ﴿ الْأَنْيَآةُ ٢١

اس کووزیروں تک پینجی تو وہ کہنے گئے:اسے لوگوں کے سامنے لے آو شایدلوگ گواہی ویں کہ یہ حسرت ابرائیم علیّہ المصّلوة وَالسَّلام ہی کافعل ہے یاان سے بتوں کے بارے میں ایسا کلام سنا گیا ہے۔اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ گواہی قائم ہوجائے تو وہ آپ کے در پے بوں۔ چنا نچے حضرت ابرائیم علیّہ الصّلوة وَالسَّلام بلائے گئے اوران لوگوں نے کہا:اے ابرائیم ! کیا تم نے بہارے معبودوں کے ساتھ ریکام کیا ہے؟ آپ نے اس بات کا تو کچھ جواب نددیا اور مناظر اندشان سے تعریف تم نے بہارے معبودوں کے ساتھ ریکام کیا ہے؟ آپ نے اس بات کا تو کچھ جواب نددیا اور مناظر اندشان سے تعریف کے طور پر ایک عجب وغریب جب قائم کی اور فر مایا: ان کے اس بڑے نے اس غصے سے ایسا کیا ہوگا کہ اس کے ہوتے ہو! تم اس کے چھوٹوں کو بوجے ہو،اس کے کندھے پر کاباڑا ہونے سے ایسا ہی قیاس کیا جاسکتا ہے، بھی سے کیا بوچھتے ہو! تم ان سے بوچھوٹوں اگریہ ہو لئے ہیں تو خود بتا تمیں کہ ان کے ساتھ ریکس نے کیا؟ اس سے مقصود یہ تھا کہ قوم اس بات پر غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو پچھ کرنہیں سکتا وہ خدائہیں ہوسکتا اوراس کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ چنا نچے جب آپ علیّہ الصّلوة وَالسَّلام تی بی غور کرنے گے اور بجوروں اور بے اختیاروں کو بوجے ہو، جوا ہے کا ندھے سے کلہا ڑا انہ ہٹا سکے وہ کہنے گانہ جو جوالے بیا ایسان کے لئے کا فی نہیں جب بتک افرارو اپنے بچاری کو مصیبت سے کیا بچا سکے اوراس کے کیا کام آسکے گا۔ ( مگرا تا سوچ لینا ایسان کے لئے کافی نہیں جب بتک افرارو اپنے بچاری کو مصیبت سے کیا بچا سکے اوراس کے کیا کام آسکے گا۔ ( مگرا تا سوچ لینا ایسان کے لئے کافی نہیں جب بتک افرارو

﴿ ثُمَّ بُکِسُوْاعَلَی مُوعُ وَسِیمَ ، پھروہ اپنے سروں کے بل اوند ھے کردیئے گئے۔ پہنی کلمۂ حق کہے کے بعد پھران کی بدختی ان کے سروں پر سوار ہوئی اور وہ کفر کی طرف پلٹے اور باطل جھٹر اثر وع کر دیا اور حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ سے کہنے لگے جہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں تو ہم ان سے کیسے پوچھیں اور اے ابراہیم! تم ہمیں ان سے پوچھیں اور اے ابراہیم! تم ہمیں ان سے پوچھیکا کیسے تھم دیتے ہو۔ (2)

## قَالَ اَفَتَعْبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيَّا وَ لا يَضُرُّكُمْ شَ اُقِّ تَكُمُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ الْمَا فَلا تَعْقِلُونَ ۞

❶ .....خازن،الانبياء،تحت الآية: ٧٥-٢٤، ٣٠، ٢٨٠-٢٨١، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٧٥-٢٤، ص ٧١-٢٠٠، ملتقطاً.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٦٥، ٣/ ٢٨١، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٦٥، ص ٧٢٠، ملتقطاً.

فسيرص الطالجانات ( 340

الانتياءَ ٢١

721

اقَتُرَبُ ١٧

توجمة كنزالايمان: كها تو كيا الله كسوااييكو بوجة بهوجونة تهمين نفع دراورنه نقصان يهني ئے تف ہے تم پراور ان بتوں پر جن كو الله كسوالوجة بهوتو كياتمهيں عقل نہيں۔

ترجمه كنزًالعِدفان: ابراہيم نے جواب ديا: تو كياتم الله كسوااس كى عبادت كرتے ہوجونة تهمين نفع ديتا ہے اور نہ فقصان بہنچا تا ہے۔ تم يراور الله كسواجن كى تم عبادت كرتے ہوان پرافسوس ہے۔ تو كياتمہيں عقل نہيں؟

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم عَلَیْہِ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلام نے انہیں جواب دیا: تو کیاتم اللّٰہ تعالٰی کے سوااس کی عبادت کرتے ہوجس کا حال یہ ہے کہ اگر تم اسے پوجوتو وہ تمہیں نفع نہیں دیتا اور اگراسے پوجنامُو قُو ف کر دوتو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا تا ہم پر اور اللّہ تعالٰی کے سواجن کی تم عبادت کرتے ہوان پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنی ہی بات بھی سمجھ سکو کہ یہ بت کسی طرح یوجنے کے قابل نہیں۔ (1)

#### قَالُوُا حَرِّقُولُهُ وَانْصُ وَ اللَّهِ مَا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ ١٠

توجههٔ کنزالایمان: بولےان کوجلا دواورا پنے خدا وُں کی مدد کر واگرتمہیں کر ناہے۔

ترجیه کنزالعِرفان بولے: ان کوجلا دواورا پنے خدا وَل کی مدد کر دا گرتم کچھ کرنے والے ہو۔

﴿ قَالُوْا حَرِّقُوْهُ: كَها: ان كوجلادو۔ ﴾ جب جب تمام ہوگئ اور وہ لوگ جواب سے عاجز آ گئو كہنے لگے: اگرتم اپنے خداؤں كى بچھ مدوكرنا چاہ در ہم ہوتوان كا انتقام لے كران كى مدوكر واور حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كوجلا و كوئكه يہ بيئى ہولنا ك مزاہ ہے۔ چنا نچينم وداوراس كى قوم حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كوجلا وُ النِّي بِرَتَفْق ہوگئ اور انہوں يہ بر كى ہولنا ك مزاہ ہے۔ چنا نچينم وداوراس كى قوم حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كوجلا وُ النِي بِرَتَفْق ہوگئ اور انہوں يہ بر كى ہولنا ك منان ميں قيدكر ديا اور كو في بستى ميں ايك عمارت بنائى اور ايك مهينة تك پورى كوشش كر كے ہوتم كى كرئويا ل جج كيں اور ايك عظيم آگ جالائى جس كى تپش سے ہوا ميں پرواز كرنے والے پرندے جل جاتے تھے اور ايك منجنيق (يعن

**]**.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٦-٢٦، ٢٨١/٣.

(تنسيرصراط الحيان

پھر پینکنے والی مثین ) کھڑی کی اور آپ کو با ندھ کراس میں رکھااور آگ میں بھینک دیا۔ اس وقت آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام کَی زبانِ مبارک برتھا حَسْبِی اللّٰهُ وَ نِعْمَ الُو کِیْل ، یعنی مجھے اللّٰه کافی ہے اوروہ کیا ہی اچھا کارسازہے۔ جبریلِ امین عَلَيْهِ السَّلام نے آپ سے عَصْ کی: کیا بچھکام ہے؟ آپ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَ السَّلام نے فرمایا" تم سے نہیں۔ حضرت جبریل عَلَيْهِ السَّلام نے عَلَيْهِ السَّلام نے عَصْ کی: توابیخ ربّ عَدُّو جَلَّ سے سوال کیجئے۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَ السَّلام نے فرمایا" سوال کرنے سے عَلَيْهِ السَّلام نے فرمایا کو جاننا میرے لئے کافی ہے۔ (1)

حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے یہ مجھاتھا کہ امتحان کے وقت دعا کرنی بھی مناسب نہیں کہ کہیں یہ بے صبری میں شارنہ ہوجائے۔ یہ انہی کا مرتبہ تھا، ہمیں بہر حال مصیبت و بلا کے وقت دعا کرنے کا حکم ہے۔

#### قُلْنَالِينَا مُكُونِ بَرِدًا وَّسَلَّمًا عَلَى إِبْرُهِ بَمَ اللَّهُ عَلَى الْبُرْهِ بَمَ اللَّهُ

﴾ ترجمه کنزالایمان: ہم نے فرمایا ہے آگ ہوجا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔

و البراتيم پر شندًى اورسلامتى والى موجار كابراتيم پر شندًى اورسلامتى والى موجار

﴿ قُلْنَا: ہِم نے فرمایا۔ ﴾ جب حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ وَآگ مِیں ڈالا گیا تواللَّه تعالیٰ نے فرمایا: اے آگ! ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوجا۔ چنانچیآ گ کی گرمی زائل ہوگئی اور روشنی باقی رہی اور اس نے ان رسیوں کے سوا اور پچھنہ جلایا جن سے آپ عَلیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَباندھا گیا تھا۔ (2)

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تعَالى عَنهُ مَا فرمات بين كما كرالله تعالى "سَلَمًا" ندفر ما تا تو آگى تشدُك كى وجه سے حضرت ابرا بيم عَليْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلاهُ انتقال فرما جات ۔ (3)

#### وَا رَادُوْابِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنُهُمُ الْأَخْسَرِينَ ٥

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٦٨، ص ٧٢١.

2 ..... جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٦٩، ص٢٧٤.

3 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٦٩، ٢٨٢/٣.

سيرصراط الجنان

جلدشيثم

342

الانتيآءُ ٢١

727

اقَٰتُرَكَ ١٧

#### 

ترجیدہ کنزُالعِدفان :اورانہوں نے ابراہیم کے ساتھ براسلوک کرنا چاہاتو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنادیا۔

﴿ وَأَكَمَا دُوْا بِهِ كَيْنَ انورانهوں نے ابراہیم کے ساتھ براسلوک کرنا چاہا۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم عَلَیْهِ انصَّلَوٰهُ وَالسَّکَرُم این کہ انہوں نے حضرت ابراہیم عَلَیْهِ انصَّلَوٰهُ وَالسَّکَرُم کے ساتھ براسلوک کرنا چاہاتو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنادیا کہ ان کی مراد پوری نہ ہوئی اورکوشش ناکام رہی اور اللَّه تعالی نے اس قوم پر چھر بھیج جوان کے گوشت کھا گئے اورخون پی گئے اورایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کی ہلاکت کا سبب ہوا۔ (1)

#### وَنَجَّيْنُهُ وَلُوطًا إِلَى الْاَرْضِ الَّتِي لِرَكْنَا فِيهَ اللَّعْلَمِينَ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان:اورہم نے اسےاورلوط کونجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی۔

ترجید کانٹوالعِرفان: اور ہم نے اسے اور لوط کواس سرز مین کی طرف نجات عطافر مائی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔

﴿ وَنَجَيْنُهُ وَلُوْطًا: اور بهم في الصاور لوط كونجات عطافر مائى - ﴾ ارشاد فر ما ياكه بهم في حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ المُعْنَى الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ وَمُر وداوراس كى قوم سے نجات عطافر مائى اور انہيں عراق سے اس سرز مين كى طرف روانہ كيا جس ميں بهم نے جہان والوں كے ليے بركت ركھى تھى ۔ (2)

1 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧٠، ٢٨٣/٣.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧١، ٢٨٣/٣.

(تنسيرص اط الجنان)

جلدشيشم

٣ **)——**( الأنتيَّ

اِقْتَرَبَ ١٧

حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ حضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَ بَيْتِي تَتِيهِ، آپ كوالدكانام باران به اور بي حضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَا بِهِا لَى تَفارِ جب بيدونو ل حضرات ملكِ شام بِهَجِي تو حضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ فَلَمُ عَلَيْهِ الصَّلَوَةُ وَالسَّلَامِ فَلَمُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ فَي مَوْ تَفِيكَهُ مِيل قيام فرما يا اوران دونو ل مقامات والسَّلام في معاونت كا فاصله بيدونو ل مقامات ميل ايك دن كي مسافت كا فاصله بيدادان



اس سرز مین سے شام کی زمین مراد ہے اور اس کی برکت سے ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم ہوئے اور تمام جہان میں ان کے دینی برکات پنچے اور سر سبزی وشادا بی کے اعتبار سے بھی بی خطرد وسرے خطوں پر فائق ہے، یہاں کثرت سے نہریں ہیں، پانی پاکیزہ اور خوش گوار ہے اور در ختوں، پھلوں کی کثرت ہے۔(2)

#### وَوَهَبْنَالَةَ إِسْلَى وَيَعْقُونِ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَاصُلِحِيْنَ ﴿

﴾ ترجيه كنزالاييهان:اور بهم نے اسے اتحق عطافر ما يا اور يعقوب بوتا اور بهم نے ان سب کواپنے قربِ خاص کا سز اوار کيا۔

ترجیه کنزالعِرفان:اورہم نے ابراہیم کواسحاق عطافر مایا اور مزید یعقوب (پوتا) اورہم نے ان سب کواپنے خاص قرب والے بنایا۔

﴿ وَوَهَبْنَالَةَ إِسْلَحْقَ لَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً : اورہم نے اہراہیم کواسحان اور یعقوب مزید عطافر مایا۔ پہال حضرت اہراہیم کواسحان اور معقوب مزید عطافر مایا۔ پہال حضرت اہراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام پر کی گئی مزید نعمتوں کا بیان فر مایا گیا کہ ہم نے انہیں حضرت آخل عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام پر کی گئی مزید نعمتوں کا بیان فر مایا گیا کہ ہم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی مگر اللَّه عَزَّوَجَلَّ نے انہیں بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی بشارت دی جو کہ بغیر سوال کے عطاکیا گیا اور ان سب

1 ..... جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٧١، ص٢٧٤.

2 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٧١، ص ٧٢١، جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٧١، ص ٢٧٤، ملتقطاً.

(تنسيرصرَ اطُالِحِنَانَ)

جلدشيثم

الانتَيَاءُ ٢١

T 20

اِقْتَرَبَ ١٧

كوالله تعالى نے اپنے خاص قرب والا بنایا۔ <sup>(1)</sup>



اس سے معلوم ہوا کہ نیک اولا داللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کی خاص رحمت ہے۔ نیک اولا دوہ اعلیٰ پھل ہے جود نیا اور آخرت دونوں میں کام آتا ہے،اس لئے اللّٰہ تعالیٰ سے جب بھی اولا دکے لئے دعا کریں تو نیک اور صالح اولا دکی ہی دعا کریں۔

## وَجَعَلْنُهُمُ اَيِسَّةً يَّهُ لُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا النَّهِمُ فِعُلَالْخَيْلَاتِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكُوةِ وَكَانُوا لِنَا عَبِدِينَ أَنَّ

توجمهٔ کنزالایمان: اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں اور ہم نے انہیں وی بھیجی اچھے کا م کرنے اور نماز برپار کھنے اور زکو ق دینے کی اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے۔

ترجہا کے گذالعرفان:اورہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے تھم سے رہنمائی کرتے ہیں اورہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے اورنماز قائم کرنے اورز کو ۃ اداکرنے کی وتی جیجی اوروہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔

﴿ وَجَعَلُنْهُمْ أَيِدَةً : اور ہم نے انہیں امام بنایا۔ ﴾ ارشاد فرمایا: ہم نے انہیں امام بنایا کہ بھلائی کے کاموں میں ان کی بیروی کی جاتی ہے اور وہ ہمارے تھے کامرے دین کی طرف بلاتے ہیں اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے ، نماز قائم کرنے اور زکو قادا کرنے کی وی بھیجی کیونکہ نماز بدنی عبادات میں سب سے افضل ہے اور زکو قادا کرنے کی وی بھیجی کیونکہ نماز بدنی عبادات میں سب سے افضل ہے اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ (2)

یا در ہے کہ انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کوامتیوں پر بیامتیاز حاصل ہے کہ ان کے مال پرز کو ہ فرض نہیں ہوتی۔

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٧٢، ص ١ ٧٢-٧٢.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧٣، ٢٨٣/٣.

345 )⊧

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِجِنَاد

قَتْرَبُ ١٧ كَالْمَيْنَةُ ١١ كَالْمُ

چنانچے علام احمد طحطا وی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں۔ انبیاءِ کرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام پِرَ لَوْق واجب نہیں کیونکہ ان کے سے اور جو کچھان کے قبضے میں ہے وہ امانت ہے اور بیاسے خرج کرنے کے مقامات پر خرج کرتے ہیں اور غیر محل میں خرج کرنے سے درکتے ہیں اور اس لئے کہ ذکو قاس کے لئے پاک ہے جوگنا ہوں کی گندگی سے پاک ہونا جا ہے جبکہ انبیاءِ کرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ معصوم ہونے کی وجہ سے گنا ہوں کی گندگی سے پاک ہیں۔ (1) علامہ این عابدین شامی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مُورِ تَعْ قَلَىٰ مَنْ مُورِ تَعْ قَدْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الصَّلَاوَ مُورِ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَرَالُو قَدْ وَجَهُ عَالَانَ سَعَلَيْهِ مُورُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَرَالَا عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّا لَعَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُورِ اللَّا عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّانِ سَعَلَيْهُ مُورِ لَوْ قَدْ وَلِيْ عَلَيْكُونُ وَاللَّالِيْ عَلَيْهُ وَاللَّالِيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيْ عَلَيْلُونُ وَاللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَافُ فَيْلِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ لَا عُلِيْكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُو وَالْمُعُلُولُو وَاللَّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعُولُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

خلاصة كلام يه به كه الله عَزَّو جَلَّ فِ حضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَام برطرح طرح كاحسانات فرمائ، بهلاتويه كم آب عَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَام وَجابر با دشاه كه مقابله ميں بهلاتويه كم آب عَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَام وَجابر با دشاه كه مقابله ميں آب عَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَام وَالْبِياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كوانبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كونيك صالح اولا دعطاكى اور با نجوال يه كم آب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كونيك صالح اولا دعطاكى اور با نجوال يه كم آب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كونيك صالح اولا دعطاكى اور با نجوال يه كم آب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كونيك صالح اولا دعطاكى اور با نجوال يه كم آب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كي اولا دكو بهي نبوت عطاكى ۔

وَلُوْطًا النَّيْلُهُ خُلْبًا وَعِلْبًا وَعِلْبًا وَنَجَيْلُهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخُلِيثُ الْمُ الْخُلِيثُ الْمُ وَادْخُلُنُهُ فِي مَحْمَتِنَا الْخُلِيثُ الْمُ وَادْخُلُنُهُ فِي مَحْمَتِنَا الْخُلِيثُ اللهِ الْمُعَلِّدُ فَي مَحْمَتِنَا الْمُعَلِّمِينَا الْمُعَلِّمِينَا اللهُ الْمُعَلِّمِ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

السسحاشيه الطحطاوي على المراقى، كتاب الزكاة، ص٧١٣.

سَيْرِصَ لَطُالِجُنَانَ

<sup>2 .....</sup>رد المحتار على الدر المختار، كتاب الزكاة، ٢٠٢/٣.

اِقْتَرَبَ ١٧

#### إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ فَي

توجمه کنزالایمان: اورلوط کوہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بہتی سے نجات بخشی جو گندے کا م کرتی تھی بیشک وہ برے لوگ بے تھم تھے۔اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا، بیشک وہ ہمارے قربِ خاص کے سز اواروں میں ہے۔

توجیدہ کنزُالعِدفان:اورلوط کوہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کا م کرتی تھی بیشک وہ برے لوگ نافر مان تھے۔اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فر مایا، بیشک وہ ہمارے خاص مقربین میں سے تھا۔

﴿ وَكُوْطًا النَّيْنَا فَهُ عَلَيْهَا وَرَفَعُ رَبِّهِ الْمُعَلِيّةِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كِيالَ سِي تَيْسِرا واقعة حضرت لوط وَالسَّلامِ كابيان فرمايا كيا اور حضرت ابرابيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ بِي كَعُ احسانات كاذكر كرنے كي بعد يہال حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ بِي عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ بِي عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ بِي عَلا احسان بيه به كه اللَّه تعالى نے حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلامِ بِي حَلَوْمَت عِطافر مائى لِعض مفسرين كن ويك يہال دو عَلَيْ المَّالِي الله تعالى نے حسور الوط عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام و حكومت عطافر مائى لِعض مفسرين كن ويكن ويك يہال دو عَلَيْ الله تعالى من الله تعالى معلى الله عنى مراد جو تواس كا مطلب لوگوں كي باہمى جھر وں ميں حق كے مطابق فيصله كرنے كى صلاحيت ہے ۔ دومرا احسان بيہ ہے كہ الله تعالى نے انہيں اس بستى سے نجات احسان بيہ ہے كہ الله تعالى نے انہيں اس بستى سے نجات احسان بيہ ہے كہ الله تعالى نے انہيں اس بستى سے نجات احسان بيہ ہے كہ الله تعالى نے انہيں اس بستى سے نجات احسان بيہ ہے كہ الله تعالى نے انہيں اس بستى سے نجات احسان بيہ ہے كہ الله تعالى نے انہيں اس بستى سے نجات احسان بيہ ہے كہ الله تعالى نے انہيں اس كی شان کے لائق علم عطاكيا كيا كيا ۔ تيسرااحسان بيہ ہے كہ الله تعالى نے انہيں اس كی شان کے لائق علم عطاكيا كيا كيا تيسرااحسان بيہ ہے كہ الله تعالى نے انہيں اس بستى سے نجات الله تعالى ہے انہيں اس بستى ہے ہوں ہے دور الله واطنت وغيرہ گندے کام كيا كرتے تھے كيونكہ وہ برے لوگ اور نافر مان تھے۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ برے پڑوس سے نجات ال جانا الله تعالی کی بہت بڑی نعمت اوراس کا انتہائی عظیم احسان ہے۔ الله تعالی ہمیں نیک ساتھی اور پر ہیزگار ہم نشین عطافر مائے اور برے ساتھیوں سے محفوظ فر مائے ،ا مین ۔
﴿ وَ اَ دُخَلُنْ مُ فَى مَ حَدِينَا: اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فر مایا۔ کی یہاں حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّدَام برك سُے عَلَيْ حَدَيْنَا اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فر مایا اور بیشک وہ الله تعالی کے خاص گئے چو تھے احسان کا ذکر فر مایا گیا کہ الله تعالی نے انہیں اپنی خاص رحمت میں داخل فر مایا اور بیشک وہ الله تعالی کے خاص مقرب بندوں میں سے تھے۔

1 .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٧٤، ٢٦/٨، ١، بيضاوى، الانبياء، تحت الآية: ٧٤، ١٠١٤، حلالين، الانبياء، تحت الآية: ٧٤، ص ٢٧٥، ملتقطاً.

تنسيره كاظ الحنان

الانتبيآء ٢١

٣٤٨

اقَتَرَبَ ١٧

# وَنُوْحًا إِذْ نَالَى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ فَنَجَيْنُهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَنَصَمُنَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْابِ التِنَا الْقَهُمُ كَانُوْا الْعَظِيْمِ ﴿ وَنَصَمُنَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْابِ التِنَا الْآهُمُ كَانُوْا الْعَظِيْمِ ﴿ وَنَصَمُنَ الْقُومِ الَّذِينَ كَنَّ بُوْابِ التِنَا الْآهُمُ كَانُوا الْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَمُ الْمُعَالِينَ اللَّهُ مَا الْمُعَالِينَ اللَّهُ الْمُعَالِينَ فَي وَمُ سَوْءٍ فَاغْرَقُتُهُمُ الْجُمَعِينَ ﴾

ترجمة كنزالايمان: اورنوح كوجب اس سے پہلے اس نے جمیں پكارا تو ہم نے اس كى دعا قبول كى اوراسے اوراس كے گھر والول كو بردى تختی سے نجات دى۔ اور ہم نے ان لوگوں پر اس كومد ددى جنہوں نے ہمارى آيتيں جھلائيں بيشك وہ بر كوگ تھے تو ہم نے ان سب كو دويا۔

ترجید کنزالعوفان: اورنوح کو (یادکرو) جب اسسے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اسے اور اسے کھر والول کو بڑے م سے نجات دی۔ اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیوں کی تکذیب کی ، بیشک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کوغرق کر دیا۔

﴿ وَنُوحًا الْهُ نَالَا مِن عَنْ الْهُ الْورنوح كوجب بِهِلِياس في جميس بِهِارا الله على الله عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الطَّلَوْةُ وَالسَّلام كويا وكرين جب انهول نے حضرت ابرا جم اور حضرت الوط عَلَيْهِ مَا الطَّلَوْةُ وَالسَّلام عَلَيْهِ الطَّلَوْةُ وَالسَّلام عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

₫.....جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٧٦-٧٧، ص٧٢٠، روح البيّان، الانبياء، تحت الآية: ٧٦-٧٧، ٥٣٠٥، ملتقطاً.

تنسيره كاظالجنان

الانتَنَاءُ ٢١

459

اِقْتَرَبَ ١٧

#### اس آیت ہے دوباتیں معلوم ہوئیں:

(1) ..... جب دعاول كاخلاص كے ساتھ ہو جيسے انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اوراولياءِ عظام دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِمُ كَا وَعَالَى مَا وَعَلَى عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اوراولياءِ عظام دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِمُ كَا وَعَالَى عَلَيْهِمُ كَا وَعَالَى عَلَيْهِمُ كَا وَعَالَى عَلَيْهِمُ كَا وَمِعَالَى عَلَيْهِمُ كَا وَمِعَالَى عَلَيْهِمُ كَا وَمِعَالَى عَلَيْهِمُ كَا وَمُعَالَى عَلَيْهِمُ كَا وَمُعَالَى عَلَيْهِمُ الصَّالِ عَلَيْهِ مَعَالَى عَلَيْهِمُ الصَّالِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ المُعَلِّمُ عَلَيْهِمُ الصَّالِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الصَّامِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ كَا وَمُعَالَمُ عَلَيْهُمُ كَا وَمُعَلِّمُ وَعَلَيْ (2) ..... دعا نجات كاسباب ميں سے ايك سبب ہے اور اسے اختیار كرنا نجات حاصل ہونے كا ذريع ہے۔

## وَدَاوْدَوَسُلَيْلُنَ إِذْ يَحُكُلُنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهُ خِنَمُ الْقَوْمِ \* وَكُنَّا لِحُكْمِهُم شَهِدِينَ أَنَّ فَي الْحَدْمِهُم شَهِدِينَ أَنَّ الْحُكْمِهُم شَهِدِينَ أَنَّ

ترجمة كنزالايمان: اور داو داور سليمان كويا دكروجب تحيتى كاايك جھگڑا چكاتے تھے جب رات كواس ميں كچھلوگوں كى كبرياں چھوٹيں اور ہم ان كے حكم كے وقت حاضر تھے۔

ترجہ یے کنزالعوفان: اور داؤ داورسلیمان کو یا دکر وجب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کرر ہے تھے جب رات کو اس میں کچھلوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کرر ہے تھے۔

﴿ وَدَاؤُدُو سُلِيْهُنَ : اورداوُداورسليمان کويادکرو۔ ﴾ يہال ہے پانچوال واقعہ بيان کياجار ہا ہے جس ميں حضرت داوُد اور حضرت سليمان عَلَيْهِمَ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کا ذکر ہے، چنانچہاس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کے پہلے حصےکا خلاصہ بیہ ہے کہ اے صبيب !صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ حضرت داوُداور حضرت سليمان عَلَيْهِمَ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کا وہ واقعہ يا و کر بن جب وہ دونول جیتی کے بارے میں فیصلہ کررہے تھے۔ جبرات کے وقت پچھلوگوں کی بکرياں جیتی میں چھوٹ گئيں ، ان کے ساتھ کوئی پُر آنے والانہ تھا اور وہ جیتی کھا گئيں تو یہ مقدمہ حضرت داوُد عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے سامنے پیش ہوا ، آپ عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے سامنے پیش ہوا ، آپ عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نَعَلَى کَهُ بَرِيال جَعِينَ کَا مَشَامِدہ کررہے تھے اور جم نے وہ معاملہ حضرت سليمان کے برابر ہے اور جم ان کے فیصلے کا مشامِدہ کررہے تھے اور جم نے وہ معاملہ حضرت سليمان

Madinah Gift Centre

أَقْتَرَبُ ١٧ ﴿ الْأَنْيَاءُ ٢١ ﴾

یادرہے کہ اس معاملہ میں بیدونوں حکم اجتہادی تھے اور ان کی شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت میں حکم بیہ ہے کہ اگر پڑرانے والاساتھ نہ ہوتو جانور جونقصانات کرے اس کا ضان لازم نہیں۔ امام مجابد رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنَهُ کَا تُول ہے کہ حضرت داؤد عَلَیٰہِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے جو کہ حضرت داؤد عَلَیٰہِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے جو تجویز فرمائی بیرلے کی صورت تھی۔ (1)

اس واقع سے 6 مسكے معلوم ہوئے:

- (1) ..... إجتها دبرحق ہے اور اجتها د کی اہلیت رکھنے والے کو اجتها د کرنا چاہیے۔
- (2) ..... نبی عَلَیْهِ السَّلام بھی اجتہا دکر سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں حضرات کے بیچکم اجتہاد سے تصے نہ کہ وحی ہے۔
  - (3)..... نبي عَليْهِ السَّلام كے اجتہا وميں خطابھي ہوسكتي ہے تو غير نبي ميں بدرجه أولي غلطي كا إحتمال ہے۔
    - (4) .....خطا ہونے براجتہا دکرنے والا گنہگا رنہیں ہوگا۔
    - (5)....ایک اجتهادوسرے اجتهاد سے ٹوٹ سکتا ہے البتنک اجتهاد سے نہیں ٹوٹ سکتی۔
    - (6) ..... نبي عَلَيْهِ السَّلام خطاءِ إجتهادي برقائم نهيس رہتے۔اللَّه تعالی اصلاح فرماديتاہے۔

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٧٩، ص٧٢٣.

تَسَيْرِصَ لِطُالِحِنَانَ ﴾

١ الآنيَّآءُ ١

إِقْتَرَبُ ١٧

## فَفَهَّهُ لَهُ اللَّيْلِ وَكُلَّا اتَيْنَا كُلَّهَا وَعِلْهَا وَعِلْهَا وَالْحَالَ الْحَالَ الْجَبَالَ فَفَهَّهُ لَهُ الْمُحَالَ الْحَيْدَ الْجِبَالَ فَعَلِيْنَ ﴿ وَكُنَّا الْعِلِيْنَ ﴿ وَكُنَّا الْعِلِيْنَ ﴾

توجیدة کنزالایمان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا اور داود کے ساتھ پہاڑ سخر فر ما دیئے کہ بیج کرتے اور پرندے اور یہ ہمارے کام تھے۔

ترجہد کنزالعِرفان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تالِع بنادیا کہ وہ پہاڑاور پرند نے تیج کرتے اور بیر (سب) ہم ہی کرنے والے تھے۔

﴿ وَكُلَّا النَّيْنَا صُلْمًا وَعِلْمًا: اوردونوں كو حكومت اورعلم عطاكيا۔ ﴾ يهاں حضرت داؤداور حضرت سليمان علَيٰهِ مَا الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام دونوں بركيا جانے والا انعام ذكركيا كيا كه اللَّه تعالىٰ نے ان دونوں كو حكومت اور إجتها دواَ حكام كے طريقوں وغيره كاعلم عطاكيا۔ (1)



یہاں ایک مسکد ذہن شین رکھیں کہ جن علماء کرام کواجتہا دکرنے کی اہلیت حاصل ہوانہیں ان اُمور میں اجتہا د کرنے کاحق ہے جس میں وہ کتاب وسنت کا حکم نہ پائیں اورا گران سے اجتہا دمیں خطا ہوجائے تو بھی ان پر کوئی مُواخذہ نہیں۔(2) جیسا کہ تھے بخاری اور تھے مسلم میں فہ کور حدیث پاک میں ہے، تاجدارِ رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِیں نہیں اور نے ارشاد فرمایا '' جب حکم کرنے والا اجتہاد کے ساتھ حکم کرے اور اس حکم میں درست ہوتو اس کے لئے دواجر ہیں اور اگراجتہاد میں خطاواقع ہوجائے تو اس کے لئے ایک اجرہے۔(3)

- 1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧٩، ٢٨٤/٣.
- 2 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧٩، ٢٨٤/٣.
- 3 .....بخارى، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب اجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب او اخطأ، ٢١/٤، الحديث: ٧٣٥٢، مسلم، كتاب الاقضية، باب بيان اجر الحاكم اذا اجتهد... الخ، ص٤٤، الحديث: ١٥(٦٧١٦).

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِجِنَانَ)

اِقْتَرَبَ ۱۷



حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا فر مات عبين: حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام كُولُم، مال اور با دشاہی میں (سے ایک کا) اختیار دیا گیا، حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نَے علم کواختیار فر مایا تو آنہیں علم کے ساتھ مال اور با دشاہی بھی عطا کر دی گئی۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ دین کے علم کی برکت سے بند ہے کو دنیا میں عزت، دولت اور منصب مل جاتا ہے جتی کہ بادشاہی اور حکومت تک مل جاتی ہے لہذااس وجہ سے دین کاعلم حاصل نہ کرنا اورا پنی اولا دکودین کاعلم نہ سکھانا کہ بیٹلم سکھ کر ہم یا ہماری اولا دونیا کی دولت اور دنیا کا چین وسکون حاصل نہیں کرسکیں گے، انتہائی محرومی کی بات ہے۔ علم دین کو دنیا کی دولت پر ترجیح دینے کی ترغیب کے لئے یہاں علم دین کے مالداری پر چنددینی اور وُنیوی فضائل ملاحظہ ہوں:

- (1)....علم انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كي ميراث ہے اور مال بادشا ہوں اور مالداروں كي ميراث ہے۔
- (2) ..... مالدار کا جب انتقال ہوتا ہے تو مال اس سے جدا ہوجا تا ہے جبکہ علم کے ساتھ اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے۔
  - (3) ..... مال موثن ، كافر ، نيك ، فاسق سب كوحاصل ہوتا ہے جبكہ نفع بخش علم صرف مومن كو ،ى حاصل ہوتا ہے۔
- (4) ....علم جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے سے بندے کوعزت ،شرف اور تزکیہ نفس کی دولت ملتی ہے جبکہ مال کی وجہ سے
- تز کیہ نفس اور باطنی کمال حاصل نہیں ہوتا بلکہ مال جمع کرنے ہےنفس لالچے ، بخل اور حرص جیسی بری خصلتوں میں مبتلا ہوجا تا ہے۔
  - (5)....علم عاجزی اور اِئلساری کی دعوت دیتا ہے جبکہ مال فخر ونکبر اورسرکشی کی دعوت دیتا ہے۔
  - (6) ....علم کی محبت اوراس کی طلب ہرنیکی کی اصل ہے جبکہ مال کی محبت اوراس کی طلب ہر برائی کی جڑ ہے۔
- (7) ..... مال کا جو ہر بدن کے جو ہر کی جنس سے ہے اور علم کا جو ہر روح کے جو ہر کی جنس سے تو علم اور مال میں ایسے فرق ہے جیسے روح اور جسم کے درمیان فرق ہے۔
- (8) .....عالم اپنینلم اورا پنے حال سے لوگوں کو اللّٰہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے جبکہ مال جمع کرنے والا اپنی گفتگواور اپنے حال سے لوگوں کو دنیا کی طرف بلاتا ہے۔ حال سے لوگوں کو دنیا کی طرف بلاتا ہے۔
  - (9) ..... بادشاہ اور دیگرلوگ عالم کے حاجت مند ہوتے ہیں۔
  - ❶ .....احياء علوم الدين، كتاب العلم، الباب الاوّل في فضل العلم والتعليم والتعلّم... الخ، فضيلة العلم، ٢٣/١.

يزومَ اطْالِحِيَانَ عَلَى الْعَلَالِكِيَانَ عَلَى الْعَلَالِكِيَانَ عَلَى الْعَلَالِكِيَانَ عَلَى الْعَلَالِكِيَانَ

(YOT)

اقَّةُ كَ ١٧

(10) .....علم کااضافہ مال کےاضافے سے بہت بہتر ہے کیونکہ اگرایک رات میں ہی سارا مال چلا جائے توضیح تک کم بندہ فقیر و مختاج بن کررہ جاتا ہے جبکہ علم رکھنے والے کوفقیری کا خوف نہیں ہوتا بلکہ اس کاعلم ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا رہتا ہے اور یہی حقیقی مالداری ہے۔

(11) ..... مالدار کی قدرو قیمت اس کے مال کی وجہ ہے ہوتی ہے جبکہ عالم کی قدرو قیمت اس کے علم کی وجہ ہے ہوتی ہے، چنانچہ جب مالدار کے پاس مال نہیں رہتا تو اس کی قدرو قیمت بھی ختم ہوجاتی ہے جبکہ عالم کی قدرو قیمت بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتار ہتا ہے۔

(12) ..... مال کی زیادتی اس بات کا نقاضا کرتی ہے کہ مالدار شخص لوگوں پراحسان کرے اور جب مالدارلوگوں پراحسان کر ناشروع نہیں کرتا تو لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں جس کی وجہ ہے اسے قلبی طور پررنج پہنچتا ہے اورا گروہ لوگوں پراحسان کرناشروع کردیتا ہے تو لازمی طور پروہ ہرا یک کے ساتھ احسان نہیں کر پاتا بلکہ بعض کے ساتھ کرتا ہے اور بعض کے ساتھ نہیں کرتا اور یوں وہ محروم رہ جانے والے کی طرف سے دشمنی اور ذلالت کا سامنا کرتا ہے جبکہ علم رکھنے والاکسی نقصان کے بغیر ہرایک پراپناعلم خرچ کر لیتا ہے۔

(13) ..... مالدار جب مرجاتے ہیں توان کا تذکرہ بھی ختم ہوجا تا ہے جبکہ علاء کا ذکرِ خیران کے انتقال کے بعد بھی جاری وساری رہتا ہے۔ (1)

الله تعالی مسلمانوں کوعقلِ سلیم عطافر مائے اور علم دین کی اہمیت وفضیلت کو بیجھنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔ ﴿ وَسَحَنَّ نَامَعَ دَاوُدَ الْبِعِبَالَ : اور ہم نے داؤد کے ساتھ بہاڑوں کوتا بع بنادیا۔ ﴾ یہاں حضرت داؤد عَلیْهِ الصَّلوة وَ السَّدَم پر کیاجانے والا انعام بیان فرمایا گیا کہ اللّٰه تعالی نے پہاڑوں اور پرندوں کو آپ کا تابع بنادیا کہ پھراور پرندے آپ کے ساتھ آپ کی مُوافقت میں شبیج کرتے تھے۔ (2)

﴿ وَكُنّا فَعِلِيْنَ : اوربي (سب) بم بى كرنے والے تھے۔ په يعنى حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كومعاملة بمجمادينا، حضرت داؤداور حضرت سليمان عَلَيْهِ مَا الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كوحكومت دينا اور پهاڙون، پرندول كوحضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام حضرت داؤداور حضرت سليمان عَلَيْهِ مَا الصَّلَوةُ وَالسَّلَام

نَسيٰرِصَ لَطُالِحِنَانَ

جلدشيشم

<sup>● .....</sup>اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب الاول في فضيلة العلم، ١٣٠١-١٣١، ملخصاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧٩، ٢٨٥/٣.

www.madinah.in

الأنتياء )

کا تابع بنادینا، بیسب ہمارے ہی کام تھا گرچیتمہارے نزدیک بیکام بہت عجیب وغریب ہیں۔<sup>(1)</sup>

## وَعَلَيْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوْسِ تَكُمُ لِتُحْصِنَكُمْ قِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنْتُمْ شَكِرُ وَنَ ۞

و ترجمهٔ کنزالایمان: اور ہم نے اسے تمہاراایک پہناوا بناناسکھایا کہ مہیں تمہاری آئے سے بچائے تو کیاتم شکر کروگ۔

ترجید کنزالعرفان: اور ہم نے تمہارے فائدے کیلئے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی تا کہ تمہیں تمہاری جنگ کی آنچ سے بچائے تو کیاتم شکرا داکروگے؟

﴿ وَعَلَيْمَا فُهُ صَنْعَةَ لَبُونُ مِن تَكُمْ : اور ہم نے تہمارے فائدے کیلئے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا وی۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تہمارے فائدے کے لئے حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم کوایک لباس یعنی زرہ بنانا سکھا دیا جسے جنگ کے وقت پہنا جائے ، تاکہ وہ جنگ میں دیمن سے مقابلہ کرنے میں تمہارے کام آئے اور جنگ کے دوران تمہارے جسم کوزخی ہونے سے بچائے ، تواے حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم اوران کے گھر والو! تم ہماری اس نعمت پر ہماراشکراداکرو۔ (2)

**=**(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَانِ

<sup>1 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧٩، ٥/٣، حلالين، الانبياء، تحت الآية: ٧٩، ص ٢٧٥، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٠، ٣/٥٥٦، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٨٠، ص٧٢٧، ملتقطاً.

السيروح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٨٠، ٥/٥، ٥/ ٥، ٥٠، ورطبى، الانبياء، تحت الآية: ٨٠، ٦ / ١٨٥٠ الجزء الحادى عشر، ملتقطاً.

إِقْتَرَبَ ١٧

علال رزق حاصل کرنے کے لئے جو جائز ذریعہ، سبب، پیشہ اور صنعت اختیار کرناممکن ہوا سے ضرور اختیار کرنا چاہئے اور اس مقصد کے حصول کے لئے کسی جائز پیشے یاصنعت کو اختیار کرنے میں شرم وعار محسوں نہیں کرنا چاہئے ، ترغیب کے لئے یہاں حلال رزق حاصل کرنے کیلئے جائز پیشہ اختیار کرنے کے جارفضائل ملاحظہ ہوں:

- (1) .....حضرت مقدام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا''کسی نے ہرگز اس سے بہتر کھا نانہیں کھایا جووہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے اور بے شک اللَّه تعالیٰ کے نبی حضرت واؤد عَلَيْهِ الصَّلَاوَةُ وَالسَّلَامِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال
- (2) .....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، حضورا قدس صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا
  ''اگرتم میں سے کوئی اپنی پیٹھ پرلکڑیوں کا گھالا دکرلائے توبیاس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، پھرکوئی اسے
  دے یا کوئی منع کر دے۔(2)
- (3) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فَر مات بين : كسى في عرض كى نياد سولَ الله ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فَر ما يا " آدى كا استِ باتھ سے كام كرنا اور اچھى خريدوفر وخت (يعنى جس ميں خيانت اور دھوكہ وغيرہ نه بو) (3)
- (4) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تعَالى عَنُهُ مَا سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاو فرمایا ''اللّه تعالیٰ پیش کرنے والے مومن بندے کومجوب رکھتا ہے۔ (<sup>4)</sup>

## وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِةً إِلَى الْأَنْ ضِ الَّتِي بِرَكْنَا فِيهَا الْ وَكُنَّابِكُلِّ شَيْءِ عَلِيدُنَ (١٠)

- ....بخارى، كتاب البيوع، باب كسب الرّجل وعمله بيده، ١١/٢، الحديث: ٢٠٧٢.
- 2 .....بخارى، كتاب البيوع، باب كسب الرّجل وعمله بيده، ١١/٢ ، الحديث: ٢٠٧٤.
  - 3 .....عجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ١/١ ٥، الحديث: ٠ ٢١٤.
  - 4 .....معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه: مقدام، ٣٢٧٦، الحديث: ٨٩٣٤.

(تنسيرصرَاطُالجنَانَ)

جلدشيثم

**( الانتياة ۲۱** 

)——(1

ترجمہ کنزالایمان: اورسلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کردی کہ اس کے کم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے۔

ترجید کنزالعرفان: اور تیز ہوا کوسلیمان کے لیے تابع بنادیا جواس کے تکم سے اس سرز مین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً : اور تيز ہواكوسليمان كے لين ابع بناديا۔ ﴾ اس سے پہلے وہ انعامات ذكر كئے گئے جو الله تعالى نعالى في حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام برفر مائے تصاور اب يہاں سے وہ انعامات بيان كئے جارہے ہيں جو الله تعالى في حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام في الشَّلام عَنْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَمَ مِنْ تَيْر بُواكو حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَمَ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ الرفع بناديا اوريه بواحضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَمَ مِنْ مِنْ كَلُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### 

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان عَلیْہ الصَّلاهُ وَالسَّلام کی سلطنت عام تھی اور اللّه تعالی نے آپ کوانسانوں اور جنوں کے ساتھ ساتھ ہوا پر بھی حکومت عطاکی تھی ، اتی عظیم الشّان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ فخر و تکبر سے انتہائی دوراور عاجزی و اِعساری کے عظیم پیکر تھے۔ چنا نچوا یک روایت میں ہے ، حضرت سلیمان عَلَیْه الصَّلاهُ وَالسَّلام اللّه عَلَیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام بی راہیوں کے درمیان یوں جارہے تھے کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کررکھا تھا اور جن وانسان آپ کی دائیں بائیں جانب تھے۔ آپ عَلیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام بی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کے پاس سے گزر نے تواس نے کہا: اللَّه عَدَّوَ جَلْ کُوم اللّه تعالیٰ نے بہت بڑی باوشاہی عطافر مائی ہے۔ حضرت داود کو تعلیٰہ الصَّلاهُ وَالسَّلام نے بیات سن کرفر مایا 'موم کے بیٹے ! آپ کواللَّه تعالیٰ نے بہت بڑی باوشاہی عطافر مائی ہے۔ حضرت داود سلیمان عَلَیٰہِ الصَّلاهُ وَالسَّلام نے بیات سن کرفر مایا 'موم کی نامہُ اعمال میں ایک شیخ باقی رہے گی۔ (2)

❶ .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٨١، ٨/٩ ٦١، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٨١، ص٧٢٣، ملتقطاً.

تنسيرصراط الجنان

<sup>2 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب ذم الدنيا، ٢٠٥٦-٢٥١.

www.madinah.in

أَمْرُبُ ١٧ ﴿ الْآنِيَّةُ ١٧ ﴾

اورا یک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان عَلَیْہ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام نے ایک دن پر ندوں ، انسانوں ، جنوں اور حجوانات سے فرمایا ' نکلو! پس آ ب دولا کھانسانوں اور دولا کھر جنوں میں نکلے ، آ پ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کواٹھایا گیا حتی کہ آپ نے آسانوں میں فرشتوں کی شیخ کی آ وازشی ، پھر نیچلایا گیا حتی کہ آپ کے پاؤں مبارک سمندر کوچھونے لگے۔ آپ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام نے ایک آ وازشی کہا گرتم ہارے آقا (حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام ) کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو انہیں جس قدر بلند کیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ نیچے دھنسادیا جاتا۔ (1)

## --

اس آیت سے بیربات بھی معلوم ہوئی کہ بیکہنا شرک نہیں کہ فلال کے تھم سے بیکام ہوتا ہے، جیسے بہال اللّٰه عَزُّوَ جَلَّ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ کے تھم سے ہوا چلتی تھی۔

# وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَخُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَخُوصُونَ لَهُ وَعُظِيْنَ أَنِّ اللهُ مُخْفِظِيْنَ أَنِّ

ترجمهٔ کنزالایمان: اور شیطانوں میں سے وہ جواس کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے سوااور کام کرتے اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے۔

ترجہا نے کنز العوفان: اور کچھ جنات کو (سلیمان کے تابع کردیا) جواس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے اور ہم ان جنات کورو کے ہوئے تھے۔

﴿ وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَعُوصُونَ لَدُ : اور پُح جنات کوجواس کے لیے غوط لگاتے۔ ﴾ یہاں حضرت سلیمان عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم پرکیا جانے والا دوسراانعام بیان کیا گیا کہ اللّٰه تعالی نے پچھ جِنّات کو حضرت سلیمان عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم کَ تابع کردیا جوان کے لیے غوط لگاتے اور دریا کی گہرائی میں داخل ہوکر سمندر کی تہ ہے آپ کے لئے جواہرات نکال کر

الدين، كتاب ذم الكبر والعجب، الشطر الاول، بيان ذم الكبر، ١٣/٣.

(تنسيرصرَاطُالجنَانَ)

الأنتياذ ١٢ الأنتياذ ١٢ الأنتياذ ١٢ الأنتياذ ١٢ الأنتياذ ١٢ الم

لاتے اور وہ اس کےعلاوہ دوسرے کام جیسے عجیب وغریب مصنوعات تیار کرنا، عمارتیں محل، برتن، شیشے کی چیزیں، صابن وغیرہ بنانا بھی کرتے اور ہم ان جنات کورو کے ہوئے تھے تا کہ وہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کَ حَکَم سے باہر نہ ہوں اور سرکشی وفساد نہ کریں۔ (1)

یادرہے کہ یہاں آیت میں جنات سے کا فرجنات مراد ہیں مسلمان جنات مراد ہیں ،اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہاں ' کا لفظ فد کورہے (اور پر لفظ کا فرجنات کے لئے استعال ہوتاہے) دوسری دلیل ہیہ کہ الله تعالی نے ارشاد فر مایا ' دہم ان جنات کورو کے ہوئے تھتا کہ وہ حضرت سلیمان عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے حکم کی خلاف ورزی اور فساد نہ کریں۔ بیبات کفار کی حالت کے مطابق ہے۔ (2)

علامه اسماعیل حقی دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ نے اپنی مشہور تفیر ''روح البیان' میں اس مقام پر بہت پیارا کلام تال نے مارے اور تیھروں ہے ، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ الله تعالی نے حضرت دا وَدَعَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ کے لئے پہاڑوں، پر ندوں، او ہے اور پیھروں کو مُحرِّ کیا۔ حضرت سلیمان عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ کے لئے ، ہوا، جن ، حیوا نات ، پر ندے ، معد نیات ، نباتات اور سور یَ کُومِخُر کیا جبکہ ہمارے نبی اورا پنے صبیب صَلَّی اللهُ تعَالیٰعَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَمْ کے لئے ہر چیز کو مخرکردیا، آپ کے لئے زمین کو لیے بیٹ دیا گیا جبکہ ہمارے نبی اورا پنے صبیب صَلَّی اللهُ تعَالیٰعَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَمْ کے لئے ہر چیز کو مخرکردیا، آپ کے السے زمین کر آپ کی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا، زمین کے خزانوں کی جاپیاں آپ کو عطا کر دی گئیں، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشے جاری ہوئے ، درخت آپ کا اشارہ پاکر ایس کے میاری ایش جاپور کی نبوت کی گوائی دیے ، ورخت آپ کا اشارہ پاکر ایس کی بارگاہ میں حاضر ہوجاتے اور آپ کا اشارہ پاکر بلیٹ آپا، ہراق کو آپ کے لئے اور آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دوئلڑے ہو گوائی و بیا ہوا سورج آپ کا اشارہ پاکر بلیٹ آپا، ہراق کو آپ کے مقام مخرکر دیا گیا، ساتوں آسانوں ، جنت اور عرش وکری کو آپ نے جورکیا حتی کہ دوہا تھ یا اس ہے بھی کم فاصلے کے مقام ہو خاری دیا گیا، ساتوں آسانوں ، جنت اور عرش وکری کو آپ نے جورکیا حتی کہ دوہا تھ یا اس ہے بھی کم فاصلے کے مقام پر فائز ہوئے۔ الغرض کا نئات میں جنتی مخلوقات موجود ہیں سب کواللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلّی اللهُ تعالیٰعَلَیْوالِلہِ وَسَلَمْ مِنْ اللهُ عَلَیْوَالِلہِ وَسَلَمْ وَسُورَ کُمُورَالْکُمُ کُمُورُ کُمُورُ

(تنسيرصراط الجنان

❶ .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٦، ٣/٣، ٢٨، وح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٨٦، ١١/٥ ، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup> تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٨٢ ، ١٧٠/٨ ، ملخصاً.

کے لئے سخر کردیا۔(1)

### وَٱلنُّوبَ إِذْ نَالِي مَ اللَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الطُّنُّ وَٱنْتَ أَنْ حَمُ الرَّحِيدَ فَ اللَّهِ

ترجدة كنزالايمان: اورا يوب كو جب اس نے اپنے رب كو پكارا كه مجھے تكليف پنچى اور توسب مېر والول سے بڑھ كر مېر والا ہے۔

توجید کنز العیرفان: اور ایوب کو (یادکرو) جب اس نے اپنے رب کو پکار اکہ بیشک مجھے تکلیف پینچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کررحم کرنے والا ہے۔

﴿ وَإِنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّلَامُ حَضَرَت اليوبَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام حَضَرَت المحالَى والله وحضرت لوط عَنَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام حَضَانه الن سے بیں۔،اللَّه تعالیٰ نے آپ کو ہرطرح کی تعتیں عطافر مائی تصین ،صورت کاحسن بھی ،اولا دی کثر ت اور مال کی وسعت بھی عطام و گئی تھی ۔اللَّه تعالیٰ نے آپ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالشَّلام کو آز مائش بین متعلیٰ کیا ، چنانچہ آپ کی اولا دم کان گرنے ہے دب کرم گئی ،تمام جانور جس بین ہزار ہا اون والا مرا ہرا ہرا ہوگے تی کہ کھی تھی ہوگئی تمام جانور جس آپ علیٰ الصَّلاهُ ہزار ہا بر یال تصین ،سب مر گئے ۔تمام تھیتیاں اور باغات برباد ہوگے تی کہ کھی تھی ہا تی نہ رہا،اور جب آپ عَلیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام کوان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ اللَّه تعالیٰ کی حمد بجالات اور فرماتے تھے 'میرا کیا ہے! جس کا تھا اس نے لیا ، جب تک اس نے بچھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لیا۔ اس کا شکر اور بین میں ہوسکتا اور بین اس کی مرضی پر داضی ہوں۔ اس کے بعد آپ عَلیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام کی یوالت سے الیا۔ اس کا شمر میں آپ عَلیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام کی یوالت سے الیا۔ اس کا میں سے اور گول نے چھوڑ دیا البتد آپ کی ذوجہ میں آ بیلے گئے اور بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھرگیا۔ اس صال میں سب لوگوں نے چھوڑ دیا البتد آپ کی ذوجہ میں آ بین کے اور میں اس بین سب بیش آ یا کہ آپ نے بارگا والی میں دعا کی: اے میرے رب اعزو وَ بیا ہوں کی جھے تکلیف کینی کی جھے تکلیف کینی کی دوبہ ہے اور تو سب رہم کرنے والوں سے بڑھ کرر می کرنے والا ہے۔ (2)

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

جلدشيشم

<sup>1 .....</sup>روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٨٦، ١١٥٥ -١٢٥ ملخصاً.

<sup>2 .....</sup>خازَن، الانبياء، تحت الآية: ٨٦، ٢٨٦/٣-٢٨٨، ملخصاً.

الانتيآة ٢١

اِقْتُرَبُ ١٧

حضرت ایوب عَنْیه الصَّلَوْهُ وَالسَّدَه کی بیاری کے بارے میں علامہ عبدالمصطفیٰ اعظی دَخه اللهِ تَعَالَیه مَعَا اللّه آپ کوکوڑھی بیاری ہوگئ تھی۔ چنانچ بعض غیرمعتر کتابوں میں آپ کوکوڑھوکے بیاری ہوگئ تھی۔ چنانچ بعض غیرمعتر کتابوں میں آپ کوکوڑھوکے بیسب با تیں سرتا پابالکل غلط ہیں اور ہرگر ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی بھی کورڑھ اور جذام کی بیاری میں مبتانہیں ہوا اس لئے کہ بیمسکا مشقق علیہ ہے کہ اَنبیاء عَلَیْهِمُ السَّدَه ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی بھی کو ھواور جذام کی بیاری میں مبتانہیں ہوا اس لئے کہ بیمسکا مشقق علیہ ہے کہ اَنبیاء عَلَیْهِمُ السَّدَه مرکز آپ یا کوئی نبی بھی بھی کو ھواور جذام کی بیاری میں مبتانہیں ہوا مان کی بیار یوں سے تفوظ رہنا ضروری ہے جو موام کرز دیک باعث نِفرت و تقارت ہیں ۔ کیونکہ انبیاء عَلَیْهِمُ السَّدَه میں منظم نبیا ہوئی ہوئی بھی گا اللہ منظم کے بیاری کے دوران میں ہوئی السَّدہ ہرگز بھی کوڑھا ور جذام کی بیاری میں مبتل نبیس ہوئے بلکہ آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابرصابر وشاکر رہے۔ (۱) یونہی بعض کتابوں میں جو بیوا قعہ نہ کور ہے کہ بیاری کے دوران مشقت جھیلتے رہے اور برابرصابر وشاکر رہے۔ (۱) یونہی بعض کتابوں میں جو بیوا قعہ نہ کور ہے کہ بیاری کے دوران مشقت جھیلتے رہے اور برابرصابر وشاکر رہے۔ (۱) یونہی بعض کتابوں میں جو بیوا قعہ نہ کور ہے کہ بیاری کے دوران مشقت جھیلتے رہے اور برابرصابر وشاکر رہے۔ (1) یونہی بعض کتابوں میں جو بیوا قعہ نہ کور ہے اور کوگ السَّدہ کے جسم مبارک میں کیڑے بیدا ہو سے خوارت کاباعث ہے اور لوگ الی چیز سے گونہ الشّلؤ اُو السَّدہ کی طرف کور نہ کور کومنوب نہ کریں جن سے لوگ نفر سے کے کور اور وہ منصب نبوت کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ اللہ تورٹ کے خلاف ہو۔ اللہ تورٹ کے خلاف ہو۔ کور اور کومنوب نہ کور کور کومنوب نہ کریں جن سے لوگ نفر سے کے کور اور وہ منصب نبوت کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ اس کور کور کومنوب نہ کریں جن سے لوگ نفر سے کور اور وہ منصب نبوت کے تقاضوں کے خلاف ہو۔

Á TOTAL TOTA

يهال يه بهي ياور ہے كه الله تعالى اپنى بارگاہ كے مقرب بندوں كوآ زمائش وامتحان ميں مبتلافرما تا ہے اوران كى آزمائش اس بات كى دليل نہيں كه الله تعالى ان سے ناراض ہے بلكه بيان كى الله تعالى كى بارگاہ ميں عزت وقرب كى دليل ہے ۔ حضرت سعد دَضِى اللهُ تعَالى عَنْهُ فرماتے ہيں: ميں نے عرض كى : ياد سولَ الله اصلى اللهُ تعالى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم الوگوں ميں سب سے زيادہ آزمائش كس پر ہوتى ہے؟ آپ صلى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَے ارشاوفر مايا " انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوهُ وَالسَّلام

القرآن مع غرائب القرآن، حضرت اليوب عليه السلام كالمتحان، ص ١٨١- ١٨٢ ـ ١٨١ ـ

الجنَان) —

الأنتبيّاءُ ٢١

کی ، پھر درجہ بدرجہ مُفرَّ بین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہوتو سخت آزمائش ہوتی ہے اورا گروہ دین میں کمزور ہوتو دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ بیآ زمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پراس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ <sup>(1)</sup>

حضرت انس دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، حضورا قدس صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا'' بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللّه تعالی کسی قوم کے ساتھ محبت فرما تا ہے تو آنہیں آزما تا ہے، پس جواس پر راضی ہواس کے لئے (اللّٰہ تعالیٰ کی) رضا ہے اور جونا راض ہواس کے لئے ناراضی ہے۔ (<sup>2)</sup>

### 

حضرت ابوب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّدَم نَهِ اللَّه تَعَالَى كَى بارگاه مِيں جيسے دعا كى اس سے تين باتيں معلوم ہوئيں:
(1) ..... آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّدَم كَى دعا كے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے كہ اللَّه عَزَّوَ جَلَّ كى بارگاه مِيں اپنى حاجت پيش كرنا بھى دعا ہے ، اور اللَّه تعالىٰ كى حمر وثنا بھى دعا ہے ۔

- (2) .....وعا كوفت الله تعالى كى حمر كرنا انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى سنت بــ
- (3).....دعامیں الله تعالیٰ کی ایسی حمر کرنی جاہیے جود عاکے موافق ہو، جیسے رحمت طلب کرتے وقت رحمٰن ورحیم کہہ کر پکارے۔

فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَكَشَفْنَامَابِهِ مِنْضُرِّ وَّاتَيْنَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مُمَّعَهُمُ مَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرِي لِلْعِيدِينِ

توجہہ کنزالایہان: تو ہم نے اس کی دعاس لی تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اوران کے ساتھ اسے ہی اور عطاکئے اپنے پاس سے رحمت فر ماکر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت۔

1 ..... ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ١٧٩/٤، الحديث: ٢٤٠٦.

2 ..... ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ١٧٨/٤، الحديث: ٢٤٠٤.

<u>عالجاً</u> ( 361 )

ترجيد كنزًالعِدفان: توجم نے اس كى دعاس لى توجواس پر تكليف تقى دو ہم نے دوركر دى اور ہم نے اپني طرف سے رحمت فر ما کراورعبادت گزاروں کونصیحت کی خاطرا یوب کواس کے گھر والے اوران کے ساتھا نے ہی اورعطا کردیئے۔

﴿ فَالسُّتَجَبُنَالَكُ: تَوْجُم نَاسَ كَي وعاس لي - ﴾ الله تعالى في حضرت اليوب عَلَيْهِ الصَّادَةُ وَالسَّلام كي دعا قبول فرمالي اور انهيں جو تكليف تقى وه اس طرح دوركردى كه حضرت الوب عَلَيْهِ الصَّلَّوةُ وَالسَّلَام مع فرماياً "آب زمين مين يا وَل ماريّے -انہوں نے یاؤں مارا توایک چشمہ ظاہر ہوا،آپ کو حکم دیا گیا کہ اس سے خسل کیجئے ۔ آپ نے خسل کیا تو ظاہرِ بدن کی تمام بہاریاں دور ہو آئیں، پھرآپ چالیس قدم جلے، پھر دوبارہ زمین میں یاؤں مارنے کا حکم ہوا، آپ نے پھریاؤں مارا تواس ي بي ايك چشمه ظاهر مواجس كاياني انتهائي سردتها-آب عَليْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام في اللَّه تعالى كحكم سے اس ياني كو پيا تو اس سے بدن کے اندر کی تمام بیاریاں دور ہو گئیں اور آپ عَلَیْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام کواعلیٰ درجے کی صحت حاصل ہوئی۔ (1) ﴿ وَ إِنَّائِنَا اللَّهُ اللَّهُ مُ مَّعَهُمْ: اور بم ناساس كر هروالاوران كساتهات بى اورعطاكردية - ﴾ حضرت عبدالله بن مسعود،حضرت عبدالله بن عباس دَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمُ أورا كثر مفسرين في فرماياكه الله تعالى في آپ کی تمام اولا دکوزنده فرمادیا اور آپ کواتنی ہی اولا داورعنایت کی حضرت عبداللّٰه بن عباس دَضِیَ اللهُ مَعَالٰی عَنْهُمَا کی دوسری روایت میں ہے کہ''اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محتر مہ کو دوبارہ جوانی عنایت کی اوران کے ہاں کثیراولا دیں ہوئیں۔ الله تعالى في حضرت اليوب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ بربيعطاا بني طرف سيان بررحت فرما في اورعبادت كزارول کونھیجت کرنے کیلئے فر مائی تا کہ وہ اس واقعہ ہے آ ز ماکشؤں اورمصیبتیوں برصبر کرنے اوراس صبر کے عظیم ثواب سے باخبر

ہوں اورصبر کر کے اجر وثواب یا <sup>کمی</sup>ں۔<sup>(2)</sup>



آیت کی مناسبت سے یہاں مصیبت برصبر کرنے کے ثواب برشمل 3 اَ مادیث ملاحظہ ہوں:

(1).....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰیءَنُهُ ہے روایت ہے، تاجدارِ رسالت صَلِّی اللّٰهُ مَعَالٰیءَ لَهُ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا ''مومن مرداورمومنه عورت کواس کی جان ،اولا داور مال کے بارے میں آ زمایا جاتار ہے گایہاں تک کہوہ الله تعالیٰ سے

1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٤، ١/٢٩١.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٤، ٣/٣ ٢٩، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٨٤، ص ٢٢، ملتقطاً.

فَتَرَبُ ١٧ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس برکوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ (1)

(2) .....حضرت ابوذر دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّی اللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا'' و نیا سے برغبتی صرف حلال کو حرام کر دینے اور مال کو ضائع کر دینے کا ہی نام نہیں، بلکہ دنیا سے برغبتی یہ ہے کہ جو پچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابلِ اعتماد نہ ہوجو اللّه تعالیٰ کے پاس ہے اور جب مجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس کے تواب (کے حسول) میں زیادہ رغبت رکھے اور یہ تمنا ہو کہ کاش یہ میرے لئے باقی رہتی۔ (2)

(3) ....سنن ابوداؤد میں ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' جب الله تعالی کی طرف سے سی بندے کے لیے کوئی درجہ مقدر ہو چکا ہو جہال تک بیائے عمل سے نہیں بینی سکتا توالله تعالی اسے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھراسے اس پرصبر بھی دیتا ہے جی کہ دوہ اس درجے تک بینی جاتا ہے جو الله تعالی کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہو چکا۔ (3)

اللَّه تعالیٰ ہمیں آفات وبکِیّات ہے محفوظ فرمائے اور ہر آنے والی مصیبت پرصبر کرے اجروثواب کمانے کی توفیق عطافر مائے ،امین ۔

# وَ السلعِيلَ وَ ادْمِ يُسَودَ الْكِفُلِ كُلُّ صِّنَ الصَّيرِ بِنَ فَ وَ اَدْخَلْنَهُمْ وَ اللَّهِ مِنَ الصَّيرِ بِنَ فَ وَ اَدْخَلْنَهُمْ فِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ فَي مَا حَبَيْنَا لَم التَّهُمُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَالْمُعَالِمِ اللَّهُ مُعِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَالْمُعَالِمِ اللَّهُ مُعِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَالْمُعَالِمِ اللَّهُ مُعِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَالْمُعَالِمِ اللَّهُ مُعْنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ مُعْنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُعْنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُعْنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُعْنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُعْنَ السَّلِمِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلِمِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ الْعُلْمُ عَلَيْنَ السَّلِمِ اللَّهُ عَلَيْنَ السَّلِمِ اللَّهُ عَلَيْنَ السَّلِمِ اللَّهُ عَلَيْنَ السَّلِمِ اللَّهُ عَلَيْنَ السَّلِمِ الللَّهُ عَلَيْنَ السَّلِمِ الللَّهُ عَلَيْنَ السَّلِمِ الللَّهُ عَلَيْنَ السَّلِمِ السَّلِمِ الللَّهُ عَلَيْنَ السَّلِمِ اللسَّلِمِ الللَّهُ عَلَيْنَ السَّلِمِ الللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ السَّلَمِ عَلَى السَّلِمُ السَّلِمِ الللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ السَّلِمِ عَلَيْنَ السَّلِمِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ السَّلِمِ عَلَيْنَ السَّلِمِ الللَّهُ عَلَيْنَ السَّلِمِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ السَّلِمِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ السَّلِمِ عَلَيْنَ السَّلِمِ عَلَيْنَ السَّلِمِ عَلَيْنَ السَّلِمِ عَلَيْنَ السَّلِمِ عَلَيْنَ الللَّهُ عَلَيْنَ السَّلِمِ عَلَيْنَ السَلَّ عَلَيْنَ السَّلِمُ عَلَيْنَ السَّلِمِ عَلَيْنَ السَّلِمِ عَلَيْنَ السَلَّمِ عَلَيْنَ السَلَّمِ عَلَيْنَ السَّلِمِ عَلَيْنَ السَّلِمِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ السَلَّمِ عَلَيْنَ السَلِمِ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ

ترجمه کنزالایمان: اور آسمعیل اورادرلیس اور ذوالکفل کووه سب صبر والے نتھے۔اورانہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا پیٹک وہ ہمارے قربِ خاص کے سز اواروں میں ہیں۔

ترجیه کنزالعِرفان:اوراساعیل اورادرلیس اور ذوالکفل کو (یادکرو) وه سب صبر کرنے والے تھے۔اورانہیں ہم نے اپنی

- 1 ..... ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ١٧٩/٤، الحديث: ٢٤٠٧.
- 2 .....ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا، ٢/٥ ١، الحديث: ٢٣٤٧.
- 3 .....ابو داؤد، كتاب الجنائز، باب الامراض المكفّرة للذنوب، ٢٤٦/٣ ، الحديث: ٣٠٩٠.

(تفسيرصراط الجنان)

جلدشيشم

### رحمت میں داخل فرمایا، بیشک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔

﴿ وَ إِسْلِعِيْلَ وَ إِدْسِ نَيْسَ وَذَا الْكِفْلِ: اوراساعيل اورادريس اور ذوالكفل كو (يادكرو) - ارشاد فرمايا كها حسبب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ "آب حضرت اساعيل، حضرت ادريس اور حضرت ذوالكفل عَلَيْهِمُ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كوباوكري، وهسب عبادات كي مشقتول اورآفات وبليّات كوبرداشت كرني بركامل صبركرني والي تض حضرت اساعيل عليه الصّلوة وَالسَّلَامِ نَهِ اللَّهِ وَزَحُ كَتَ جَانِ كَو وَقت صبر كيا، غير آباديابان مين هم ين الله تعالى في انهيں بيمقام عطاكيا كدان كي سل سے اپنے حبيب اور آخرى نبى صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كوظا بر فرمايا -حضرت ادريس عَلَيْهِ الصَّالوةُ وَالسَّلام في ورس ويخ يرصبركيا اورحضرت ووالكفل عَلَيْهِ الصَّالوةُ وَالسَّلام في ون كاروزه ركضى، رات كوقيام کرنے اورایینے دورِ حکومت میں لوگوں کی طرف سے دی گئی تکلیفوں برصبر کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو تحض اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اوراس کی نافر مانی سے بیخنے پرصبر کرے، یونہی جو تحض اینے مال، اہل اور جان میں آنے والی کسی مصیبت برصبر کرے تو وہ اپنے صبر کی مقدار کے مطابق نعمت، رتبہ اور مقام یا تا ہے اوراسی حساب سے وہ اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت کاحق دار ہوتا ہے۔ (1)

حضرت ذوالكفل عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَي نَبُوت مِين اختلاف مِي جَمهور علماء كزو يك آب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام بھی نبی تھے۔

## وَذَاالنُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ آنُ لَّنُ نَّقُ بِرَعَكَيْهِ فَنَادى فِ الظُّلْتِ أَنْ لَا اللَّهِ إِلَّا أَنْتَ سُبُحٰنَكَ ۚ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِينِينَ ۗ

ترجمة كنزالايمان: اور ذوالنون كوجب چلاغصه مين بحراتو گمان كيا كه جم اس يرتنگي نه كريں كيواندهيريوں ميں يكارا

1 ....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٥٨، ٥/٥ ٥.

2 ..... تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٨٥، ١٧٧/٨.

( الانتياة ٢١

″າ∘ )=

اِقْتَرَبَ ١٧

کوئی معبوزہیں سواتیرے یا کی ہے تجھ کو بیشک مجھ سے بے جا ہوا۔

توجید کنوُالعِرفان: اور ذوالنون کو (یادکرو) جب وہ غضبنا ک ہوکر چل پڑنے تواس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے تواس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں تو ہرعیب سے پاک ہے، بیشک مجھ سے بے جاہوا۔

﴿ وَ ذَالنَّوْنِ: اور ذوالنون کو (یادکرو) ۔ پیہاں سے حضرت یونس بن متی علیّه الصّلاٰه وَالسَّادم کا واقعہ بیان کیا جارہا ہے۔
اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت یونس علیّه الصّلاٰه وَالسَّادم کی قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی اور نہ ہی نصیحت مانی بلکہ وہ اینے کفر پر ہی قائم رہے تھے، تو حضرت یونس عَلیّه الصّلاٰه وَالسَّادم غضبنا کہ بوکرا پنی قوم کے علاقے سے تشریف لیکہ وہ اینے کئے اور آپ نے یہ ممان کیا کہ یہ ہجرت آپ کے لئے جائز ہے کیونکہ اس کا سبب صرف کفر اور کا فروں کے ساتھ لیخض اور اللّٰه تعالیٰ کے لئے غضب کرنا ہے، لیکن آپ نے اس ہجرت میں اللّٰه تعالیٰ کے حکم کا انظار نہ کیا تھا جس کی وجہ یعنی اور اللّٰه تعالیٰ نے آئہیں مجھل کے بیٹ میں ڈال دیا، وہاں کی قتم کی تاریکیاں تھیں جیسے دریا کی تاریکی ، دات کی تاریکی اور مجھل کے بیٹ میں دان اندھیروں میں حضرت یونس علیّه الصّلاٰۃ وَ السَّلام نے این بور دردگار عَزْ وَ جَلّ سے اس طرح میں کہ اے میرے دریا گئی ان اندھیر وں میں حضرت یونس علیّه الصّلاٰۃ وَ السَّلام نے این ہم میں جو ہم ہوا کہ میں دعا کی کہ اے میرے دریا ۔ ابنی قوم سے تیرااذن اور اجازت یانے سے کہلے ہی جدا ہواگیا۔ (1)



حضرت سعدرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشا و فرمایا'' حضرت بونس نے مجھلی کے پیٹ میں جب دعا ما نگی تو یکلمات کہے' لکر اِللّه اِللّا اَنْتَ سُبْطَنَكَ ﴿ إِلّٰهُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ اسے قبول فرما تا ہے۔ (2) جومسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لئے دعا ما نگے تو اللّٰه تعالیٰ اسے قبول فرما تا ہے۔ (2)

حضرت سعد بن الی وقاص دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَنهُ فَر ماتے ہیں: ہم نبی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ کے قریب بیٹے ہوئے تھے تو آپ نے ارشا دفر مایا'' کیا میں تہمیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نددوں کہ جبتم میں سے سی شخص پر

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٨٧، ص٢٢٤.

2 .....ترمذی، كتاب الدعوات، ۸۱-باب، ۲/۵ . ۳۰ الحدیث: ۲۵۱٦.

(تنسيره كلظ الحيان

قَرْبُ ١٧ ﴾ ﴿ الْأَنْيَاءُ ١

كوئى مصيبت يادنيا كى بلاؤن ميں سے كوئى بلانازل ہواوروہ اس كے ذريعے دعاكر بواس كى مصيبت وبلادور ہوجائے۔ آ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے عُرض كَى كَى : كيون نہيں! ارشاد فرمايا''(وہ چيز) حضرت يونس كى دعا'' لَآ اللهُ إِلَّا اَثْتَ سُعُرِخُكَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ اِللهُ إِلَّا اَللهُ إِلَّا اَلْهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِلّهُ اِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

حضرت سعد بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر ما يا ''جومسلمان اپنی بياری كی حالت ميں جاليس مرتبہ' لَا إِللهَ إِلَّا اَنْتَ سُبُحْنَكُ ﴿ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الطَّلِمِينَ ''كساتھ دعا مانگے، پھروہ اس مرض ميں فوت ہوجائے تواسے شہيد كا اجردياجائے اور اگر تندرست ہوگيا تواس كتمام گناہ بخشے جا يجي ہوں گے۔ (2)

﴿ فَظُنَّ أَنُ لَّنُ نَقُوبِ مَ عَكَيْهِ : تواس نے گمان كيا كہم اس پر تكى نہ كريں گے۔ ﴿ امام فخر الدين رازى دَحْمةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فَر مَاتے ہيں ' دَجْسُ خُصْ نے يہ گمان كيا كہ الله تعالَى عاجز ہے وہ كا فر ہے، اور بيا ليى بات ہے كہ سى عام مومن كى طرف بھى اس كى نسبت كرنا جا تر نہيں تو انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كى طرف بيہ بات منسوب كرنا كس طرح جا تر بهوگا (كه وه الله تعالى الله تعلى الله تعالى الل

امام فخرالدین رازی دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ کے علاوہ دیگر معتبر مفسرین نے بھی اس آیت کا میعنی بیان کیا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ نے بھی اس معنی کواختیار کیا ہے اور ہم نے بھی اعلیٰ حضرت دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ اور میر معتبر مفسرین کی پیروی کرتے ہوئے اس آیت میں لفظ" کُنْ نَقُوبِیّ" کا ترجمہ ''ہم مُنگی نہ کریں گے'' کیا ہے۔ اور دیگر معتبر مفسرین کی پیروی کرتے ہوئے اس آیت میں لفظ" کُنْ نَقُوبِیّ" کا ترجمہ ''ہم مُنگی نہ کریں گے'' کیا ہے۔

### قَاسْتَجَبْنَالَةُ وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْغَجِّرِ ﴿ وَكَنْلِكَ نُكْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۞

❶ .....مستدرك، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل...الخ،من دعا بدعوة ذي النون استجاب الله له،١٨٣/٢،الحديث:١٩٠٧.

3 ..... تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٨٧، ٨٨، ١٨٠/٨.

تفسنوص اط الحنان

١٨٣/ ٢٠ كتاب الدعاء و التكبير و التهليل ... الخ ، ايّما مسلم دعا بدعوة يونس عليه السلام ... الخ ، ٢ / ١٨٣ ، الحديث: ١٩٩٨ .

الانتياءُ ٢١

### 

### و ترجیه کنزالعِدفان: تو ہم نے اس کی پکارین لی اورائے م سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کوایسے ہی نجات دیتے ہیں۔

﴿ فَالسَّتَ جَبُنَا لَهُ: تو ہم نے اس کی پکارس لی۔ ﴾ ارشا دفر مایا کہ ہم نے حضرت بونس عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی پکارس لی اور اسے تنہائی اور وحشت کے تم سے نجات بخشی اور مجھلی کو تکم دیا تو اس نے حضرت بونس عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو دریا کے کنارے پر بہنچادیا اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں جب وہ ہم سے فریاد کریں اور دعا کریں۔ (1)

### 

حضرت سعد بين ما لك دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ ہے دوا بت ہے، دسولُ اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَ اللهُ الله

## وَزُكُرِيّا إِذْنَا لِي مَ بَّهُ مَ بِّلا تَنَمُ نِي فَلْ دًاوّا نُتَ خَيْرُ الْولِي ثِيْنَ أَنَّ

❶ .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٨٨، ص٥٢٧، ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ٨٨، ٣٣/٣، ملتقطاً.

الخ ، ١٨٣/ ٢ ... الخ ، ايما مسلم دعا بدعوة يونس عليه السلام ... الخ ، ٢ / ١٨٣/ ،

حدیث: ۱۹۰۸.

367

الانتبيّاءُ ٢١

**ም**ጎለ

اِقْتُرَبُ ١٧

ترجمه کنزالایمان: اورزکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارااے میرے رب مجھے اکیلانہ چھوڑ اور توسب سے بہتر وارث۔

توجید کنزالعوفان: اورزکریا کو (یادکرو) جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب! مجھے اکیلانہ چھوڑ اور توسب سے بہتر وارث ہے۔

﴿ وَزُكْرِيّا آِذْنَا لَهِ يَ مَرَبُهُ : اورزكر ما كو (يادكرو) جب اس نے اپنے رب كو پكارا - ﴾ يہال سے حضرت زكر ياعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَا وَاقْعَد بيان كيا جار ہا ہے حضرت زكر ياعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام فَ اللَّه تعالىٰ كى بارگاہ ميں دعا كى كه الے مير درب! عَزَّوَجَلَّ، مُحِصَد باولا دنہ چيور بلكہ وارث عطافر ما اور توسب سے بہتر وارث ہے يعنى الله تعالى مخلوق كے فنا ہونے كے بعد باقى رہنے والا ہے۔مُدَّعابيہ ہے كہ اگر تو مُحِصوارث ندد بنو بھى پچھنم نہيں كونكه تو بہتر وارث ہے۔ (1)

### 

اس سے دوبا تیں معلوم ہوئیں۔

(1) .....دین کی خدمت کے لئے بیٹے کی دعااور فرزند کی تمنا کرنی سنت نبی ہے۔

(2) ....جیسی دعامائکے ،اسی قتم کے نام سے اللّٰہ تعالیٰ کو یا دکرے۔ چونکہ ان کا فرزنداُن کے کمال کا وارث ہونا تھا،لہذا ربءَ ذَوَ جَلَّ کو وارث کی صفت سے یا دفر مایا۔

فَاسْتَجَبْنَالَهُ وَوَهَبْنَالَهُ يَجْلَى وَأَصْلَحْنَالَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمُ كَانُوْا يُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرَتِ وَيَدْعُوْنَنَامَ غَبَاوَّمَ هَبًا وَكَانُوْالْنَا خَشِعِيْنَ ٠٠

توجهه کنزالایمان: تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اوراسے کی عطافر مایا اوراس کے لئے اس کی بی بی سنواری بیشک وہ بھلے کا موں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رکارتے تھے امیداور خوف سے اور ہمارے حضور گڑ گڑ اتے ہیں۔

1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٩، ٣/٣ ٢ ، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٨٩، ص ٥ ٢٧، ملتقطاً.

(تنسيرصراط الجنان

ترجبه یک نؤالعیرفان: تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اورا سے کچیٰ عطافر مایا اوراس کے لیے اس کی بیوی کو قابل بنادیا۔ 🐉 بیشک وه نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈرسے یکارتے تھے اور ہمارے حضور دل سے جھکنےوالے تھے۔

﴿ فَاسْتَجَلِنَا لَهُ: توجم في اس كى دعا قبول كى - ارشادفر مايا كرجم في حضرت زكر ياعليه الصَّلوة والسَّدم كى دعا قبول كى اورانہیں سعادت مندفرزند حضرت مجی علیه الصّلوة وَالسَّلام عطافر مایا اور حضرت زکریاعَلیْه الصّلوة وَالسَّلام کے لئے آپ کی ز وجہ کا بانچھ پن ختم کر کےاسے اولا دیپدا کرنے کے قابل بنادیا۔ <sup>(1)</sup>

﴿ إِنَّهُمُ كَانُوْ ايُسلرعُونَ فِي الْحَيْراتِ: بينك وه نيكيول مين جلدي كرتے تھے۔ ﴾ يعن جن أنبياء كرام عَلَيهمُ الصَّلوةُ وَالسَّدَم كَا ذَكر مِواان كى دعا كين اس وجه عقبول موكين كه وه نيكيون مين جلدى كرتے تصاور اللَّه تعالى كوبرى رغبت سے اور بڑے ڈرسے ریکارتے تھے اور اللّٰہ تعالٰی کے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ (2)

اس سے بخوبی معلوم ہوا کہ جو شخص ایبا ہونا جاہے کہ اس کی ہر دعا مقبول ہو،اسے جاہئے کہ وہ یہ تین کام كرے(1) نيك كام كرنے ميں دير نه لگائے۔(2) اميداور خوف كے درميان رہتے ہوئے ہروقت الله تعالى سے دعائيں ما نگے۔(3)اللّٰہ تعالٰی کی ہارگاہ میں عاجزی اور اِنکساری کااظہار کرے۔

# وَالَّتِیَ اَحْصَنَتُ فَرُجَهَا فَنَفَخْنَافِیُهَامِنُ مُّوْحِنَا وَجَعَلْنُهَا وَابْنَهَا وَابْنَهَا

🥻 توجههٔ کنزالاییمان: اوراس عورت کوجس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اورا سے اوراس

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٩٠، ص٥٢٥.

2 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٩٠، ص ٥٢٥.



الانبيّاة ) المنبيّاة

اِقْتَرَبَ ١٧

### کے بیٹے کوسارے جہاں کے لیےنشانی بنایا۔

ترجید کنزُالعِرفان: اوراس عورت کو (یاوکرو) جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اورا سے اوراس کے بیٹے کوسارے جہان والول کیلئے نشانی بنادیا۔

﴿ وَالْتَتِیْ اَحْصَدَتُ فَیْ جَهَا: اوراس عورت کو (یادکرو) جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ پہیال سے حضرت مریم کویاد رضی الله تَعَالَی عَنْهاکا واقعہ بیان کیا جارہا ہے، چنا نچہ ارشا دفر مایا کہ اے حبیب! صَلَّی اللّٰه تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ ، اس مریم کویاد کریں جس نے پورے طور پر اپنی پارسائی کی حفاظت کی کہ کی طرح کوئی بشراس کی پارسائی کوچھونہ سکا تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھوئی اور اس کے بیٹے میں حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام کو پیدا کیا اور اسے اور اس کے بیٹے حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام کو بیدا کیا اور اسے اور اس کے بیٹے مفرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام کو بیدا کیا اور اسے عَلَیْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام کو بیدا کیا ہے کہ کوحضرت میسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام کو حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام کو حضرت میں کا کہ کا کی خورت عیسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام کو حضرت میں کا کہ کا کی بیٹ سے بغیر بایے کے پیدا کیا۔ (1)

## \*\*\*

اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لئے بہترین وصف بیہ کہ وہ پاک دامن رہے اورا بنی پارسائی کی حفاظت کرے۔ پاک دامن رہے والی عورت کے بارے میں حضرت انس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَانیٰ عَنَهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَانیٰ عَنَهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَانیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشاوفر مایا ' عورت جب اپنی پانچ نمازیں پڑھے، اپنے ماہ رمضان کاروزہ رکھے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اوراپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازہ سے چاہے داخل ہوجائے۔ (2)

اور حضرت ابو ہر بر ہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے ، رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا
''جوعورت اپنے رب سے ڈرے ، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شو ہرکی اطاعت کرے تواس کے لئے جنت کے
آٹھوں دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہتم جس دروازے سے جاہو جنت میں داخل ہوجاؤ۔ (3)

- 1 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٩١، ٢٩٣/٣.
- الحديث: ٥٨٣٠. الحديث: ٥٨٣٠. الربيع بن الصبيح، ٣٣٦/٦، الحديث: ٨٨٣٠.
  - €.....معجم الاوسط، باب العين، من اسمه: عبد الرحمن، ٩/٣، الحديث: ٥٤٧١.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ

الانتبيّاءُ ٢١

۳۷۱

إِقْتَرَبُ ١٧

### إِنَّ هُنِهُ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۗ وَّا نَامَ بُّكُمُ فَاعْبُدُونِ ﴿

ا ترجمهٔ کنزالایمان: میشکتمهاراید بن ایک بی دین ہے اور میں تمهارارب ہوں تو میری عبادت کرو۔

🧯 ترجیه کنزالعِدفان: بیتک به(اسلام)تمهارادین ہے،ایک ہی دین ہےاور میں تمہارارب ہوں توتم میری عبادت کرو۔

﴿ إِنَّ هَٰ إِهَ الْمَتُكُمُ : بِيْك يه (اسلام) تمهارادين ہے۔ ﴿ ارشاد فر ما يا كدا بِ لوگو! بينك بياسلام تمهارادين ہے اور يهي تمام انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ انصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام كادين ہے ، اس كے سواجت أديان بين وہ سب باطل بين اور سب كواس دين اسلام پر قائم ربنالازم ہے اور ميں تمهارار بول ، ندمير بيسواكو كى دوسرار ب ہے ندمير بيدين كے سوااوركو كى دين ہے تو تم صرف ميرى عمادت كرو۔ (1)

### وَتَقَطَّعُوا المُرهُمُ بِينَهُمْ لِمُكُّ إِلَيْنَالَ جِعُونَ شَ

🦂 ترجیههٔ کهنژالعِدفان: اورلوگوں نے اپنے دین کوآپیں میں ٹکڑ ئے ٹکڑے کر دیا۔سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ 🤰

﴿ وَتَقَطَّعُوۡ اَ أَمۡرَهُمْ بِيۡنَهُمْ : اورلوگوں نے اپنے دین کوآپ میں کلا ہے کلا ہے کر دیا۔ ﴾ گزشتہ آیت میں بتایا گیا کہ دین ایک ہی جاورسب انبیاء عَلَیٰهِ مُ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلَام نے اسی کی تبلیغ کی اور یہاں بتایا جارہا ہے کہ لوگوں نے دین میں بھی اختلاف کیا اور اسے کلڑے کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کو اپنا دین بنالیا، خود بھی بھر گئے اور ان کے اعمال بھی جداگانہ ہوگئے۔

خیال رہے کہ انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے دینی اعمال مختلف رہے مگران کا بیاختلاف اللَّه تعالیٰ کے عکم

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٩٢، ص٢٦، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٩٦، ٣/٩ ٢، ملتقطاً.

71

ر جا

**ا** تَفَسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ

الانتيآءُ ٢١

\*\*

إِقْتَرَكَ ١٧

سے تھاجس میں ہزار ہا حکمتیں تھیں، اس لئے بیا ختلاف پکڑ کا باعث نہیں بلکہ لوگوں کا خودساختہ اختلاف اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے، لہذا آیت بالکل واضح ہے۔

﴿ كُلُّ اِلَيْنَالَى جِعُونَ: سب ہماری طرف لوٹے والے ہیں۔ ﴾ یہاں دین کوئٹر ئے کرنے والوں کوخبر دار کیا جارہا ہے کہ دنیا میں توجو تمہارے جی میں آتا ہے کرلولیکن یا در کھو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس دن تم سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے اس وقت تہمیں ہر چیز کی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔

## ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحُتِ وَهُومُؤُمِنَّ فَلَا كُفْمَ انَ لِسَعْيِهِ ۚ وَإِنَّا لَهُ كُتِبُونَ ﴿

توجهه کنزالایمان بتو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہوا یمان والا تواس کی کوشش کی بے قدری نہیں اور ہم اسے کھ رہے ہیں۔

ترجیدہ کنزالعِرفان بتو جونیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہوتواس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔

﴿ فَمَنْ يَبِعُمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ: توجونیک اعمال کرے۔ ﴾ اس آیت میں بندوں کو اللّٰه تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی گئی ہے، چنا نچہ ارشاد فر مایا کہ جونیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہوتو اسے اس کے عمل کا ثواب نیددے کرمحروم نہ کیا جائے گا اور ہم اس کے عمل اعمال ناموں میں لکھ رہے ہیں جن میں پچھ کی نہ ہوگی اور اللّٰه تعالیٰ نک اعمال کرنے والوں کا اجرضا کع نہیں فر مائے گا۔ (1)

### 

ال آیت سے چندمسکے معلوم ہوئے

(1).....ا ممال قبول ہونے کا دارومدارایمان پرہے، اگرایمان ہے توسب کچھ ہے اورا گرایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ (2).....کوئی شخص چاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس کی رنگت گوری ہویا کالی ہو، وہ دولت مند ہویا مُفلس

وغریب ہو، وہ مرد ہو یاعورت، اگروہ ایمان والا ہے تواس کے کئے ہوئے نیک اعمال کا ثواب الله تعالی عطافر مائے گا۔

1 .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٤ ٩، ٨٤/٨ ، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٤ ٩، ٢٢/٥ ، ملتقطاً.

3

Madinah Gift Centre

الانتبيآء ٢١

٣٧٣

اقَتَرَبَ ١٧

(3).....مومن بندے کے نیک عمل مقبول ہیں ،البتہ اس میں ایمان کے ساتھ ساتھ دواور چیز وں کا ہونا بھی ضروری `

ہے(۱) نیک نیت ۔ (۲) عمل کو حکم کے مطابق ادا کرنا، جبیبا کہ ایک اور مقام پر الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

ترجيه في كنزُ العِدفان : اورجو آخرت حابتا ہے اور اس كيلئے اليم كوشش كرتا ہے جيسى كرنى حاسبے اور وہ ايمان والا بھى ہوتو يمي وہ وَمَنْ أَمَا ذَالْأُخِرَةَ وَسَلَى لَهَا سَعْيَهَ اوَهُو

مُؤْمِنٌ فَأُولِيِّكَ كَانَسَعْيُهُمْ مَّشَّكُوْرًا (1)

لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔

(4) ..... بندے کے اعمال لکھنے کے لئے اللّٰہ تعالیٰ نے دوفر شتوں کراماً کا تبین کومقر رفر مایا ہے اوران کا لکھنا چونکہ اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اس لئے یہ کھنا اللّٰہ تعالیٰ کا لکھنا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بعض کا م اللّٰہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔

## وَحَـلِمٌ عَلَىٰ قَـرُيَةٍ آهُلَكُنْهَاۤ اَنَّهُمۡ لاَيرُجِعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَاجُوْجُوَمَا جُوْجُوهُمۡ مِّنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ﴿ يَاجُوْجُومَا جُوْجُوهُمۡ مِّنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورحرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاك كرديا كه پھرلوٹ كرآئيس بہاں تك كه جب كھولے جائيں گے ياجوج وماجوج اوروہ ہر بلندى سے ڈھلئے ہوں گے۔

ترجید کنزالعِرفان: اورجس بستی کوہم نے ہلاک کردیااس پرحرام ہے کہلوٹ کرنہ آئیں۔ یہاں تک کہ جب یا جوج اور ماجوج کو کھول دیاجائے گااوروہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔

﴿ وَ حَالَمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ اَهْلَكُنْهَا آنَهُمْ لا يَرْجِعُونَ: اورجس بستى كوہم نے ہلاك كردياس پرحرام ہے كہلوث كرنة كيں۔ ﴾ مفسرين نے اس آیت کے فتلف معنی بيان كئے ہے (1) جس بستى كے لوگوں كوہم نے ہلاك كرديان كا پنے أعمال كى تكافى اورا پنے أعوال كة دنيا كى طرف واپس آنا ناممكن ہے۔ (2) جس بستى والوں كوہم نے ہلاك كرنے

ا ۱۹:۰۰۰۰۰ بنی اسرائیل: ۱۹

373

وتنسيرصراط الجناد

www.madinah.in

ے کا فیصلہ کر دیاان کا شرک اور کفر سے واپس آنا محال ہے۔ (3) جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیاان کا قیامت کے دن زندہ ہونے کی طرف نہ لوٹنا ناممکن ہے یعنی وہ قطعاً قیامت کے دن لوٹ کر آئیں گے۔ <sup>(1)</sup>

﴿ حَتَى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَا جُوْجُ : يَهَال تَك كَه جب يا جوج اور ما جوج كوكھول دياجائے گا۔ ﴾ ياجوج ماجوج دو قبيلوں كے نام ہيں، جب قيامت آنے كاوقت قريب ہوگا تو ياجوج اور ماجوج كوروك كرر كھنے والى ديواركوكھول دياجائے گا اوروہ زمين كى ہر بلندى سے تيزى كے ساتھ لوگوں كى طرف اترتے ہوئے آئيں گے۔ (2)

نوف: یا جوج اور ما جوج سے متعلق تفصیلی کلام سورہ کہف کی آیت نمبر 94 تا 99 کی تفسیر میں ملاحظہ فرما ئیں۔

# وَاقُتَكُرَبَ الْوَعُلُ الْحَقُّ فَإِذَاهِى شَاخِصَةٌ اَبْصَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا وَالْحَالُ الْمَالُونِينَ كَفَرُوا لَا لَيْ الْمُنَافِدُ مُنَافِي خَفْلَةٍ مِنْ لَمْ ذَا اللَّهُ اللَّا الْمُلِيدِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ لَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ

قرچمهٔ تنزالایمان: اور قریب آیاسچاوعده توجیجی آئکھیں بھٹ کررہ جائیں گی کا فروں کی کہ ہائے ہماری خرابی بیثک ہم اس نے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔

ترجید کنزُالعِدفان: اورسچاوعده قریب آگیا توجیجی اس وقت کا فروں کی آئکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہائے ہماری خرابی! بیشک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔

﴿ وَاقْتَ رَبَ الْوَعُنُ الْحَقُّ: اور سِچا وعده قریب آگیا۔ ﴾ اس آیت کامعنی یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اس دن کی ہمولنا کی اور دہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی! اس دن کی ہمولنا کی اور دہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی! بیٹک ہم دنیا کے اندراس سے خفلت میں تھے بلکہ ہم اپنی جانوں پرظلم کرنے والے تھے کہ رسولوں کی بات نہ مانتے تھے اور انہیں جھٹلاتے تھے۔ (3)

سيرصرًا طُالْجِنَانَ ﴾

جلدشيشم

374

<sup>1 .....</sup> تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٩٥، ٨٥/٨، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٩٥، ص٢٢٧، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup> جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٩٦، ص٢٧٧، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٩٦، ص٢٢٦، ملتقطاً.

<sup>3 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٩٧، ٥/٣ ، جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٩٧، ص٧٧٧، ملتقطاً.

اس آیت میں کفار کا جوحال بیان کیا گیااس میں ہر عقلمندانسان کے لئے بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ دنیامیں اللُّه تعالىٰ نے قرآنِ مجیداورا پیخ صبیب صَلَّى الله عُهَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَوْرِ لِيعِتما م لوَّكُول كوا بني رحمت وانعام اوراس کے حق داروں کے بارے میں بشارت اور خبر دے دی،اسی طرح اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ، گرفت،عذاب،موت کی تختیوں اور قیامت دجہنم کی ہولنا کیوں کے بارے میں بھی بتادیااوران لوگوں کی بھی خبر دے دی جوان میں مبتلا ہوں گے،اس کے باجود جوانسان غفلت سے کام لے اور ونیامیں الله تعالی اوراس کے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰء وَلَيْهِ وَسَلَّم كی اطاعت نہ کرے تو قیامت کے دن وہ لاکھ حیلے بہانے کر لے اور کتنے ہی عذر پیش کردے ،اس کا کوئی حیلہ اور عذر قبول نہ ہوگا۔

حضرت عكرميد دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِي روايت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر ما ياد ميں تمہارے یاس تمہارے مال طلب کرنے اورتم میں عزت ومرتبہ جائے بین آیا بلکہ الله تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور جھ پرایک عظیم کتاب نازل فر مائی ہے اور مجھے رہے کم دیا ہے کہ میں تمہارے لئے (الله تعالیٰ کـ ثواب کی) خوشخبری دینے والا اور (اللّٰہ تعالٰی کےعذاب ہے) ڈرانے والا بنوں ، تو میں نےتم تک اینے رب کا پیغام پہنچادیا اور تہہیں نصیحت کردی،اب اگرتم اُسے قبول کرو جسے میں تمہارے پاس لایا ہوں تو وہ تمہارے لئے دنیاو آخرت میں ایک حصہ ہے اور اگرتم اسے رد کر دوتو میں الله تعالی کے حکم کی وجہ سے صبر کروں گایہاں تک کہوہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ فر مادے۔<sup>(1)</sup>

ایک بزرگ نے لوگوں کودیکھا کہ وہ جنازے کے پیچھے میت پر بڑی شفقت کررہے ہیں، توانہوں نے فر مایا ''اگرتم اپنی جانوں پررم کھاؤ (یعنی میت ہے زیادہ اپنے اوپررم کھاؤ) تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ جس کا جناز ہتم لے کر جاریح ہووہ فوت ہو گیا اور تین ہُولنا کیوں ،مَلکُ الموت کود کیضے ،موت کی تختی اور مرنے کے خوف سے نجات ما گیا( جَکِیة تههیں ابھی ان متیوں ہولنا کیوں کاسامنا کرنا ہے۔)<sup>(2)</sup>

## اِتَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ الْنُتُمْ لَهَا وَي دُونَ ١٠٠٠

1 .....خلق افعال العباد، باب ما جاء في قول اللَّه: بلّغ ما انزل اليك من ربّك، ص ٨١.

2 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٩٧، ٥٢٣/٥.

الانتِيَاءُ ٢١

۳۷٦

إِقْتَرَبُ ١٧

### لَوْكَانَ هَوْلاَ إِلِهَةً مَّاوَى دُوْهَا ﴿ وَكُلُّ فِيهَا خُلِدُونَ ۞

توجههٔ کنزالایمان: بیشکتم اور جو بچھ اللّٰه کے سواتم پو جتے ہوسب جہنم کے ایندھن ہوتمہیں اس میں جانا۔ اگریہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے اوران سب کو ہمیشہ اس میں رہنا۔

ترجید کنؤالعِرفان: بیشکتم اور جن کی تم اللّٰه کے سواعبادت کرتے ہوسب جہنم کے ایندھن ہیں۔تم اس میں جانے والے ہو۔اگریہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ: بيكُمْ اور جن كى تم الله كسواعبادت كرتے ہو۔ ﴾ ارشاد فر ما يا كه اے مشركو! بيشك تم اور اللّٰه تعالىٰ كسواجن بتوں كى تم عبادت كرتے ہو،سب جہنم كے ايندهن ہيں اور تم اس ميں ہميشہ كے لئے جانے والے ہو۔ (1)

یا درہے کہ شرکین کے بت عذاب پانے کے لئے جہنم میں نہ جائیں گے بلکہ ان مشرکوں کوعذاب دینے کے لئے جائیں گے کیونکہ ان کی یوجا کرنے میں قصور تو مشرکوں کا ہے نہ کہ ان بتوں کا۔

### لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَهُمُ فِيْهَا لايسْمَعُونَ اللهُمْ فِيْهَا لايسْمَعُونَ

المعرفية المنالاليمان: وهاس ميں رئيكيں كے اوروه اس ميں كھونة نيل كے۔

الترجیه کنزُالعِدفان: جہنم میںان کی گدھے جیسی آوازیں ہوں گی اوروہ اس میں کچھ نہ نیں گے۔

﴿ لَهُمْ فِيهُ عَالَا فِيهُمْ فِيهُمْ مِينَ ان كَي كُد هِ جَيْسِي آوازين بول كَل ﴾ ارشادفر مايا كدوه شرك جهنم مين كده جيسي آوازين نكالين كاور عذاب كي شدت سے چينين كے اور دھاڑين كے اور وہ جہنم كے جوش كي شدت كي وجہ سے اس مين كچھ نہ

1 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٩٨، ٥٢٣٥-٢٥٥.

3

r' **) (الأ**نكية

سنیں گے۔ <sup>(1)</sup>

اِقْتَرَبَ ١٧

حضرت عبدالله بن مسعود دَضِى اللهُ مَعَالَىٰ عَنهُ نے فرمایا''جب جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے تو وہ آگ کے تابوتوں میں بند کر دیئے جائیں گے، وہ تابوت دوسرے تابوتوں میں، پھر وہ تابوت اور تابوتوں میں بند کر دیئے جائیں گے اور ان تابوتوں پر آگ کی میخیں لگادی جائیں گی تو وہ کچھ نہ تیں گے اور نہ کوئی ان میں کسی کو دیکھے گا۔ (2)

### إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمُ مِّنَّا الْحُسْنَى أُولِإِكَ عَنْهَا مُبْعَثُ وْنَ اللَّهِ

ترجمهٔ کنزالایمان: بیشک وہ جن کے لیے ہماراوعدہ بھلائی کا ہو چکاوہ جہنم سے دُورر کھے گئے ہیں۔

و ترجیه کنزالعِدفان: بینک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا دعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دورر کھے جائیں گے۔

﴿ إِنَّ الَّذِهِ ثَنَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَا الْحُسْنَى: بِيشَكَ بِن كَ لِيهِ مارا بِعلائى كاوعده بِبلے سے بو چكا ہے۔ شانِ نزول:
رسولِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَالَمُ مَل موجود سَعِ اور كَ بِهِ شَرِيف كَ كُر دَيْن سُوسا مُحْد بَن حارث مركار دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَعْدِدُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَعْدِدُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَعْدِدُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَعْدِدُونَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَمَا تَعْدِدُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَعْدُدُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَعْدِدُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَعْدُدُ وَ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَل

کرتے ہوسب جہنم کے ایندھن ہیں۔

بيفر ماكر حضوراكرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تشريف لے آئے۔ پھر عبدالله بن زبعرى مهى آيا وراسے وليد بن مغيره في ماكر حضوراكرم صَلَّى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَدَا كُونَمَ الرَّمِينَ مُوتا تُوان سے بحث مباحثة كرتا۔ اس پرلوگول نے رسول اكرم صَلَّى في اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوبلُواليا۔ ابنِ زبعرى بيكنے لگا: آپ نے بيفر مايا ہے كتم اور جو يجھ الله تعالى كسواتم يوجة

نَسينِ صَرَاطًا لِحِنَانَ ﴾

جلدشيشم

❶.....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١٠٠، ص٧٢٧، جلالين، الانبياء، تحت الآية: ١٠٠، ص٢٧٧، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ١٠٠، ٢٩٦/٣.

<sup>3</sup> سسانبیاء:۸۸ .

قَتْرَبُ ١٧ ﴿ الْأَنْيَادُ ٢١ ﴾

ہوسب جہنم کے ایندھن ہیں؟ حضور پُرنور صلّی الله تعالیٰ عَلیْه وَسَلّم نے فرمایا: ہاں ۔ وہ کہنے گا: یہودی تو حضرت عزیر علیہ الصّلوٰه وَ السّالام کو یو جتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصّلوٰه وَ السّالام کو یو جتے ہیں اور بیان فرمادیا کہ حضرت عزیر ، حضرت میں حاکیہ الصّلاب یہ کہ پھرتو یہ جی جہنم میں جا کیں گا اس پر اللّه تعالیٰ نے بیہ تیت نازل فرمائی اور بیان فرمادیا کہ حضرت عزیر ، حضرت عیسیٰ عَلیْهِ مَا الصّلوٰه وَ السّام اور فرشتے وہ ہیں جن کے لئے بھلائی کا وعدہ ہو چکا اور وہ جہنم سے دورر کھے گئے ہیں ، اور حضور اقد س صَلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ مَا الصّلوٰه وَ السّام اور فرشتے وہ ہیں جن کے لئے بھلائی کا وعدہ ہو چکا اور وہ جہنم سے دورر کھے گئے ہیں ، اور حضور اقد س صَلّی الله تعالیٰ عَلیٰهِ مَا الصّلا الله تعالیٰ عَلیٰهِ مَا الله تعلیٰ عَلیٰهِ مَا الصّلا الله تعالیٰ عَلیٰهِ مَا الله تعلیٰ عَلیٰهِ مَا الصّلا الله تعالیٰ الله تعالیٰ عام مرمز ید بیان کے لئے اس آیت میں وضاحت فرمادی گئی کہ حضرت عزیر ، حضرت عیسیٰ عَلیٰهِ مَا الصّلوٰه وَ السّلام اور فرشتے جہنم سے دورر کھے گئے ہیں۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہاس آیت میں وہ تمام مونین داخل ہیں جن کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی اور سعادت کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے، یہ سب جہنم سے دورر کھے جائیں گے۔(1)

تفسير مدارك ميں ہے كه حضرت على المرتضى عَدَّمَ الله تعَالى وَجْهَهُ الْكَوِيْمِ نَهِ بِيآيت ' إِنَّ الَّذِي يُسَكِسَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّ الْحُسْنَى '' بِرُّهِ كُرِفْرِ مايا' ميں انہيں ميں سے ہوں اور حضرت ابو بكر ، عمر ، عثمان ، طلحہ ، زبير ، سعد اور عبد الرحمٰن بن عوف دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بِهِي انہيں ميں سے بيں ۔ (2)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں 'عَزِیْز جَبَّاد وَاحِد قَهَّاد جَلَّ وَعَلا نے صحابۂ کرام کو دوستم کیا،ایک وہ کر قبلِ فتح کمہ جنہوں نے راہِ خدامیں خرچ وقبال کیا، دوسرے وہ جنہوں نے بعد فتح، پھر فرمادیا کہ دونوں فریق سے اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور ساتھ ہی فرمادیا کہ اللّٰہ کوتمہارے کاموں کی خوب خبرہے کہ

(تنسيرصراط الجنان

<sup>1 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ١٠١، ٢٩٦/٢، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١٠١، ص٧٢٧، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١٠١، ص٧٢٧.

( IV9

اِقْتَرَبَ ١٧

تم کیا کیا کرنے والے ہو، باینہمہ اس نے تم سب سے سُنی کا وعدہ فرمایا۔ یہاں قرآ نِ عظیم نے ان دریدہ دہنوں، بیبا کوں،

ہرادب، نا پاکوں کے منہ میں پھر دے دیا جو صحابہ کرام کے افعال سے اُن پر طعن چاہتے ہیں، وہ بشر طِ صحت اللّه عَدَّوَ جَلَّ کو معلوم تھے، پھر بھی اُن سب سے سُنی کا وعدہ فرمایا، تواب جو مُعترض ہے اللّه واحد قبار پر معترض ہے، جنت ومدار جِ عالیہ

اس معترض کے ہاتھ میں نہیں اللّه عَدَّوَ جَلَّ کے ہاتھ ہیں، معترض اپنا سرکھا تارہے گا اور اللّه نے جو سُنی کا وعدہ اُن سے فرمایا ہے ضرور پورا فرمائے گا اور معترض جہنم میں سزایا ہے گا، وہ آیئے کریمہ یہ ہے:

اب جن کے لیے الله کا وعده جُسنیٰ کا ہولیا اُن کا حال بھی قرآن عظیم سے سنئے:

المُسْنَى الْمُولِيَكَ بِالْمُورِيَّةُ مِنْ كَ لِيهِ بَمَارا وعدهُ مَنْ كَا بَهُ وِكَا وه جَهِمْ سِهِ دور اللهِ فَوْنَ حَسِيْسَهُا اللهِ اللهِ

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَّ الْحُسُنَى لَا اللَّالَكُ اللَّاكَ اللَّكَ الْمَلَّكَ الْمَلَّكَ الْمَلْكَ الْمَلْكَ الْمَلْكَ الْمَلْكَ الْمَلْكَ الْمَلْكَ الْمُلْكَ اللَّهُ الْمَلْكِ الْمُلْكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَلِكَةُ لَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْ

یہ ہے جمیع صحابۂ کرام سیّدُ الا نام عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ کے لیے قر آن کریم کی شہادت۔امیر المومنین، مولی المسلمین علی مرتضی مشکل کشا کَرَّمَ اللّٰه تَعَالَیٰ وَجُهَهُ الْکَرِیْمُ قَسمِ اول میں ہیں جن کوفر مایا'' اُولِیِّكَ اَعْظُمْ دَمَ جَدٌ' مولی المسلمین علی مرتبے سم دوم والوں سے بڑے ہیں۔اورامیر معاویہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سمِ دوم میں ہیں،اور سنی کا وعدہ اور بیہ تمام بشارتیں سب کوشامل۔ (3)

- 1 ....-حدید: ۱۰.
- 2 ----انبياء: ١٠١-٣-١٠
- € .....فآوى رضويه، ۲۹/۲۹ ۲۲-۲۸۰\_

جلدشيثم

اِقْتَرَكَ ١٧

﴿ اُولَلِكَ عَنْهَا صُبْعَ لُونَ: وه جَہْم سے دورر کھے جائیں گے۔ ﴾ علامہ احمصاوی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ فرماتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے کہ انہیں جہنم کے عذاب اور اس کی اَذِیت و تکلیف سے دورر کھا جائے گا کیونکہ جب مونین جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو جہنم کی آگ ٹھندی ہونے لگے گی اور وہ کہے گی اے مومن! جلدی سے گزرجا کیونکہ تیرے نورنے میرے شعلے کو بچھا دیا ہے۔ لہٰذا ایمان والوں کا جہنم کے اوپر سے گزرنا اس آیت کے مُنافی نہیں ہے۔ (1)

لايسَمَعُونَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِي مَااشَتَهَتَ انْفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿
لا يَحُزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْا كَبَرُوتَ تَلَقَّمُ الْمَلَلِكَةُ الْهُ نَا يَوْمُكُمُ الَّذِي لَيُ لَا يَحُرُنُهُمُ الْمَلَلِكَةُ الْهُ نَا يَوْمُكُمُ الَّذِي لَا يَحُرُنُ اللَّهُ الْمَلَلِكَةُ الْمُ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

توجدة كنزالايدان: وهاس كى بھنك نه تيں گےاوروه اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشدر ہیں گے۔انہیںغم میں نه ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ اور فرشتے ان كی پیشوائی كوآئیں گے كہ يہ ہے تبہاراوه دن جس كاتم سے وعدہ تھا۔

ترجید کنزالعِرفان: وہ اس کی ہلکی ہی آ واز بھی نہ نیل گےاوروہ اپنی دل پہند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ عملین نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ بیتمہاراوہ دن ہے جس کاتم سے وعدہ کیاجا تا تھا۔

﴿ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا: وه اس كى ہلكى مى آ واز بھى نہ نیں گے۔ ﴾ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مرادیہ ہے کہ جب وہ جنت كى مَنا زل میں آ رام فرما ہوں گے تو وہ جہنم كى ہلكى مى آ واز بھى نہ نین گے اور اس کے جوش كى آ واز بھى ان کے منا ذل میں آرام فرما ہوں گے تو وہ جہنم كى ہلكى مى آ واز بھى نہ نین گے اور اس کے جوش كى آ واز بھى ان کے نہ کہنے گى ، اور وہ جنت میں اپنی دل پہند نعمتوں اور کرامتوں میں ہمیشدر ہیں گے۔ (2)

﴿ لَا يَحْوُنُهُمُ الْفَذَعُ الْآكُبُرُ: انبيس سب سے بردی هجرا به خمکين ندكر ہے گی۔ په حضرت عبدالله بن عباس دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بين "سب سے بردی هجرا بہٹ سے مراددوسری بار صُور میں پھوٹكا جانا ہے۔ بعض مفسرین كنزديك

1 .....صاوى، الانبياء، تحت الآية: ١٠١، ٢٠٠٤.

2.....جمل، الانيباء، تحت الآية: ٢٠١، ٥/٤٦، قرطبي، الانيباء، تحت الآية: ٢٠١، ٢/٤٦، ملتقطاً.

تنسيره كاط الجنان

جلدشيشم

قَرْبُ ١٧ ) ﴿ الْآلِيَّةُ ١١ ﴾

اس سے وہ وفت مراد ہے جب موت کوذئ کر کے بیندادی جائے گی کہا ہے جہنم والو اِنتہمیں اب موت کے بغیر جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔

مزید فرمایا که قبروں سے نکلتے وقت مبارک باد دیتے اور یہ کہتے ہوئے فرشتے ان کااستقبال کریں گے کہ بیہ تہمیں ثواب ملنے کاوہ دن ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ <sup>(1)</sup>

### Å

اُ حادیث میں چندایسے لوگوں کا ذکر کیا گیاہے جو قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہیں گے، ترغیب کے لئے یہال ان یا نچ خوش نصیب افراد کا ذکر کیاجا تا ہے جن کا ذکراَ حادیث میں ہے،

(1) ..... شہید۔ چنانچے حضرت مقدام بن معدی کرب دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ نے ارشاوفر مایا' اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کے لئے چیخصلتیں ہیں، خون کا پہلا قطرہ گرتے بی اس کی بخشش ہو وَسَلَّمُ نے ارشاوفر مایا' اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کے لئے چیخصلتیں ہیں، خون کا پہلا قطرہ گرتے بی اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جنت میں اپناٹھ کا فند کیے لیتا ہے۔ قبر کے عذا ب سے محفوظ رہتا ہے۔ سب سے بڑی گھرا ہوٹ سے امن میں رہےگا۔ اس کے سر پرعزت ووقار کا تاج رکھا جائے گاجس کا ایک یا قوت دنیا و مافی فیہا سے بہتر ہوگا۔ بڑی آگھوں والی محتور بی اس کے نکاح میں دی جائیں گی اور اس کے سر رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گا۔ (2) .....رضائے الله تعالیٰ عَنهُ والله عَسْہُ کی اور اس کے سر رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گا۔ (2) .....رضائے الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ وَلَّمُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ اَسْعُ وَلَوْلِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلّْمَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَال

(5،4،3)....جسامام سے مقتری خوش ہوں، روزانداذان دینے والا، الله تعالی اورائے آقا کاحق اوا کرنے والا غلام۔

رتنسيرصراط الجنان

❶.....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٣٠١، ص٧٢٧، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٠١، ٣/٩٦/٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>ترمذى، كتاب فضائل الجهاد، باب في تواب الشهيد، ٣/٠٥٠، الحديث: ١٦٦٩.

<sup>3.....</sup>معجم الكبير،من اسمه:معاذ، معاذ بن جبل الانصاري...الخ، رجال غير مسمّين عن معاذ، ٠ ٦٨/٢ ١،الحديث: ٣٥٨.

قَتْرَبُ ١٧ كَالْمَيْكَ ١٠ الْأَمْيِكَ ١٠

چنانچ حضرت عبدالله رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا" تین کو افرادایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی ، انہیں حساب کی تخی نہ پنچے گی اور وہ تخلوق کا حساب ختم ہونے تک کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ (۱) وہ تخص جس نے الله تعالی کی رضا کے لئے قرآن پڑھا اور اس کے ساتھ کسی قوم کی امامت کی اور وہ اس سے راضی ہوں۔ (۲) وہ تخص جو الله تعالی کی رضا چاہتے ہوئے لوگوں کو پنچوں نمازوں کی طرف اذان دے کر بلائے۔ (۳) وہ غلام جو الله تعالی کاحق اور اپنے آقاؤں کاحق الجھ طریقے سے اداکرتا ہے۔ (۱)

# يَوْمَ نَطُوِى السَّمَاءَ كَطِي السِّجِلِ لِلْكُتْبِ لَكُتْبِ لَكُتْبِ لَكُنْ اللَّهِ السَّمَاءَ كَطِي السِّجِلِ لِلْكُتْبِ لَكُنَّا الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلِللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ ا

توجهه کنزالایهان: جس دن ہم آسان کولپیٹیں گے جیسے بچل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھاویسے ہی پھر کر دیں گے بیوعدہ ہے ہمارے ذمہ ہم کواس کا ضرور کرنا۔

توجیه کنزُالعِوفان: یا دکر وجس دن ہم آسان کولپیٹیں گے جیسے جل فرشتہ نامهٔ اعمال کولپیٹتا ہے۔ہم اسے دوبار ہاسی طرح لوٹادیں گے جس طرح ہم نے پہلے اسے بنایا تھا۔ یہ ہمارے اوپرایک وعدہ ہے، بیثک ہم ضروریہ کرنے والے ہیں۔

﴿ يَوْمَ نَطُوى السَّمَآء: ياد کروجس دن ہم آسان کولیمیں گے۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی بیہ ہے کہ جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا آئیں اس دن سب سے بڑی گھبراہٹ عملین نہ کرے گی جس دن ہم آسان کواس طرح لیمیں گے جیسے جل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لیمیٹ ہے۔ دوسرامعنی بیہ ہے کہ جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس دن ان کا استقبال کریں گے جس دن ہم آسان کواس طرح لیمیٹیں گے جیسے جل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لیمیٹ ہے کہ یا دکروجس دن ہم آسان کواس طرح لیمیٹیں گے جیسے جل فرشتہ بندے اس کے نامہ اعمال کو لیمیٹ ہے۔ تیسرامعنی بیہ کہ یا دکروجس دن ہم آسان کواس طرح لیمیٹیں گے جیسے جل فرشتہ بندے

1 .....معجم الصغير، باب الواو، من اسمه: الوليد، ص ٢٤، الجزء الثاني.

(تفسيرصراط الحيان

جلداش

اِقْتَرَبَ ١٧

کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لیٹیتا ہے۔ (1)

سجل سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ جل تیسرے آسان پرموجوداس فرشتے کا نام ہے جس تک بندوں کی موت کے بعدان کے اعمال نامے پہنچائے جاتے ہیں اوروہ فرشتہ ان اعمال ناموں کو لیسٹ دیتا ہے، چنا نچہ ابوحیان محماند کی دَحْمَةُ اللهِ تعَالَیْ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں '' حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهُ تعَالَیْ عَلَیْهِ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اور مفسرین کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ جل ایک فرشتہ ہے، جب اس تک بندوں کے نامیہ الله تعالیٰ عَنْهُ مَا اور مفسرین لیسٹ دیتا ہے۔ (2)

﴿ كَمَابِكَ أَنَّا اَوَّلَ حَلِق نُعِیْلُهُ: ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹادیں گے جس طرح ہم نے پہلے اسے بنایا تھا۔ ﴾ یعنی ہم نے جسے انسان کوعدم سے بنایا تھا ویسے ہی پھر معدوم کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کردیں گے، یااس کے میمعنی ہیں کہ جسیاا سے مال کے پیٹ سے بر ہنداور غیرختند شدہ پیدا کیا تھا ایسا ہی مرنے کے بعداً ٹھا کیں گے۔ (3)

اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایسے ہوگا کہ ان کے بدن نظے ہوں گے اوران کا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰه تَعَالَیٰ عَنْهُ مَا سے روایت ہے ، حضورا قدس صَلّٰی اللّٰه تَعَالَیٰ عَنْهُ مَا سے روایت ہے ، حضورا قدس صَلّٰی اللّٰه تَعَالَیٰ عَنْهُ وَاللّٰهِ وَسَلّم نِیْ ارشا دفر مایا''ا ہے لوگو! تم اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں نظے پاؤل، نظے بدن اور بے ختنہ کئے جاؤگے۔ (4)

البته يهال بديا درب كهانبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام ، صحابهُ كرام دَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمُ اوراولياء كرام دَحْمَةُ البته يهال بديارة بيارة والبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام ، صحابهُ كرام دَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ قيامت كه دن اس حال سے محفوظ ہوں گے اوران كاحشرلباس ميں كياجائے گا جبيبا كه مفتى احمديار خال اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ في ماكر بتايا كياكم عوام لوگ العيمى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ اس حديث كِتحت ارشاوفر ماتے بيں إنس فرمانِ عالى ميں إنَّكُمُ فرماكر بتايا كياكم عوام لوگ

- ❶ .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ١٠/٤ ١٠، ١١/٨ ١٠ جلالين، الانبياء، تحت الآية: ١٠٤، ص٢٧٧، ملتقطاً.
  - 2 .... البحر المحيط، الانبياء، تحت الآية: ٢١٧/٦،١٠٤.
  - 3 .....جلالين، الانبياء، تحت الآية: ١٠٤، ص٢٧٧، خازن، الانبياء، تحت الآية: ١٠٤، ٣٩٦/٣، ملتقطاً.
- 4.....مسلم، كتاب الجنّة وصفة نعيمها واهلها،باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة،ص ٥٣٠ ١،الحديث:٥٨ (٢٨٦٠).

رتنسيرصراط الجنان

قَتْرَبُ ١٧ ﴾ ﴿ الْآنِيَّةُ ٢١ ﴾ ﴿ الْآنِيَّةُ ٢١ ﴾ ﴿ الْآنِيَّةُ ٢١ ﴾ ﴿ الْآنِيَّةُ ٢١ ﴾ ﴿ الْآنِيَةُ ٢١ ﴾ ﴿ اللَّآنِيَةُ ٢١ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اس حالت میں اُٹھو گے: ننگے بدن، ننگے پاؤں، بےختنه، مگرتمام انبیاءِ کرام اپنے کفنوں میں اٹھیں گے ٹٹی کہ بعض اور او لیاء اللّٰہ بھی کفن پہنے اٹھیں گے تا کہ ان کاستر کسی اور پر ظاہر نہ ہو۔ جامع صغیر کی روایت میں ہے کہ حضور نے فر مایا کہ میں قبرانور سے اُٹھوں گا اور فوراً مجھے جنتی جوڑا پہنا دیا جاوے گا۔لہذا یہاں اس فر مان عالی سے حضور انور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ بلکہ تمام انبیاء، بعض اولیاء مُستَثنیٰ ہیں۔ (1)

اورفقیہ اعظم مفتی ابوالخیر نورُ الله نیمی دَحْمَهُ اللهِ بَعَالٰی عَلَیْهِ بیره دیث پاک ذکرکرنے کے بعد فرماتے ہیں: بیرخطاب امت کو ہے جس کا ظاہر بیہ ہے کہ حضرات انبیاءِ کرام سب مُستَثنیٰ ہیں،اوروہ سب بِفَصْلِم تعالٰی لباس میں ہوئے، ہاں تشریفی خلعتیں بھی علی حسب المدارج ان حضرات کیلئے وارد ہیں (عَلَیْهِمُ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام) بہرحال اس حدیث سے ثابت ہور باہے کہ امتی ننگے ہوں گے۔ (2)

دوسرے مقام پرارشادفرماتے ہیں: آیاتِ مُحُکاثِر ہاوراَ حادیثِ مُحُواترہ سے واضح ہوتا ہے کہ حفرات صحابہ کرام اوراولیاءِ عظام دَضِیَ اللهٔ عَنْهُم کا حشر بھی لباس میں ہوگا کہ بیسب حفرات مُنْعَم عَلَیهم ہیں اوران کے لئے حفراتِ انبیاء کرام عَلَیٰهِم الصَّلهُ وَالسَّلهُ مَنْهُم کا حشر بھی لباس میں ہوگا کہ بیسب حفرات مُنْعَم عَلَیهم ہیں اوران کے لئے حفراتِ انبیاء کرام عَلَیٰهِمُ الصَّلهُ وَالسَّلهُ مَنْ اللهُ عَالَیْ بِیْنَ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ قِنَ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ قِنَ اللّٰہِ بِیْنَ وَالصِّلِ یُقِیْنَ وَالصَّلِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ قِنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ قِنَ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ قِنَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ قِنَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰ

﴿ وَعُدًا عَلَيْنَا: بيهمارے اوپرایک وعدہ ہے۔ ﴾ یعنی تهہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی طرح دوبارہ پیدا کرنا ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے اوراسے ہم ضرور پورا کریں گے۔ (4)

## وَ لَقَ لُ كَتَبْنَافِ الزَّبُومِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْمِ اَنَّ الْأَنْ مَضَ يَرِثُهَا

📭 .....مرا ة المناجي، شركابيان، پهلى فصل، ١٧٠٠ تحت الحديث: ٥٢٩٣ ـ

🗗 ..... فمآوی نوریه، کتاب العقا ئد، ۱۲۵/۵۔

€.....فآوى نوريه، كتاب العقا ئد، ۱۲۹/۵ـ

4 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ١٠٤، ٥٢٦/٥.

جل جا



الانتئآء ٢١

اِقْتَرَكَ ١٧

### عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ

ترجمة كنزالايمان: اوربيشك بم نے زبور ميں نصيحت كے بعد لكھ ديا كماس زمين كے وارث ميرے نيك بندے مول كے۔

🥞 ترجیدہ کنزُالعِدفان: اور بیثک ہم نے نصیحت کے بعدز بور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہول گے۔

﴿ وَلَقَدُ كُنَبُنَا فِي الزَّبُوسِ فَ بَعْدِ الذِّكْرِ : اوربينك بم فضيحت ك بعدز بورمي لكوديا - ١ ايك تول يه عكد اس آیت میں زبور سے وہ تمام کتابیں مراد ہیں جوانبیاءِ کرام عَلَیْهُمْ الصَّلاهُ وَالسَّلام برِنازل ہو کیں اور ذکر سے مرادلوج محفوظ ہے،اورآیت کامعنی بیہے کہ لوح محفوظ میں لکھنے کے بعدہم نے تمام آسانی کتابوں میں لکھردیا۔ دوسرا قول بیہے کہ زبور ے وہ آسانی کتاب مراد ہے جوحضرت داؤ دعکیٰہِ الصَّلاہُ وَالسَّلام برنازل ہوئی اور ذکر سے مرادتورات ہے،اور آیت کا معنی بیہے کہ تورات میں لکھنے کے بعدز بور میں لکھے دیا۔ (1)

﴿ أَنَّ الْأَنْ مُن مَن يَوثُهَا عِبَادِي السَّالِحُونَ: كماس زمين كوارث مير عنيك بند عهول ك- اس زمين ع مراد جنت کی زمین ہے جس کے وارث اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندے ہول گے۔حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہاس سے کفار کی زمینیں مراد ہیں جنہیں مسلمان فتح کریں گےاور ایک قول یہ ہے کہاس سے شام کی زمین مراد ہے جس کے وارث اللّٰہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہوں گے جواس ونت شام میں رہنے والوں کے بعد پرئیں گے\_<sup>(2)</sup>

### إِنَّ فِي هٰ ذَالْبَالِغًا لِّقَوْمِ عَبِدِينَ أَنَّ

Madinah Gift Centre

المعلقة تعليمان عينك بقرآن كافي معادت والولكو

🕕 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ١٠٥، ٣٩٧/٣، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١٠٥، ص٧٦٨، ملتقطاً.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ١٠٥، ٢٩٧/٣.



الانتتاء ٢١

۲۸٦

إِقْتَرَبُ ١٧

التحريد العرفان: بيشك ال قرآن مين عبادت كرنے والوں كيلئے كافى سامان ہے۔

﴿ إِنَّ فِيْ هٰ نَالَبَلُغًا: بِيثَكُ اس قرآن مِن كافى سامان ہے۔ ﴾ يعنی قرآن كريم مومن عبادت گزاروں كو ہدايت ور ببرى كے لئے كافی ہے بشرطيكه اسے صاحب قرآن مَن اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَا تَعليم وَفَقْهِم كے ماتحت مجھاجائے مجھن عقل ہے سي بشرطيكه اسے صاحب قرآن صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَلَ مِن وَهُم رادكو پنچ اور جنت پائے گا عبادت كرنے والوں سے مرادمونين بيں جو الله تعالى كے سواكسى اور كى عبادت نہيں كرتے اور ايك قول بيہ كه المت محمد يَّه مراد ہو يانچوں نمازيں پڑھے ہيں رمضان كے روزے ركھے ہيں اور جح كرتے ہيں۔ (1)

### وَمَا آرُسُلُنُكُ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلَمِينَ ٥

و ترجیه کنزالایمان: اور ہم نے تہمیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لئے۔

المعربية كنزُالعِرفان: اور بم نيتهبين تمام جهانوں كيلئے رحمت بنا كرہى بھيجا۔

﴿ وَمَآ أَنْ سَلُنْكَ إِلَّا مَ حَمَةً لِلْعَلَمِينَ: اور ہم فِي مَهمين تمام جہانوں كيلئے رحت بناكر ہى بھيجا۔ ﴾ ارشادفر ماياكه اے حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، ہم فِي آپِ وَمَمَام جہانوں كيلئے رحمت بناكر ہى بھيجا ہے۔

تاجدارِ رسالت صلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ نِيول ، رسولول اور فرشتول عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام كَ لِيَ رحمت بين ، وين ودنيا بيس رحمت بين ، حيانات اورانسانول كے لئے رحمت بين ، مون وکا فر كے لئے رحمت بين ، حيوانات ، نباتات اور جماوات كے لئے رحمت بين الغرض عالَم بيس جنتى چيزيں واخل بين ، سيّدُ المرسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مَا لَٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مَا لَهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مَا لَهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَالوں مِيس رحمت بين اور جوايمان ندلايا اس كے لئے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَنِي وَآخِرت وونوں مِيس رحمت بين اور جوايمان ندلايا اس كے لئے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَنِي وَآخِرت وونوں مِيس رحمت بين اور جوايمان ندلايا اس كے لئے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ وَنِي وَآخِرت وونوں مِيس رحمت بين اور جوايمان ندلايا اس کے لئے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَنِي وَآخِرت وونوں مِيس رحمت بين اور جوايمان ندلايا اس کے لئے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَنِي وَآخِرت وونوں مِيس رحمت بين اور جوايمان ندلايا سُور جواس ميں واسلى حَلْمُ وَسُلْمُ وَسُلُمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَس

1 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ١٠٦، ٣٩٧/٣.

الجنان)

وَالِهِ وَسَلَّمَ دِنيا مِين رحمت مين كم آب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بدولت اس كونُونُو ي عذاب كومُؤخَّر كرديا سيااوراس سے زمین میں دھنسانے کاعذاب شکلیں بگاڑ دینے کاعذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کاعذاب اٹھادیا گیا۔<sup>(1)</sup>

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تعَالیْ عَلَيْهِ فر ماتے میں ' عالَم ماسوائے اللّٰه کو کہتے میں جس میں انبیاء وملائکہ سب داخل بين \_تولاجَرم (يعنى لازى طورير) حضورير نور، سيّد المرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ النسب بررحت و نعمت ِربُ الارباب ہوئے ، اور وہ سب حضور کی سرکارِ عالی مدار سے بہرہ مند وفیضیاب ۔اسی لئے اولیائے کاملین وعلائے عاملین تصریحسیں فرماتے ہیں کہ' ازل سے ابدتک،ارض وساء میں،اُولی وآ خرت میں، دین ودنیا میں،روح ا وجسم میں، چھوٹی یابڑی، بہت یاتھوڑی، جونعت ودولت کسی کولی یااب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی سب حضور کی بار گاہِ جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہےاور ہمیشہ بٹے گی۔<sup>(2)</sup>

اور فرمات بين "حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ مَعَالله عَليه وَسَلَّهُ رحمةٌ لِّلْعالمين بناكر بيج كنه اورمومنين يربالخصوص کمال مہر بان ہیں، رؤف رحیم ہیں، ان کامشقت میں پڑنا ان برگراں ہے، ان کی بھلائیوں برحریص ہیں، جیسے کہ قرآن عظیم ناطق:

(ترجمة كنزالعِرفان: بيك تمهار ياس تم ميس و وعظيم رسول تشریف لے آئے جن برتمہارامشقت میں بڑنا بہت بھاری گزرتاہے، وہتمہاری بھلائی کے نہایت حاہنے والے مسلمانوں یر بہت مہربان ، رحمت فرمانے والے ہیں۔)

لَقَدُ جَاءَكُمْ مَاسُولٌ مِن النَّفْسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَ)عُودُ فُ رَّي حِيْبُمُ (3)

تمام عاصوں کی شفاعت کے لئے تووہ مقررفر مائے گئے :

(ترجمة كنز العرفان: اورا حصيب! اين خاص غلامول اور عام مسلمان مردوں اورعورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔) (5)

وَاسْتَغْفِرُ لِذَنُّبِكَ وَلِنُمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ (<sup>4)</sup>

2 .....فآوي رضويه، رساله: بخل اليقين ، ١٣١/١٣١\_

3 .....تو به: ۱۲۸.

4 ....سور محمد: ٩٩.

**ه**.....قاوی رضویه ۱۲۴ م ۲۷-۵۷۷\_

1.....خازن، الإنساء، تحت الآبة: ١٠٧، ٣/٧٩٢.

الانتِيَآءُ ٢١

٣٨٨

اِقْتَرَبُ ١٧

بيآ يتِ مباركة تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى عَظمت وشان برِبهت برُثى دليل ہے، يہاں اس سے ثابت ہونے والی دوعظمتیں ملاحظہ ہوں:

(1) .....اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیّد المرسکدین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ مُخْلُوق مِيْن سب سے انصل ہيں۔ چنانچه امام فخر الدین رازی دَحْمَهُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَر ماتے ہيں'' جب حضور انور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ثَمَامِ عالمَمين كے لئے رحمت ہيں تو واجب ہوا كہ وہ (اللَّه تعالَی کے سوا) تمام سے افضل ہوں۔ (1)

تفسیرروح البیان میں آکاپر بزرگانِ دین کے حوالے سے مذکور ہے کہ سرکارِ دوعالم صلَّی اللهُ تَعَانیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کُوتَام جَہانوں کے لئے خواہ وہ عالَم ارواح ہوں یا عالَم اجسام ، ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول سب کے لئے مُطْکَق ، تام ، کامل ، عام ، شامل اور جامع رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور جو تمام عالَموں کے لئے رحمت ہوتو لازم ہے کہ وہ تمام جہان سے افضل ہو۔ (2)

(2) .....اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پُر نور صَلَّى الله تعَالٰى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ بِوالله وَسَلَّمَ بَرا يَمان لائ گا اور آپ صَلَّى الله تعَالٰى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ بِرا يَمان لائ گا اور وہ دنيا وہ تو الله تعالٰى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ بِرا يَمان لائ گا اور وہ دنيا وہ ترت ميں کاميا بي حاصل کرے گا اور وہ دنيا وہ وہ دنيا ميں آپ کی رحمت سے حصہ ملے گا اور وہ دنيا وہ ترت ميں کاميا بي حاصل کرے گا اور وہ دنيا ميں آپ کی رحمت سے حصہ ملے گا اور وہ دنيا وہ ترت ميں آپ کی رحمت سے حصہ ملے گا ور وہ دنيا وہ وہ دنيا ميں آپ کی رحمت سے حصہ ملے گا اور وہ دنيا وہ تو تين آپ ماصل کرے گا ور وہ دنيا وہ وہ دنيا ميں آپ کی رحمت سے صد قے عذا ب سے نے جائے گاليكن آخرت ميں آپ کی رحمت سے وکی حصہ نہ پاسے گا۔ امام خز الدین رازی دَخمة الله تعالٰی عَلَيْهِ فرماتے ہيں ''لوگ کفر، جاہليت اور گرائی ميں مبتلا سے ، اللي کتاب بھی اسپنے وہ بن کے معالم میں جرت زدہ سے کيونکہ طویل عرصے سے ان ميں کوئی نبی عَلَيْهِ السَّلام تشريف نہ لائے تھے اور ان کی کتابوں ميں بھی (تحریف اور تبدیلیوں کی وجہ سے) اختلاف رونما ہو چکا تھا تو اللّٰه تعالٰی نے اس وقت اپنے صلی الله تعالٰی نے اس وقت اپنے صلی الله تعالٰی نے اس وقت اپنے علیہ والله تعالٰی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے لوگوں کوئی کی طرف بلایا اور ان کے سامنے درست راستہ بیان کیا نہ آرئی تھی، چنا نچہ آپ صلّٰی الله تعالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے لوگوں کوئی کی طرف بلایا اور ان کے سامنے درست راستہ بیان کیا نہ آرئی تھی، چنا نچہ آپ صلّٰی الله تعالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے لوگوں کوئی کی طرف بلایا اور ان کے سامنے درست راستہ بیان کیا

يزورَ اطْالِحِنَانَ

<sup>1.....</sup>تفسير كبير، البقرة، تحت الآية: ٢٥٢، ٢١/٢ ٥.

<sup>2 .....</sup>روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ١٠٧، ٥٢٨/٥.

www.madinah.in

تُرُبُ ١٧ ﴾ ﴿ الْآلِيَاءُ ١

اوران کے لئے حلال وحرام کے اُحکام مقرر فرمائے ، پھراس رحمت سے (حقیقی) فائدہ اسی نے اٹھایا جوحق طلب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا (اوروہ آپ صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ پرایمان لاکردنیا و آخرت میں کامیا بی سے سرفراز ہوااور جوایمان نہ لایا) وہ دنیا میں آپ کے صدیقے بہت ساری مصیبتوں سے نے گیا۔ (1)

بھیک ہو داتا عطاتم یہ کروڑوں درود

تم هو جواد و کریم تم هو رؤف و رحیم

### 

ویسے تواللّه تعالیٰ کے تمام رسول اور اَنبیاء عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام رحمت بین کین اللّه تعالیٰ کے حبیب صَلَّى اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اور حضور پُر تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَین رحمت اور سرا پارحمت بین، اسی مناسبت سے یہاں حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اور حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی رحمت میں فرق ملاحظہ ہو، چنانچ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللّه تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کے بارے میں ارشا وفر مایا:

ترجيه كنزالعِرفان: اورا يى طرف سايك رحت (بنادي)

وَمَ حَمَدً قِينًا (٥

اوراپنے صبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَنْ مِين ارشا وفر مايا

ترجيك كنز العِرفان : اور بم نيتهين تمام جهانو ليك رحت

وَمَا آن سَلُنك إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلَمِيْنَ

بنا کرہی بھیجا۔''

ان دونوں کی رحمت میں بڑا عظیم فرق ہے اور وہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے رحمت ہون کو حرف " مِن "کی قید کے ساتھ ذکر فر مایا اور بیر ف کسی چیز کا لبعض حصہ بیان کرنے کے لئے آتا ہے اور اس وجہ سے حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ان لوگوں کے لئے رحمت ہیں جو آپ پر ایمان لائے اور اس کتاب وشریعت کی پیروی کی جو آپ لے کر آئے اور ان کی رحمت کا بیسلسلہ سیّر المرسَلین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کے مبعوث ہونے تک چلا، پھر آپ کا دین منسوخ ہونے کی وجہ سے اپنی امت پر آپ کا رحمت ہونا منقطع ہوگیا جبکہ اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی

1 ..... تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ١٠٢، ١٩٣/٨، ملخصاً.

ا .....مريم: ۲۱.

(تفسيرصراط الحناد

جلدشيشم

الأنتياءُ ٢١

ر ک ۱۷ څ

اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ بِارِ عِيلِ مُطْلُق طور بِرِتَمَام جَهَانُول كَ لِنَے رحمت ہونابیان فرمایا، اسی وجہ سے عالمین پر آپ کی رحمت ہونابیان فرمایا، اسی وجہ سے عالمین پر آپ کی رحمت ہومی منقطع نہ ہوگی ، و نیامیں بھی آپ کا دین منسوخ نہ ہوگا اور آخرت میں ساری مخلوق یہاں تک کہ (حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَ السَّلَامُ بھی آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی شفاعت کے عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَ السَّلَامُ ہوں گے۔ (1)

### قُلُ إِنَّمَا يُوخَى إِلَى ٓ أَنَّهَ ۚ إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلَ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ۞

ترجيدة كنزالاييمان: تم فر ما وُمجھے تو يہي وحي ہوتي ہے كەتمهارا خدانہيں مگرايك اللَّه تو كياتم مسلمان ہوتے ہو۔

🕏 ترجیه کنزالعِدفان: تم فر ما وَ: مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارامعبود صرف ایک معبود ہے تو کیاتم مسلمان ہوتے ہو؟

و قُلُ: تُم فرماؤ - اس سے بہلی آیات میں الله تعالی کے واحد معبود ہونے برکی دلائل پیش کئے گئے اور فرمایا گیا کہ
الله تعالی نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کوتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے، اب یہاں یہ
فرمایا جارہا ہے کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ، آپ کا فروں سے فرمادیں کہ معبود کے معاملے میں میری
طرف یہی وحی کی جاتی ہے الله تعالی کے سواتم ہارا اور کوئی معبود نہیں لہذاتم الله تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاکر مسلمان
ہوجاؤ۔ (2)

### غَانُ تَوَكَّوْا فَقُلُ اذَنْتُكُمُ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنَ اَدْمِئَ اَقَرِيْبُ اَمْ بَعِيْكُ مَّاتُوْعَدُوْنَ ﴿

توجمهٔ کنزالایمان: پھرا گروہ منہ پھیرین تو فر مادومیں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیابرابری پراور میں کیا جانوں کہ

1 ....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ١٠٧، ٥٢٨/٥.

2 .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٨٠١، ٨٤٨، ١٩، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٠٨، ٢٩٧/٣، ملتقطاً.

الجنان 390

بَرِّبَ ۱۷ 🗨

### پاس ہے یا دور ہے وہ جو تہہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔

توجید کانوالعوفان: پھراگروہ منہ پھیریں تو تم فر مادو: میں نے تہمیں برابری کی بنیاد پرخبر دار کر دیا ہے اور میں نہیں جانتا کے تہمیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے؟

﴿ فَانَ تَوَلَّوْا: پھراگروہ منہ پھیریں۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ پھراگروہ کفاراسلام قبول کرنے سے منہ پھیریں تو آپ ان سے فرمادیں کہ میں نے تم سے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے اوراس سے متعلق جانے میں ہم اور تم برابر ہیں لیکن میں نہیں جانتا ہے کہ مجھے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے جنگ کرنے کی اجازت کب ملے گی۔ دوسری تفسیریہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، پھراگروہ کفار منہ پھیریں اور اسلام نہ لا کیں تو آپ ان سے فرمادیں: اللّٰہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق جس چیز کا مجھے تم دیا گیا میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پراس کے بارے میں خبر دارکر دیا ہے اور رسالت کی تبلیغ کرنے اور فیصوت کرنے میں تبہارے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے اور میں اللّٰہ تعالیٰ کے بتائے بغیر نہیں جانتا کہ تمہیں عذاب یا قیامت کا جو وعدہ دیا جا تا ہے وہ قریب سے یا دور ہے۔ (1)

﴿ وَإِنَّ أَدْمِرِى: اور مِينَ نَهِي جَانِيا ﴾ آيت كاس حصے كے بارے ميں صدرُ الا فاصل مفتی نعيم الدين مراد آبادى دخمة اللهِ تعَالىٰ عَلَيْهِ فَحْرَائُن العرفان ميں جو كلام فرمايا اس كا خلاصہ يہ كہ يہاں دِرايت كی نفی فرمائی گئى ہے۔ درايت ' اندازے اور قياس سے جانے'' كو كہتے ہيں جيسا كه ام مراغب اصفها فى دَحْمَةُ اللهِ تعَالىٰ عَلَيْهِ فَم مفرداتِ امام راغب ميں اور علامہ شامى دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَيْهِ فَد لُه المحتار ميں ذكر كياہے، اور قرآن كريم كے إطلاقات اس پردلالت كرتے ميں جيسا كه فرمايا:

(ترجیه کنزالعرفان: اس سے پہلے نئم کتاب کو جانتے تھے نہ شریعت کے احکام کی تفصیل کو۔) مَا كُنْتَ تَنْ مِن مُمَا لَكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ (<sup>2)</sup>

النبياء، تحت الآية: ٩٠١، ٥/١، ٩٥/١، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٩٠١، ٥/٠٥، حلالين، الانبياء،
 تحت الآية: ٩٠١، ص٢٧٨، ملتقطاً.

2....شورى:٥٢.

تنسير مراط الجنان

الانتيّاة ١٠)

اِقْتَرَبُ ۱۷

اس لئے اللّه تعالیٰ کے لئے درایت کالفظ استعال نہیں کیا جاتا، لہذا یہاں اللّه تعالیٰ کے بتائے بغیر محض اپنی عقل اور قیاس سے جاننے کی نفی ہے نہ کہ مطلق علم کی اور مطلق علم کی نفی کیسے ہوسکتی ہے جب کہ اسی رکوع کے شروع میں آچکا ہے '' وَاقْتُدَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ '' یعنی اور سچاوعدہ قریب آگیا۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وعدے کا قریب اور دور ہوناکسی طرح معلوم نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں اپنی عقل اور قیاس سے جاننے کی نفی ہے نہ کہ اللّه تعالیٰ کے بتانے سے جاننے کی نفی ہے نہ کہ اللّه تعالیٰ کے بتانے سے جانئے کی نفی ہے۔ (1)

# اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَمِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُنُوْنَ ﴿ وَإِنْ اَدْمِ يُ لَعَلَّهُ وَمَتَاعُ اللهِ مِنْ ﴿ وَالْحَالَةُ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مَا مُنْ اللّهُ مَنْ أَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّ

ترجمة كنزالايمان: بيتك الله جانتا ہے آواز كى بات اور جانتا ہے جوتم چھپاتے ہو۔اور میں كيا جانوں شايدوه تمهارى جانچ ہواورا يك وقت تك برتوانا۔

ترجها کنوُالعِرفان: بیشک الله بلندآ واز سے کهی گئی بات کوجانتا ہے اور وہ جانتا ہے جوتم چھپاتے ہو۔ اور میں نہیں جانتا کہ ثنا یدوہ تمہاری آ زمائش ہواور ایک وقت تک کیلئے فائدہ دینا ہے۔

﴿ إِنَّهُ يَعُلُمُ الْجَهُرَ مِنَ الْقَوْلِ: بِيشَك الله بلندآ واز سے كُئ كُل بات كوجا نتا ہے۔ ﴾ يعنی اے كافر واتم جو بلندآ واز سے كُئ كُل بات كوجا نتا ہے۔ ورسول كريم صَلَى الله قرآنِ مجيد كى آيات كوجسلات اور اسلام پراعتر اضات كرتے ہوئے شك الله تعالى اسے جانتا ہے اور رسول كريم صَلَى الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمُ اور مسلمانوں سے جوحسد وعداوت تم چھپاتے ہوا ہے بھی الله تعالىٰ جانتا ہے تو وہ تہہيں اس پرجہنم كى در دناك سزادے كا۔ (2)

🕕 .....خزائن العرفان ،الانبياء ،تحت الآية : ٩٠١، ص ١٦٠ \_

2 ....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ١١٠، ٥٣٠/٥.

ينصِرَاطُ الجنَانَ

جللاشيشم

الانتَيَاءُ ٢١

494

إِقْتُرَكَ ١٧

﴿ وَإِنْ أَدْ بِهِ يُ لَعَدَّهُ وَثِنَاةٌ تَكُمْ : اور میں نہیں جانتا کہ ثنایدوہ تمہاری آ زمائش ہو۔ کہ یعنی میں نہیں جانتا کہ ثنایدونیا میں آ عذاب کومُوَثَّر کرنا تمہاری آ زمائش ہوجس سے تمہارا حال ظاہر ہوجائے اور اللّٰہ تعالیٰ کی مَشِیَّت کے مطابق موت کے وقت تک کیلئے تمہیں فائدہ دینا ہوتا کہ بیتم پر ججت ہوجائے۔ (1)

## فَلَرَبِ احْكُمْ بِالْحَقِّ لَوَرَابُنَا الرَّحْلِي الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿

ترجمه کنزالایمان: بی نے عرض کی کہاہے میرے ربحق فیصله فر مادے اور ہمارے رب رحمٰن ہی کی مدد در کا رہے ان باتوں پر جوتم بتاتے ہو۔

ترجہہ کنزالعِدفان: نبی نے عرض کی: اے میرے رب! حق کے ساتھ فیصلہ فر مادے اور ہمار ارب رحلٰ ہی ہے جس سے ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جوتم کرتے ہو۔

﴿ قُلَ مَنْ اِللّٰهُ مَعَالِيهِ وَسَلّمَ إِلْحَقِّ: نِي خَوْصَ كَى: الْمُعِيرِ حَدِبِ! حِقْ كَسَاتِه فَيصلَفْر مادے۔ ﴾ يہاں حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ كَى دعا كاذكر ہے كہ آپ نے اللّٰه تعالَى عليهِ وَاللهِ وَسَلّمَ كَى دعا كاذكر ہے كہ آپ نے اللّٰه تعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ كَى دوعا قبول ہوئى اور جنگ بدر، جنگ اُحزاب اور جنگ مِنْ مَن وغیرہ میں کفار مبتلائے عذاب ہوئے۔ آیت کے آخر میں نبی کریم صَلّی الله تعالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَ

1 ....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ١١١، ٥٣٠/٥.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ١١٢، ٢٩٨/٣.

فَسنوصِرَاطُالِحِيَانَ

جلدشيشم

393

ره انظفا





4

سورة حجى على يامدنى مونے ميں اختلاف ہے، ايك قول يہ ہے كه فان خصلن "سے كر" وهُكُ وَا الله صورة حجى على يامدنى ميں احتلاف ہے، ايك قول يہ ہے كه فائل خصلون "سے كر" وهُكُ وَا الله صورة الله من عباس دَضِى الله تعالى عنه ما اور امام عاہد دَخمة الله تعالى عنه على على على ميں اور امام عاہد دَخمة الله تعالى عنه على اور يہ على ميں اور بحض مدنى ہيں اور يہ تعين نہيں ہے كہون كى آيتى كى ہيں اور يہ على نہيں ہے كہون كى آيتى كى ہيں اور يہ على ميں مدنى ہيں اور يہ تعين نہيں ہے كہون كى آيتى كى ہيں اور يہ تعين نہيں مدنى ہيں۔ جمہور كے نزد يك سورة جى كى بعض آيتى كى ہيں اور بحض مدنى ہيں اور يہ تعين مدنى ہيں۔ اور يہ تعين مدنى ہيں۔ (1)

\*

اس سورت میں 10 رکوع، 78 آیتیں، 1291 کلمات اور 5075 حروف ہیں۔(2)

اس سورہ مبارکہ میں جج کے اعلانِ عام اور جج کے اُحکام کا ذکر ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کو''سورۃ الجے''کے نام سے مُوسوم کیا گیا ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں، میں نے عض کی: یاد سولَ الله اِصَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِوَ الله وَسَلَّمَ ، کیا سور وَجَ کواس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں دو بجدے ہیں۔ارشا دفر مایا'' ہاں! اور جو خض بیر دو بجدے نہ کرے وہ ان دونوں کونہ پڑھے۔ (3) مفتی احمد یارخال نعیمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں'' بیحد بیث حضرت امام شافعی (دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ) کی دلیل ہے کہ سور وَجَ میں دو بجدے ہیں۔امام اعظم (رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ) کے نزدیک (مجموعی اعتبار

- ❶ .....خازن، تفسير سورة الحج، ٢٩٨/٣، قرطبي، تفسير سورة الحج، ٣/٦، الحزء الثاني عشر، ملتقطاً.
  - 2 ....خازن، تفسير سورة الحج، ٢٩٨/٣.
  - 3 .....ترمذى، كتاب السفر، باب ما جاء في السجدة في الحج، ٥/٢ ٩ ، الحديث: ٥٧٨.

(تنسيره كراط الجنان

اِقْتَرَكَ ١٧

سے قودو مجدے ہیں کہ ایک مجدہ تلاوت اور دوسر اسجدہ نمازلین خاص مجدہ تلاوت کے اعتبار سے ) سورہ نجے میں صرف ایک سجدہ ہے لیعنی پہلا ، دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے نہ کہ سجدہ تلاوت ، کیونکہ وہاں ارشاد ہوا'' آئی گعُوْ اَوَ السّجُن وُ اَ '' لیعنی سجدہ کارکوع کے ساتھ ذکر ہوا اور جہاں رکوع سجدہ لل کر آویں وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے ، رب تعالی فرما تا ہے'' وَ السّجُلِی کُ کارکوع کے ساتھ ذکر ہوا اور جہاں رکوع سجدہ لل کر آویں وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے ، رب تعالی فرما تا ہے'' وَ السّجُلِی کُ وَ اللّٰہ کَوْنُ ' نیز طحاوی نے حضرت ابن عباس (دَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنْهُمَا) سے روایت کی کہ سورہ نج میں پہلا سجدہ عزیمت ہونے کے امام شافعی دَخمۃ اللّٰهِ عَلَیْهِ کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہ قرآنی سجدے واجب نہیں مانتے سنت مانتے ہیں اور اس حدیث سے وجوب نابت ہوتا ہے کہ فرمایا جو یہ جدے نہ کرے وہ یہ سورت بی نہ پر شھے۔ بہر حال اس حدیث سے استدلال قوی نہیں۔ (1)

K The state of the

اس سورت کا مرکزی مضمون سے ہے کہ اس میں جج کی فرضیت، جج کے مُناسِک، جہاد کی مشروعِیَّت دینِ اسلام کے بنیادی عقائد کودلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس سورت میں مزید سے چیزیں بیان کی گئی ہیں:

- (1)....اس سورت کی ابتداء میں لوگوں کو اللّٰہ تعالٰی ہے ڈرنے کا تھم دیا گیا اور قیامت کے ہُولٹا کِمَنا ظربیان کئے گئے۔
- (2) ..... مخلوق کی موت کے بعدا سے دوبارہ زندہ کرنے پر اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بیان کی گئی کہ جورب تعالیٰ مردہ

نطفے سے زندہ انسان اور بنجر زمین کو یانی برسا کر سرسبز کرنے پر قادر ہے تو وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔

- (3) .....و بن اسلام کے بارے میں شک اور ترک و میں رہنے والوں کا حال بیان کیا گیا۔
- (4) ..... یا نیج قسم کے کفار کو ہونے والا عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزاء بیان کی گئی۔
- (5) ..... في كاعلانِ عام كاذكركيا كيااور فج اور حرم معتلق چنداً حكام بيان كئے گئے۔
  - (6) ..... کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔
- (7) .....کفارِ مکہ کو پیچیلی امتوں کے اُحوال سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی وہ عذاب میں گرفتار ہو گئی
- (8) ..... نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اورمسلمانو ل كواس بات برتسلى دى گئى كهوه شيطان كى ممراه كن باتول سے
  - .....مراة المناجيح،قرآني تجدول كاباب، دوسرى فصل،١٣٢١٢\_

جلدشيث

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِجِنَاد

» -نه گھبرا ئیں کیونکہ وہ ہرنبی اوررسول کی دینی سرگرمیوں میں رخنہا ندازی کرتار ہاہےاور اللّٰہ تعالیٰ شیطان کی ہرسازش نا کام

- (9) ..... مکه مکرمہ سے ہجرت کے دوران شہید کردیئے جانے دالوں اورانقال کر جانے دالوں کی جزاء بیان کی گئی۔
- (10)....قرآن پاک کی عظمت وشان بیان کی گئی اوریه بتایا گیا که کفار ومشرکین قرآن مجید کو پیندنہیں کرتے اور وہ اُنبیاء و مُرسَلَین عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ سے بغض رکھتے ہیں۔

(11) ..... بيه بنايا گيا كه الله تعالى نے چندفر شتو لوديگر فرشتوں پراور چندانسانوں كوديگرانسانوں پرفضيات دى ہے۔



سورہ کچ کی اپنے سے ماقبل سورت' الانبیاء' سے مناسبت بیہ کہ سورۃ الانبیاء میں بھی قیامت کی ہولنا کیوں کا بیان تھا اوراس سورت کا آغاز بھی قیامت کی ہولنا کیوں کے بیان سے ہور ہاہے، نیز سورۃ الانبیاء میں اللّٰه عَزَّوَجَلَّ کے واحدو یکتا ہونے کا بیان تھا اوراس سورت میں بھی اللّٰه عَزَّوَجَلَّ کی وحدانیت کا بیان ہے۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

- و ترجها في كنزالعِوفان: الله كنام سي شروع جونهايت مهربان ، رحمت والا ہے۔

### يَا يُهَاالنَّاسُ اتَّقُوا مَ بَّكُمْ ﴿ إِنَّ ذَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ١

﴾ ترجمهٔ کنزالایمان: اے لوگوایئے رب سے ڈروبیشک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔

﴾ ترجیه کنزالعِدفان: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، بیشک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔

3

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِحِنَانِ

﴿ يَا يَعْهَا النَّاسُ النَّعُوْا رَبَّكُمْ: الله عَوْدَ البِيزب سے ڈرو۔ کا اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللّه عَزَّوَ عَلَّ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ تقوی اورخوفِ خدابی ایسی چیزیں ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال وا خلاق کی اصلاح کرتا ہے اور معاشرہ میں ایک اچھا انسان بن کر رہتا ہے۔ اور چونکہ تقوی اورخوفِ خداوندی پرسب سے زیادہ ابھار نے والی چیز قیامت کی ہولنا کیاں ، اس کا حساب و کتاب ابھار نے والی چیز قیامت ہے الہٰ اس کا حساب و کتاب اور اس کے احوال پیشِ نظر ہول گے تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی حق تکفی خلم وسم ، اور کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں اور اس کے احوال بیشِ نظر ہول گے تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی حق تکفی خلم وسم ، اور کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو! اپنے رب کے عذاب سے ڈرواور اس کی اطاعت میں مشغول ہوجاؤ ، بیشک قیامت کا زلزلہ جو قیامت کی علامات میں سے ہاور قیامت کے قریب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بیشک قیامت کا زلزلہ جو قیامت کی علامات میں سے ہاور قیامت کے قریب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے نزد یک واقع ہوگا بہت بڑی چیز ہے۔ (1)

يَوْمَ تَرُونَهَا تَنْهَلُكُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّا اَبُضَعَتْ وَ تَضَعُكُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّا اَبُضَعَتْ وَ تَضَعُكُلُّ دَاتِ حَمْلِ مَلْكُوى وَمَاهُمْ بِسُكُوى وَلَكِنَّ ذَاتِ حَمْلِ مَاهُمْ بِسُكُوى وَلَكِنَّ ذَاتِ حَمْلِ مَا مُعْمَلِكُ وَمَاهُمْ بِسُكُوى وَلَكِنَّ وَمَاهُمْ بِسُكُوى وَلَكِنَّ وَمَاهُمْ بِسُكُوى وَلَكِنَّ وَمَاهُمْ بِسُكُوى وَلَكِنَّ وَمَاهُمْ بِسُكُوى وَلَكِنَ وَمَاهُمْ بِسُكُوى وَلَكِنَّ وَلَا مِنْ اللّهِ شَعِيدًا بَ اللّهِ شَعِيدًا بَ اللّهِ شَعِيدًا بَ اللّهِ شَعِيدًا بَ اللّهِ شَعِيدًا فَي اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّ

توجمه کنزالایمان: جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ بلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور ہر گا بھنی اپنا گا بھوڈ ال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں میں اور وہ نشہ میں نہ ہوں گے مگر ہے یہ کہ اللّٰہ کی مارکڑی ہے۔

توجیدہ کنڈالعوفان: جس دن تم اسے دیکھو گے (تو پی حالت ہوگی کہ ) ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بیچے کو بھول چائے گی اور ہرحمل والی اپناحمل ڈال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے لیکن ہے بیکہ اللّٰہ کاعذاب بڑا شدید ہے۔

الحج، تحت الآية: ١، ٣٩٨/٣، مدارك، الحج، تحت الآية: ١، ص ٧٣٠، ملتقطاً.

(تَسَيْرِصَ اطُالِحِمَانَ)ۗ

جلداشِ

( ٣٩٨ )

﴿ يَوْمَ تَسَرُوْنَهَا: جَسِ وَنَمُ اسے ديكھو گے۔ ﴾ ارشاد فر مايا كه جس دنتم قيامت كے اس زلز لے كود يكھو گے تو بي حالت موگ كہ اس كى ہيبت سے ہر دودھ بلانے والى اپنے دودھ بيتے بچے كو بھول جائے گى اور اس دن كى ہولنا كى سے ہر حمل والى كامن ساقط ہوجائے گا اور تو لوگوں كود يكھے گا جيسے نشے ميں ہيں حالانكہ وہ نشہ ميں نہيں ہوں گے بلكہ اللّٰہ تعالى كے عذا ب كے خوف سے لوگوں كے ہوش جاتے رہيں گے اور اللّٰہ تعالى كاعذا برا شديد ہے۔ (1)

بعض مفسرین فرماتے ہیں'' یہ دونوں آیات غزوہ بنی مصطلق میں رات کے وقت نازل ہوئیں اور نبی کریم صَلَّی اللهٰ تعَالٰی عَلَیْهِ مَلٰی اللهٰ تعَالٰی عَلَیْهِ مَلِی اللهٰ تعَالٰی عَلَیْهِ مُلِی عَلْمُ کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی تو وہ ساری رات بہت روئے اور جب مبیح ہوئی تو انہوں نے اپنے جانو روں سے زینیں نہ اتاریں اور جس جگہ تھم رے وہاں خیمے نصب نہ کئے اور نہ ہی ہانڈیاں یکا کیں اور وہ غمز دہ ، پُرنم اور فکر مند تھے۔ (2)

یان ہستیوں کا حال ہے جن سے اللّٰہ تعالیٰ نے بھالیٰ کا وعدہ فر مایا ہے اوران میں سے بعض کو دنیا میں ہی زبانِ رسالت سے جنت کی بیثارت مل بھی ہے تو ہمیں قیامت کی شدت، ہیبت، ہولنا کی اور تخق سے تو کہیں زیادہ ڈرنا چاہئے کے وفکہ ہمار سے ساتھ نہ تو کوئی ایباوعدہ فر مایا گیا ہے جسیا صحابہ کرام دَھی اللّٰہ تعَالیٰ عَنْهُم کے ساتھ فر مایا گیا اور نہ ہی دنیا میں ہمیں جنت کی قطعی بیثارت مل بھی ہے لیکن افسوس! فی زمانہ قیامت سے لوگوں کی غفلت انتہائی عروج پرنظر آرہی ہواور نجا نے کس امید پروہ قیامت کے بارے میں بے فکر ہیں۔ امام محد غزالی دَخہ مَدُّاللّٰه تعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں''اے سکین! جس دن کی یے عظمت ہے وہ اس قدر ہڑا ہے ، حاکم زبردست اور زمانہ قریب ہے تو تو اس دن کے لیے تیاری کر لے جس دن تی یے عظمت ہے وہ اس قدر ہڑا ہے ، حاکم زبردست اور زمانہ قریب ہو تو اس دن کے لیے تیاری کر لے جس دن تو دیکھی کا کہ آسان بھٹ گئے ، پائی لانے والی اونٹنیاں کھلی پھر نے لگیں ، جنگی جانور جمع ہو گئے ، سمندرا بلنے لگے ، روشیں بدنوں سے جاملیں ، جہنم کی آگ ہو کا کی آسان کے جو بیا ہر کائی گئی ، جنب قریب لائی گئی ، بہاڑ اڑا نے گئے اور زمین پھیلائی گئی اور جس دن تم بدنوں سے جاملیں ، جہنم کی آگ ہوگا گئی ، جنت قریب لائی گئی ، بہاڑ اڑا نے گئے اور زمین پھیلائی گئی اور جس دن تم بدنوں سے جاملیں ، جہنم کی آگ ہوگا گئی ، جنت قریب لائی گئی ، بہاڑ اڑا نے گئے اور زمین بیا بیا گئی گئی اور جس دن تم دیکھو گئے کہ زمین میں زلزلہ بر یا ہوگا ، زمین اس نے بوجھ با ہر نکال دے گی اور لوگ گروہوں میں بٹ جا کیں گئی کا اسے خوائمیں گئی کہ اس کے تا کہ اسپن

(تَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانِ

<sup>1 .....</sup>خازن، الحج، تحت الآية: ٢، ٢٩٨/٣.

<sup>2 .....</sup>روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢، ٣/٦.

اَعمال ( کابدلہ ) دیکھیں اور جس دن زمین اور پہاڑا ٹھا کر پٹنخ دیئے جائیں گے،اس دن عظیم واقعہ رونما ہوگا اور آسان پھٹ جائیں گے تی کہان کی بنیادیں کمزور بڑجائیں گی ،فرشتے ان کے کناروں پر ہوں گےاوراس دن تمہارے رب عَذَّوَ جَلَّ كے عرش كوآٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا ،اس دن تم سب كوپیش ہونا ہوگا اورتم سے كوئى بھی بات پوشیدہ نہ ہوگی ،جس دن پہاڑ چلیں گےاورتم زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گے،جس دن زمین کا نیے گی اور پہاڑٹکڑ ئے ٹکڑ ہے ہوکراڑنے والی گر دین جائیں گے،جس دن انسان جھرے ہوئے پٹنگوں کی طرح ہوجائیں گےاور پہاڑ ڈھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہوجائیں ، گے،اس دن ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے ہیجے سے غافل ہوجائے گی اور ہرحمل والی کاحمل گر جائے گا اورتم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، کیکن اللّٰہ تعالیٰ کاعذاب سخت ہوگا۔جس دن سیہ ز مین وآ سان دوسری زمین میں بدل جا ئیں گےاور اللّٰہ تعالیٰ واحد وقبار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔جس دن پہاڑا ڑا کر بکھیر دیئے جائیں گےاورصاف زمین باقی رہ جائے گی ،اس میں کوئی ٹیڑ ھاراستہ (موڑ وغیرہ)اور ٹیلے نہیں ہول گے ، جس دن تم پہاڑوں کو جمے ہوئے دیکھو گے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، جس دن آسان بھٹ کر گلابی لال چیڑے کی طرح ہوجا ئیں گےاوراس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں بوچھانہیں جائے گا۔ اس دن گناہ گارکو بولنے سے روک دیا جائے گا اور نہ ہی اس کے جرموں کے بارے میں یو جیما جائے گا، بلکہ پیشانی کے بالوں اور یا وُں ہے گرفت ہوگی ،جس دن ہر شخص اینے اچھے عمل کوسا منے یائے گا اور برے عمل کو بھی اور وہ جا ہے گا کہ اس برے عمل اوراس (شخص) کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو۔جس دن ہرنفس اس چیز کو جان لے گا جووہ لایا ہوگا اور جوآ گے بھیجایا پیچیے جھوڑ اوہ سب حاضر ہوگا۔جس دن زبانیں گنگ ہوں گی اور باقی اُعضاء بولیں گے، یہ وعظیم دن ہے جس ك ذكر نے نبى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوبُورُ هَا كُردِيا - جب حضرت صديق اكبر دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ نَهُ عَرْض كى : يا رسولَ الله اصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آ ب يربرُ ها ي كَ آثارُ طاهر بموكَّة بين ، ثو آ ب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ فِي ارشاد فرمايا د مجصورة موداوراس جيسي دوسري سورتون في بورها كرديا ہے ـ "اوروه دوسري سورتين سورة واقعه، سورهُ مرسلات، سورهُ عَمَّيَتَسَاّعَ لُونَ اور إِذَا الشَّبْسُ كُوِّمَ تُ (وغيره) بين ـ توايرة آن يرُّصنه واليعاجز انسان! تیراقرآن مجیدیر سے سے صرف اتنا حصہ ہے کہ تواس کے ساتھ زبان کو حرکت دے دے، اگر تو قرآن مجید میں جو كجه يره هتا ہے اس ميں غور وفكر كرتا تواس لائق تھا كہان باتوں سے تيرا كليجه بھٹ جاتا جن باتوں نے سركار دوعالم صَلَّى اللهُ

تَعَالَىٰعَلَیْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ کو بوڑھا کردیا تھا،اگرتم صرف زبان کی حرکت پر قناعت کرو گے تو قر آنِ مجید کے تُمرے سے محروم ` رہو گے۔(1)اللّه تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تیجے طریقے سے قر آنِ مجید کی تلاوت کرنے اوراس میں مذکورڈ رانے والی باتوں برغور وفکر کرنے اور عبرت وضیحت حاصل کرنی کی توفیق عطافر مائے ،امین ۔

## وَمِنَ النَّاسِ مَن يُّجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَّ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنٍ مَّرِيْكٍ فَي

توجمہ کنزالایمان: اور کچھلوگ وہ ہیں کہ اللّٰہ کےمعاملہ میں جھگڑتے ہیں بے جانے بو جھےاور ہرسرکش شیطان کے پیچھے ہولیتے ہیں۔

توجہا کا کنڈالعِرفان: اور کچھلوگ وہ ہیں جواللّٰہ کے بارے میں بغیرعلم کے جھکڑتے ہیں اور ہرسرکش شیطان کے پیچھپے چپل پڑتے ہیں۔

﴿ وَمِنَ النَّاسِ: اور بِحَولُوگ ۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں الله تعالیٰ نے قیامت کی ہولنا کیاں اور اس کی شدت بیان فرمائی اور لوگوں کو الله تعالیٰ سے ڈرنے اور تقویٰ و پر ہیزگاری اختیار کرنے کا تھم دیا اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کا شاان بزول ہے کہ بیآ بیت نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جو بڑا ہی جھڑ الوتھا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور قرآن میں مجید کو گزشتہ لوگوں کے قصے بتا تا تھا اور موت کے بعدا ٹھائے جانے کا منکر تھا۔ چنا نچیار شاد فرمایا کہ پچھلوگ وہ ہیں جو الله تعالیٰ کی شان کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں اور اس کی شان میں باطل با تیں کہتے ہیں اور وہ اپنے جھگڑنے اور عمومی اُحوال میں ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ (2)

اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی ذات وصفات میں علم کے بغیر بحث کرناحرام ہے۔ صرف علماءِ دین تحقیق کے لئے اس کی ذات وصفات میں بحث کر سکتے ہیں بشر طیکہ جھگڑ امتصود نہ ہو بلکہ صرف اعتراضات کا اٹھا نا اور حق کی تحقیق

(تنسيرصراط الجنان

❶ .....احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت ومابعده، الشطر الثاني، صفة يوم القيامة ودواهيه واساميه، ٢٧٥-٢٧٥.

 <sup>2....</sup>تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٣، ٢/٨ ، ٢، خازن، الحج، تحت الآية: ٣، ٣/٩٩٣، روح البيان، الحج، تحت الآية:
 ٣. ٤/٦ ، ملتقطاً.

كا قصد ہو، لہذاعلم كلام برانہيں، اچھاعلم ہے۔

﴿ وَيَتَبِهُ كُلُّ شَيْطُنٍ مَّرِيْدٍ: اور ہرسرکش شیطان کے پیچے چل پڑتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں سرکش شیطان کے بارے میں دوقول ہیں، (1) اس سے انسانی دُیا طین مراد ہیں اور یہ کا فروں کے وہ سردار ہیں جودوسروں کو کفر کی طرف بلاتے ہیں۔ (1) ہیں۔ (2) اس سے ابلیس اور اس کے شکر مراد ہیں۔ (1)

ہمارارب عَزَّوَ جَلَّ فرما تاہے

وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِى بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ ذُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا (2)

یوں ہی ہم نے ہر نبی کا دشمن کیا شیطان آ دمیوں اور شیطان جنوں کو کہ آپس میں ایک دوسرے کے دل میں بناوٹ کی بات ڈالتے ہیں دھوکا دینے کیلئے۔

1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٣، ٩٩/٣.

2 .....انعام: ۱۱۲.

(تنسيرصراط الجنان

أَذِبُ ١٧ ﴿ لِلْكِ

حدیث میں ہے، دسولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے حضرت ابوذ ردَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے فرمایا ' شیطان آ آ دمیوں اور شیطان جنوں کے شرسے اللّٰه کی پناه ما نگ حضرت ابوذ ردَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے عَرْض کی: کیا آ دمیوں میں بھی شیطان میں؟ ارشا دفر مایا: ہاں۔ (1)

ائمہُ دین فرمایا کرتے کہ شیطان آ دمی شیطان جن سے شخت تر ہوتا ہے۔ (<sup>2)</sup>

میں کہتا ہوں: اس آیت کریمہ میں 'شیلط نُین الْاِنْسِ'' کومقدم کرنا بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ شیطان آدمی شیطان جن سے ختر ہوتا ہے۔ اس حدیث کریم نے کہ' جب شیطان وسوسہ ڈالے اتنا کہہ کرالگ ہوجاؤ کہ تو جموٹا ہے'' دونوں قتم کے شیطانوں کاعلاج فرمادیا، شیطان آدمی ہوخواہ جن اُس کا قابواسی وقت چلتا ہے جب اس کی سنیں گے اور جب تزکا تو ڈکراس کے ہاتھ پررکھ دیں گے کہ' تو جموٹا ہے'' تو وہ خبیث اپناسا منہ لے کررہ جاتا ہے۔ (3)

## التَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِيْدِ السَّعِيْدِ الْعَلِيْدِ السَّعِيْدِ ال

ترجیدة کنزالایمان: جس پرلکوردیا گیاہے کہ جواس کی دوئتی کرے گا توبیضروراہے گمراہ کردے گااوراہے عذابِ دوزخ کی راہ بتائے گا۔

ترجید کنزُالعِدفان: جس پریدکھ دیا گیاہے کہ جواس سے دوستی کرے گا تو وہ ضروراسے گمراہ کردے گا اوراسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔

﴿ گُتِبَ عَکَیْدِ: جس پریدکھودیا گیاہے۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ لوحِ محفوظ میں جِنّات اور انسانوں کے ہرسرکش شیطان کے متعلق لکھودیا گیاہے کہ جواس کی اطاعت اور اس سے دوئتی کرے گا تو شیطان ضرور اسے گمراہ کردے گا اور اسے جہنم کے عذاب کاراستہ بتائے گا۔ دوسری تفسیریہ ہے کہ لوحِ محفوظ میں اس شخص کے بارے میں لکھودیا گیاہے جوشیطان کی

- المستند امام احمد، مسند الانصار، حديث ابي ذر الغفاري رضى الله تعالى عنه، ١٣٢/٨، الحديث: ٢١٦٠٨.
  - 2 ..... تفسير طبري، الناس، تحت الآية: ٤، ٢٥٣/١٢.
    - ش....فآوی رضویه، ۱/۲۸-۱۸۷.

402

پیروی اوراس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرورا سے جنت سے گمراہ کردے گااورا سے جہنم کےعذاب کی راہ بتائے گا۔ <sup>(1)</sup>

#### 

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدند ہبوں سے دوتی اور تعلق نہیں رکھنا چاہئے اور نہ ہی ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنی چاہئے کیونکہ بیخود بھی گمراہ ہوتے ہیں اوراپنی چکنی چیڑی باتوں، ظاہری عبادت وریاضت اور دکھلا وے کی پر ہیز گاری کے ذریعے دوسرول کوبھی گمراہ کردیتے ہیں صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہر بریہ دَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰیءَنُہُ سے روایت ہے،حضور اقترس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِ ارشا وفر ما يا وعنقريب ميرى امت كة خرمين يجه ايساوك ظاهر مول كع جوتم ہےالیی باتیں کریں گےجنہیں نتم نے سناہوگا اور نہتمہارے باپ دادا نے ،توتم ان سے دورر ہنا اورانہیں (خودہے) دوررکھنا\_(2)

اسى كتاب كى دوسرى روايت ميں ہے،حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِهِ ارشا دفر مايا'' آخرى زمانے میں وَ تِبَالِ اور کذّ اب ظاہر ہوں گے، وہتمہارے یاس الیی باتیں لے کرآئیں گے جنہیںتم اورتمہارے باپ دادانے نەسناموگا توتم ان سے دورر ہنااورانہیں دوررکھنا ،کہیں وہتمہیں گمراہ نہ کر دیں اورتمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔<sup>(3)</sup>

بدمذ ہبول سے دورر ہنے اور انہیں خود سے دورر کھنے کے ساتھ ساتھ متعدداً حادیث میں ان سے زندگی اور موت كة تمام تعلقات ختم كرنے كا حكم ديا گياہے، چنانچەارشادفر مايا كهان كےساتھ كھانانه كھاؤ،ان كےساتھ يانى نه بيو،ان کے پاس نہیٹھو،ان سے رشتہ نہ کرو،وہ پیار پڑیں تو یو چھنے نہ جاؤ،مرجائیں توان کی میت کے پاس نہ جاؤ،ان کی نمازِ جنازہ نه پر هواور نه ہی ان کے ساتھ نماز پر هو۔ <sup>(4)</sup>اللّه تعالی تمام مسلمانوں کواس پیمل کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین ۔

## لَا يُهَاالنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي مَرْيِ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِنْ تُرَابِ

- 1 .....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤، ٤/٦-٥، تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٤، ٢/٨ . ٢، ملتقطاً.
  - 2 .....مسلم، باب النهى عن الرواية عن الضعفاء... الخ، ص٩، الحديث: ٦(٦).
  - الخ، ص ٩، الحديث: ٧(٧).
- 4 ..... كنز العمال، كتاب الفضائل، الباب الثالث في ذكر الصحابة وفضلهم...الخ، الفصل الاول، ٢٤٦/٦ ، الجزء الحادي عشر، الحديث: ٣٢٥٢٥، ٣٢٥٢٦، تاريخ بغداد، حرف الواو من آباء الحسينين، ٤٢٤٠ - الحسين بن الوليد ... الخ،

اقَٰتَرَکَ ١٧

قرجہ ایکنوالایدمان: اے لوگوا گرتہ ہیں قیامت کے دن جینے میں کچھشک ہوتو یہ فور کروکہ ہم نے تہ ہیں پیدا کیا مٹی سے
پھر پانی کی بوند سے پھر خون کی پھٹک سے پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی تا کہ ہم تمہارے لئے اپنی نشانیاں
ظاہر فرما کیں اور ہم گھبرائے رکھتے ہیں ماؤں کے بیٹ میں جسے جا ہیں ایک مقرر میعاد تک پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ پھر
اس لئے کہتم اپنی جوانی کو پہنچواور تم میں کوئی پہلے ہی مرجا تا ہے اور کوئی سب میں نکتی عمر تک ڈالا جا تا ہے کہ جاننے کے
بعد بچھ نہ جانے اور تو زمین کود کھے مرجھائی ہوئی پھر جب ہم نے اس پر پانی اتاراتر وتازہ ہوئی اور الجرآئی اور ہر رون قل دار جوڑا اُگالائی۔

ترجبه یک نؤالعرفان: اےلوگو! اگرتہہیں قیامت کے دن اُٹھنے کے بارے میں پچھشک ہوتو (اس بات پرغور کرلوکہ) ہم نے تہمیں مٹی سے پیدا کیا پھر پانی کی ایک بوند سے پھر جے ہوئے خون سے پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اورادھوری بھی ہوتی ہے تا کہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کوظا ہر فرما کیں اور ہم ماؤں کے بیٹ میں جسے چاہج ہیں اسے ایک مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں پھرتمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں پھر (عمر دیتے ہیں) تا کہتم اپنی

404

(تفسيرصراط الجنان

٤.٥

اقَةَ كَ ١٧

جوانی کو پہنچواورتم میں کوئی پہلے ہی مرجا تا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف کوٹایا جا تا ہے تا کہ (بالآخر) جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور تو تازہ ہوکر) لہلہاتی ہے اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے اور وہ ہرتسم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے۔

﴿ آیا یُنْها النّاسُ: اے لوگو! ۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں شیطان کی پیروی کرنے پرڈائٹا گیا اور اس آیت میں ان لوگوں پر جت قائم فرمائی جارہی ہے جومرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کے مثلر ہیں، چنانچہ اس کی پہلی دلیل بیار شادفرمائی کہ اسے لوگو! اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں پھھ شک ہوتو اس بات پرغور کر لوکہ ہم نے تمہاری نسل کی اصل یعن تمہارے عبد الله بھر جے لیمی تمہارے عبد الله بھران کی تمام اولا دکومنی کے قطرے ہے، پھر جے ہوئے خون سے کہ نطفہ گاڑھا خون ہوجا تا ہے، پھر گوشت کی بوٹی ہے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہوئے ہوئے دن ہوئے خون سے کہ نطفہ گاڑھا خون ہوجا تا ہے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس پیدا کیا ۔ انسان کی پیدائش کا حال اس لئے بیان فرمایا گیا تا کہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرما کیں اور تم اللّٰہ تعالی کی قدرت و حکمت کے کمال کو جان لواور اپنی پیدائش کے ابتدائی حالات پر نظر کر کے بچھلو کہ جو قادر برحق بے جان مثل میں اسے انقلاب کر کے جاندار آدمی بناویتا ہے وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کردے تو یہ اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ (1)



الله تعالی انسان کی پیدائش کس طرح فر ما تا ہے اور اس کو ایک حال ہے دوسر ہے حال کی طرف کس طرح منتقل کرتا ہے ، اس کا پچھ بیان تو اس آیت میں ہوا اور اس کی مزید تفصیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ، چنا نچے سرکا و دوعا کم صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم نے ارشا و فر مایا ''تم اوگوں کی پیدائش کا مادہ ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ کی صورت میں رہتا ہے ، پھر اتنی ہی مدت جما ہوا خون ہوجا تا ہے ، پھر اتنی ہی مدت کی ہوٹی کی طرح رہتا ہے ، پھر اس کی مرت کی میں رہتا ہے ، پھر اس کی عمر ، اس کی عمر ، اس کی عمر ، اس کا بد بخت یا سعادت مند ہونا لکھتا ہے ، پھر اس میں روح پھونک دیتا ہے ۔ (2)

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

<sup>1 .....</sup>خازن، الحج، تحت الآية: ٥، ٩/٣ ٩ ٢ - ٠ ٣٠٠.

التحديث: ٣٣٣٦ مسلم، كتاب احاديث الانبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه و ذرّيته، ٢٣٢٢ ٤ الحديث: ٣٣٣٦ مسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الادمي في بطن امّه... الخ، ص ٢١٤١ ، الحديث: ١(٣٦٤٣).

﴿ وَنُقِدُ فِي الْاَئْ حَامِرَ مَا لَشَاءُ : اورہم ماؤں کے پیٹ میں جسے جاہتے ہیں تھہرائے رکھتے ہیں۔ ہمرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پرایک دلیل قائم کرنے کے بعد پیدائش کے بعد کاحال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے جاہتے ہیں اسے ولا دت کی مقررہ مدت تک تھہرائے رکھتے ہیں، پھرتہہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھرتہہیں عمر دیتے ہیں تا کہتم اپنی جوانی کو پہنچواور تمہاری عقل وقوت کامل ہواور تم میں کوئی پہلے ہی مرجاتا ہے اور کوئی سب سے منگی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور اس کو اتنا ہو حوال بجائیں دہتے اور بالآخرابیا ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر کمزور عقل ناقص اور فہم وہجھ کم ہو جاتی ہے اور جو باتیں اسے معلوم ہوتی ہیں وہ بھول جاتا ہے۔ (1)

یاور ہے کہ اس آیت میں بڑھا ہے کے وقت انسان کی جوحالت بیان کی گئی اس سے انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ مِحْفُوظ سے کیونکہ اگر انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام بھی بڑھا ہے میں اس حال کو بہنے جابیا کرتے تو ان پر تبلیغ فرض نہ رہتی اور نبوت سَلب کر لی جاتی کہ اس صورت میں تبلیغ میں غلطی کا احتمال تھا لیکن چونکہ وہ حضرات آخری دم تک صاحب وی نبی رہتی اور نبوت سَلب کر لی جاتی کہ اس صورت میں تبلیغ میں غلطی کا احتمال تھا لیک ہے خوات آخری دم تک صاحب وی نبی رہتی اس لئے وہ اس حال سے حفوظ سے سے نبیز اللّٰہ تعالیٰ اسپنے فضل سے خاص اولیاءِ کرام کو بھی اس حال سے جدار کھتا ہے اور ان کے علاوہ بھی کچھلوگ ایسے ہیں جنہیں انتہائی ضعیفی کے عالم میں اس حال سے بچالیا جاتا ہے ، چنا نبی حضرت عکر مہد رضے اللّٰهُ تَعَالیٰ عَدُهُ رَمَاتَ ہِیں'' جو خص تلاوت قرآن کا عادی ہوگا وہ اس حالت کونہ پہنچ گا (کہ اس کی عقل اور حواس قائم نہ رہیں)۔ (2)

اورعلامہ احمد صاوی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں' علاءِ کرام پر بھی بیرہالت طاری نہیں ہوتی بلکہ جیسے جیسے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کی عقل بھی بڑھتی جاتی ہے۔ (3)

نوٹ: انتہائی ضعیفی اور نکھ پن کی عمر سے متعلق کچھ کلام سور ہ نکل کی آیت نمبر 70 کی تفسیر میں گزر چکا ہے، اسے وہاں ملاحظہ فر مائیں۔

﴿ وَتَرَى الْأَسْ صَاهِكَ لَا اور توزين كومرجها يا مواد يكتاب- ﴾ يهال عدر نے كے بعدا تھنے پر دوسرى دليل قائم كى

- ❶ .....خازن، الحج، تحت الآية: ٥، ٣٠ ، ٧٦، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٥، ٦/٦-٧، ملتقطاً.
  - 2 ..... جلالين، الحج، تحت الآية: ٥، ص٧٨.
  - 3 .....عاوى، الحج، تحت الآية: ٥، ١٣٢٧/٤.

تنسيرصراط الجنان

جاری ہے، چنانچہارشادفر مایا کہا۔انسان! توزمین کومرجھایا ہوااور خشک دیکھتاہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں گ تو وہ تر وتازہ ہوکرلہلہاتی ہے اور بڑھتی ہے اور وہ ہرتسم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے تو جو قا در وبر حق رب تعالی مرجھائی ہوئی زمین کوسر سبز وشاداب کرسکتا ہے تو وہ ان بندوں کو بھی زندہ کرسکتا ہے جن کے اجز اموت کے بعد بھر چکے ہوں۔<sup>(1)</sup>

### ذلك بِآنَ الله هُ وَالْحَقَّ وَآنَدُ يُحِي الْمَوْتَى وَآنَ هُ عَلَى كُلِّ فَلِي الْمَوْتَى وَآنَ هُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيدٌ اللهِ

و ترجمهٔ کنزالایمان: بیراس لئے ہے کہ اللّٰہ ہی تق ہےاور بیر کہ وہ مردے جلائے گااور بیر کہ وہ سب کچھ کرسکتا ہے۔

🕏 ترجیه کنزُ العِدفان: یه اس لیے ہے که اللّٰه ہی حق ہے اور یہ کہ وہ مردوں کوزندہ کرے گا اور یہ کہ وہ ہر شے پر قا در ہے۔

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ: بِياس لِيهِ ہے كہ اللّه بَى تَ ہے۔ ﴾ مرنے كے بعد دوبارہ زندہ كئے جانے پر دودليس بيان فر مانے كے بعد اس آيت ميں ان كانتيجہ مُرَتَّب فر مايا جارہا ہے كہ آ دمى كى پيدائش كے ابتدائى حالات اور مرجھائى ہوئى خشك زمين كوسر سبز وشا داب كردينے كے بارے ذكر كيا گيا تاكتم جان لوكہ اللّه تعالى موجود ہے اور بير چيزيں اس كى حكمت كى دليليں ہيں اور بير بھى جان لوكہ جس طرح اس نے مردہ زمين كوزندہ كيا اسى طرح وہ مردول كوزندہ كرے گا اور بيركہ اللّه تعالى ہمكن چيزير قادر ہے۔ (2)

#### وَّا تَالسَّاعَةَ اتِيَةً لَا مَيْبَ فِيهَا لَوَانَّاللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُومِ ۞

توجمه کنزالایمان:اوراس کئے کہ قیامت آنے والی اس میں کچھ شکنہیں اور یہ کہ اللّٰہ اُٹھائے گا نہیں جوقبروں میں ہیں۔

● ....خازن، الحج، تحت الآية: ٥، ٣٠٠/٣، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٥، ١٨/٦، ملتقطاً.

2 ..... خازن، الحج، تحت الآية: ٢، ٣/٠٠٣، مدارك، الحج، تحت الآية: ٦، ص٧٣٢، ملتقطاً.

كأظالجنّان 407

﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ التِيَةُ: اور بيرك قيامت آن والى ہے۔ ﴾ ارشاد فرمایا كه بيد لائل اس كن ذكر كئے گئے تا كته بيس معلوم موجائے كه الله تعالى ان مردول كوا شائ على معلوم موجائے كه الله تعالى ان مردول كوا شائ على على اور يہ معلوم موجائے كه الله تعالى ان مردول كوا شائ كا جو قبرول ميں بيں اور مرنے كے بعد الله ایاجاناحق ہے۔ (1)

خیال رہے کہ قبر سے مراد عالَم برزخ ہے جوموت ادر حشر کے بچ میں ہے، نہ کہ محض وہ غار جومُر دوں کامَد فن ہو، لہٰذا جلنے والے، ڈو بنے والے وغیر ہسب ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْ حِرَّ لَاهُرَّى وَ لا كِتْبٍ

مُّنِيْرٍ ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِكَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَكَ فِي النَّانْيَاخِزْيُ

وَّنُذِيْ يُقُدُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ عَنَا الْحَرِيْقِ ﴿ ذَٰلِكَ بِمَا قَلَّمَتُ يَلَكُ وَ

ٱنَّاللهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ فَ

ترجیدہ کنزالایمان: اورکوئی آ دمی وہ ہے کہ اللّٰہ کے بارے میں یوں جھٹڑ تا ہے کہ نہ تو علم نہ کوئی دلیل اور نہ کوئی روثن پنوشتہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تا کہ اللّٰہ کی راہ سے بہکادے اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھا کیں گے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللّٰہ بندوں برظلم نہیں کرتا۔

توجیدہ کنزُالعِدفان: اورکوئی آ دمی وہ ہے جواللّٰہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر کسی روثن کتاب کے جھگڑتا ہے۔اس حال میں کہ وہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تا کہ اللّٰہ کی راہ سے بھٹکادے،اس کے لیے دنیا میں رسوائی

1 ....خازن، الحج، تحت الآية: ٧، ٧/. ٣٠.

جللاشيشم

408

نسيرصراط الجنان

اِقْتُرَكَ ١٧

ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کاعذاب بچھا کیں گے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللّٰه بندول برظلم نہیں کرتا۔

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّجَاهِ لَى فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ : اوركوئى آدى وه ہے جوالله كے بارے ميں بغيرالم كے جھاڑتا ہے۔ ﴾ شانِ نزول: يه يہ يت ابوجهل وغيره كفاركى ايك جماعت كے بارے ميں نازل ہوئى جوالله تعالىٰ كى صفات ميں جھاڑا كرتے تھے اور اس كى طرف ايسے اوصاف منسوب كرتے تھے جواس كى شان كے لائق نہيں۔ چنا نچياس آيت اور اس كے بعد والى دوآيات كا خلاصہ يہ ہے كہ كا فروں ميں كوئى آدى وہ ہے جوالله تعالىٰ كى شان وصفت كے بارے ميں يول جھاڑتا ہے والى دوآيات كا خلاصہ يہ ہے كہ كوئى آدى وہ ہے جوالله تعالىٰ كى شان وصفت كے بارے ميں يول جھاڑتا ہے كہ اس كے پاس نہ تو علم ہے، نہ كوئى دليل ہے اور نہ كوئى روش تحريہ ہوئے ہوئا كہ وہ دو اپنى بات پر اصر ال كے ہوئے اور تكبركى بنا پر حق سے اپنى گردن موڑ ہے ہوئے ہوئا كہ وہ كو كول كو الله تعالىٰ كى راہ سے بھا كا دے اور اس كے دين سے مُخرف كردے ، اس كے ليے دنيا ميں رسوائى ہے اور قيامت كے دن الله تعالىٰ كى شان يہ ہے كہ وہ جو اس كا اور اس سے كہا جائے گا كہ بياس كفر و تكذيب كا بدلہ ہے جو تو نے دنيا ميں كيا اور الله تعالىٰ كى شان يہ ہے كہ وہ بندوں برظلم نہيں كرتا اور كسى كوجرم كے بغير كيگڑتا ہے اور نہى كسى كے جرم كے بدلے گرفت فرما تا ہے۔ (1)

### 4

اس آیت سے دواُ حکام معلوم ہوئے

(1) .....آ دمی کوکوئی بات علم اور سندودلیل کے بغیر نہیں کہنی چاہئے اور خاص طور پر اللّٰہ تعالیٰ کی شان میں ہرگز ایسی کوئی بات نہ کر ہے جواس کی عظمت وشان کے لائق نہ ہوا ورعلم ، سنداور دلیل کے بغیر ہو۔

(2) ....علم والے کے خلاف جو بات بے کمی سے کہی جائے گی وہ باطل ہوگی۔

ہمارے آج کے زمانے کا حال بھی کچھالیا ہی ہے کہ ہرآ دمی اپنی عقل سے جو چاہتا ہے اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ کے بارے میں کہتا ہے اور پھراس پر اِصرار کرتا ہے بلکہ دوسروں کو مجبور کرتا ہے کہ اُس کی بات مانیں اگر چہاس کی بات عقل وفقل سے دور، قرآن وحدیث کے خلاف اور جہالت وحمافت سے بھر پور ہو۔

الحج، تحت الآية: ٨-١٠، ٣٠٠، ٣٠، مدارك، الحج، تحت الآية: ٨-١٠ ص٧٣٢، ملتقطاً.

تَسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ }

r 🕮 ) 🚃

1· )=

اِقْتَرَكَ ١٧

# وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرُفٍ فَإِنْ اَصَابَهُ خَيْرُ الْطَهَانَّ بِهِ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرُفٍ فَإِنْ اَصَابَتُهُ وَتُنَدُّ الْقَلَبَ عَلَى وَجُهِهُ خَسِرَ اللَّهُ نَيَا وَ الْاخِرَةَ لَا فَرَانُ الْبُينُ اللَّهُ فَيَا وَالْحُرَةَ لَا فَيْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا الْمُنْ اللَّهُ فَيَا الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ فَيَا الْمُنْ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّ

توجمه تنزالایمان: اور کچه آدمی الله کی بندگی ایک کناره پر کرتے ہیں پھر اگرانہیں کوئی بھلائی بن گئی جب تو چین سے

عرجیله معواد دیگان؛ اور پھوا دی الله کی بمدی ایک نمارہ پر سرے ہیں پیرا سرا بیں توں بھواں بن کی بہب و پین سے م ہیں اور جب کوئی جانچ آ ہڑی منہ کے بل بلیٹ گئے د نیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا یہی ہے صرح نقصان۔

ترجید کنزالعِدفان: اورکوئی آ دمی وہ ہے جواللّٰہ کی عبادت ایک کنارے پر ہوکر کرتا ہے پھرا گراہے کوئی بھلائی پہنچتو مطمئن ہوجا تا ہے اورا گراہے کوئی آ ز ماکش آ جائے تو منہ کے بل ملیٹ جا تا ہے۔اییا آ دمی د نیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھا تا ہے۔ یہی کھلانقصان ہے۔

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُ كُاللّٰهُ عَلَى حَرْفِ : اوركو كَى آدى وہ ہے جواللّٰه كى عبادت ايك كنارے پر ہوكركرتا ہے۔ ﴾ شانِ نزول: يه آيت و يبات ميں رہنے والے عربوں كى ايك جماعت كے بارے ميں نازل ہوئى جواطراف ہے آكر مدينہ ميں داخل ہوتے اوراسلام لاتے تھے، ان كى حالت بيتى كه اگر وہ خوب تندرست رہے اوران كى دولت براسى اون كہ بال بينا ہوا تب تو كہتے تھے كه اسلام اچھادين ہے، اس ميں آكر ہميں فائدہ ہوا اوراگركوئى بات اپنى اميد كے خلاف بيش آئى، مثلاً بيار ہوگئے، يا ان كے ہاں لڑكى بيدا ہوئى، يا مال كى كى ہوئى تو كہتے تھے: جب ہے ہم اس دين ميں داخل ہوئے ہيں ہميں نقصان ہى ہوا اوراس كے بعددين ہے معالى كى ہم ہوئى تو كہتے تھے۔ ان كے بارے ميں بتايا گيا كہ انہيں ابھى دين ميں خابت قدى حاصل ہى نہيں ہوئى اور يدين كے معالى ميں اس طرح شك وتر و دميں رہتے ہيں جس طرح پہاڑ كے ميں خاب وران كا حال بيہ ہے كہ اگر انہيں كوئى بھلائى پنجے تو مطمئن ہوجاتے ہيں اوراگر انہيں كوئى آئى ائش آجائے اور كى قتم كى ختى پيش آئے تو مُر قد ہوكر منہ كے بل پلٹ جاتے اور كفر كى طرف لوٹ اور اگر انہيں كوئى آئى ائش آجائے اور كى قتم كى ختى پيش آئے تو مُر قد ہوكر منہ كے بل پلٹ جاتے اور كفر كى طرف لوٹ

(تفسيرصراط الحنان

211

اِقْتُرَبُ ١٧

جاتے ہیں۔ایسےلوگ دنیااورآ خرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ دنیا کا نقصان تو یہ ہے کہ جوان کی امیدیں تھیں گ وہ پوری نہ ہوئیں اور مرتد ہو جانے کی وجہ سےان کا خون مباح ہوااور آخرت کا نقصان ہمیشہ کاعذاب ہےاوریہی کھلا نقصان ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### 

اس سے معلوم ہوا کہ انسان دینِ اسلام کوئی سمجھ کر قبول کر ہے اور پھر اس پر ڈٹ جائے چاہے نفع ہویا نقصان ، ہر حال میں خوش رہے اور اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ کاشکرا داکر تارہے کہ اس نے اسے اسلام جیسی عظیم لا زوال دولت سے نوازا۔ اس طرح نماز وعبادت وغیرہ کودُنُیو کی نفع ونقصان کے ساتھ نہ تو لاجائے بلکہ عبادت کی حیثیت ہی سے کیا جائے۔

يَنْعُوْامِنُ دُوْنِ اللهِ مَالا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ لَا ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلْلُ

الْبَعِيْنُ ﴿ يَنْ عُوْالْمَنْ ضَمُّ لَا أَقْرَبُ مِنْ تَفْعِه لِلمِّسَالْمَوْلَ

#### وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿

توجمة كنزالايمان:الله كے سواایسے كو پوجتے ہیں جوان كابُرا بھلا کچھ نہ كرے يہى ہے دور كى گمراہى \_ایسے كو پوجتے ہیں جس كے نفع سے نقصان كى توقع زيادہ ہے بيتك كياہى بُرامولى اور بيتك كياہى بُرار فيق \_

ترجید کنزُ العِرفان: وہ اللّٰہ کے سوااس (بت) کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ اسے نفع دے۔ یہی ور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پو جتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے بیشک وہ کیا ہی برا مولی ہے اور بیشک کیا ہی براساتھی ہے۔

﴿يَدُعُوامِن دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّون وه الله كسوااس (بت) كى عبادت كرتاب جوندات نقصان يبني الله كسوااس (بت

❶ .....خازن، الحج، تحت الآية: ١١، ٣٠.١٠٠، مدارك، الحج، تحت الآية: ١١، ص٧٣٣، ملتقطاً.

(تَسَيْرِصَرَاطُالْجِنَانَ

إ جلدشيشم

اِقْتَرَبَ ١٧

ار شادفر مایا که وہ لوگ مُرتد ہونے کے بعد بت پرسی کرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہائیس نقصان پہنچا سکتا ہے اور نفع دے سکتا ہے کونکہ وہ بے جان ہے، ایسے خداؤں کی پوجاا نتہا در جے کی گراہی ہے۔ (1) پی ٹو گو گو گارک خی گراہی ہے۔ (1) تحت میں بھی گرائی خوالک خی گراہی ہے۔ (1) آیت میں نقصان سے مرادواقعی نقصان ہے، یعنی دنیا میں قتل اور آخرت میں دوزخ کا عذاب ۔ اور نفع سے مرادان کا خیالی نفع بعنی بتوں کی شفاعت وغیرہ ہے بعنی یہ کفار بتوں سے جس نفع کی امیدر کھتے ہیں وہ تو بہت دور ہے کہ ناممکن ہے جبکہ ان کا حقیقی نقصان عنقر یب ضرورد کھے لیں گے۔

## اِنَّ اللهَ يُكُخِلُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ جَنَّتٍ تَجْرِئ مِن اللهَ يُلْمَ اللهَ يَعْمَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ اِنَّ اللهَ يَغْمَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ اِنَّ اللهَ يَغْمَلُ مَا يُرِيدُ ﴾

ترجمة كنزالايمان: بيتك الله داخل كرے گا أنهيں جوايمان لائے اور بھلے كام كئے باغوں ميں جن كے ينچے نہريں رواں بيتك الله كرتا ہے جو جاہے۔

ترجید کنزالعِرفان: بینک الله ایمان والول اور نیک اعمال کرنے والول کوان باغول میں داخل فرمائے گاجن کے ینچے منج نہریں روال ہیں۔ بینک الله جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَكُ خِلُ الَّذِي مِنَ الْمُنُوّا: بِينَكُ اللَّه ايمان والوں كوواخل فرمائے گا۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں ایمان اور اسلام کے متعلق شکوک وشہبات رکھنے والوں كا اور مُر تد ہونے کے بعد جن كی وہ پوجا کرتے تھان كا حال بيان كيا گيا اور اب يہاں سے ايمان پر ثابت قدم رہنے والوں كا حال اور ان كے قيقی معبود كی شان بيان كی جارہی ہے، چنا نچه ارشا دفر ما يا كہ بيشك اللّه تعالى ايمان والوں اور نيک اعمال كرنے والوں كوان باغوں ميں داخل فرمائے گا جن كے نيچ نهر بيں رواں ہيں۔ بيشک اللّه تعالى جو چاہتا ہے كرتا ہے اور اس ميں سے يہمی ہے كہ وہ فرما نبر داروں پر انعام اور نافر مانوں پر عذا بفرما تا ہے۔ (2)

● .....مدارك، الحج، تحت الآية: ١٢، ص٧٣٣، روح البيان، الحج، تحت الآية: ١٢، ١٢٦، ملتقطاً.

2 ..... تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ١٤، ٨/٠١، أبو سعود، الحج، تحت الآية: ١١/٤، ما ملتقطاً.

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ)

جلدشيشم

ایمان جنت میں دا خلے کاسب ہےاور نیک اعمال وہاں کی نعمتوں اور درجات میں اضافے کا باعث ہیں۔

### مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَ قِ فَلْيَهُ لُدُ بِسَبَبٍ

### إِلَى السَّمَاءَثُمَّ لِيَقْطَعُ فَلْيَنْظُ هِلْ يُذُهِبِّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ هَ

توجمه کنزالایمان: جویه خیال کرتا ہو کہ اللّٰہ اپنے نبی کی مدونہ فرمائے گاد نیااور آخرت میں تواسے جا ہے کہ اوپرکوایک رتّی تانے پھراپنے آپ کو پھانسی دے لے پھردیکھے کہ اس کا بیدانوں کچھ لے گیااس بات کوجس کی اسے جلن ہے۔

توجید کا کنوالعِرفان: جویدخیال کرتا ہے کہ اللّٰه دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مددنہیں فرمائے گا تواسے چاہیے کہ اوپر کی طرف ایک رسی دراز کرلے پھراپنے آپ کو پھانسی دیدے پھرد کھھے کہ کیا اس کے داؤ پیج نے وہ چیز مٹادی جس پراسے غصر آتا ہے۔

﴿ مَنْ کَانَ يَظُنُّ : جويد خيال کرتا ہے۔ ﴾ اس آيت ميں ني کريم صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ اور آپ كو بين كى خالفت كرنے اوران سے دَشنى ركنے والوں كى ناكا مى اور محروى كو بيان كيا گيا ہے، چنا نچاس آيت كى ايك تفيير بيہ ہے كہ جو خص بيد خيال کرتا ہے كہ الله تعالى دنيا ميں اپنے حبيب صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كو دين كو غلب عطافر ماكر اور آخرت ميں ان يہ خيال کرتا ہے كہ دنيل کرتا ہے كہ دنيل فرماكر ان كى مد نہيں فرمائے گا ليكن اس كا خيال غلط ثابت ہوتا ہے اور وہ يوں غصے ميں آجاتا ہے تو اسے چا ہے كہ عضم دلانے والى چيز کوئم كرنے كيلئے ہر طرح كى كوشش كر ليختى كہ گھر ميں جھت سے رسى باندھ كرا ہے آپ كو جي الله تعالى كى وہ مددروك عتى ہے جس پر اسے غصر آتا ہے۔ پھائى دے لے، پھراس بات پرغور كرے كہ كيا اس كى كوئى تدبير الله تعالى كى وہ مددروك عتى ہے جس پر اسے غصر آتا ہے۔ وہ سرى تفسير بيہے كہ الله تعالى دنيا اور آخرت ميں اپنے حبيب صَلَّى الله تعالى دنيا اور آخرت ميں اپنے حبيب صَلَّى الله تعالى دنيا اور آخرت ميں اپنے حبيب صَلَّى الله تعالى دنيا اور آخرت ميں اپنے حبيب صَلَّى الله تعالى دنيا اور آخرت ميں اپنے حبيب صَلَّى الله تعالى دنيا اور آخرت ميں اپنے حبيب صَلَّى الله تعالى دنيا ور آخرت ميں اپنے حبيب صَلَّى الله عَلَيْ وَالِهِ وَسَلَمُ اوران كے دين كى مد نہيں فرمائے گا ، پھرا پنا مطلب پورانہ ہونے كى وجہ سے وہ جل مُعُن گيا تو اسے عَلَى دنيا ور آخرت ميں اپنے حبيب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمُ اوران كے دين كى مد نہيں فرمائے گا ، پھرا پنا مطلب پورانہ ہونے كى وجہ سے وہ جل مُعُن گيا تو اسے عَلَى حالى مائے گا ، پھرا پنا مطلب پورائے ہونے كى وجہ سے وہ جل مُعُن گيا تو اسے عَلَى دنيا ور آخرت ميں ان تک پُنِجُ كراس مدوم وقت كى وہ دوران كے وہ كے ايساكولى عَلَى دوران كے دين كى مدون وقت كر وادے جو اس كے غيظ وغضب كا باعث ہے اور ظاہر ہے كہ اليا كوئ

سَيْرِهِ مَاطُالِحِنَانَ

کرہی نہیں سکتا تواس کاغضب میں آنااورغصہ کرنا بیکارہے۔<sup>(1)</sup>

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ عاجز ہر گرنہیں بلکہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اپنے محبوب بندوں کی مدفر ما تا ہے۔ یا در ہے کہ کفار دینِ اسلام کو صفحہ ہوں سے مٹانے اور اس کے نور کو بجھانے کا ارادہ در کھتے تھے لیکن اللّٰہ تعالیٰ علیٰہ وَ اللّٰہ تعالیٰ کے اللّٰہ تعالیٰ کہ دفر مائی ، کفارکونیست و نابود کیا اور ان کے لئے ملاموں کی مدفر مائی ، کفارکونیست و نابود کیا اور ان کے لئے مرکز ہوں کے اسے معلاموں کی مدفر مائی ، کفارکونیست و نابود کیا اور ارادے رکھتے کو شکست و ہزیمت سے دو چار کردیا ، اسی طرح آج بھی کفار دینِ اسلام کو ہم کرنے کے ناپاک عُوائم اور ارادے رکھتے ہیں اور اس کے لئے ہر طرح کے ذرائع بھی استعال کررہ ہوں گئین ان کی بیتمام ترکوشیں اسلام کو مٹانہیں سکتیں کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ دینِ اسلام اور اپنے صبیب صَلّی اللّٰہ تعالیٰ عَلَیْهِ وَ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر انہیں مددنہ پنچ تو وہ اللّٰہ تعالیٰ وہ کارک طرف سے فوری طور پر انہیں مددنہ پنچ تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر انہیں مددنہ پنچ تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور دشمنوں کی طرف سے بینچ والی اُؤی ہوں پر صبر کریں کیونکہ تن عالب رہے گا بھی مغلوب نہ ہوگا اور کی رضا پر راضی رہیں اور دشمنوں کی طرف سے بینچ والی اُؤی ہوں پر صبر کریں کیونکہ تن عالب رہے گا بھی مغلوب نہ ہوگا اور اللّٰہ تعالیٰ نے چاہا تو عنقریب مسلمانوں سے بیمشکلات دور ہوجا کیں گی اور کفار و مشرکین کی راضین خم ہوکررہ جا کیں گی۔ اللّٰہ تعالیٰ نے چاہا تو عنقریب مسلمانوں سے بیمشکلات دور ہوجا کیں گی اور کفار و مشرکین کی راضین خم ہوکررہ جا کیں گی

### وَكُنْ لِكَ أَنْ زَلْنُهُ الْبِيرِ بَيْنِي لَا قَاتَ الله يَهُ بِي مَنْ يُرِيدُ ١٠

﴾ ترجمهٔ کنزالایمان: اور بات یهی ہے کہ ہم نے بیقر آن ٔ تاراروش آیتیں اور پیر کہ اللّٰہ راہ دیتا ہے جسے جاہے۔

ترجید کنوالعوفان: اوراس طرح ہم نے اس قرآن کوروش آیتوں کی صورت میں نازل فرمایا اور یہ کہ الله جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

﴿ وَكُنْ لِكَ: اوراسى طرح - ﴾ يعنى الله تعالى نے قرآنِ مجيد ميں ايسے دلائل نازل فرمائے جن ميں بچھ إبهام نہيں اور جو كُنْ لِكَ: اور اس طرح - ﴾ يعنى الله تعالى عنه تعالى عنه الله تعالى عَلَيْهِ جَوْضُ ان ميں غور كرے اس شخص پر حق واضح موجائے ، نيز اس پر عقيد او حيد، قيامت اور سركارِ دوعاكم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ

● .....تفسير كبير،الحج، تحت الآية: ١٠/٨ /١٠ /٢-٢١١، ابوسعود، الحج، تحت الآية: ١٥، ١/٤ ١، البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ١٥، ٣٣٢/٦، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُ الْجِنَانَ

\_\_\_\_( £

اِقْتَرَبَ ١٧

وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى رسالت واضح ہوجائے ،اور دلائل خواہ كتنے ہى واضح اور روش كيوں نہ ہوں ، ہدايت اسے ہى ملتى ہے جس ك كئاللَّه تعالىٰ عابمتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کے قر آنِ عظیم ہدایت ملنے، ہدایت پر ثابت قدمی عطا ہونے اور ہدایت میں اضافے کا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے اور قر آنِ مجید سکھنے میں مشغول ہونا اور اس کے دیئے ہوئے احکامات پڑمل کرنا ہدایت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، لہذا جسے اللّٰہ تعالیٰ نے قر آنِ مجید پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے اسے جا ہئے کہ وہ قر آنِ کریم صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھے، اسے بجھنے کی کوشش کرے، اس میں دیئے گئے تمام احکامات پڑمل کرے اور جن کا موں سے منع کیا گیا ان سے بازر ہے تا کہ اسے ہدایت پر ثابت قدمی نصیب ہواور اس کی ہدایت میں مزید اضافہ بھی ہو۔

صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشاد فرمایا'' اللّٰه تعالٰی اس قر آن کے ذریعے کچھ قوموں کوسر بلند کرے گا اور کچھ کوگرادے گا۔ <sup>(1)</sup>

علامه اساعیل حقی دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں' وہ لوگ جوقر آن کریم پرایمان لائے اور انہوں نے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا انہیں اللّٰہ تعالی سربلند کرے گا اور جنہوں نے قر آنِ عظیم پرایمان لانے سے إعراض کیا اور اس کے احکامات برعمل نہ کیا انہیں اللّٰہ تعالی گرادے گا۔ (2)

قرآن مجید کے سلسلے میں صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمْ کا حال بیتھا کہ وہ قرآنِ کریم کی دی آیتیں سکھتے اوراس وقت تک دوسری آیات سکھنے کی طرف متوجہ نہ ہوتے جب تک ان دی آیتوں کے تمام تقاضوں پڑیل نہ کر لیتے ، یونہی وہ انتہائی سنگلاتی کے باوجود قرآنِ عظیم سننے سنانے اوراس کی آیات میں غور دفکر کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ فرماتے ہیں 'میں غریب مہاجرین کی ایک جماعت میں جا بیٹے اور میں ہر ہنہ ہونے کے باعث ایک دوسرے سے بمشکل اپناستر چھپاتے تھے۔ ہم میں ایک قاری صاحب قرآنِ مجید پڑھ رہے تھے کہ حضور کی باعث ایک دوسرے سے بمشکل اپناستر چھپاتے تھے۔ ہم میں ایک قاری صاحب قرآنِ مجید پڑھ رہے تھے کہ حضور کی باعث ایک عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَمْ ہمارے پاس کھڑے کے باعث اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ ہمارے پاس کھڑے۔

(تنسيرصراط الجنان

❶ .....مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن و يعلمه... الخ،ص٧٠٤ ، الحديث: ٢٦٩ (٨١٧).

<sup>2 ....</sup>روح البيان، الحج، تحت الآية: ١٦،٦/٦.

(113)

ہوئے تو قاری صاحب خاموش ہوگئے۔ آپ نے سلام کیا اور ارشاد فرمایا''تم کیا کررہے ہو؟ ہم نے عرض کی: یاد سو لَ
اللّٰه! صَلَّى اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم ، یہ میں قرآن سنارہے ہیں اور ہم غور سے اللّٰه تعالٰی کی کتاب کوئن رہے ہیں۔حضور
اقدس صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا''تمام تعریفیں اللّٰه تعالٰی کے لئے ہیں جس نے میری امت میں ایسے
لوگ بھی شامل فرمائے جن کے ساتھ مظہرے رہنے کا مجھے بھی تھم دیا گیا ہے۔ (1) اللّٰه تعالٰی تمام مسلمانوں کوقر آن مجید
کے احکامات بڑمل کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَالَّنِيْنَ هَادُوْا وَ الصَّبِيِيْنَ وَالنَّصْرَى وَالْبَجُوْسَ وَالنَّمِ الْمَائُولُ وَالصَّبِيِّنَ وَالنَّصْرَى وَالْبَحُوسَ وَالنَّهُ مَا يُوْمَ الْقِيلَةُ لَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ وَالَّذِيْنَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ وَالَّذِيْنَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ وَالَّذِيْنَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْ

ترجمهٔ کنزالایمان: بیشک مسلمان اوریبودی اورستاره پرست اور نصر انی اور آتش پرست اور مشرک بیشک اللّه ان سب میں قیامت کے دن فیصله کرے گابینک ہرچیز اللّه کے سامنے ہے۔

ترجید کنزُالعِدفان: بیشک مسلمان اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی اور آگ کی پوجا کرنے والے اور مشرک بیشک اللّه ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کردے گا بیشک اللّه ہرچیز پر گواہ ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِ بِينَ اَمَنُوا: بِينِكُ مسلمان - ﴾ ارشادفر ما یا كه بیشک وه لوگ جومسلمان بین اور جویهودی بین اور جوستاروں کی بوجا كرنے والے بین اور جویشا کی بین اور جو تشک الله تعالی ان سب میں کرنے والے بین اور جومشرک بین ، بیشک الله تعالی ان سب مین قیامت کے دن فیصله کردے گا اور ان میں جو جنت کامستحق ہوگا اسے جنت میں اور جوجہنم کاحق وار ہوگا اسے جہنم میں واخل کردے گا۔ بیشک ہر چیز الله تعالی کے سامنے ہے لہذا س فیصلے میں کسی کے ساتھ کو کی ظلم نہ ہوگا۔ (2)

● .....ابوداؤد، كتاب العلم، باب في القصص، ٢/٣ ٥٤، الحديث: ٣٦٦٦.

2....روح البيان، الحج، تحت الآية: ١٧، ٦/٥١، خازن، الحج، تحت الآية: ١٧، ٣٠٢٣، ملتقطاً.

سيرص اط الجنان

جلدشيشم

٤١٧

اِقْتَرَبَ ١٧

اس آیت سے دوبا تیں معلوم ہوئیں

(1) .....آج آگر چه برخض این آپ کون اور بدایت کاپیروکارکہتا ہے گراس کاعملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا جب اہلِ حق کون ت واحتر ام کے ساتھ جنت میں بھیجاجائے گا اور اہلِ باطل کو ذلت وخواری کے ساتھ اوند ھے منہ دوزخ میں ڈال دیاجائے گا گا کہ این بہاں یا در ہے کہ دین اسلام ہی حق ہے اور اسے مانے والاحق پر ہے اور تمام انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَاللَّهُ الصَّلاةُ وَاللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ لَكُ وَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

اورارشادفرما تاہے

وَمَنْ يَّبُتَغِ غَيْرَ الْإِسُلامِ دِينًا فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْأَخِرَ وَمِنَ الْخُسِرِيْنَ (2)

ترجید کنزُالعِرفان: اور جوکوئی اسلام کےعلاوہ کوئی اور دین عالیہ گا تووہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہوگا۔

(2) .....اس آیت میں ہرایک کے لئے بہت وعید ہے، الہذا ہر عقل مندانسان کو چاہئے کہ وہ فیصلے اور قضا کے دن کو یاد رکھے اور وہ اعمال کرنے کی بھر پورکوشش کرے جن سے اللّٰہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے تا کہ قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ اس پر رحم فر مائے اور اپنے فضل ورحمت سے اس کے حق میں اچھا فیصلہ فر مائے اور اسے جہنم کے در دناک عذاب سے بچا کر جنت کی ہمیشہ رہنے والی عالی شان فعمتیں عطافر مائے۔

1 -----ال عمران: ٩٩.

2 ....ال عمران: ۸۰.

وتنسيره كالطالجنان

جلدشيثم

417

## مِّنَ النَّاسِ ۗ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَنَابُ ۗ وَمَنْ يُبُهِنِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُمَا يَشَاءُ ۚ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجمة كنزالايمان: كياتم نے نه ديكھا كه الله كے لئے تجده كرتے ہيں وہ جوآ سانوں اور زمين ميں ہيں اورسورج اور 🥞 چانداورتارےاور پہاڑ اور درخت اور چویائے اور بہت آ دمی اور بہت وہ ہیں جن برعذاب مقرر ہو چکااور جسے اللّٰہ ذکیل 🛚 كرےاہےكوئى عزت دینے والانہیں بینک الله جوجاہے كرے۔

ترجيه الكنز العِرفان: كياتم في نهيس ديكها كه جوآ سانول ميس مين اورجوز مين مين مين اورسورج اورجا نداورستار اور تمام پہاڑ اور درخت اور چویائے اور بہت ہے آ دمی بیسب اللّٰہ کو بحدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ وہ ( بھی ) ہیں جن پر عذاب مقرر ہوچکا ہے اور جسے اللّٰه ذلیل کرے تواسے کوئی عزت دینے والانہیں ، بیشک اللّٰه جو حیا ہتا ہے کرتا ہے۔

﴿ أَلَمْ تَكِ : كَياتُم فِي بِين و يكها - ﴾ ارشا وفرمايا " الصحبيب اكرم! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ ، كيا آب في بيس ويكها کہ جوآ سانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں اور سورج، جاند، ستارے، تمام پہاڑ، درخت اور چویائے پیسب جیساالله تعالی جا ہتا ہے ویبااسے سجدہ کرتے ہیں اور بہت ہے آ دمی یعنی مسلمان طاعت وعبادت کاسجدہ بھی کرتے ہیں اور بہت ہے وہ لوگ ہیں جن بران کے کفر کی وجہ سے عذاب مقرر ہو چکا ہے کیکن ان کے بھی سائے اللّٰہ تعالٰی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔اور جے اللّٰہ تعالیٰ اس کی شقاوت کے سبب ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والانہیں، بیژیک اللّٰہ تعالیٰ جو عابتا ہے کرتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

نوف: بيآيت بحده مع،اسے يرصف اور سننے والے ير بحدة تلاوت كرناوا جب بے۔



اس ہےمعلوم ہوا کہ سی قوم پاکسی فر دکوبیوت حاصل نہیں کہوہ عزت ونامُؤ ری کوابنی میراث سمجھ لےاوراسی فریب

الحج، تحت الآية: ١٨، ص٤٣٤، خازن، الحج، تحت الآية: ١٨، ٣٠٣، ٣٠٣، ملتقطاً.



میں مبتلارہے کہ چاہے ہم جو پچھ کرتے رہیں گئنے ہی اَعمالِ سیاہ سے اپنااعمال نامہ بھردیں اور کر داراور سیرت کتنی ہی داغدار نہ کرلیں ساری زندگی عزت کے ساتھ ہی رہیں گے، ایسانہیں ہے بلکہ جواپنے آپ کواس نعمت عظمٰی کا اہل ثابت کر دیتا ہے اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ اسے عزت دیتا ہے اور جو سلسل نافرنیوں میں مبتلار ہتا ہے وہ ذلت کے ممیق گڑھے میں گرادیا جاتا ہے۔

هٰن نِحَصَٰنِ اخْتَصَبُوا فِي مَ بِهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ الْمَانِ حَصَٰنَ الْمِ الْمُعَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلَوْدُ الْحُلُودُ الْحَلَى اللَّهُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ اللَّهُ اللَّ

توجہ کنزالایمان: یہ دوفریق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑ ہے تو جو کا فرہوئے ان کے لئے آگ کے کپڑے ہیونتے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔جس سے گل جائے گا جو پچھان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان: یہ دوفریق ہیں جواپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو کا فروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں اوران کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا۔جس سے جو کچھان کے پیٹوں میں ہے وہ سب اوران کی کھالیں جل جائیں گی۔

﴿ اللّٰ نِ حَصْلُنِ: بيدوفريق بين ۔ ﴿ اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كاخلاصہ بيہ كہ مؤتين اور پانچوں شم كے كفار جن كا اوپر ذكر كيا گيا، بيدوفريق بين جوائي ارب عن جھاڑتے كفار جن كا اوپر ذكر كيا گيا، بيدوفريق بين جوائي الله جوائي كا اوران كے سروں پر كھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے جو پھھ ان كے بيٹوں ميں چربی وغيرہ ہے وہ سب اوران كى كھاليں جل جائيں گی۔ (1)

4

جہنم میں کفار پر ڈالے جانے والے پانی کی کچھ کیفیت ان آیات میں بیان ہوئی اور حضرت ابو ہر برہ ورضی الله

1 ..... جلالين، الحج، تحت الآية: ١٩-٠٠، ص ٢٨١.

119

تَعَالَىٰءَنُهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰءَ لَيُهِ وَسَلَّمَ نِے ارشاد فرمایا'' انتہائی گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پرڈالا جائے گا تو وہ سَر ایت کرتے کرتے ان کے پیٹے تک پہنچ جائے گا اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کرقد موں سے نکل جائے گا اور بیصَہر (یعنی کل جانا) ہے، پھرانہیں ویساہی کر دیا جائے گا (اور بارباران کے ساتھ ایساہی کیا جائے گا۔) (1)

، اور حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا نِے فرمایا'' كافروں پر ڈالا جانے والا پانی ایسا تیز گرم ہوگا كما گراس كاايك قطره دنیا كے بہاڑوں پر ڈال دیا جائے توان كوگلا ڈالے۔(2)

اللَّه تعالى بهاراايمان سلامت رکھے اور ہمیں جہنم کے اس عذاب سے پناہ عطافر مائے ،امین۔

#### وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ اللهِ

و ترجمه کنزالایمان :اوران کے لیےاوے کرز ہیں۔

ا ترجهة كنزالعوفان: اوران كے ليے لوہے كرزين ي

﴿ وَلَهُمْ: اوران کے لیے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ جہنم میں کا فروں کوعذاب دینے کے لئے لوہے کے گرز ہیں جن سے آئہیں مارا جائے گا۔ (3)



اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہنم میں جن گرزوں سے ماراجائے گاوہ لوہے کے بیں،ان کے بارے میں حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ سے روایت ہے،سرکار دوعالَم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمایا ''اگروہ لوہے کا گرزز مین پر رکھا جائے پھر جن وانس سب جمع ہوجا کیں تواسے زمین سے ندا ٹھا سکیں گے۔(4)

اور دوسری روایت میں ہے کہا گروہ گرزیہاڑ پر ماراجائے تو وہ ریزہ ریزہ ہوجائے۔(گرز لگنے کے بعد) پھر

- 1 .....سنن ترمذي، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب اهل النار، ٢٦٢/٤، الحديث: ٢٥٩١.
  - 2 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ١٩، ص٥٣٥.
  - 3 .....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢١، ١٨/٦.
  - 4 .....مسند امام احمد، مسند ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ٥٨/٤، الحديث: ١١٢٣٣.

جلدت (420

الخيج ٢٢

بندے کو پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا۔ (1)

حضرت حسن بھری دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ فَر ماتے ہیں: حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ فَر مایا کرتے تھے: جہنم کاذکر کثرت سے کیا کروکیونکہ اس کی گرمی بہت شدید ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کے گرزلو ہے کے ہیں۔ (یعنی اس یادے خوف ِ خدا پیدا ہوگا۔) (2)

اللّٰه تعالیٰ ہمیں جہنم کے اس خوفناک عذاب سے پناہ عطافر مائے ،ا مین۔

## كُلَّمَا آكادُ وَ النَّيَّخُرُجُو امِنُهَا مِنْ غَيِّم أُعِيْكُ وَافِيهَا وَذُو قُوا كُلَّمَا آكادُ وَ النَّهَا مِنْ غَيِّم أُعِيْكُ وَافِيهَا وَذُو قُوا كُلَّمَا آكَادُ فَي الْحَرِيْقِ الْعَلَيْقِ الْمُعَالَقِ الْحَرِيْقِ الْمَالِقَ الْمِنْ عَلَيْهُ الْعِيْمُ الْحَرَيْقِ الْمَالِقِيْقِ الْمِيْعِ الْعَلَيْمِ الْعِيْمُ الْعِيْمِ الْعَلَقِ الْمِنْ الْعَلَيْقِ الْمِنْ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْمِنْ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ الْعِيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِيْمِ الْعِلْمُ الْعِيْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِيْمِ الْعِلْمُ الْعِل

ترجمة كنزالايمان: جب محمين كسبباس مين سے نكانا جا ہيں كے پھراس ميں لوٹاد يئے جائيں كاور حكم ہوگا كه چكھوآ ك كاعذاب ـ

ترجید کنزالعِرفان: جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا جا ہیں گے تو پھر اسی میں لوٹا دیے جا کیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کاعذاب چکھو۔

﴿ كُلَّهَا آَكَادُ وَآاَنُ يَحْرُجُو المِنْهَا مِنْ غَيِّ : جب مَعْن كسبباس ميں سے تكنا چاہیں گے۔ ﴾ ارشاد فر مایا كہ جب وہ كُلَّهَا آكادُ وَآئَ يَحْرُجُو المِنْهَا مِن كَان اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى



جہنم اللّٰہ تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے جہنم کواس لئے پیدا فرمایا ہے تا کے مخلوق کو اللّٰہ تعالیٰ کے

- الحديث: ١١٧٨٦.
- 2 .....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب ذكر النار، ما ذكر فيما اعدّ لاهل النار وشدّته، ٩٧/٨، الحديث: ٤٠.
  - 3 .....جلالين، الحج، تحت الآية: ٢٢، ص ٢٨٠.

ولين م

جلدشيشم

421

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِحِنَانِ

اِقْتَرَبَ ١٧

جلال اوراس کی کبریائی کا اندازہ ہوجائے اورلوگ اس سے ڈرتے رہیں اوراس کے خوف کی وجہ سے گنا ہوں سے باز کر ہیں۔ (1) افسوس! آج لوگوں کے دل کی تختی کا بیرحال ہے کہ قرآنِ مجید میں جہنم کے انتہائی ور دناک عذابات کے بارے میں پڑھنے کے باوجودان سے ڈرتے نہیں اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ گنا ہوں میں مصروف ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے ،ا مین۔

اِتَّاللَّهُ يُكُولُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا السَّلِحُتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْاَنْهُ رُيُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِمَ مِنْ ذَهْبٍ وَّلُولُولُ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا الْاَنْهُ رُيُحَلُّونَ فِيهُا مِنْ أَسَاوِمَ مِنْ ذَهْبٍ وَلُولُولًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا الْاَنْهُ رُيْحَ اللَّهِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُو اللَّهِ مِنَ الطَيْبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُو اللَّهِ مِنَ الطَيْبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُو اللَّهِ مِنَ الطَيْبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُو اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْلِيْلِيْ اللَّهُ مِنْ الللْلِلْمُ اللَّهُ مِنْ الللْلُلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْلِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْلِلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْلُهُ مِنْ مُنْ الللْلِيْلِي اللْمُنْ الللْلُمُ مِنْ الللْلِمُ مُنْ اللْلِلْمُلْمُ مُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْلِلْمُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الل

قرجمة كنزالايمان: بيشك الله داخل كرے گانہيں جوائيان لائے اورا جھے كام كيے بہشتوں ميں جن كے ينچنهريں بہيں اس ميں پہنائے جائيں گے سونے كے نگن اور موتى اور وہاں ان كى پوشاك ريشم ہے۔ اور انہيں پاكيز ہ بات كى مدايت كى گئ اور سب خوبيوں سراہے كى راہ بتائى گئ ۔

ترجید کنڈالعِدفان: بیشک اللّه ایمان والوں کواور نیک اعمال کرنے والوں کوان باغوں میں داخل فر مائے گا جن کے نیچ نہریں جاری ہیں۔ انہیں ان باغوں میں سونے کے نگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور جنتوں میں ان کالباس ریشم ہوگا۔ اور انہیں یا کیزہبات کی ہدایت دکی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے لائق (اللّه) کار استہ دکھایا گیا۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُكُونُ خِلُ الَّذِينَ المَنُوا: بِينَك اللَّه ايمان والول كوداخل فرمائے گا۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں کفار کا عبر تناک انجام بیان کیا گیا اور اب یہاں سے قیامت کے دن ایمان والول اور نیک اعمال کرنے والول پر ہونے والے انعامات بیان کئے جارہے ہیں، چنانچوارشا دفر مایا کہ بیشک اللّه تعالیٰ ایمان والول کواور نیک اعمال کرنے والول کوان باغوں میں

1 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢٢، ١٩/٦.

اِقْتَرَبَ ١٧

واخل فرمائے گاجن کے نیچ نہریں جاری ہیں۔ انہیں ان باغوں میں سونے کے ننگن اور ایسے موتی پہنائے جائیں گے جن کی چیک جن کی چیک مشرق سے مغرب تک روش کرڈالے گی اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا جسے پہننا دنیا میں مَردوں پر حرام ہے۔ (1)

اس آیت میں جنت کی جن نعمتوں کے بارے میں بیان ہواان سے متعلق 3 اُحادیث ملاحظہوں،

(1).....حضرت حکیم بن معاویه دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے ، تا جدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ''جنت میں یانی کا دریا ، شہد کا دریا ، دودھ کا دریا اور شراب کا دریا ہے ، پھران سے نہرین لکتی ہیں۔<sup>(2)</sup>

(2) .....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، سیّد المرسَلین صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''مومن کے اعضامیں وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضوکو یانی پہنچے گا۔(3)

(3) .....حضرت ابوسعید خدری رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا دوجنتیوں کے سرپرتاج ہوں گے اور ان تاجوں کا ادنی موتی مشرق سے مغرب تک کوروش کردےگا۔(4)

#### 4

' جس نے دنیا میں ریشم پہناوہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا۔ (<sup>6)</sup>

- 1 ....خازن، الحج، تحت الآية: ٢٣، ٢/٣ ، ٣، ملتقطاً.
- 2 .....ترمذي، كتاب صفة الجنّة، باب ما جاء في صفة انهار الجنّة، ٢٥٧/٤، الحديث: ٢٥٨٠.
- 3 .....مسلم، كتاب الطهارة، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، ص ١٥١، الحديث: ٤٠٥(٠٥٠).
- الحديث: ١٥٧١ عناب صفة الجنّة، باب ما جاء لادني اهل الجنّة من الكرامة، ٢٥٣/٤، الحديث: ٢٥٧١.
  - 5 .....ابو داؤد، كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، ٢١/٤، الحديث: ٧٠٥٧.
  - 6 .... بخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرّجال... الخ، ٩/٤ ٥، الحديث: ٥٨٣٢.

تَفَسيٰرهِمَ لطُالِحِنَانَ}

ے است. حضرت عبد اللّٰه بن عمر دَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، دسولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ' ریشم وہ پہنے گاجس کے لیے آخرت میں کچھ حصنہیں۔ <sup>(1)</sup>

- (4).....حضرت عبد الله بن زبير دَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْهُما فرماتے ہيں كه 'جود نياميں ريشم پہنے گاوہ جنت ميں نہ جائے گا۔<sup>(2)</sup>
- (5) .....حضرت جوبريد دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها سے روایت ہے، رسول اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا ''جس نے رکشم کالباس پہنا اللَّه تعالی اسے قیامت کے دن آگ کا کیڑا پہنائے گا۔ (3)

﴿ وَهُنُ وَ اللَّهِ الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ: اورانهيں پاكيزه بات كى بدايت دى گئى۔ ﴾ اس آيت ميں پاكيزه بات سے كلم توحيد مراد ہے اور بعض مفسرين كنزديك اس سے قر آنِ مجيد مراد ہے اور صراطِ حميد سے مراد الله تعالى كادين اسلام ہے۔ (4)

اِنَّالَّذِينَ كَفَرُوْا وَيَصُلُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْسَجِدِ الْحَرَامِ النَّالِيُ اللهِ وَالْسَجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي الْحَالِيْ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَالِدُ فِيْهِ الْكَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ النَّذِي مَنْ اللهُ اللهُو

ترجمہ کنزالایمان: بیشک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب کا لوگوں کے لیے مقرر کیا کہ اس میں ایک ساحق ہے وہاں کے رہنے والے اور پر دلی کا اور جواس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے در دناک عذاب چکھائیں گے۔

ترجیدہ کنڈالعِرفان: بیشک جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللّٰہ کے راستے اور متجدِحرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کاحق برابر ہے اور جواس میں ناحق کسی زیاد تی کا

- 1 .....مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضّة ... الخ، ص ١١٤٥ ا الحديث: ٧ (٢٠٦٨).
  - 2 ....سنن الكبرى للنسائي، كتاب الزينة، لبس الحرير، ٥/٥ ٤ ، الحديث: ٩٥٨٥ .
- 3.....مسندامام احمد،حدیث جویریة بنت الحارث بن ابی ضرار زوج النبی صلی الله علیه وسلم، ۲۳۱/۱ ۱۳۲۸، الحدیث:۹۲۸۸.
  - 4 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٢٤، ٣٠٤/٣.

الين

جلدشيشم

424

(تفسيرصراط الجناد

اِقْتَرَبُ ١٧

#### ارادہ کرے گاتو ہم اسے در دناک عذاب چکھائیں گے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفَنُ وَ ا : بِيتُك جنهوں نے تفرکیا۔ ﴾ شانِ نزول: يه سفيان بن حرب وغيره كے بارے ميں نازل ہوئى جنهوں نے سفرکیا۔ ﴾ شانِ نزول: يه سفيان بن حرب وغيره كے بارے ميں نازل ہوئى جنہوں نے سركارِ دوعاكم صلّى الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم كُومَه مُرمه ميں داخل ہونے سے روكا تھا ،اس پرارشا وفر ما يا كه " بيشك انہيں در دناك عذاب ديا جائے گا جنہوں نے تفركيا اور وہ الله تعالىٰ كے دين اور اس كی اطاعت سے اور اس ميں جرام ميں داخل ہونے سے روكتے ہيں جمہم نے لوگوں كے ليے عبادت گاہ بنايا ہے اور اس ميں وہاں كر ہے والوں اور دور سے آنے والوں كاحق برابر ہے۔ (1)

﴿ وَالْمَسْجِ بِالْحَرَامِ : اورمعبرِ حرام - ﴾ مفسرين فرمات بين كه اكريهان آيت مين معبر حرام سے خاص كعبه عظمه مراد ہوجسیا کہ امام شافعی دَضِیَ اللّٰهُ یَعَالٰیءَنُهُ کا فرمان ہے تواس صورت میں آیت کے معنی بیہوں گے کہ سجرِ حرام تمام لوگوں کا قبلہ ہے اوراس کی طرف منہ کرنے میں وہاں کے رہنے والے اور پر دیبی سب برابر ہیں ،سب کے لئے اس کی تعظیم و حرمت اوراس میں جے کے ارکان کی ادائیگی بکسال ہے اور طواف ونماز کی فضیلت میں شہری اور پر دیسی کے درمیان کوئی فرق نہیں۔اورا گراس آیت میں مسجد حرام سے مکہ مرمہ یعنی بوراحرم مراد ہوجسیا کہ امام اعظم ابوحنیف د وَسِی اللهُ تعَالٰی عَنهُ کا فرمان ہے تواس صورت میں آیت کے معنی میہوں گے کہ حرم شریف شہری اور پر دلیں سب کے لئے برابر ہے،اس میں رینےاور تھہرنے کاسب کوحق حاصل ہے جبکہ کوئی کسی کواس کے گھرسے نکالے نہیں ۔اس لئے امام اعظم ابوحنیفہ دَحِبّی اللهٔ تَعَالَى عَنُهُ كَلَمُ مِنْ مِنْ وَلَ وَ بِيجِينَ اوران كاكرابي حاصل كرنے كومنع فرماتے بين جيبيا كه حديث شريف ميں ہے، نبي اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالهِ وَسَلَّمَ فِي ارشا وفر ما ياد م كم كرمة حرم ب،اس كي زيينين فروخت نه كي جائين - (2) ﴿وَمَنُ يُدِدُ فِيهِ بِإِلْحَامٍ بِظُلْمٍ: اورجواس من ناحق كسى زيادتى كااراده كرے كا۔ كم مجرحرام ميں ناحق زيادتى سے كيا مراد ہےاس کے بارے میںمفسرین کے چندا قوال ہیں۔(1)اس سے شرک وبت پر تتی مراد ہے۔(2)اس سے ہر ممنوع قول اورفعل مراد ہے حتّی کہ خادم کو گالی وینا بھی اس میں داخل ہے۔(3)اس سے حرم میں إحرام کے بغیر داخل ہونایا حرم کے مُمنو عات کا اِرتکاب کرنا جیسے شکار مارنا اور درخت کا ٹناوغیرہ مراد ہے۔ (4) حضرت عبدالله بن عباس

1 ..... تفسيرات احمديه، الحج، تحت الآية: ٢٥، ص٢٨٥.

2 ..... تفسيرات احمديه، الحج، تحت الآية: ٢٥، ص٢٥، خازن، الحج، تحت الآية: ٢٥، ٣/٤ . ٣-٥٠ ، ملتقطاً.

إلى <u>(</u> 173 )——

۔ ۚ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰیٰعَنُهُمَا فر ماتے ہیں:اس سے مرادیہ ہے کہ جو کچھے لّل نہ کرے تواسے لّل کرے یا جو تجھ پرظلم نہ کرے تواس پرظلم کرے۔ <sup>(1)</sup>

شان زول: حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ مَا سے روایت ہے کہ نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَ عَبِدالله بن أنيس (بن خطل) کو دوآ دميوں كے ساتھ بھيجا تھا جن ميں ايك مها جرتھا دوسر النصاری ، ان لوگوں فرسَلَمَ في عبدالله بن أنيس كوغصة آيا دراس نے انصاری کوتل كرديا اور خود مُرتكه بو كے اپنے اپنے نسب كی فخريه باتيں بيان كيں تو عبدالله بن أنيس كوغصة آيا دراس نے انصاری کوتل كرديا اور خود مُرتكه بوكر كم مكرمه كی طرف بھاگ گيا۔ اس پربي آيت بحريم منازل ہوئی۔ (2)

## وَإِذْ بَوَّ أَنَالِإِبْرِهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ آنَ لَا تُشُرِكُ فِي شَيَّا وَطَهِّرُ بَيْتِي وَالْرَّكِةِ السَّجُوْدِ السَّالِ فِي السَّلَّ فِي السَّلَّ فِي السَّلَّ فِي السَّالِ فِي السَّالِ فِي السَّلِيْ فِي السَّلَّ فِي السَّلِي فِي السَّلَّ فِي السَّلَّ فِي السَّلِي فِي السَّلِي فِي السَّلِي فِي السَّلِي فِي السَّلِي السَّلِي فِي السَّلِي السَّلِي فِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي فِي السَّلِي السَّلِي الْمِي السَّلِي السَّلِي فِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي الْمُنْ السَلِي الْمِي السَّلِي السَّلِي الْمَالِي الْمِي السَلِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي السَّل

توجیدہ کنزالابیمان: اور جب کہ ہم نے ابراہیم کواس گھر کاٹھکا ناٹھیک بتادیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی نثریک نہ کراور میرا گھر ستھرار کھ طواف والوں اوراء تکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لئے۔

توجید کنوُالعِوفان: اور یادکروجب ہم نے ابرا ہیم کواس گھر کا سیح مقام بتادیااور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کرواور میرے گھر کوطواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کیلئے خوب صاف تھرار کھو۔

﴿ وَ إِذْ بَوَّ أَنَالِا بُرْهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ: اور بادكروجب بهم في ابرا بيم كواس كُفر كاضيح مقام بناديا - يكعبه عظمه كى عمارت بهلي حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ بِنَائَى هَى اور جب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ قُوم بِرطوفان آيا تواس وقت وه آسان برا تُعالى عَلَى - يَهر جب حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كو كعبه شريف كى عمارت دوباره تعمر كرف كاحكم ديا تو الله تعالى في الله تعالى في المقام بنا في كه ايك موامقرركي جس في الله تعالى في الله تعالى عبه الله تعالى عبه المقام بنا في كه كو الكي الله تعالى عبد عليه الله تعالى الله الله تعالى المعالى الله تعالى الله تعال

سَنوصَ اطَّالِحِيَانِ عَلَيْهِ

جلدشيشم

<sup>1 .....</sup>خازن، الحج، تحت الآية: ٢٥، ٥/٣ .٥٠.

<sup>2 .....</sup>درمنثور، الحج، تحت الآية: ٥٦، ٢٧/٦.

أربُ ١٧ ﴿ لِلْكُمِّ اللَّهِ ال

ُ موجودتھی اورایک قول میہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جوخاص زمین کے اس حصے کے اوپرتھا جہاں پہلے کعبہ عظمہ کی عمارت تھی ،اس طرح حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی گئی اور آپ نے اس کی پرانی بنیاد پر کعبہ شریف کی عمارت تعمیر کی۔(1)

﴿ أَنُ لاَ تُشُوكَ فِي شَيْطًا: اور عَلَم دیا که میرے ساتھ کسی کوشریک نه کرو۔ ﴾ کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت الله تعالی فی مشریت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدم کی طرف وی فرمائی که میرے ساتھ کسی کوشریک نه کرواور میرے گھر کو طواف کرنے والوں ، قیام کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کیلئے شرک سے ، بتوں سے اور ہر شم کی نجاستوں سے خوب صاف سقرار کھو۔ (2)

یادرہے کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام ایک آن کے لئے بھی شرک نہیں کرتے، وہ شرک سے پاک ہیں اور گنا ہوں سے بھی معصوم ہیں اور اس آیت میں جو حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام سے فرمایا گیا کہ'' میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو' اس سے بیمرا دنہیں کہ آپ مَعَاذَ اللَّه شرک میں مبتلا تصاور اللَّه تعالیٰ نے آپ کواس سے منع فرمایا بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللَّه تعالیٰ کی عبادت کرنایا اس سے مرادیہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اللَّه تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ کوئی دوسری غرض نہ ملانا۔ (3)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سجد تغییر کرنا، اسے صاف ستھرار کھنا اوراس کی زینت کرنا حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰة وَالسَّلَام کی سنت اوراعلٰی درجے کی عبادت ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں مسجد تغییر کرنے اور اسے صاف ستھرار کھنے کے تین فضائل ملاحظہ ہوں۔

(1) .....حضرت ابوقر صافحه دَضِى اللهُ تَعَالى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا دمسجدیں تعمیر کرواوران سے کوڑا کرکٹ نکالو، پس جس نے اللّه تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے مسجد بنائی اللّه

- الحج، تحت الآية: ٢٦، ص٣٦٦، خازن، الحج، تُحت الآية: ٢٦، ٣٠٥، ملتقطاً.
  - 2 ....خازن، الحج، تحت الآية: ٢٦، ٥/٣ . ٣.
  - 3 .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٢٦، ١٩/٨.

نومَاطُالْجِنَانَ ﴾

جلدشيشم

تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا اور اس سے کوڑ اکر کٹ نکالنا حور عین کے مہر ہیں۔<sup>(1)</sup>

(2) ..... حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے ، رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَّمُ نَعُ اللهُ تَعَالَی عَنهُ مَا ایک گھر بنائے گا۔ (2) درجس نے مسجد سے اَفِیت و سنے والی چیز (جیسے ٹی ، کنکر) نکالی توالله تعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ (2) ..... حضرت عبد الله بن عباس دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنهُ مَا فرماتے ہیں: ایک عورت مسجد سے تنکے اٹھایا کرتی تھی ، اس کا انتقال ہو گیا اور حضور اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کو اسے فرمایا '' جب تم میں کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دیا کرو ، پھر آ ہے صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو اسے جنت میں دیکھا ہے کیونکہ وہ مسجد سے تنکے اٹھایا کرتی تھی (3)۔ (4)

**(** 

اس آیت سے یہ جھی معلوم ہوا کہ سجد کا متولی نیک آدمی ہونا چاہیے۔اعلی حضرت امام احمد رضا خان دَ خسمةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں ' متولی بینے کے لائق وہ ہے جودیا نت دار، کا م کرنے والا اور ہوشیار ہو۔اس پروقف کی حفاظت اور خیر خواہی کے معاطع میں کافی اطمینان ہو۔فاسق نہ ہو کہ اس سے نفسانی خواہش یا بے پرواہی یا حفاظت نہ کرنے یا گہو ولکعب میں مشغول ہونے کی وجہ سے وقف کو نقصان پہنچانے یا پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ بدعقل، عاجزیا کا ہل نہ ہو کہ این ہمافت، نادانی، کام نہ کر سکنے یا محنت سے بیخے کے باعث وقف کو خراب کر دے۔فاسق آگر چرکیسا ہی ہوشیار، کام کرنے والا اور مالدار ہو ہرگز متولی بننے کے لائق نہیں کہ جب وہ شریعت کی نافر مانی کی پرواہ نہیں رکھتا تو کسی دینی کام میں اس پر کیا اطمینان ہوسکتا ہے اوراسی وجہ سے بھم ہے کہ وقف کرنے والا اگر خود فسق کرنے واجب ہے کہ وقف اس کے قبض سے نکال لیا جائے اور اسی وجہ سے بھم ہے کہ وقف کرنے والا اگر خود فسق کرنے واجب ہے کہ وقف اس کے قبض سے نکال لیا جائے اور اسی وجہ سے بھم ہے کہ وقف کرنے والا اگر خود فسق کرنے واجب ہے کہ وقف اس کے قبض سے نکال لیا جائے اور اسی وجہ سے بھم ہے کہ وقف کرنے والا اگر خود فسق کرنے واجب ہے کہ وقف اس کے قبض سے نکال لیا جائے اور کسی امانت دار اور دیانت دار کو سیر دکیا جائے۔ (5)

**5**.....فآوی رضویه،۱۲/۵۵۷، ملخصاً \_

جل جل

**-**(تَفَسيٰر*صِرَ*اطُالِجِنَاد

الحديث: ١٩٥٣.

<sup>2 .....</sup>ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب تطهير المساجد وتطييبها، ١٩/١، الحديث: ٧٥٧.

<sup>3 .....</sup>عجم الكبير، عكرمة عن ابن عباس، ١٩٠/١، الحديث: ١١٦٠٧.

 <sup>....</sup>مبحد کی صفائی سخرائی سے متعلق مفید معلومات حاصل کرنے کے لئے امیر اہلسنّت دَامَتُ بَرَ کَاتُهُمُ الْعَالِیَه کے رسالے "مسجدیں صاف رکھئے"

<sup>(</sup>مطبوعه مكتبة المدينه) كامطالعه مفير ہے۔

**)———** 

اِقْتَرَكَ ١٧

## 

ترجمهٔ تکنزالایمان: اورلوگوں میں جج کی عام ندا کرد ہےوہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دُبلی اونٹنی پر کہ ہر ورکی راہ سے آتی ہیں۔تا کہ دہ اپنافائدہ پائیں اور اللّٰہ کا نام لیس جانے ہوئے دنوں میں اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چو یائے توان میں سے خود کھا وَاور مصیبت زدہ محتاج کوکھلا وَ۔

ترجیه که نئالعِدفان: اورلوگوں میں حج کاعام اعلان کردو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اوٹٹی پر (سوارہوکر) آئیں گے جودور کی راہ سے آتی ہیں۔تا کہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہوجائیں اور معلوم دنوں میں اللّٰہ کے نام کو یا دکریں اس بات پر کہ اللّٰہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤاور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔

﴿ وَاَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَتِّ : اورلوگوں میں جے کاعام اعلان کردو۔ ﴾ کعبہ شریف کی تغییر کے بعد حضرت ابراہیم علیٰهِ الصَّلاة وَالسَّلام نے الصَّلاة وَالسَّلام نے الصَّلاة وَالسَّلام نے الوقتیس بہاڑ پر چڑھ کر جہان کے لوگوں کو میر کے گھر آنے کی دعوت دو، چنا نچہ حضرت ابراہیم علیٰهِ الصَّلاة وَالسَّلام نے الوقتیس بہاڑ پر چڑھ کر جہان کے لوگوں کو ندا کردی کہ بیٹ اللّٰه کا جج کرو۔ جن کی قسمت میں جج کرنا لکھا تھا انہوں نے الیّن بیاڑ پر چڑھ کر جہان کے لوگوں کو ندا کردی کہ بیٹ اللّٰه کا جج کرو۔ جن کی قسمت میں جج کرنا لکھا تھا انہوں نے ماضر ہوں ، اے اللّٰه الله الله الله الله علیٰهِ وَالله وَسَلّٰمَ نَا لَاہُ مَا لَٰہُ الله الله عَمَالله وَسَلّمَ نے اعلان کردیا اور ارشا دفر مایا کہ اے لوگو ! اللّٰه کو حَلّ ہے کہ اس آب کے اعلان کردیا اور ارشا دفر مایا کہ اے لوگو ! اللّٰه عَوْ وَجَلّ نے تم پر جج فرض کیا تو جج کرو۔ (1)

**1**.....مدارك، الحج، تحت الآية: ٢٧، ص٧٣٦، خازن، الحج، تُحت الآية: ٢٧، ٣٠٥/٣، ملتقطاً.

تَفَسِيْرِهِ مَاظًا لِحِنَانَ

جلدشيثم

اِقْتَرَكَ ١٧

﴾ ﴿ بِيَأْتُوكَ بِ جَالًا: وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے۔ ﴾ یعنی جب آپ لوگوں میں جج کا اعلان کریں گے تو لوگ آپ کے پاس پیدل اور ہر دبلی افٹنی پرسوار ہوکر آئیں گے جودور کی راہ ہے آتی ہیں اور کثیر سفر کرنے کی وجہ سے دبلی ہو جاتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

اس آیت میں جے کے لئے پیدل آنے والوں کا پہلے ذکر کیا گیا،اس سے معلوم ہوا کہ پیدل جج کرنا بہت فضیلت کا باعث ہے۔اس مناسبت سے یہاں مکہ مکرمہ سے پیدل جج کرنے کے دوفضائل ملاحظہ ہوں:

(1) ..... حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَ ارشا دفر مایا: ''جس نے مکہ سے پیدل حج شروع کیا حتی کہ (ج مکمل کرے) مکہ لوٹ آیا توالله تعالی اس کے ہرقدم کے بدلے سات سونکیاں حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ ارشاد فر مایا'' ہرنیکی کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں۔ (2) لاکھ نیکیاں۔ (2)

(2) .....حضرت عبدالله بن عباس دَضِى الله تعالى عنه مَا سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَهِ ارشاد فر مایا''سوار ہوکر جج کرنے والے کے لئے ہراس قدم کے بدلے میں ستر نیکیاں ہیں جواس کی سواری چلے اور پیدل جج کرنے والے کے لئے ہرقدم کے بدلے حرم کی نیکوں میں سے سات سونیکیاں ہیں ۔ کسی نے عرض کی نیاد سو لَ الله! صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ مَرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ ارشاد فر مایا'' ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ (3) صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ مَرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ ارشاد فر مایا '' ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ (3) سے پہلی آیات میں جج کرنے کا حکم دیا گیا اور اب اس حکم کی حکمت بیان کی جارہی ہے، چنا نچ ارشاد فر مایا کہ لوگوں کو جج کے لئے بلائیں تا کہ وہ جج کرکے اپنے دینی اور دُنُوی دونوں طرح کے وہ فوائد حاصل کریں جو اس عبادت کے ساتھ خاص ہیں ، دوسری عبادت میں نہیں یا ہے جاتے۔ (4)

حج كرنے والے كودينى فائده توبيرحاصل ہوتاہے كه الله تعالى اس كے گناه بخش ديتا ہے اوروه گنا ہوں سے ایسے

- 1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٢٧، ٣/٥٠٣-٣٠.
- الحديث: ١٧٣٥.
  - 3 .....مسند البزار، مسند ابن عباس رضى الله عنهما، ٣١٣/١، الحديث: ٩١١٥.
- 4 .... تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٢٨، ٨/، ٢٢، مدارك، الحج، تحت الآية: ٢٨، ص٧٣٧.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ

بُ ١٧ ﴿ لِلْكُمَّ ٢

یاک ہوکرلوٹا ہے جیسے اُس دن گناہوں سے پاک تھاجب وہ مال کے پیٹ سے پیدا ہواتھا، چنانچ حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَا ارشاد فر مایا''جس نے اللّٰه تعالَیٰ کی رضا کے اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، حضورا قدس صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ نَا ارشاد فر مایا''جس نے اللّٰه تعالَیٰ کی رضا کے لئے جج کیا اور (ج کے دوران) کوئی فخش کلام کیا نہ شق کیا تو وہ گنا ہوں سے ایسے پاک ہوکرلوٹے گا جیسے اُس دن تھا جب وہ مال کے بیٹ سے پیدا ہوا۔ (1)

اورحضرت عبد الله بن مسعود دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ الرَّحَ وَعَمُ وَحَتَاجَى اور گنا ہوں کوا یسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، جیا ندی اور سونے کے میل کو دور کردیتی ہے ادر حج مَمْرُ ورکا تُوابِ جنت ہی ہے۔ (2)

اور دُنْیَوی فائدہ یہ ہے کہ جج کے دنوں میں لوگ تجارت کر کے مالی نفع بھی حاصل کرتے ہیں۔

﴿ وَيَنْ كُرُواالسّمَاللّهِ فَيَ آيّا هِر مَعْلُوْ صَتِ : اور معلوم دنوں ميں الله ك نام كويادكريں - ﴿ اللّه تعالٰى كانام يادكر في صمراديہ عبد كه اللّه تعالٰى في آيّا هِر مَعْلُو صَتِ والوں كوجو بِ زبان مويشيوں اونٹ، گائے، بكرى اور بھيڑ كے ذريعے رزق ديا انہيں ذن كرتے وقت وہ ان پر اللّه تعالٰى كانام ليس - يا اس سے مراديہ ہے كه اللّه تعالٰى في حمد اور شكر كريں اور اس كى پاك بين كريان مويشيوں اونٹ، گائے، بكرى اور بھيڑ سے رزق ديا اس نعمت پروہ اللّه تعالٰى كى حمد اور شكر كريں اور اس كى پاك بيان كريں \_ معلوم دنوں سے كيام اور ہے اس كے بارے ميں دوقول ہيں - (1) ان سے ذى الحجہ كے دس دن مراديس سيد مرات على الله تعالٰى عَنْهُمُ كا قول ہے اور يہى امام ميد حضرت عبد اللّه بن عباس ، حضرت حسن اور حضرت قادہ دَضِى اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمُ كا قول ہے اور يہى امام ابولوسف اور امام محمد دَخْمَةُ اللّهِ تَعَالٰى عَنْهُمَ كَا قول ہے اور امام ابولوسف اور امام محمد دَخْمَةُ اللّهِ تَعَالٰى عَنْهُمَ كَا قول ہے اور امام ابولوسف اور امام محمد دَخْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُمَ كَا قول ہے اور امام ابولوسف اور امام محمد دَخْمَةُ اللّهِ تَعَالٰى عَنْهُمَ كَا قول ہے اور امام ابولوسف اور امام محمد دَخْمَةُ اللّه تَعَالٰى عَنْهُمَ كَا قول ہے اور امام ابولوسف اور امام محمد دَخْمَةُ اللّهِ تَعَالٰى عَنْهُمَ كَا قول ہے اور امام ابولوسف اور امام محمد دَخْمَةُ اللّهِ تَعَالٰى عَنْهُمَ اللّه عَنْهُمَ كَا قول ہے اور امام ابولوسف اور امام محمد دَخْمَةُ اللّهِ تَعَالٰى عَنْهُمَ اللّه عَنْهُمَ كَا قول ہے اور امام ابولوسف اور امام عمل محمد دَخْمَةُ اللّهِ تَعَالٰى عَنْهُمَا كُولُ ہے اور امام ابولوسف اور امام علی محمد اللّه مالے علیہ محمد اللّه میں عملیں کے قائل میں کی اللّه کی حسل محمد اللّه میں کے تاکیل میں کے اس کے تاکن کی میں کے تاکیل علی کے دیں مراد ہیں کے تاکیل ہیں کے تاکیل میں کے تاکیل ہیں کے تاکیل کی کے دیں مراد ہیں کے تاکیل کے تاکیل کی کے دیں مراد ہیں کے تاکیل کے تاکیل کے دیں مراد ہیں کے تاکیل کے تاکیل کے تاکیل کے تاکیل کے تاکیل کے دیں مراد ہیں کے تاکیل کے ت

﴿ فَكُلُوْ اصِنْهَا: تُوتَم ان سے کھاؤ۔ ﴾ دورِ جاہلیّت میں کفار ج کے موقع پر جو جانور ذئے کرتے تھے ان کا گوشت خود نہیں کھاتے تھے، اس آیت میں ان کا رد کیا گیا اور مسلمانوں کو تھم دیا گیا کہتم ج کے دنوں میں جو جانور ذئے کرواس کا

تنسيره كاظالجنان

الحج، باب فضل الحج المبرور، ۱۲/۱ ٥، الحديث: ١٥٢١.

<sup>2 .....</sup>سنن ترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في ثواب الحجّ والعمرة، ٢١٨/٢، الحديث: ٨١٠.

البحر المحيط، الحج ، تحت الآية : ٢٨ ، ٦ / ٢٢٨ ، تفسيرات احمديه ، الحج ، تحت الآية : ٢٨ ، ص ٥٣١ ، مدارك ، الحج، تحت الآية: ٢٨ ، ص ٧٣٧ ، ملتقطاً.

( 587

اِقْتَرَبَ ١٧

گوشت خود بھی کھا وُ اور محتاج فقیروں کو بھی کھلا وُ۔<sup>(1)</sup>

یہاں آیت کی مناسبت سے حرم میں کی جانے والی قربانی سے متعلق 4 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں

یہ بی سے بانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے حرم کو لے جایا جائے۔ یہ تین قتم کے جانور ہیں: (1) بکری۔اس میں بھیڑاور دنیہ بھی داخل ہے۔ (۲) گائے۔ بھینس بھی اسی میں شار ہے۔ (۳) اونٹ۔

- (2) ....قربانی کے جانور میں جوشرطیں ہیں وہ ہدی کے جانور میں بھی ہیں مثلاً اونٹ پانچ سال کا، گائے دوسال کی، بکری ایک سال کی مگر بھیڑاور دُنبہ چھ مہینے کااگر سال بھروالی بکری کی مثل ہوتو اس کی قربانی ہوسکتی ہے اور اونٹ گائے میں یہاں بھی سات آ دمیوں کی شرکت ہوسکتی ہے۔
- (3) .....بدی یعنی قربانی کے لیے حرم میں لے جایا جانے والا جانورا گرج قران یا تمثّع کی قربانی کا ہوتو قربانی کرنے کے بعداس کے گوشت میں سے بچھ کھالینا بہتر ہے، اس طرح اگر قربانی نفلی ہواور جانور حرم میں پہنچ گیا ہوتو اس کا گوشت بھی کھا سکتا ہے البتہ اگر جانور حرم میں نہ پہنچا تو اس کا گوشت خوذ ہیں کھا سکتا بلکہ اب وہ فُقرا کا حق ہے۔ اگر وہ جانور جج قران ہمت اور خیل میں اور جیسے گفار سے کی قربانی کے لئے ہوتو اس کا گوشت خوذ ہیں کھا سکتا اور جس قربانی کے لئے ہوتو اس کا گوشت خوذ ہیں کھا سکتا وہ نہ مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے اور جس کا گوشت خوذ ہیں کھا سکتا وہ نہ مالداروں کو کھلا سکتا اور خیس کا گوشت خوذ ہیں کھا سکتا وہ نے سکتا ہے۔
- (4) .....بدی کا گوشت حرم کے مسکینوں کو دینا بہتر ہے،اس کی نکیل اور جھول کو خیرات کر دیں اور قصاب کواس کے گوشت میں سے پچھ نہ دیں۔ ہاں اگر اُسے صدقہ کے طور پر پچھ گوشت دیں تو اس میں حرج نہیں۔ (2)

نوٹ: ہدی سے متعلق مزید شرعی مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لئے بہار شریعت جلد 1 حصہ 6 سے " "ہدی کا بیان" مطالعہ فرما کیں۔

## ثُمَّ لَيَ قَضُوا تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُوانُنُ وَمَهُمُ وَلَيْطُوَّ فُوا بِالْبَيْتِ الْعَنِيقِ

❶ .....تفسيرات احمديه، الحج، تحت الآية: ٢٨، ص٣٢٥، مدارك، الحج، تحت الآية: ٢٨، ص٧٣٧، ملتقطاً.

2 ..... بهارشر بعت، حصه ششم، مدى كابيان ۱۰ ۱۲۱۳- ۱۲۱۴ ملخصاً \_

حلدشش

2

﴾ ترجمهٔ کنزالاییمان: پھراپنامیل کچیل اُ تاریں اوراپنی منتیں پوری کریں اوراس آ زادگھر کا طواف کریں۔

🧗 توجیدهٔ کنوُالعِرفان: پھرانہیں جاہیے کہا پنامیل کچیل اتاریں اورا پنی منتیں پوری کریں اوراس آزادگھر کاطواف کریں۔ 🧲

﴿ ثُمَّ لَيكُ فُضُواْ تَغَمَّهُمْ: بِهِرانهِيں جاہیے کہ اپنامیل کچیل اتاریں۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ پھرانہیں جاہیے کہ اپنامیل کچیل اتاریں، مونجیس کتر وائیس، ناخن تر اشیں، بغلوں اور زیرِ ناف کے بال دورکریں اور جونتیں انہوں نے مانی ہوں وہ پوری کریں اور اس آزادگھر کا طواف کریں۔ اس سے طواف زیارت مراد ہے۔ (1)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بڑی عظمت و ثنان عطافر مائی ہے کہ کوئی خالم و جابر شخص اس گھر پر قبضہ نہیں کرسکتا، کوئی اس کا مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا، یہ لوگوں کے قبضے اور ملکیت ہے آزاد ہے اور جس نے بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اللّٰہ تعالیٰ نے اسے تباہ و ہر باد کر دیا جیسا کہ اہر بہا وراس کے لشکر نے جب خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کی نیت سے مکہ مکر مہ پر جملہ کیا تو اس کا جوحشر ہوا اِس سے شاید ہی کوئی مسلمان ناوا قف ہو۔

ذُلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمْتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ مَ اللهِ الْوَاحِلَّتُ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اللهُ مَا يُتُل عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قُولَ الزُّوْمِ الْحَالِيَةِ مِنَ الْاَوْتِ لَى اللهِ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْمِ اللهِ

ترجمہ کنزالایمان: بات بیہ ہے اور جو اللّٰہ کی حرمتوں کی تعظیم کری تو وہ اس کے لئے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان جو پائے سوااُن کے جن کی ممانعت تم پر پڑھی جاتی ہے تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچوجھوٹی بات ہے۔

1 ....مدارك، الحج، تحت الآية: ٢٩، ص٧٣٧.

تنسيره كلظ الجنان

اقَّةُ كَ ١٧

ترجید کنزالعوفان: حکم الهی یہ ہے اور جوالله کی حرمت والی چیز ول کی تعظیم کر ہے تو وہ اس کیلئے اس کے رب کے نز دیک پہتر ہے اور تمہارے لیے تمام جانور حلال کئے گئے سوائے ان کے جن کا (حرام ہونا) تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ پس تم بتوں کی گندگی سے دورر ہواور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔

﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمْتِ اللهِ: اورجوالله كى حرمت والى چيزوں كى تعظيم كرے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی كى حرمت والى چيزوں كى تعظیم كرے جنہيں الله تعالی نے عزت وحرمت عطا كى ہے تو يہ تعظیم كرے جنہيں الله تعالی نے عزت وحرمت عطاكى ہے تو يہ تعظیم كرے جنہيں الله تعالی اُسے آخرت میں تو اب عطافر مائے گا۔ (1)

الله تعالی کی حرمت والی چیز وں کے بارے میں مفسرین کا ایک قول ہے ہے کہ ان سے مراد الله تعالی کے اَحکام بیں خواہ وہ جج کے مُناسِک ہوں یاان کے علاوہ اوراحکام ہوں اوران کی تعظیم سے مراد ہے ہے کہ جو کام کرنے کا الله تعالی نے حکم دیاوہ کئے جائیں اور جن کا موں سے منع کیا نہیں نہ کیا جائے۔ دوسرا قول ہے ہے کہ یہاں حرمت والی چیز وں سے جج کے مناسک بورے کئے جائیں اور انہیں ان کے تمام حقوق کے ساتھ اوا کے مناسک مراد ہیں اوران کی تعظیم ہے کہ جج کے مناسک بورے کئے جائیں اور انہیں ان کے تمام حقوق کے ساتھ اوا کیا جائے۔ تیسرا قول ہے ہے کہ ان سے وہ مقامات مراد ہیں جہاں جج کے مناسک اداکئے جاتے ہیں جیسے بیت ِ حرام ، مشکر حرام ، بلی حرام اور مسجدِ حرام وغیرہ اوران کی تعظیم کا مطلب ہے کہ ان کے حقوق اوران کی عزت وحرمت کی حفاظت کی جائے۔ (2)

## 4

حضرت عیاش بن ابور بیعیم مخز و کی دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنُهُ ہے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا'' میری امت کے لوگ ( تب تک ) ہمیشہ بھلا کی پر ہوں گے جب تک وہ مکہ کی تعظیم کاحق ادا کرتے رہیں گے اور جب وہ اس حق کوضائع کر دیں گے تو ہلاک ہوجا کیں گے۔ (3)

مفتی احمد یارخان نعیمی دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں'' تجربہ سے بھی ثابت ہے کہ جس با دشاہ نے کعبہ معظمہ یا حرم شریف کی بے حرمتی کی ، ہلاک و بر با دہوگیا، یزید پلید کے زمانہ میں جب حرم شریف

- البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ٣٠، ٩/٦ ٣٦، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٠، ٩/٦ ٢، ملتقطاً.
  - 2 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٠، ص٧٣٨، خازن، الحج، تحت الآية: ٣٠، ٣٠/٣، ملتقطاً.

(تنسيرصراط الجنان

www.madinah.in

کی بے حرمتی ہوئی (تو) یزید ہلاک ہوا (اور) اس کی سلطنت ختم ہوگئی۔(1)

اس سے معلوم ہوا کہ جن چیز وں اور جن مقامات کو اللّه تعالی نے عزت وحرمت عطا کی ہے ان کی تعظیم کرنے والا بھلائی پاتا ہے اور ان کی بے حرمتی کرنے والا نقصان اٹھا تا اور تباہ و بربا دہوجا تا ہے لہذا ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اللّه تعالیٰ کی حرمت والی چیز وں کی تعظیم کرے اور ان کی بے حرمتی کرنے سے بیچ نیز جن ہستیوں کو اللّه تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قرب و شرف عطا فرما کرعزت و عظمت سے نواز اسے جیسے انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام، صحابہُ کرام دَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهُمُ الور اولیاءِ عظام دَخمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِمُ و غیرہ، ان کی اور ان سے نسبت رکھنے والی چیز وں کی بھی تعظیم کرے اور کسی طرح ان کی بے ادبی نہ کرے۔

﴿ وَأُحِلَّتُ لَكُمُّ الْا نُعَامُ : اورتمہارے لیے تمام جانور حلال کئے گئے۔ ﴾ آیت کے اس حصے کامعنی بیہ کر آن پاک میں جن جانوروں کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے ان کے علاوہ تمام جانور تمہارے لئے حلال ہیں ،تم انہیں شری طریقے سے ذرئ کر کے کھا گئے ہولہذا تم اللّٰہ تعالیٰ کی حدول کی حفاظت کر واور اس نے جو چیز حلال فر مائی اسے حرام قر ارزوج جس چیز کواللّٰہ تعالیٰ نے حرام فر مایا کہ حض لوگ بحیر ہاور سائبہ وغیرہ کو حرام قر اردیے ہیں ،اسی طرح جس چیز کواللّٰہ تعالیٰ نے حرام فر مایا ہے اسے حلال قر ارزو دوجیسا کہ بعض لوگ دھاری دار چیز کی چوٹ کے بغیر مارے ہوئے اور مردہ جانور کا گوشت کھانے کو حلال کتے ہیں۔

نوٹ:حرام جانوروں سے متعلق تفصیلی بیان سور ہُ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر میں گزر چکاہے، وہاں سے اس کامطالعہ فرمائیں۔

یادرہے کہ جن جانوروں کوذئ کرنے سے پہلے اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف منسوب کیا جائے اور انہیں فزئ شرعی طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ بھی حلال ہیں اور قرآن وحدیث میں کہیں بھی ایسے جانوروں کاحرام ہونا بیان

🕕 .... مراة المناجي، باب حرم كمرتر سهالله تعالى، تيسرى فعل،٢٣٢/٥ - ٢٣٣، تحت الحديث: ٢٧٠٥ -

2 ....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٠، ص٧٣٨.

تَفَسِيْرِ صَرَاطًا لِحِنَانَ ﴾

نہیں کیا گیالہٰذاکسی شرعی دلیل کے بغیرانہیں حرام کہنا اوراس پرشرک کے فتوے لگا ناہر گز درست نہیں۔اللّٰہ تعالی ارشاد .

فرما تاہے:

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوالا تُحَرِّمُوا طَيِّبْتِ مَا الَّذِينَ امَنُوالا تُحَرِّمُوا طَيِّبْتِ مَا اَحَلَّا اللهُ لَكُمُ مَوَلا تَعْتَدُوا اللهَ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُوا مِثَالَ مَزَقَكُمُ اللهُ حَللًا طَيِّبًا وَاقَعُوا اللهَ الَّذِي َ اَنْتُمْ بِهِمُؤُمِنُونَ (1) طَيِّبًا وَاقَعُوا اللهَ الَّذِي َ اَنْتُمْ بِهِمُؤُمِنُونَ (1)

ترجید کنزالعوفان: اے ایمان والو! ان پاکیزه چیزوں کورام نه قرار دوجنهیں الله نے تمہارے لئے حلال فرمایا ہے اور حدے نه برطور بیشک الله حدسے برطف والوں کو ناپیند فرما تا ہے۔ اور جو کچھ تمہیں الله نے حلال پاکیزه رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اوراس الله سے ڈروجس پرتم ایمان رکھنے والے ہو۔

اور حضرت سلمان دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا''حلال وہ ہے جسے اللّٰه تعالَی نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا''حلال وہ ہے جسے اللّٰه تعالَی نے اپنی کتاب میں حام فرمایا اور جس سے خاموشی اختیار فرمائی تو وہ معاف شدہ چیزوں میں سے ہے۔ (2)

﴿ فَاجْتَنِبُواالرِّ بِحْسَ مِنَ الْآوَقَانِ: پِسِتَم بَوْں کی گندگی سے دورر ہو۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ پستم بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ پستم بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ پستم بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ کہ اس جے کیا اس سے کیا مراد ہے کہ اس سے مرادا پنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کہنا ہے۔ دوسرا قول ہیہ کہ اس سے مراد جھوٹ اور بہتان ہے۔ چوتھا قول ہیہ کہ اس سے مراد دور چاہلیّت میں تکبیئہ میں ایسے الفاظ ذکر کرنا جن میں اللّٰہ تعالیٰ کے لئے شریک کا ذکر ہو۔ (3)

#### 4

آیت کی مناسبت سے یہاں جموٹی گواہی دینے اور جموٹ بولنے کی ندمت پر شمل 4 اَحادیث ملاحظہ ہوں: (1) .....حضرت خریم بن فا تک اسدی دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فر ما تے ہیں، دسولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جَبِی کی

- 1 سسمائده:۸۸،۸۸.
- 2 .....ترمذى، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، ٢٨٠/٣، الحديث: ١٧٣٢.
  - 3 .... تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٣٠، ٢٢٣/٨.

(تفسيرصراط الجنان)

H )——(

اِقْتَرَبَ ١٧

نماز پڑھ کر کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ بیار شادفر مایا'' حجموٹی گواہی ہی شرک کے ساتھ برابر کر دی گئی۔ پھراس آیت کی تلاوت فر مائی:

ترجدة كنزُ العِرفان: پستم بتول كى گندگى سے دور رہواور جھوئى بات سے اجتناب كرو - ايك الله كيك برباطل سے جدا بوكر (اور) اس كے ساتھ كى كوش ك نظيراتے ہوئے - (1) فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَالْاَ وْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَالزُّوْمِ ﴿ حُنَفَاء بِللهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ

- (2) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا دو جھوٹے گواہ کے قدم بٹنے بھی نہ یا کیں گے کہ الله تعالیٰ اُس کے لیے جہنم واجب کردےگا۔(2)
- (3) .....حضرت معاویہ بن حیدہ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، حضور اقد س صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا ''اس کے لئے ہلاکت ہے، اس کے فرمایا ''اس کے لئے ہلاکت ہے، اس کے لئے جھوٹی بات کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لئے ہلاکت ہے۔ (3)
- (4) .....حضرت ابو بكر دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُه فرماتے ہيں'' اےلوگو! جھوٹ سے بچو، كيونكہ جھوٹ ايمان كے مخالف ہے۔ (4)

حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَ مُشُرِكِيْنَ بِهِ ﴿ وَمَن يُشُرِكَ بِاللّٰهِ فَكَاتَّمَا خَرَّمِنَ السَّمَاءَ فَتَخْطَفْ مُالطَّيْرُ اَوْتَهُو يَ بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۞

توجمه کنزالایمان: ایک الله کے ہوکر کہاں کا ساجھی کسی کونہ کر واور جو الله کا شریک کرے وہ گویا گرا آسان سے کہ پرندے اُسے اُچک لے جاتے ہیں یا ہوا اُسے کسی دور جگہ چینکتی ہے۔

- 1 .....ابو داؤد، كتاب الاقضية، باب في شهادة الزور، ٢٧/٣، الحديث: ٩٩٥٣.
  - 2 .....ابن ماجه، كتاب الاحكام، باب شهادة الزور، ٢٣/٣، الحديث: ٢٣٧٢.
- 3 ..... ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء من تكلّم بالكلمة ليضحك الناس، ١٤١/٤، الحديث: ٢٣٢٢.
  - 4.....مسند امام احمد، مسند ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ٢٢/١، الحديث: ١٦.

437

(تنسيرصراط الجنان

ترجبه الكنالعوفان: ايك الله كيليّ مرباطل سے جدام وكر (اور)اس كساتھ سى كوشريك نەھبراتے موئے (بتول سے 🦂 دوررہو)اورجواللّٰہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آ سان سے گریڑا تواسے پر ندےا چک لے جاتے ہیں یا ہواا ہے کسی دور کی جگہ پھینک دیتی ہے۔

﴿ حُنَفَآ اَءَ لِلّٰهِ: اللَّهُ كَبِيلِيَّ ہِرِ بِاطْلَ سے جدا ہوكر۔ ﴾ یعنی اےلوگو! تم ایک اللّٰه تعالیٰ کی رضا كبيليّے ہر باطل سے جدا ہوکراوراس کے ساتھ کسی کوشریک نے تھہراتے ہوئے بتوں کی گندگی سے دورر ہو۔

﴿ وَمَنْ يُتُسُوكُ بِاللَّهِ فَكَا تَمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء : اورجوالله كساته شرك كرے وه كويا آسان سے كريرا - ﴾ اس آیت میں ایک انتہائی نفیس تشبیہ سے شرک کا براانجام سمجھایا گیا ہے، اس تشبیہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ جو تخص انتہائی بلندی ہے زمین برگر پڑے تواس کا حال یہ ہوتا ہے کہ پرندے اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر لے جاتے ہیں یا چھر ہوااس کے اُعضا کود درکسی وادی میں بھینک دیتی ہے اور یہ ہلاکت کی ایک بدترین صورت ہے۔اسی طرح جو شخص ایمان ترک کر کے اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ ایمان کی بلندی ہے کفر کی وادی میں گریڑتا ہے، پھر بوٹی بوٹی لے جانے والے برندے کی طرح نفسانی خواہشات اس کی فکروں کومُنتشر کر دیتی ہیں یا ہوا کی طرح آنے والے شیطانی وسوے اسے گمراہی کی وادی میں پھینک دیتے ہیں اور یوں شرک کرنے والا اپنے آپ کو بدترین ہلا کت میں ڈال دیتا ہے۔<sup>(1)</sup>

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ایمان ایسی عظیم چیز ہے جھے اختیار کرنے والاعزت وعظمت کی بلندیوں کوچھولیتا ہے اورا بمان کوتر ک کرنے والا اور دین اسلام کوچھوڑ کرکسی دوسرے دین کواختیار کر لینے والاخود کو بدترین ہلا کت میں ڈال دیتا ہے کیونکہ اگر بیمُر تکہ ہونے والاضجے توبہ کئے بغیراسی کفر کی حالت میں مرگیا تواسے ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال دیاجائے گا، چنانچہ ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فر ما تاہے:

ترجيها كنزُ العِرفان: اورتم مين جوكو كَي اين يه مرتد مو قَاولَ إِلَى حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَاوَ الْأَخِرَةِ عَلَى اللهُ ا

ۅؘڡؘڽٝؾؖۯؾؘڔۮڡؚڹ۬ڴؠۘ۫ۘۼڽٛۮؚؽڹ؋ۏؘ<u>ؠ</u>ؘؠؙؾٛۅۿۅؘڰٳۏؚڗ

1 .....ابو سعود، الحج، تحت الآية: ٣١، ١٨/٤، ملخصاً.

www.madinah.in

اِقْتَرْبُ ١٧)

وَا ولي كَا صَحْبُ النَّاسِ مُهُمُ فِيهَا خُلِكُ وْنَ (1) ميں برباد بوك اور وه دوزخ والے بين وه اس مين بميشدر بين گــ

افسوس! فی زمانهٔ مسلمانوں میں ایمان کی قدراوراہمیت کم ہوتی چلی جارہی ہے اور بعض مسلمان و نیا کا نفع، د نیا کی سہولت و آسائش اور دنیا کا مال ودولت حاصل کرنے کی خاطر اپنا ایمان ضائع کردینے کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور چند ککوں کے لئے ایمان جیسی فیمتی ترین دولت لٹا دیتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عقلِ سلیم عطافر مائے اور انہیں اپنے ایمان کی قدراوراس کی اہمیت کو بھھنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

#### ذلك ومَن يُعَظِّم شَعَا بِرَاللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ صَ

و ترجهه کنزالایمان: بات بیه اورجوالله کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پر ہیز گاری سے ہے۔

التعجبه الم العرفان: بات یونهی ہے اور جو اللّٰه کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پر ہیز گاری ہے ہے۔

﴿ وَمَنْ اللَّهِ عَلِمْ شَعَالِمِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ كَي نشانيوں كَ تعظيم كرے۔ ﴾ يہاں اللّٰه تعالىٰ كى نشانيوں سے كيام او ہے، اس كے بارے ميں مفسرين كے تين قول ہيں، (1) اللّٰه تعالىٰ كى نشانيوں ميں تمام عبادات داخل ہيں۔ (2) ان سے جج كے مناسبك مراد ہيں۔ (3) ان سے بُدنہ يعنی وہ اونٹ اور گائے مراد ہيں جنہيں قربانی كے لئے حرم ميں بھيجا جائے اور ان كى تعظيم ہيہ كے فرید، خوبصورت اور قيمتی لئے جائيں۔ (2)

## 4

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جج کے موقع پر جو جانور قربان کیا جائے وہ عمدہ ، موٹا ، خوبصورت اور قیمتی ہو۔امام محمد غزالی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں' ایک قول میہ کہ اس آیت میں تعظیم سے مرادعمہ ہ اور موٹے جانور کی قربانی دینا ہے۔ (لہٰذا قربانی کا جانور فرید نے والے کو چاہئے کہ ) اس کی خریداری میں قیمت کم کرنے کے در پے نہ ہو۔ بزرگانِ دین تین چیزوں میں قیمت زیادہ دیتے تھے اور اس میں کمی کروانے کو لیسند نہیں کرتے تھے (1) جج کے موقع پر خریدا جانے والا قربانی

1 ..... بقره: ۲۱۷.

2 .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٣٢، ٢٢٣/٨، حلالين، الحج، تحت الآية: ٣٢، ص ٢٨٦، ملتقطاً.

الِيُّ ) اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

کا جانور۔(2)عید کی قربانی کا جانور۔(3) غلام۔ کیونکہ قربانی میں زیادہ قیمت والا جانوران کے مالکوں کے نزدیک تریا زیادہ فیس ہوتا ہے۔ حضرت عبد اللّٰہ بن عمر دَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق دَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ اللّٰہ عَنْهُ کَا اللّٰہ عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا سے وہ اونٹ تین سودیناروں کے بدلے میں طلب کیا، آپ دَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ سے دریافت کیا کہ اسے بی کر ہلکا جانور خریدلوں تو نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے دریافت کیا کہ اسے بی کر ہلکا جانور خریدلوں تو نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَا وَرادِ اللّٰهُ عَالٰی عَنْهُ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ وَعَالٰی عَنْهُ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ نَا وَرادِ اللّٰهُ وَعَالٰی عَنْهُ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ وَعَالٰی عَنْهُ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ نَا اللّٰهُ وَعَالٰی عَنْهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ وَعَالٰی عَنْهُ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ وَعَالَٰی عَالْہُ وَاللّٰهِ وَعَالْمُ عَالٰی عَالٰہِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰهُ وَعَالٰی عَلْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهُ وَعَالْمُ عَالْمُ عَالْمُ عَالْمُ عَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ وَعَالَٰی عَالْمُ اللّٰهُ وَعَالًٰی عَلْمُ وَاللّٰهُ وَعَالْمُ عَالْمُ عَالْمُ عَالْمُ عَلَیْهُ وَاللّٰہِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ لَا اللّٰهُ وَعَالًٰی عَلَیْهُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّ

بیاس لئے فرمایا کہ تھوڑی اور عدہ چیز زیادہ اور ہلکی چیز سے بہتر ہوتی ہے اور تین سودیناروں میں تمیں اونٹ آسکتے سے اور ان میں گوشت بھی زیادہ ہوتا لیکن مقصود گوشت نہیں تھا بلکہ مقصد تو نفس کو بخل سے پاک کرنا اور اللّٰہ تعالیٰ کی تعظیم کے جمال سے مُزَیَّن کرنا ہے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کو ہرگز ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچیں گے بلکہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اور یہ مقصد اسی صورت حاصل ہونا ممکن ہے جب قیت (اور دیگر چیزوں) میں عمدگی کا لحاظ رکھا جائے ، تعداد کم ہویا زیادہ۔(1)

نوٹ: یادر ہے کہ جانور خریدتے وقت قیمت کم نہ کروائی جائے تو بہتر ہے لیکن اس میں بیضرور دیکھ لیا جائے کہ وہ جانوراتنی قیمت کا بنتا بھی ہو،ایبانہ ہو کہ جانور دبلا پتلا ہے اور اس کی قیمت اتنی بتائی جار ہی ہے کہ عام طور پر ایبا جانور اس قیمت بڑہیں ملتا۔ لہٰذا ایسی صورت میں قیمت کم کروانا درست ہے۔

﴿ فَالنَّهَامِنْ تَقُوَى الْقُلُوبِ: توبدلوں كى پر بيز گارى سے ہے۔ ﴾ يعنى الله تعالىٰ كى نشانيوں كى تعظيم كرنا دلوں كے پر بيز گار بونے كى علامت ہے۔ (2)

اس آیت نے معلوم ہوا کہ دل پر ہیزگاری کا مرکز ہاور جب دل میں تقویل و پر ہیزگاری جم جائے گی تواس کا اثر دیگراَ عضا میں خودہی ظاہر ہوجائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنهُ مِن خام ہوجائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنهُ مِن خام ہو اور حرام بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور حرام بھی خام ہر ہے اور حرام بھی خام ہر ہے اور حرام بھی خام ہر ہے اور حرام بھی خام ہو کے در میان کی حصیفی والی چیزیں ہیں جنہیں علیہ میں خام ہو کے در میان کی حصیف کے در میان کی جم حصیف کی حصیف کے در میان کی حصیف کی در میان کی حصیف کے در میان کی حصیف کی در میان کی حصیف کی میں میں کے در میان کے در میان کی حصیف کے در میان کی حصیف کے در میان کے در میان کی خواند کے در میان کی حصیف کے در میان کے در میان

(تنسيرصَ اطُالِحِنَانِ

<sup>● .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب اسرار الحج، الباب الثالث في الآداب الدقيقة والاعمال الباطنة، ٢٥٣/١.

<sup>2 .....</sup>روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٢، ٣٢/٦.

بہت سے لوگ نہیں جانتے تو جوشبہات سے بچے گاوہ اپنادین اوراپنی آبرو بچالے گااور جوشبہات میں پڑے گاوہ حرام میں مبتلا ہوجائے گا، جیسے جو چرواہاشاہی چرا گاہ کے آس یاس چرائے تو قریب ہے کہ اس چرا گاہ میں جانور چرلیں۔ آگاہ ر ہوکہ ہر بادشاہ کی چرا گاہ ہوتی ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چرا گاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔آگاہ رہوکہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوجائے تو ساراجسم ٹھیک ہوجا تا ہےاور جب وہ بگڑ جائے تو پوراجسم بگڑ جا تاہے، خبر داروہ دل ہے۔(1)

امام محمد غزالى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ فرمات من ول بادشاه كي طرح بادراس كاجوا شكر آنكه سے وكها أي ويتا ب وہ ہاتھ، یا وَں، آگھ، زبان اور باقی تمام ظاہری وباطنی اُعضا ہیں، بیتمام دل کےخادم اوراس کے قابومیں ہیں، وہی ان سب میں تَصَرُّ ف كرتا ہے اور انہیں ادھر ادھر پھیرتا ہے، وہ تمام اس كى اطاعت پر مجبور ہیں اور نہاس سے اختلاف کرنے کی طافت رکھتے ہیں نہاس سے سرکشی اختیار کر سکتے ہیں ، جب وہ آنکھ کو کھلنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کھل جاتی ہے ، جب وہ یا وَل کورکت کرنے کا تھم دیتا ہے تو وہ حرکت کرتا ہے اور جب وہ زبان کو بولنے کا تھم دیتا ہے تو وہ بولتی ہے اوراسی طرح دیگراً عضا کامعاملہ ہے۔ <sup>(2)</sup>

لبذا ہرمسلمان کو جاہئے کہ وہ اپنے دل کی اصلاح کی طرف بھر پور توجہ دے کیونکہ اس کی اصلاح کے بغیر دیگر اعضاء کی اصلاح مشکل ترین ہے۔

## لَكُمُ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَّى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ شَ

﴾ توجهه کنزالایمان: تمهارے لیے چو پایوں میں فائدے ہیں ایک مقرر میعاد تک پھراُن کا بہنچنا ہے اس آ زادگھر تک۔

توجها کنزالعِرفان: تمهارے لیےان جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک بہت سے فائدے ہیںان کے ذبح کرنے کی جگہ آزادگھرکے پاس ہے۔

1 .....بخارى، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ٣٣/١، الحديث: ٥٠.

2 .....احياء علوم الدين، كتاب شرح عجائب القلب، بيان جنود القلب، ٦/٣.

﴿ لَكُمْ فِیْهَا مَنَافِعُ: تمہارے لیےان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں۔ ﴾ ارشادفر مایا کہتہارے لئے ان جانوروں گ میں ان کے ذخ کے وقت تک بہت سے فائدے ہیں جیسے ضرورت کے وقت ان پرسوار ہو سکتے ہواور حاجت کے وقت ان کا دودھ پی سکتے ہو، پھر انہیں حرم شریف تک پہنچنا ہے جہاں وہ ذخ کئے جائیں گے۔ (1) خیال رہے کہ بہال یکر کی تعنی اس جانور کا ذکر ہے جو صرف حرم شریف میں ہی ذرج ہوسکتا ہے جبکہ وہ قریانی

خیال رہے کہ یہاں ہدی یعنی اس جانور کا ذکر ہے جو صرف حرم شریف میں ہی ذئے ہوسکتا ہے جبکہ وہ قربانی جو مالداروں پرعیدال شحلی کے موقع پر واجب ہوتی ہے وہ ہر جگہ کی جائے گی۔

توجمه کنزالایمان: اور ہرامت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ الله کانام لیں اس کے دیئے ہوئے بے زبان چو پایوں پرتو تمہارا معبود ہے تو اس کے حضور گردن رکھوا ورائے محبوب خوشی سنادوان تواضع والوں کو۔ کہ جب الله کاذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے گئے ہیں اور جوافقا دیڑے اس کے سہنے والے اور نماز برپار کھنے والے اور ہمارے دیئے سے خرج کرتے ہیں۔

ترجیدہ کنٹالعِدفان: اور ہرامت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تا کہ وہ اس بات پر اللّٰه کا نام یادکریں کہ اس نے انہیں بے زبان چو پایوں سے رزق دیا تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اس کے حضور گردن رکھواور عاجزی کرنے والوں کیلئے خوشخبری سنادو۔وہ لوگ ہیں کہ جب اللّٰہ کاذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور انہیں جومصیبت

1 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٣، ص٧٣٩.

فَسنوصَ اطْ الْحِنَانَ ﴾

(I) (II)

پہنچاس پرصبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔

﴿ وَلِكُلِّ اُصَّةٍ جَعَلْنَا صَنْسَكًا : اور ہرامت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی۔ پیعنی گزشته ایما نداراُ متوں میں سے ہرامت کے لئے الله تعالیٰ حانا میں مقرر فرمائی تا کہ وہ جانوروں کوذئ کرتے وقت ان پر الله تعالیٰ کا نام لیں، تو اے لوگو! تہارامعبودا کے معبود ہے اس لئے ذئے کے وقت صرف اس کا نام لواور اسی کے حضور گردن جھکا وَ اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرواور اے صبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخری سنادیں۔ (1)

#### 

اس آیت میں اس بات پردلیل ہے کہ جانور ذرج کرتے وقت اللّٰہ تعالیٰ کانام ذکر کرنا شرط ہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے ہرایک امت کے لئے مقرر فرما دیا تھا کہ وہ اس کے لئے تقرُّب کے طور پر قربانی کریں اور تمام قربانیوں پرصرف اسی کانام لیاجائے۔(2)

﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِمَ اللّٰهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمْ : وه لوگ بين كه جب الله كاذكر موتا ہے توان كے دل ڈرنے لكتے بين ۔ ﴾ يعنى عاجزى كرنے والے وه لوگ بين كه جب ان كے سامنے الله تعالى كاذكر موتا ہے تواس كى بيب وجلال سے ان كے دل ڈرنے لكتے بين اور الله تعالى كے عذاب كاخوف ان كے اعضا سے ظاہر مونے لگتا ہے اور الله تعالى كی طرف سے انہيں جومصيب و مشقت پنجے اس پرصبر كرتے بين اور نماز كواس كے اوقات ميں قائم ركھتے بين اور الله تعالى كے ديئے موئے رزق ميں سے صدقہ و خيرات كرتے بين ۔ (3)

وَالْبُلُنَ نَجَعَلْنَهَالَكُمْ مِّن شَعَايِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ قَاذَكُرُ وَالسَّمَ اللهِ عَلَيْهَا فَكُمُ وَيُهَا فَكُمُ وَيُهَا فَكُمُ وَالسَّمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآتَ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُمُ وَيَهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَاللّهُ عَلَيْهُا صَوَآتَ اللّهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَّا فَيْ عَلَّا عُلّهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَا كُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلّهُ عَلَّا عُلّمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَل

● .....خازن، الحج، تحت الآية: ٣٤، ٩/٣، ٣٠، مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٤، ص ٧٣٩، ملتقطاً.

2 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٤، ص٧٣٩.

الحج، تحت الآية: ٣٥، ص٠٤٧، تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٣٥، ٢٢٥/٨، ملتقطاً.

سَيْرِهِ مَاطُالِجِنَانَ

جلدشيثم

اقَتَرَبَ ١٧

توجمه کنزالایمان: اورقر بانی کے ڈیل دارجانوراونٹ اورگائے ہم نے تمہارے لیے اللّٰه کی نشانیوں سے کیے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو اُن پر اللّٰه کا نام لوایک یا وَل بندھے تین یا وَل سے کھڑے پھر جبان کی کروٹیں گرجا ئیں تو اُن میں سے خود کھا وَ اورصر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلا وَ ہم نے یونہی اُن کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو۔

توجید کن کالعِدفان: اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کوہم نے تمہارے لیے اللّٰه کی نشانیوں میں سے بنایا۔ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے توان پر اللّٰه کا نام لواس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو (اور) تین پاؤں پر کھڑے ہوں پھر جب ان کے پہلوگر جائیں توان (کے گوشت) سے خود کھاؤاور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگئے والے کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابومیں دے دیا تا کہ تم شکراداکرو۔

﴿ وَالْبُكُنْ نَ: اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانور۔ ﴾ اَحناف کے نزدیک بُدنہ کا اِطلاق اونٹ اور گائے دونوں پر ہوتا ہے جبکہ امام شافعی دَحْمَهُ اللهِ مَعَالٰی عَلَیْهِ کے نزدیک بدنہ کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے۔ (1)

﴿ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَا بِرِ اللهِ : ان جانوروں کوہم نے تمہارے لیے الله کی نشانیوں میں سے بنایا۔ ﴾ یعنی الله تعالی فرخ کے لئے اپنے دین کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ (2) فربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو مسلمانوں کے لئے اپنے دین کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ (2) آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ جس جانور کوعظمت والے مقام سے نسبت ہوجائے ، ووشعائو الله بن

جا تاہے۔

﴿ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ : تمهارے ليے ان ميں بھلائی ہے۔ ﴾ يعنی قربانی كان بڑی جسامت والے جانوروں ميں تمهارے ليے بھلائی ہے كہ جملائی ہے كہ تمہیں ان سے دنیا میں كثير نفع اور آخرت ميں اجرو ثواب ملے گا۔ (3)

قربانی کا دنیوی فائدہ تو وہ ہے جواو پر بیان ہوا کہ ضرورت کے وقت قربانی کے جانور پر سواری کی جاسکتی ہے

- 1 .....تفسيرات احمديه، الحج، تحت الآية: ٣٦، ص٥٣٧.
  - 2 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٦، ٢٥/٦.
  - 3 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٦، ٣٥/٦.

سيرصرًاطُ الجنان)

اورحاجت کے وقت ان کے دودھ سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے اور اخروی فائدہ تو اب ہے۔

یہاں اس آیتِ مبارکہ بڑمل کے سلسلے میں بزرگانِ دین کے دووا قعات ملاحظہ ہوں

(1) ..... حضرت ما لک بن انس دَضِيَ اللهُ تَعَالَيْ عَنُهُ فر ماتے بين که حضرت سعيد بن ميتب دَضِيَ اللهُ تَعَالَيْ عَنُهُ نَهِ مَيْ اللهُ تَعَالَيْ عَنُهُ نَهِ مَيْ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ نَهِ مَيْ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ نَهِ مَيْ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ نَهِ مِيْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَهِ مِيْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَهِ مِيْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ فَعَالَى عَنْهُ فَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ فَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ

لہٰذاجس مسلمان پر جج کی قربانی لازم ہویاوہ جج کے موقع پر نفلی قربانی کرنا چاہتا ہواوراونٹ یا گائے کی قربانی کرنااس کے لئے ممکن ہوتو وہ اونٹ یا گائے کی قربانی کرے تا کہ اسے یہ فضیلت حاصل ہو۔

﴿ فَاذْكُرُواالْهُ مَالِيَّهِ عَلَيْهَا: توان بِرِالله كانام لو ﴾ يهال اونٹ نُح كرنے كاطريقه بيان فرمايا كيا كه جب اونٹ كو نحركر نے لگوتوان كاايك پاؤل باندھ دواور تين كھڑے ركھو، پھر الله تعالى كانام لے كرانہيں نحركر واوراس كے بعد جب وہ

سَيْرِصَ الطَّالِجِيَانَ

<sup>🕕 .....</sup> تفسيرابن ابي حاتم، الحج، تحت الآية: ٣٦، ٣٨، ٢٤٩٢.

<sup>€ ....</sup>حلية الاولياء، ذكر طبقة من تابعي المدينة... الخ، صفوان بن سليم، ١٨٧/٣.

. ز مین برگر جائیں اوران کی حرکت ساکن ہوجائے تواس وقت تمہارے لئے ان کا گوشت کھانا حلال ہے۔<sup>(1)</sup>

یہاں آیت کی مناسبت سے اونٹ نح کرنے متعلق دوشری مسائل ملاحظہوں،

(1).....اونٹ کونح کرنااور گائے بکری وغیرہ کوذ ہے کرناسنت ہےاورا گراس کاعکس کیا لینی اونٹ کوذ ہے کیااور گائے وغیرہ کونح کیا تو جانوراس صورت میں بھی حلال ہوجائے گا مگراہیا کرنا مکروہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔

(2)....عوام میں یہ شہور ہے کہ اونٹ کو تین جگہ (سے) ذرج کیا جاتا ہے، (یہ) غلط ہے اور یوں کرنا مکروہ ہے کہ بلافائدہ ایذادینا ہے۔ (<sup>2)</sup>

جانور ذنج کرنے سے متعلق شرعی مسائل کی تفصیل جاننے کے لئے بہار شریعت، جلد 3 حصہ 15 سے '' ذنج کا بیان''مطالعہ فرما کیں۔

﴿ فَكُلُوْا مِنْهَا وَالْطِعِبُواالْقَانِعَ وَالْمُعْتَدَّ : توان میں سے خود کھا وَاور قناعت کرنے والے اور بھیک ما نگنے والے کو کھلاؤ۔ ﴾ اس آیت میں قربانی کے گوشت ہے متعلق فرمایا گیا کہ اس میں سے خود کھا وَاور قناعت کرنے والے اور بھیک ما نگنے والے وہ محض مراد ہے جو کسی سے سوال نہ کرتا ہواور بن ما نگے اسے جول ما نگنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو کسی سے سوال نہ کرتا ہواور بن ما نگے اسے جول جائے اس پراورانے یاس موجود مال پرراضی ہو۔

﴿ كُنْ لِكَ سَخَنْ نَهَا لَكُمْ : اس طرح ہم نے ان جانوروں كوتمہارے قابوميں دے دیا۔ ﴾ ارشاد فرمایا كہ ہم نے ان جانوروں كوتمہارے قابوميں دے دیا تا كہ تم اپنے جانوروں كو انتہائى طاقة رہونے كے باجود ذرح كرنے اور سوارى كرنے كے لئے تمہارے قابوميں دے دیا تا كہ تم اپنے اور یا لله تعالى كے اس انعام كاشكر اداكرو۔ (3)

## كَنْ يَتَالَاللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَا وُهَا وَلكِنْ يَتَالُهُ التَّقُولَى مِنْكُمْ لللَّهُ اللَّهُ التَّقُولَى مِنْكُمْ لل

- 1 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٦، ص ٧٤، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٦، ٥/٦، ملتقطاً.
  - ۱۳۱۲/۳۰ بهارشر لیت، حصه یا نزد نهم ، ذ نج کابیان ۳۱۲/۳۰
- € .....جلالين، الحج، تحت الآية: ٣٦، ص٢٨٢، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٦، ٣٦، ٣٦، ملتقطاً.

سَيْرِ صِرَاطًا لِحِنَانَ ﴾

)——( :

اِقْتَرَكَ ١٧

## كَاٰلِكَسَخَّمَ هَالَكُمْ لِتُكَبِّرُوااللهَ عَلَى مَا هَلَ كُمْ لُوبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

توجدة كنزالايدان: الله كو ہرگزندان كے گوشت كينچتے ہیں ندان كے خون بال تمہارى پر ہيز گارى اس تك بارياب ہوتی ہے يونہی ان كوتمہار بے بس میں كرديا كهم الله كى بڑائی بولواس پر كهم كومدايت فرمائی اورا مے محبوب خوش خبرى سناؤ نیکی والوں كو۔

ترجدہ کنزالعِوفان: اللّٰہ کے ہاں ہرگز ندان کے گوشت پہنچتے ہیں اور ندان کے خون ،البتہ تمہاری طرف سے پر ہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔اس طرح ہم نے بیجانور تمہارے قابومیں دید بیئے تا کہتم اس بات پر اللّٰہ کی بڑائی بیان کرو کہاس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والول کوخوشنجری دیدو۔

﴿ لَنَ يَبْنَالَ اللّهَ لَحُوْمُهَا وَلاَ حِمَا وَهُمَا اللّه كَ إِل بِرِكْرِ نَهَانَ كَ وَشَتَ يَنْتِي بِينَ اور نَهَانَ كَ خُونَ ﴾ شانِ بزول: دورِ جاہلیّت کے کفارا پنی قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کوآ لودہ کرتے تھے اورائے رب کا سبب جانتے تھے، جب مسلمانوں نے جج کیا اور یہی کام کرنے کا ارادہ کیا تواس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگزندان کی قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور ندان کے خون، البعة تمہاری طرف سے پہنچ ہیں اور ندان کے خون، البعة تمہاری طرف سے پہنچ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے اور قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور تقویٰ کی شرائط کی رعایت کے اللّٰہ تعالیٰ کوراضی کرسے تے ہیں۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جونیک عمل اچھی نیت اورا خلاص کے بغیر کیا جائے وہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ نیت و اِخلاص کی اہمیت بیان کرتے ہوئے امام محمد غز الی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں '' اہلِ ول لوگوں پر ایمانی

1 ....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٧، ص ٧٤٠.

(تنسيرصرًاطُالجنَانَ

جللاشيشم

٤ )——( الإ

اقَٰتَرَكَ ١٧

بصیرت اورانوارِقرآن کی وجہ سے یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ اَبدی سعادت تک رسائی کے لئے علم اور عبادت ضروری ہے، چنانچ علم والوں کے علاوہ تمام علاء ہلاک ہونے والے ہیں اور عمل کرنے والوں کے علاوہ تمام علماء ہلاک ہونے والے ہیں اور عمل اور خلص لوگوں کو بھی ہڑا خطرہ والے ہیں اور خلص لوگوں کو بھی ہڑا خطرہ ہے (کیونکہ انہیں ایپ خاتے اور اپنے بارے میں اللّه تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کاعلم نہیں) اور نیت کے بغیر عمل محض مشقت اور اخلاص کے بغیر نیت ریا کاری ہے اور بیمنا فقت کے لئے کافی اور گناہ کے برابر ہے جبکہ صدافت کے بغیر اخلاص گردو غبار کے کو بینے رہے ہیں کیونکہ ہروہ عمل جو اللّه تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ارادے سے کیا جائے اور اس میں نیت خالص نہ ہوتو اس کے بارے میں اللّه تعالیٰ ارشاوفر ما تا ہے:

وَقَوِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُوْامِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنُهُ هَبَآءً مَّنْ ثُوْرًا (1)

ترجید کنز العِرفان: اورانہوں نے جوکوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے جھرے ہوئے ذروں کی طرح (بوقعت) بنادیں گے جوروشندان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔

توجو خص نیت کی حقیقت سے واقف نہ ہواس کی نیت کیسے مجھے ہوگی؟ یا جس کی نیت درست ہووہ اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہوئے بغیر مخلص کیسے ہوگا؟ یا وہ شخص جوصدافت کے مفہوم سے آگاہ کی نہ رکھتا ہووہ اپنے نفس سے صدافت کا مطالبہ کیسے کر رے گا؟ لہذا جو شخص اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کا ارادہ رکھتا ہواس کی سب سے پہلی ذمہ داری سہ ہے کہ وہ نیت کا علم حاصل کر رے تا کہ اسے نیت کی معرفت حاصل ہو، پھر صدافت اور اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہو کر عمل کے ذریعے نیت کو میجے کر رے کیونکہ بند رے کی نجات اور چھٹکار رے کا دسلہ یہی دوبا تیں (صدافت اور اخلاص) ہیں۔ (2)

نیت، اخلاص اور صدافت کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے امام محمر غز الی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَيْهِ کَ تَصْنَیفُ ' احیاء العلوم' ' (3) کی چوتھی جلد سے ان ابواب کا مطالعہ کریں تا کہ ان کی معرفت حاصل ہو۔ ﴿ کُنْ لِكَ سَحْمَ هَالَكُمْ مُنَ اسى طرح ہم نے بیرجا تورتمہارے قابومیں دیدیئے۔ ﴾ ارشا دفر مایا کہ اسی طرح ہم نے

<sup>1 .....</sup> فرقان: ۲۳.

<sup>2 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب النية والاخلاص والصدق، ٥٦/٥.

<sup>🗗 .....</sup>و توت اسلامی کے اشاعتی ا دار ہے مکتبۃ المدینہ ہے احیاء العلوم (مترجم) کی جلد 04 اور جلد 05 ہدیہ ً حاصل کر کے مطالعہ فر مائیں۔

اِقْتُرْبُ ١٧ )

بیجانورتمہارے قابومیں دیدیئے تا کہ اس سے تمہیں الله تعالی کی عظمت معلوم ہو کہ اس نے ان جانوروں کوتمہارے قابو کمیں دیدیا جنہیں لوگوں کے قابومیں دینے پر اس کے علاوہ اور کوئی قا در نہیں اور اس بات پرتم الله تعالی کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ان جانوروں کو سُحَرِّ کرنے اور ان کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کے طریقے کی ہدایت دی اور اے حدیب اصلی مقبول ہونے کی خوشخری اور جنت کی بشارت دے دیں جو حدید ایک علی کام کرنے میں مخلص ہیں۔ (1)

#### 

یہاں جی سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت مالک بن دینار دَحْمَةُ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ہیں مکہ مرمہ کی طرف نکلاتو راستے ہیں ایک نو جوان کو دیھا، جس کا معمول بیتھا کہ رات کے وقت اپنے چہرے کو آسان کی طرف اٹھا کر کہتا: اے وہ ذات! جو نیکیوں سے راضی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہ اسے کوئی نقصان نہیں دیتے ، مجھے ان اعمال کی توفیق دے جن سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر جب لوگوں نے احرام باندھا اور تلکیئی پڑھاتو ہیں نے اس نوجوان سے کہا ہم تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے ؟ اس نے عرض کی : جب لوگوں نے احرام باندھا اور تلکیئی پڑھاتو ہیں نے اس نوجوان سے کہا ہم تلبیہ کیوں نہیں ہیں ہوتا ہوں کہ میں لیبک بیش ناہوں اور کھو سے یہ دیا جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں ، تیرے لئے کوئی سعادت نہیں ، میں نہ تیرا کلام سنوں گا اور کھو سے یہ کہد دیا جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں ، تیرے لئے کوئی سعادت نہیں ، میں نہ تیرا کلام سنوں گا اور نہیں طرف نظر رحمت فرماؤں گا ۔ پھر وہ نو جوان چلا گیا اور اس کے بعد میں نے اسے مئی میں ہی دیکھا اور اس وقت نہیں ہوا تھا: اے الله اعزو بحل ہوں اور میری طرف سے میں تیری بارگاہ میں نذر کروں تو تو میری طرف سے میری وان تجوان نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح قفسِ عُنصُری سے پرواز کرگئے۔ (2)

ٳڹۜٲڛؙؖٚڡؙؽڶڣۼؙۼڹٳڷٙڹؚؽٵؘڡؙڹٛۅٵٳؾٞٳۺؙٙڰڒؽڿؚۻ۠ػؙڷۜڿٙۊٳڽڰڣٛۅؠۣ۞

نَسْنُومَ الْمُالِحِيَانَ ﴾

جلدشيشم

449

Madinah Gift Centre

الفالمة الفالمة

٣٦/٦ ،٣٧ وح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٧، ٣٦/٦.

<sup>2 .....</sup>روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٧، ٣٦/٦ ٣٧.

اِقْتَرَكَ ١٧

#### توجهة كنزالايمان: بيثك الله بلائيس ثالبًا بيمسلمانوں كى بيثك الله دوست نہيں ركھتا ہر بڑے دغاباز ناشكرے كو\_

ترجیدہ کنڈالعِرفان: بیشک اللّٰه مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے۔ بیشک اللّٰه ہر بڑے بددیانت، ناشکرے کو پسند نہیں فرما تا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُكُوفِهُ عَنِ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَعَلَىٰ اللَّهُ مسلمانوں سے بلائيں دور کرتا ہے۔ ﴿ مشرکوں نے حُدَ يَبِيہ کے سال سيّد المرسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ مُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمُ وَجَ كَرِ فِي صَالَة وَ اللهِ وَسَلَّمُ اوران کے صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمُ وَجَ کرنے سے روک دیا تھا اور جو صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُمُ مُ مَعَمَر مع میں موجود تھے آئیں وہ طرح طرح کی اَذِیتَ میں اور تکیفیں دیا کرتے تھے، چنا نچہ جج کے کو از مات اور مُناسِک بیان فر مانے کے بعد ان آیات میں الله تعالی نے مسلمانوں کو یہ بشارت دی کہ بیشک الله تعالیٰ مسلمانوں پر آنے والی بلائیں ان سے دور کردے گا اور مشرکوں کے خلاف ان کی مدفر مائے گا۔ (1)

علامهاحرصاوی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيُهِ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے زول کا سبب اگر چہ خاص ہے لیکن اعتبار الفاظ کے عموم کا ہے، اس لئے مسلمان اگر چہ بلاؤں اور مصیبتوں وغیرہ ہے آزمائے جائیں بالآخرعزت، نصرت اور بڑی کا میا بی مسلمانوں کے لئے ہے اور یہ صیبیتیں ان کے گنا ہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں۔ (2) خیال رہے کہ نیک اعمال کی برکت سے یا محبوب بندوں کے طفیل اور بار ہا محض اپنے کرم سے الله تعالی دنیا میں بھی مسلمانوں سے بلائیں ٹالتا ہے اور آخرت میں بھی ٹالے گا، جیسا کہ قرآنی آیات اور سے آ اعادیث سے فابت ہے۔ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

(تَسَيْرِصَرَاطُ الْحِنَانَ)

<sup>1 .....</sup>البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ٣٨، ٢/٦٦.

<sup>2 .....</sup>صاوى، الحج، تحت الآية: ٣٨، ١٣٤٠-١٣٤١.

<sup>€.....</sup>جلالين، الحج، تحت الآية: ٣٨، ص٢٨٢، خازن، الحج، تحت الآية: ٣٨، ٣/٠ ٣١، ملتقطاً.

\_\_\_\_( :

اقَٰتَوَكُ ١٧

## أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿

توجہہ کنزالایہان: پروانگی عطا ہوئی انہیں جن سے کا فرلڑتے ہیں اس بناپر کہان پرظلم ہوااور بیشک اللّٰہ اُن کی مدو کرنے پرضرور قادرہے۔

ترجہہ کنٹُ العِرفان: جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دیدی گئی ہے کیونکہ ان پرظلم کیا گیا ہے اور بیشک اللّٰہ ان کی مدد کرنے پرضرور قادر ہے۔

﴿ اُذِنَ : اَجِازَت ویدی گئی ہے۔ ﴿ شَانِ مَزُول : کفارِ مَدْ صَحَابُ کرام دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ کُوہاتھ اور زبان سے شدید ایذا کیں وسیۃ اور تکلیفیں پہنچا ہے رہتے تھے اور صحابۂ کرام دَضِی اللهٔ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ حَضُور پُر نُور صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَمْ کے پاس اس حال میں پہنچے تھے کہ کی کا سر پھٹا ہے ، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے ، اور کسی کا پاؤں بندھا ہوا ہے۔ روز انداس قتم کی شکایت اس حال میں پہنچی تھیں اور صحابہ کرام دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ حَضُور انور صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَمْ کے دربار میں کفار کے بارگاواقد س میں پہنچی تھیں اور صحابہ کرام دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ حَضُور انور صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَمْ کے دربار میں کفار کے طلم وسی کے فریاد میں کیا کرتے اور آپ بیٹر مادیا کرتے کہ 'صبر کرو ، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ جب حضور اکرم میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ شرکین کی طرف سے جن مسلمانوں میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دیدی گئی ہے کیونکہ ان پرظم کیا گیا ہے اور بیشک الله تعالی اِن مسلمانوں کی مدد کرنے پرضرور قادر ہے۔ (۱)

الَّذِينَ أُخُرِجُو امِن دِيَا مِهِمْ بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا اَن يَّقُولُو اَمَ بَّنَا اللهُ لَّ وَلَوْ لَا أَن يَّقُولُو اَمَ بَنَا اللهُ لَا وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُ لِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيجٌ وَّصَلَوْتُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُ لِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيجٌ وَصَلَوْتُ

1 .....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٩، ٣٨/٦.

(تنسيره كراط الجدّان)=

₹ ¥ اِقْتُرَبُ ١٧

## وَّمَسْجِهُ يُنْ كُرُفِيهَا اللهِ كَتِيْرًا ﴿ وَلَيَنْصُمَ نَّاللَّهُ مَنْ يَنْصُمُ لَا اللَّهُ مَنْ يَنْصُمُ لَا

#### ٳؾؘۜٲۺ۠*ۮ*ڵۼٙۅؚؾٞۼڒؚؽڒؙ۞

توجمة تنظالایمان: وه جوایئے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمار ارب اللّه ہے اور اللّه اگر آ دمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نفر ما تا تو ضرور ڈھادی جا تیں خانقا ہیں اور گرجا اور کلیسا اور مسجدیں جن میں اللّه کا بکثر تنام لیاجا تا ہے اور بیشک اللّه ضرور مدد فر مائے گااس کی جواس کے دین کی مدد کرے گابیشک ضرور اللّه قدرت والاغالب ہے۔

توجهة كن العيرفان: وه جنهيس ان كرهم ول سے ناحق ذكال ديا گيا صرف اتنى بات بركه انہول نے كها: بها دارب الله ہے اوراگر الله آ دميول ميں ايك كودوسرے سے دفع نه فر ماتا تو ضرور عبادت گا ہوں اور گرجوں اور كليسا وَل اور محبدوں كوگراد ياجا تا جن ميں الله كاكثرت سے ذكر كياجا تا ہے اور بيشك الله اس كی ضرور مدد فر مائے گا جواس كے دين كى مددكر ہے گا، بيشك الله ضرور قوت والا، غليے والا ہے۔

﴿ اَلّذِينَ اُخْدِجُوْا مِنْ دِيكَا بِهِ هِمْ بِغَيْدِ حَقَّ: وهجنهيں ان كے هروں سے ناحق نكال ديا گيا۔ په يعني ان لوگوں كو جہاد كى اجازت دے دى گئى جنهيں ان كے هروں سے صرف اتنى بات پر ناحق نكال ديا گيا اور بے وطن كيا گيا كه انہوں نے كہا'' بمار ارب صرف اللّه ہے' حالا نكه يه كلام حق ہے اور حق پر گھروں سے نكالنا اور بے وطن كر ناقطعى طور پر ناحق ہے۔ (1) ﴿ وَكُولًا كَوْفُرُ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ

❶.....جلالين، الحج، تحت الآية: ٤٠، ص٢٨٣، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤٠، ٣٩/٦، ملتقطاً.

تَفَسيٰرهِ مَاطُالْجِنَانَ)

( tor )

عبادت گاہوں ،عیسائیوں کے گرجوں اور حضورا قدس صَلَّى اللهُ عَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰہِ وَسَلَّمَ کے زمانے میں مسلمانوں کی ان مسجدوں `` کوگرادیا جاتا جن میں اللّٰہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ <sup>(1)</sup>



اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر گرشتہ زمانہ میں جہاد نہ ہوئے ہوتے تو نہ یہود یوں کے عبادت خانے محفوظ رہے اور نہ عیسائیوں کے گرجے۔ ہر زمانے میں جہاد کی ایک برکت یہ ہوئی کہ لوگوں کی عبادت گا ہیں محفوظ ہوگئیں، لیکن یہاں یہ یادرہے کہ اب ہمارے زمانے میں گرجوں وغیرہ غیر مسلموں کی عبادت گا ہوں کا اس اعتبار سے کوئی احترام نہیں کہ وہ کوئی مقدس جگہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ اسلامی ملک میں غیر مسلموں کو اپنی عبادت گا ہیں بنانے کی اجازت ہے اور ہم انہیں اس معاملے میں چھٹریں گے نہیں اور نہ ہی مسلمانوں کوئی ہوگا کہ بلاوجہ دوسروں کے عبادت خانے گرائیں۔ ہمیں ہماری شریعت کا حکم ہیہ ہم کا فروں کو اور ان کے دین کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور اسلام کا پیغام ان کی عبادت گا ہیں گرائیوں بلکہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے دیں۔

﴿ وَلَيَهُ صُمَنَ اللّٰهُ صَنْ يَنْضُمُ وَ : اور بيتك اللّٰه تعالى اس كى ضرور مدوفر مائے گا جواس كے دين كى مدوكر ہے گا۔ ﴾ ارشا دفر ما يا كہ جواللّٰه تعالىٰ نے اپنا يہ وعده ارشا دفر ما يا كہ جواللّٰه تعالىٰ نے اپنا يہ وعده بورا فر ما يا اور مہاجرين واَنصار دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كُوعرب كے سرئش كا فرسر داروں پرغلب عطافر ما يا، پھرايران كے سرئ اور روم كے قيصر پرغلب عنايت كيا اور ان كى سرز مين اور شہرول كا مسلمانوں كو وارث بنا ديا۔ (2)

اَلَّذِينَ اِنَ مَّكَنَّهُمْ فِي الْآئُضُ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُ الزَّكُوةَ وَامَرُوْا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُ اعْنِ الْمُنْكَرِ وَلِلْهِ عَاقِبَةُ الْأُمُونِ ﴿ وَلِلْهِ عَاقِبَةُ الْأُمُونِ ﴿ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُونِ ﴾

توجههٔ کنزالاییمان: وه لوگ که اگر بهم انهیس زمین میں قابودین تو نماز برپارکھیں اور ز کو ة دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور 🌓

الحج، تحت الآية: ٤٠، ص ٧٤١، خازن، الحج، تحت الآية: ٤٠، ٣١٠-٣١١، ملتقطاً.

2 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤٠/٦،٤٠

تنسيره كلظ الجنان

( اِقَتْرَبُ ۱۷

#### برائی سے روکیں اور الله ہی کے لئے سب کاموں کا انجام۔

ترجہ کے کنڈالعرفان: وہ لوگ کہ اگرہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم رکھیں اور ز کو ۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور الله ہی کے قبضے میں سب کا مول کا انجام ہے۔

﴿ اَ لَّذِینَ اِنْ صَّکَنْهُمْ فِی الْاَئْمِضِ: وہ لوگ کہ اگرہم انہیں زمین میں اقتدار دیں۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ وہ لوگ جنہیں ان کی مدد ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا ، اگرہم انہیں زمین میں اقتدار دیں اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فر مائیں تو ان کی سیرت ایسی پاکیزہ ہوگی کہ وہ میری تعظیم کے لئے نماز قائم رکھیں گے ، زکوۃ دیں گے ، بھلائی کا تھم کریں گے اور برائی سے روکیس گے۔ (1)

امام عبدالله بن احمد سنی دَ حُمهُ اللهِ مَعَالیٰ عَلَیْهِ فر ماتے ہیں''اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ آئندہ مہاجرین کو زمین میں تَصُرُّ ف عطا فر مانے کے بعد (بھی) ان کی سیرتیں بڑی پاکیزہ رہیں گی اور وہ دین کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ مشغول رہیں گے۔اس میں خلفاءِ راشدین کے عدل وانصاف اور ان کے تقوی و پر ہیزگاری کی دلیل ہے جنہیں الله تعالی نے إقتد اراور حکومت عطافر مائی اور عادلانہ سیرت عطاکی۔(2)

حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى ظاہرى حياتِ مباركه ميں چارصحابه كرام، حضرت ابو بكرصديق، حضرت عمرفاروق، حضرت عمرفاروق، حضرت عمان غنى اور حضرت على المرتضى دَخِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كُوتا جدارِرسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كَم عَالِي عَنْهُمُ كَم عَالَى عَنْهُمُ مِن وَفِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ بِي وَفِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ بِي وَفِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ بِي فِي قَيْهُمُ كَم وَارِي كَلِي عَلَيْهُمُ كَم وَارِي كَلِي عَنْهُمُ بَي فَلَيْ عَنْهُمُ بِي فَوقيت ركعت تصاوران كى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ بِي فَوقيت ركعت تصاوران كى عَالِم اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ بِي فَلِي عَنْهُمُ بِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَالَى عَنْهُمُ مِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَالَهُمُ كَا طَامِرى وصال ہوا تو بِالتَّر تيب ان جارصحابہ كرام دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ فَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ فَالْمَ عَنْهُمُ مَا عَلَيْهُ وَمَلَمَ وَلَا فَتَعَالَى عَنْهُمُ مَا عَلَيْهُمُ مَا عَلَيْهُمُ مَا عَلَى عَنْهُمُ مَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَالَى عَنْهُمُ مُنْ عَلَيْهُمُ مَا عَلَى عَنْهُمُ مَا عَلَى عَنْهُمُ مَا عَلَى عَنْهُمُ مَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَعَالَى عَنْهُمُ مَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمَالَمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَالِمُ عَالَى عَنْهُمُ مِنْ عَلَيْهُمُ مُنْ عَلَيْهُمُ مُنْ عَلَيْهُمُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

1 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤١/٦،٤١.

2 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٤١، ص٧٤٢.

نَسينوم لطَّالِحِيَانَ

کی ذرمدداری کوسنجالا، ان کی خلافت کوخلافت ِراشدہ کہاجا تا ہے۔ ان کے دورِ خلافت میں اللّٰه تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین پرغلبہ واقتد ارعطافر مایا اور مسلمانوں نے اللّٰه تعالیٰ کے فضل وکرم اوراس کی مدود نصرت ہے روم اورا ہران جیسی ایٹ بین پرغلبہ واقتد ارعطافر مایا اور مسلمانوں نے اللّٰه تعالیٰ کے فضل وکرم اوراس کی مدود نصرت ہے روم اورا ہران ہیس ہی دینِ اسلام کے جھنڈ ہے گاڑ دیئے ۔ اتناعظیم اقتد اراوراتی ہڑی سلطنت رکھنے کے باوجودان صحابہ کرام دَعِی اللّٰه تعالیٰ عنه ہُم کی سیرت کہا کی طرح پاکیزہ رہی بلکہ اس کی پاکیزگی اور طہارت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ خلافت ملنے کے بعد بھی انہوں نے اللّٰه تعالیٰ کے فرائض کو پابندی سے ادا کیا ، نماز اورز کو ہی اوا گیگی کے با قاعدہ نظام بنائے ، لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم ترین فریضے کو بڑی خوبی سے ادا کیا ، الغرض ان کی پاکیزہ سیرت کا حال سی ہے کہ ان کے تقوی کی ویہ بیزگاری ، دنیا سے برغبتی ، اللّٰه تعالیٰ کے خوف سے گریو زاری ، عاجزی و اِنکساری ، جلم و کر دباری ، شفقت ورتم دلی ، جرائت و بہادری ، امت کی خیرخوا ہی ، غیر سے ایمانی اور عدل وانصاف کے اسنے واقعات ہیں جن کیا جائے کا قبر اروں صفحات بھر جائیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے آئے کے مسلم حکمرانوں کو بھی عظافر مائے اور انہیں اسلام کے زریں اصولوں کے مطابق حکومت کا نظام چلانے کی تو فیق عطافر مائے ، ایمن ۔ عقلِ سلیم عطافر مائے اور انہیں اسلام کے زریں اصولوں کے مطابق حکومت کا نظام چلانے کی تو فیق عطافر مائے ، ایمن ۔

#### 

اس آیت میں دی گئی خرسے معلوم ہوا کہ جب ہجرت کرنے والے صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمُ کوز مین میں اقتدار ملے گاتواس کے بعد بھی وہ اسی دین پر قائم ہوں گے جسے انہوں نے حضورا قدس صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ پرایمان لاکرا ختیار کیا تھا، لہٰذا قر آن مجید کی اس بچی خبر کے مطابق حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کے وصالِ ظاہری کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق دور یہ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمُ مَعَاذَ الله مَعَاذَ الله مَعَاذَ الله مَعَادَ الله مَعَادَ الله وَ اله وَ مَعَادَ الله وَ مَعَادَ الله وَ مَعَادَ الله وَ الله وَ مَعَا

عقلِ سلیم عطا فر مائے۔

455

— ﴿ لِكِنَّ ٢

اقَّةُ كَ ١٧

# وَإِنْ يُكُلِّبُوْكَ فَقَالُكُنَّ بَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُوَّ تَبُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْلِهِ يُمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ﴿ وَآصُحٰبُ مَدُينَ ۚ وَكُنِّ بَمُولِي وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَآصُحٰبُ مَدُينَ ۚ وَكُنِّ بَمُولِي وَقَوْمُ لَوْطٍ ﴿ وَآصُحٰبُ مَدُينَ وَكُنِّ بَمُولِي وَقَوْمُ لَوْطٍ ﴿ وَآصُحٰبُ مَدُينَ وَكُنِّ بَمُولِي وَقَوْمُ لَوْطِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا خَذَاتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٍ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

توجمهٔ تعزالاییمان: اوراگریتمهاری تکذیب کرتے ہیں تو بیشک ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوح کی قوم اور عا داور شمود۔ اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم ۔اور مدین والے اور موٹ کی تکذیب ہوئی تو میں نے کا فروں کو ڈھیل دی پھر انہیں پکڑا تو کیسا ہوامیر اعذاب۔

توجیه کنڈالعوفان: اوراگریتمہاری تکذیب کرتے ہیں توبیشک ان سے پہلےنوح کی قوم اور عاداور ثمود تکذیب کر پیکے ہیں۔ اور ابرا ہیم کی قوم اور لوط کی قوم۔ اور مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی تو میں نے کا فروں کو ڈھیل دی پھر انہیں پکڑا تو میراعذاب کیسا ہوا؟

تسيرص إطالحنان

أَرْبُ ١٧ ﴿ لِكُنَّ ٢ ﴾

آ میں نے ان کافروں کوڈھیل دی اوران کے عذاب میں تاخیر کی اور انہیں مہلت دی ، پھر میں نے انہیں پکڑا اور مختلف عذابوں سے ان کے نفروسرکتی کی سزادی تو ان پر میر اعذاب کیسا ہو گنا کی اور در دناک ہوا!۔ اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ کی تکذیب کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے انجام کے بارے میں سوچیس اور پچھلوں کے انجام سے عَرِت حاصل کریں ، اگریا پی حرکتوں سے بازنہ آئے تو ان کا انجام بھی بہت خوفناک ہوگا۔ (1) عبرت حاصل کریں ، اگریا پی حرکتوں سے بازنہ آئے تو ان کا انجام بھی بہت خوفناک ہوگا۔ (1) ﴿وَكُنْ بِ مُوْلِمِی: اور موسی کی تکذیب کی تک دیب کے حضرت موسی عَلَیْهِ السَّلام کی قوم بنی اسرائیل نے آپ کی تکذیب نہی تھی بلکہ فرعون کی قوم بنی اسرائیل نے آپ کی تکذیب نہی تھی بلکہ فرعون کی قوم قبطیوں نے حضرت موسی عَلَیْهِ السَّلام کی تکذیب کی تھی۔ (2)

## فَكَأَيِّنُ مِّنُ قَرْبَةٍ اَهْلَكُنْهَ اوَهِيَ ظَالِبَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَبِكُرِمُّعَظَلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيْدٍ ۞

قرجہہ کنزالایہان: اورکتنی ہی بستیاں ہم نے کھپادیں کہ وہ تتم گارتھیں تواب وہ اپنی چھتوں پرڈھئی بڑی ہیں اور کتنے کنویں بیکار پڑے اور کتنے کمل کچے کئے ہوئے۔

ترجید کنٹالعِرفان: اورکتنی ہی بستیوں کوہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھیں تواب وہ اپنی چھتوں کے بل پر گری پڑی ہیں اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہوئے اور کتنے بلند و بالامضبوط محل (ہم نے برباد کر دیئے )۔

﴿ فَكَا يِنْ مِنْ قَدْرِيَةٍ اَهْلَكُنْهَا: اور كُتَى بى بستيوں كوہم نے ہلاك كرديا۔ ﴾ ارشادفر مايا كداور كتى ہى بستيوں كوہم نے ہر بادكرديا اوران ميں رہنے والے كافر سے ، تواب وہ بستياں اپنى بر بادكرديا اوران ميں رہنے والے كافر سے ، تواب وہ بستياں اپنى چمتوں كے بل پر گرى پڑى بيں اور كتنے كنويں بركار پڑے ہيں كدان سے كوئى پانى بھرنے والانہيں اور كتنے بلندو بالامكل

(تنسيرص َ اطُالِحِ مَانَ

❶.....مدارك، الحج، تحت الآية: ٤٢-٤٤، ص٤٢، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤٢-٤٤، ٢/٦٤، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>مدارك، الحج، تحت الآية: ٤٤، ص٧٤٢.

www.madinah.in

رب ۱۷

خالی اور ویران پڑے ہیں کیونکہ ان میں رہنے والے مرچکے ہیں۔(1)

# اَ فَكُمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَ رُضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَا اَوُاذَانَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا قَالَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي يَسْمَعُونَ بِهَا قَالَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلِكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي يَسْمَعُونَ بِهَا قَالَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَالْمِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي يَسْمَعُونَ بِهَا فَيْ الصَّدُونِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُونِ اللَّهُ الْمُعْدُونِ اللَّهُ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدُونِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

تدجمه کنزالایمان: تو کیاز مین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے مجھیں یا کان ہوں جن سے سیل تو یہ کہ آ تکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جوسینوں میں ہیں۔

ترجیدہ کنڈالعِرفان: تو کیاریلوگ زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سیمجھیں یا کان ہوں جن سے میں پس بیشک آئٹھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جوسینوں میں ہیں۔

﴿ اَ فَكُمْ يَبِيدِيْوُ وَافِي الْاَ مُنْ ضِ: تو كيابيلوگ زمين ميں نہ چلے۔ ﴾ اس آيت ميں كفارِ مكوز مين ميں سفر كرنے پرابھارا كيا تا كہوہ كفر كى وجہ سے ہلاك ہونے والوں كے مقامات ديكھيں اوران كة ثاركا مشاہدہ كر كے عبرت حاصل كريں، چنانچة فر مايا گيا كہ كيا كفارِ مكہ نے زمين ميں سفر نہيں كيا تا كہوہ سابقہ قو موں كے حالات كامشاہدہ كريں اوران كے پاس ايسے دل ہوں جن سے يہجھيكيں كہ انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كوجھُلُا نے كی وجہ سے اُن قو موں كاكيا انجام ہوا اور اس سے عبرت حاصل كريں ياان كے پاس ايسے كان ہوں جن سے يجھی امتوں كے حالات ، ان كا ہلاك ہونا اوران كی استيوں كی ويرانی كے بارے ميں سنيں تا كہ اس سے عبرت حاصل ہو۔ پس بيشك كفار كی ظاہرى جس باطل نہيں ہوئی اور وہ ان آئكھوں سے د يكھنے كی چزيں د يكھتے ہيں بلكہ وہ ان دلوں كے اندھے ہيں جوسينوں ميں ہيں اور دلوں ہی كا ندھا ہوناغضب ہے اوراسی وجہ سے آدمی دین كی راہ یا نے سے محروم رہتا ہے۔ (2)

(تَفَسيٰرِصِرَاطُ الْجِنَانَ

<sup>1 .....</sup>مدارك، الحج، تحت الآية: ٥٤، ص٧٤٧، جلالين، الحج، تحت الآية: ٥٤، ص٢٨٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>مدارك، الحج، تحت الآية: ٤٦، ص٧٤٧-٧٤٣، خازن، الحج، تحت الآية: ٤٦، ١١/٣-٢١٢، تفسير كبير، الحج، نحت الآية: ٤٦، ٢٣٣٨-٢٣٤، ملتقطاً.

209

اِقْتَرَبَ ١٧

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان مقامات کو دیکھنا جہاں اللّٰہ تعالیٰ کاعذاب نازل ہوا ہے اوران قوموں کے بارے میں سننا جن پر اللّٰہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا ہے ، عبرت اور نسیحت حاصل کرنے کے لئے بہت فائدہ مند ہے اوراس و کیھنے اور سننے سے فائدہ اسی صورت میں اٹھایا جاسکتا ہے جب دل سے غور وفکر کرتے ہوئے ان چیز وں کو دیکھا اوران کے بارے میں سنا جائے اور جو تخص عذاب والی جگہوں کا مشاہدہ تو کرے اور عذاب یا فتہ قوموں کے بارے میں سنے ، پھران کے حالات وانجام میں غور دفکر نہ کر ہے تو وہ عبرت وفسیحت حاصل نہیں کر پاتا ، الہٰذا جب بھی کسی الی جگہ سے گزر ہو جہاں اللّٰہ تعالیٰ کاعذاب نازل ہوا تھا یا عذاب میں مبتلا ہونے والی قوم کے واقعات سنیں تو اس وقت دل سے ان پر غور وفکر ضرور کریں تا کہ دل میں اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور ڈر بیدا ہوا ور اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بیخے اوراس کی غور وفکر ضرور کریں تا کہ دل میں اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر ماتا ہے:

ترجيه كنز العِرفان: بينك السين فيحت إس كي ليجو

دِل رکھتا ہو یا کان لگائے اوروہ حاضر ہو۔

اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَنِ كُرِٰى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيْ لُا (1)

اورایک بزرگ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیْ عَلَیْهِ فرماتے ہیں ' دنصیحت کے ساتھ اپنے دل کوزندہ رکھو ، غور و فکر کے ساتھ دل کو منور کرو ، زُہداور دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ نشس کو مارو ، یقین کے ساتھ اس کو مضبوط کرو ، موت کی یا دسے دل کو ذلیل کرو ، فنا ہونے کے یقین سے اس کو صبر کرنے والا بناؤ ، زمانے کی مصیبتیں دکھا کراس کو خوفر دہ کرو ، دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے سے اس کو بیدار رکھو ، گزشتہ لوگوں کے واقعات سے اسے عبرت دلاؤ ، پہلے لوگوں کے قصے سنا کراسے ڈراؤ ، ان کے شہروں اور ان کے حالات میں اس کوغور وفکر کرنے کا عادی بناؤ اور دیکھو کہ بدکاروں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا اوروہ کس طرح الٹ میلٹ کردیئے گے۔ (2)

اس آیت سے ریجھی معلوم ہوا کہ جس کا دل بصیرت کی نظر سے اندھا ہو وہ تمام ظاہری اُسباب ہونے کے

📵 .....ق:۷۳.

2 ....ابن كثير، الحج، تحت الآية: ٢٦، ٥-٣٨٤-٣٨٥.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِجِنَانَ)

ً باوجود دین کاراستہ پانے اور تق وہدایت کی راہ چلنے سےمحروم رہتا ہے۔حضرت عبد اللّٰہ بن جراد رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنٰہُ سے روایت ہے،سر کارِ دوعاکَم صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَالِہِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر مایا: اندھاوہ نہیں جوظا ہری آئھوں سےمحروم ہے بلکہ

اور حضرت مہل دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں: جس شخص کا دل بصیرت سے روش ہووہ نفسانی خواہشات اور شہوتوں پر غالب رہتا ہے اور جب وہ دل کی بصیرت سے اندھا ہوجائے تو اس پر شہوت غالب آجاتی ہے اور غفلت طاری ہوجاتی ہے، اس وفت اس کا بدن گنا ہوں میں گم ہوجاتا ہے اور وہ کسی حال میں بھی حق کے سامنے گردن نہیں جھکا تا۔ (2) اللّٰہ تعالیٰ ہمیں دل کی بصیرت عطافر مائے اور دل کی بصیرت سے اندھا ہونے سے محفوظ فر مائے ، امین ۔

## وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعُدَةً وَإِنَّ يَوْمًا عَبِلُونَ فَي وَمَّا تَعُدُّونَ فَ عَنْدَ مَ بِكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّبَاتَعُدُّونَ فَ عَنْدَ مَ بِكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّبَاتَعُدُّونَ فَ فَ

توجہہ کنزالایمان: اوریتم سے عذاب ما نگنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللّٰہ ہر گز اپناوعدہ جھوٹانہ کرے گااور ہیشک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ہزار برس۔

ترجید کنزُالعِدفان: اوریتم سے عذاب ما نگنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللّٰہ ہر گز اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا اور بیٹک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جوتم لوگوں کی گنتی کے ہزار سال کے برابر ہے۔

﴿ وَيَسْتَعُجِلُوْنَكَ بِالْعَنَ آبِ: اور يتم سے عذاب ما نکنے میں جلدی کرتے ہیں۔ ﴾ یعنی اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، كفارِ مكہ جیسے نظر بن حارث وغیرہ مذاق اڑانے کے طور پر آپ سے جلدی عذاب نازل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں اور اللّه تعالی ہرگز اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا اور وعدے کے مطابق ضرور عذاب نازل فرمائے گا چنا نچہ یہ

الحديث: ٢٤٠. الحديث: ٢٤٠.

2 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤٦، ٦/٥٤.

اندھاوہ ہے جوبصیرت سے محروم ہے۔ <sup>(1)</sup>

وسَاطًالْجِنَانَ ﴿ وَمَاطًالْجِنَانَ ﴾

وعدہ بدر میں پورا ہوااور مذاق اڑانے والے کفار ذلت کی موت مارے گئے۔(1)

﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَكُ مَ بِينَكُ مَهمار عرب كم بال الكون ايسام - ﴾ ارشاوفر ماياكم بينك الله تعالى كم بال آ خرت میں عذاب کا ایک دن ایباہے جوتم لوگوں کی گنتی کے ہزارسال کے برابر ہے،تو پیرکفار کیاسمجھ کرجلدی عذاب نازل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔<sup>(2)</sup>

یا در ہے کہ اس آیت اور سور و سجدہ کی آیت نمبر 5 میں یہ بیان ہوا کہ قیامت کا دن لوگوں کی گنتی کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور سور و معارج کی آیت نمبر 4 میں یہ بیان ہواہے کہ قیامت کے دن کی مقدار بچاس ہزارسال ہے۔ان میںمطابقت یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کوجن ختیوں اور ہولنا کیوں کا سامنا ہوگا ان کی وجہ سے بعض کفار کو وہ دن ایک ہزارسال کے برابر لگے گا اور بعض کفار کو بچیاس ہزارسال کے برابر لگے گا۔

## ﴿ وَكَايِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذُنُهُا وَ إِلَى الْمَصِيْرُ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: اورکتنی بستیال که ہم نے ان کوڈھیل دی اس حال پر کہوہ مسلم تھیں پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری ہی طرف بلیٹ کرآنا ہے۔

ترجید کنؤالعِرفان: اورکتنی ہی بستیاں ہیں جن کے ظالم ہونے کے باوجود میں نے انہیں ڈھیل دی پھر میں نے انہیں کیر لیااور میری ہی طرف بلیك كرآنا ہے۔

﴿وَكَايَتُنْ مِنْ قَدْرِيَةٍ أَمُلَيْتُ لَهَا: اور كَتَى بَي بِستيال مِن جنهين مِن في وهيل دي - ارشاد فرمايا كه كثير بستيال الي ہیں جن میں رہنے والے لوگوں کو ظالم ہونے کے باوجود میں نے ڈھیل دی اوران سے عذاب کومُؤخَّر کیا ، پھر میں نے مہلت ختم ہونے کے بعدانہیں بکڑلیااور دنیا میں ان پرعذاب نازل کیا ،اورآ خرت میں سب کومیری ہی طرف ملیٹ کر آ ناہے تو میں ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کروں گا۔ (3)

1 .....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤٧، ٢/٦٤.

2 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٤٧، ص٧٤٣.

3 .....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤٨، ٢٧٦.

بئي ۳

www.madinah.in

Á

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ ظالم خض کوڑھیل دیتار ہتا ہے اور فوری طور پراس کی گرفت نہیں فرما تا حتیٰ کہ وہ میدگمان کرنے لگ جاتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرمائے گا، پھر اللّٰہ تعالیٰ اس کی وہاں سے پکڑ فرما تا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا اور اس وقت اپنے آپ کو ملامت کرنے کے سوا پچھ ہاتھ نہیں رہتا تو ظالم کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اپنے اوپر اللّٰہ تعالیٰ کاعذاب نازل ہونے سے پہلے پہلے طلم سے باز آجائے اور اس کی بارگاہ میں سچی تو ہرکر کے جن پر ظلم کیا اور ان کے حقوق کوضائع کیا ان سے معافی ما نگ لے اور ان کے حقوق انہیں اواکر دے۔ میں سچی تو ہرکر کے جن پر ظلم کیا اور ان کے حقوق کوضائع کیا ان سے معافی ما نگ لے اور ان کے حقوق انہیں اواکر دے۔ اللّٰہ تعالیٰ کی تو فیق عطافر مائے ، ایمین ۔

#### قُلْ يَا يُهَا النَّاسُ إِنَّهَا آنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿

و ترجه الایمان: تم فرما دو که اے لوگو! میں تو یہی تمہارے لیے صرح و رسنانے والا ہوں۔

﴿ ترجيه كَنْزَالعِرفان: تم فر مادو! الله والله على توصر فتهار بي اليكهم كللا ورسانے والا هول \_

﴿ قُلْ لِيَا يُنْهَا النَّاسُ: تم فرمادو! الله والله وَسَلَّمَ الله تعالى نے بى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَدُيهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعالىٰ عَدُيهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعالىٰ عَدُوالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعالىٰ عَدُوالِهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ تعالىٰ كَالرفت اوراس كے عذاب سے مسلسل دُرات رہيں اوران كى طرف سے ذاق اڑا نے كے طور پر جلدى عذاب نازل كرنے كے مطالبات كى وجہ سے انہيں دُرانا مَوقوف نه فرما كيں اوران سے فرماویں كہ مجھے واضح طور پر الله تعالىٰ كے عذاب كا دُرسنانے كے لئے بھيجا كيا ہے اور تمهارانداق اڑانا مجھے اس سے نہيں روك سكتا۔ (1)



اس میں ان تمام مسلمانوں کے لئے بھی بڑی نصیحت ہے جواسلام کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کی

1 .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٤٩، ٢٣٤/٨.

462

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِجنَادِ



کوششوں میں مصروف ہیں اور نیکی کی دعوت دینے اور برائی ہے منع کرنے کے اہم ترین فریضے کو انجام دے رہے ہیں، انہیں جاہئے کہان کاموں کے دوران دل مضبوط رکھیں اورلوگوں کی طرف سے ہونے والی طعن تشنیع اور طنز و مذاق کو خاطر میں نہ لائیں اوراس دجہ سے بیکام چھوڑ نہ دیں بلکہ اپنے پیش نظر صرف اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کور کھتے ہوئے ان کاموں کو جاری رکھیں ،اورا یسےلوگوں کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدایت کی دعا کرتے رہیں ،اللّٰہ تعالیٰ نے جا ہا توانہیں ہدایت مل جائے گی۔

## فَالَّذِينَ امَنُوا وَعَمِدُوا الصَّلِحُتِ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّرِزُقٌ كَرِيمٌ ۞ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَمِدُوا الصَّلِحُتِ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَمِرْ أَقَالِمِ الْجَعِيْمِ ۞ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي الْجَعِيْمِ ۞

ترجمهٔ کنزالایمان: توجوایمان لائے اوراجھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اور وہ جوکوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادہ سے وہ جہنمی ہیں۔

ترجیه کنزالعِدفان بوجولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اوروہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادے سے کوشش کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔

﴿ فَالَّذِينَ امننوا : توجولوك ايمان لائے \_ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصه بيہ كه جولوك ايمان لائے اورانہوں نے نیک اعمال کئے ان کے لیے گناہوں سے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے جو بھی ختم نہ ہوگی اوروہ لوگ جواللّٰہ تعالیٰ کی آیتوں کاردکرنے اورانہیں جمٹلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی ان آیات کوجادو کہتے ہیں بھی شعر اور بھی پچھلوں کے قصے،اوروہ بیخیال کرتے ہیں کہاسلام کےساتھدان کا بیکرچل جائے گا،وہ جہنمی ہیں۔<sup>(1)</sup> اس سے اشارةً معلوم ہوا کہ جوضدی عالم جھوٹ کو پیج ثابت کرنے کی کوشش کرے اور سند کے طور پرقر آن مجید

کی آیات پیش کرے، وہ جہنمی ہے۔اسی طرح مناظرہ محض اپنی جیت کے لئے کرنا جس میں حق کو ثابت کرنا اور دین کی

الحج، تحت الآية: ٥٠-٥١، ٨/٣٥٠، مدارك، الحج، تحت الآية: ٥٠-٥١، ص٧٤٧، ملتقطاً.

www.madinah.in

£7£ )—

خدمت مقصودنہ ہو، کا فروں کا کام ہے جبکہ اظہار تق کے لئے مناظر ہ کرنا انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کی سنت ہے۔

# وَمَا أَنْ سَلْنَامِنُ قَبُلِكَ مِنْ مَّسُولٍ وَ لَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطِنُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللهُ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ فَيْ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ فَيْ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ فَيْ

توجمه کنزالایمان:اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی جیجے سب پریہ واقعہ گزراہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھا پی طرف سے ملادیا تو مٹادیتا ہے اللّٰہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو پھر اللّٰہ اپنی آیتیں بکی کردیتا ہے اور اللّٰہ علم وحکمت والا ہے۔

ترجدة كنزًالعِرفان: اورہم نے تم سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے (ہرایک کوبھی نہھی یہ واقعہ پیش آیا کہ) جب اس نے (اللّٰه كاكلام) پڑھا تو شیطان نے ان كے پڑھنے میں لوگوں پر پچھا پی طرف سے ملادیا تواللّٰه شیطان كے ڈالے ہوئے كومٹاديتا ہے پھر اللّٰه اپنی آیتوں كو پکا كرديتا ہے اور اللّٰه علم والا ، حكمت والا ہے۔

﴿ إِذَا لَتُمَنِّى : جب اس نے پڑھا۔ ﴾ اس آیت کا شان بزول ہے ہے کہ جب ''سورہ نجم' نازل ہوئی تو سرکارِ دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے معجدِ حرام میں آیتوں کے درمیان وقفہ فرماتے ہوئے بہت آ ہستہ آ ہستہ اس کی تلاوت فرمائی تاکہ سننے والے غور بھی کرسکیں اور یا دکرنے والوں کو یا دکرنے میں مدد بھی ملے ، جب آپ نے آیت ''وَ مَلُوقَ الشَّالِیْتَ اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰ

• البيان، الحج، تحت الآية: ٥٢، ٩/٦.

(تنسيرصرَ لطُ الجنَانَ

جلہ )

إِقْتُرَكَ ١٧

# 

ترجمہ کنزالایمان: تا کہ شیطان کے ڈالے ہوئے کوفتنہ کردیان کے لیے جن کے دلوں میں بیاری ہے اور جن کے دل شخت ہیں اور میشک ستم گار دُھر کے جھکڑالو ہیں۔

ترجیدہ کنٹالعِرفان: تا کہ شیطان کے ڈالے ہوئے کوان لوگوں کیلئے فتنہ کردے جن کے دلوں میں بیاری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور مینٹک ظالم لوگ دور کے جھگڑے میں بڑے ہوئے ہیں۔

﴿لِيَجْعَلَ مَا لَيُلِقِي الشَّيْطِنُ فِتُنَةَ تَاكَه شيطان كَوْالِهِ مِونَ كُوفَتَهُ كُرد ہے۔ ﴾ يعنی شيطان كولوگوں پراپی طرف سے پچھ ملادینے پر قدرت دینااس لئے ہے تاكہ اللّٰه تعالیٰ شیطان كوڑا لے ہوئے كلام كوان لوگوں كيلئے فتنہ كرد ہے اور ابتلاو آ زمائش بنادے جن كے دلوں میں شك اور نفاق كی بیاری ہے اور جن كے دل حق قبول كرنے سے خت ہیں اور بیشك مشركین منافقین دونوں حق كے معاملے میں دور كے جھڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ (1) بیشركین ہیں اور بیشك مشركین ومنافقین شبہ میں پڑ گئے مگر خلص مومنوں كوكوئی تر دُّد دنہ ہوا۔ چینا نجے جب بیدوا قعدرونما ہوا تو مشركین منافقین شبہ میں پڑ گئے مگر خلص مومنوں كوكوئی تر دُّد دنہ ہوا۔

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الْكَالْحَقُّ مِنْ مَّ بِلْكَفَيُوْمِنُوْ الِهِ فَتُخْبِتَ لَكَانُونِي أَوْتُوا الْعِلْمَ الْكَالِّهُ فَا اللهِ فَتُخْبِتَ الْمَنْوَا اللهِ مَا اللهِ فَاللهِ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ ا

توجمة كنزالايمان: اوراس ليے كه جان ليس وه جن كونكم ملاہے كه وه تمهار برب كے پاس سے حق ہے تواس پرايمان لائيس تو جھك جائيس اس كے ليے ان كے دل اور بيثك اللّه ايمان والوں كوسيدهي راه چلانے والاہے۔

1 .....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٥٠/٦.٥٠.

نَسنوصَ إِظَالِحِيَانِ عَلَيْ

جلدشيثيم

اِقْتُرَبُ ١٧

۔ توجیدہ کنڈالعِدفاف:اور تا کہ جنہیں علم دیا گیاہےوہ جان لیں کہ بیر قرآن)تمہارےرب کے پاس سے ق ہے تواس پرایمان لائیں تواس کیلئےان کے دل جھک جائیں اور پیشک اللّٰہ ایمان والوں کوسیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔

﴿ وَلِيكُ عَلَمُ اللَّهِ فِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ: اورتا كه جنهيں علم ديا گيا ہے وہ جان ليں۔ ﴾ ارشاد فرمايا: شيطان كوقدرت دينااس كئے ہے تا كہ جنهيں اللّٰه تعالىٰ كے دين كا اور اس كى آيات كاعلم ديا گيا ہے وہ جان ليں كہ اس قر آن شريف كا تمہار برب كے پاس سے نازل ہونا حق ہے اور شيطان اس ميں كسى طرح كاكوئى تَصَرُّ فَنهيں كرسكتا، تو وہ اس پرايمان لا في ميں ثابت قدم رہيں اور اس كيلئے ان كے دل جھك جائيں اور بيشك اللّٰه تعالىٰ ايمان والوں كو دينى أمور ميں سيرهى راه كى طرف مدايت دينے والا ہے۔ (1) مراديہ ہے كہ شيطان كى بيح كت مومنوں كے ايمان كى قوت كا ذريعہ بن جاتى ہے كيونكہ انہيں معلوم ہے كہ شيطان في پچھلے پيغيمروں كے ساتھ بھى يہى برتا واكيا تھا اور رب عَزَّوَ جَلَّ في اس كے داؤكو بياركر ديا تھا۔ بيتھا ہے۔ قرآن كى دليل ہے۔

# وَلايزَالُ الَّذِينَ كَفَرُو افِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْيَأْتِيَهُمْ عَنَابُيوُمِ عَقِيْمٍ @

توجمہ کنزالا پیمان: اور کا فراس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہان پر قیامت آ جائے اچا نک یاان پر ایسے دن کاعذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے بچھاچھانہ ہو۔

ترجہ یا کنڈالعوفان: اور کا فراس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان برا جا نک قیامت آجائے یا ان پر ایسے دن کاعذاب آئے جس میں ان کیلئے کوئی خیر نہ ہو۔

﴿ وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوْا فِي مِرْ يَةٍ مِّنْهُ: اور كافراس سے بمیشرشک میں رہیں گے۔ ﴾ یعنی كافرقر آن سے یا

1 .....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤٥، ٦/٠٥.

ينوم اظ الجنان

دینِ اسلام کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کے ان پر قیامت آجائے یا نہیں موت آجائے کیونکہ موت بھی قیامت بدر کا دن موت بھی قیامت معنی کے بان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس میں ان کیلئے کوئی خیر نہ ہو۔اس دن سے بدر کا دن مراد مراد ہے جس میں کا فرول کے لئے بچھ کشادگی اور احت نتھی اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے قیامت کا دن مراد ہیں۔ (۱) ہے اور "اکسا کے گئے "سے قیامت آئے سے پہلے کی چیزیں مراد ہیں۔ (۱)

### 4

اس آیت سے دومسئلے معلوم ہوئے

- (1).....ازلی کا فر کے لئے کوئی دلیل مفیر نہیں، وہ ہمیشہ شک میں گرفتار ہے گا۔
- (2) .....موت كوقت، يا قيامت ميں ياالله تعالى كاعذاب دىكھ كركفارا يمان قبول كرليتے ہيں مگروہ ايمان الله عَذَّوَ جَلَّ كنز دىك معتبز نہيں۔

اَلْمُلُكُ يَوْمَ نِوْلِهِ لَيَحُكُمُ بَيْنَهُمْ لَا فَالَّذِينَ امَنُوْا وَعَدِلُوا اللهِ الله

ترجمہ کنزالایمان: بادشاہی اس دن الله ہی کی ہے وہ ان میں فیصلہ کردے گاتو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ چین کے باغوں میں ہیں۔اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھلائیں ان کے لیے ذلت کاعذاب ہے۔

ترجید کنزالعدفان:اس دن بادشاہی اللّٰہ ہی کے لئے ہے۔وہ ان میں فیصلہ کردے گا تو ایمان والے اوراجھے کام کرنے والے نعمتوں کے باغات میں ہول گے۔اورجنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کر دینے والاعذاب ہے۔

1 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٥٥، ص٥٤٧.

جلدشيشم

467

Madinah Gift Centre

المحالية

﴿ اَلْمُلُكُ يَوْمَ إِن لِلّهِ: اس دن بادشا بى الله بى كيلئے ہے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن باوشا بی الله تعالیٰ بی کیلئے ہے جس کا اصلاً کوئی شریک نہیں اوروہ بادشا بی اس طرح ہے کہ اس دن کوئی شخص سلطنت کا دعویٰ بھی نہ کرے گا اور الله تعالیٰ کے علاوہ کسی بادشاہ کا قانون نہ ہوگا ورنہ قیقی بادشاہت تو آج بھی اس کی بی ہے۔ الله تعالیٰ اس دن مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان فیصلہ کردے گا اوروہ فیصلہ بیہ ہے کہ ایمان لانے والے اور ایجھے کام کرنے والے مسلمان الله تعالیٰ کے فضل سے نمتوں کے باغات میں ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور الله تعالیٰ کی آیتوں کو جھلایان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے رسوا کردینے والا عذاب ہے۔ (1)

## وَالَّذِينَهَاجَرُوْافِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوَ الْوَمَاتُوْالَيَرُزُقَنَّهُمُ اللهُ مِ رُقَاحَسَنًا ﴿ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ ۞

ترجمه کنزالایمان: اوروہ جنہوں نے اللّٰه کی راہ میں اپنے گھر بارچھوڑے پھر مارے گئے یامر گئے تواللّٰه ضرورانہیں اچھی روزی دے گا اور بیٹک اللّٰه کی روزی سب سے بہتر ہے۔

توجید کنوالعوفان: اوروه جنہوں نے الله کی راه میں اپنے گھر بار چھوڑ ہے پھر قتل کردیئے گئے یا خود مر گئے تو الله ضرور انہیں اچھی روزی دے گا اور بیشک الله سب سے اچھارزق دینے والا ہے۔

﴿ وَالَّنِ بِنَ هَاجُرُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ : اوروه جنہوں نے الله کی راه میں اپنے گر بارچھوڑے۔ کو شانِ نزول: بعض صحابۂ کرام دَضِی الله تعالیٰ عَنهُم نے نبی کریم صلّی الله تعالیٰ عَلیٰهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے عُض کی : یاد سولَ الله اَصلَّی الله تعالیٰ عَلیٰهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِعْ اللهُ تعالیٰ عَلیٰهِ مَعْ اللهُ تعالیٰ عَلیٰهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، ہمارے جواصحاب شہید ہوگئے ہم جانتے ہیں کہ الله تعالیٰ کی بارگاه میں ان کے بڑے درج ہیں اور ہم جہادوں میں حضور اقدس صلّی الله تعالیٰ علیٰهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ رہیں گے لیکن اگر ہم آپ کے ساتھ رہا ورہمیں شہادت کے میں حضور اقد میں ہمارے لئے کیا ہے؟ اس پر بی آیت اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی اور اس آیت بغیر موت آئی تو آخرت میں ہمارے لئے کیا ہے؟ اس پر بی آیت اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی اور اس آیت

البيان، الحج، تحت الآية: ٥٦-٥١، ٦/٦، حلالين، الحج، تحت الآية: ٥٦-٥١، ص٢٨٤، ملتقطاً.

(تنسيرصراط الجنان

اِقْتَرَكَ ١٧

میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھر بارچھوڑے اور اس کی رضا کے لئے عزیز وا قارب کوچھوڑ آ کروطن سے نکلے اور مکہ مکر مہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی ، پھر جنگ میں یا تو شہید کر دیئے گئے یا نہیں طبعی طور پر موت آگئ تواللّٰہ تعالیٰ ضرور انہیں جنت کی اچھی روزی دے گا جو بھی ختم نہ ہوگی اور بیشک اللّٰہ تعالیٰ سب سے اچھارز ق دینے والا ہے کیونکہ وہ بے صاب رزق ویتا ہے اور جورزق وہ دیتا ہے اس پر اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ اور کو کی قادر نہیں۔(1)

### لَيْنُ خِلَتَّهُمْ مُّنْ خَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّا لِلْهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ١٠٠

﴾ ترجمهٔ کنزالاییمان:ضرورانہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گےاور بیٹک اللّٰہ علم اورحلم والا ہے۔

🕻 توجهه كانزالعِوفان: وه ضرورانهيں ايسي جگه داخل فرمائے گا جسےوہ پيند كريں گےاور بيشك اللّه علم والا جلم والا ہے۔

﴿ لَيُنْ خِلَنَّهُمْ مُّذُ خَلَا يَرْضُونَهُ: وه ضرورانهيں اليي جگه داخل فرمائے گا جھے وہ پيند کريں گے۔ اس سے پہلی آيت ميں جن بستيوں کے لئے جنت کی روزی کا بيان ہوا يہاں ان کی رہائش کے بارے ميں بيان کيا جارہا ہے، چنا نچار شاو فرمايا که اللّٰه تعالى ضرورانهيں اليي جگه داخل فرمائے گا جھے وہ پيند کريں گے، وہاں ان کی ہرمراد پوری ہوگی اور انہيں کوئی نا گوار بات پیش نہ آئے گی اور بیشک اللّٰه تعالی ہرا يک کے احوال کوجاننے والا اور قدرت کے باوجو دوشمنوں کوجلد مزاند دے کرحلم فرمانے والا ہے۔ (2)

## 

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ جو تحض اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت ہے جاہدین کے ساتھ نکلے، پھراسے طبعی طور پرموت آ جائے تواسے اور شہید دونوں کو جنت میں اچھارز ق دیا جائے گا، البتہ یہاں یہ بات یا درہے کہ شہید کا مرتبط بعی موت مرنے والے سے بڑا ہے۔ چنا نچے علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلی دَ حَمَدُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں:

المحج، تحت الآية: ٥٨، ٥/٢ خازن، الحج، تحت الآية: ٥٨، ٣١٥ ٣١، حلالين، الحج، تحت الآية: ٥٨، ١٥/٣ مو ١٩٠٣، ولا يقة: ٥٨، ١٥/٣ مو ١٨٠ مو ١٨٠

الحج، تحت الآية: ٥٥، ٣١٥/٣، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٥٩، ٢/٦٥، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرِصَرَاطُالْجِنَانَ

\_ جلدششِيم

مُرُبُ ١٧ ﴿ لِكِتُمْ ٢ ﴿ لَكُنَّ ٢ اللَّهُ ٢ ﴿ لَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

''راوِخدامیں شہیدہونے والا اوراس راہ میں طبعی موت مرنے والا رزق ملنے کا وعدہ کئے جانے میں برابر ہیں کیکن وعدے میں برابری اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ جورزق انہیں عطا کیا جائے گااس کی مقدار بھی برابر ہوگی ، دیگر دلائل اور ظاہرِشریعت سے بیٹابت ہے کہ شہید (طبعی موت مرنے والے سے ) افضل ہے۔ <sup>(1)</sup>

علامہ اساعیل حقی دَ حُمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیهِ کصح ہیں: اس آیت میں شہید ہونے والے اور طبعی موت مرنے والے، دونوں کے لئے ایک جبیبا وعدہ کیا گیا ہے کیونکہ دونوں الله تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے اور دین کی مدد کرنے نکلے ہیں اور بعض مفسرین فرماتے ہیں'' راہِ خدا میں شہید ہونے والے اور طبعی موت مرجانے والے دونوں حضرات کو اچھی روزی ملے گی لیکن اس آیت سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ راہِ خدا میں شہید ہونے والے اور طبعی موت مرنے والے کا اجر ہرا عتبار سے برابر ہے بلکہ ان دونوں کے حال میں فرق ہونے کی بنا پر انہیں ملنے والی اچھی روزی میں بھی فرق ہوگا کیونکہ راہ خدا میں شہید ہونے والے کو طبعی موت مرنے والے پر فضیلت حاصل ہے کہ اسے الله تعالیٰ کی راہ میں زخم پنچ اور اس کا خون بہا ( جَبَد طبعی موت مرنے والے ویکھی سے باخی درج ذبل ہیں۔ ) نیز شہید کے طبعی موت مرنے والے سے افضل ہونے بر کثیر دلائل موجود ہیں جن میں سے باخی درج ذبل ہیں۔

- (1) ..... نِي كَرِيمُ صَلَّى اللَّهُ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه مِين عِنْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه مِين عِنْ كَى كَنْ : كون ساجهاد (ليمن عِنْ عِنْهِ) افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: ''جس كاخون بها باجائے اور اس كا گھوڑ ازخمى كر دياجائے ۔ (2)
- (2) .....راو خدامیں شہید ہونے والا قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے خون سے مشک کی خوشبوآ رہی ہو گی۔ (3) جبکہ راہِ خدامیں طبعی موت مرنے والے کو پیفسیات حاصل نہ ہوگی۔
- (3).....شہید ہونے والاشہادت کی فضیلت دیکھ لینے کی وجہ سے ریتمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تا کہ اسے دوبارہ اللّٰہ تعالٰی کی راہ میں شہید کیا جائے۔ (<sup>4)</sup>لیکن طبعی موت مرنے والا ایسی تمنا نہ کرے گا۔
- (4) ....راو خدامیں شہید ہونے سے (مخصوص گناہوں کے علاوہ) تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (<sup>5)</sup> اور طبعی موت
  - 1 .....البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ٥٨، ٤/٦ ٥٣، ملخصًا.
  - 2 .....ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب القتال في سبيل الله، ٣٥٨/٣، الحديث: ٢٧٩٤.
  - 3. ....بخارى، كتاب الجهاد والسير، باب من يجرح في سبيل الله عزّ وجلّ، ٢/٤٥٢، الحديث: ٢٨٠٣.
    - ◘ .....بخارى، كتاب الجهاد والسير، باب الحور العين وصفتهنّ... الخ، ٢/٢٥٢، الحديث: ٥٢٧٩.
      - 5 .....ترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في ثواب الشهيد، ٢٤٠/٣ ، الحديث: ١٦٤٨.

تنسيرصراط الجنان

مرنے والے کے لئے ایسی کوئی فضیلت وار زہیں ہوئی۔

(5)....راہ خدامیں شہید ہونے والے کونسل نہیں دیاجا تا جبکہ راہ خدامیں طبعی موت مرنے والے کونسل دیاجا تا ہے۔ (1)

# ذُلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِبِثُلِمَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُمَ نَّهُ اللهُ لَا لَٰ اللهُ اللهُ

توجمه کنزالایمان:بات به ہےاور جو بدلہ لے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھراس پرزیادتی کی جائے تو بیشک اللّٰہاس کی کی مدوفر مائے گا بیشک اللّٰہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔

ترجیدہ کنٹالعیرفان:بات یونہی ہےاور جو کسی کوولی ہی سزاد ہے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئے تھی پھر (بھی )اس پرزیادتی کی جائے تو بیشک اللّٰہاس کی مدفر مائے گا، بیشک اللّٰہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔

وقص عاقب: اور جومزاد ہے۔ کاس سے پہلی آیت میں ان الوگوں کا اجروثواب بیان کیا گیا جنہوں نے ہجرت کی اور الله تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوگئے یا نہیں طبعی طور پر موت آگئی اور اس آیت میں الله تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو مسلمانوں پرزیادتی کرے گااس کے خلاف الله تعالیٰ مسلمانوں کی مدوفر ما تارہے گا، چنا نچارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی ظالم کو و کسی ہی سزاد ہے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئ تھی اور بدلہ لینے میں حدسے نہ بڑھے، پھر بھی اس مسلمان پرزیادتی کی جائے تو بیشک الله تعالیٰ مسلمانوں کو معاف کرنے والا اور ان کی بخشش فرمانے گا، بیشک الله تعالیٰ مسلمانوں کو معاف کرنے والا اور ان کی بخشش فرمانے والا ہے۔ شان بزول: یہ تیت ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جومجرم کے مہینے کی آخری تاریخوں میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں نے مبارک مہینے کی حرمت کے خیال سے لڑنانہ چا ہا، مگر مشرک نہ مانے اور انہوں نے لڑائی شروع کردی ، مسلمانوں کی مدوفر مائی۔ (2)

(تَسَيْرِصِرَاطُ الْحِنَاد

<sup>1 ....</sup>روح البيان، الحج، تحت الآية: ٩ ٥، ٢/٦ ٥-٥٣، ملحصاً.

<sup>2 .....</sup>البحر المحيط ، الحج ، تحت الآية : ٠٦، ٢/٤ ٣٥، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٠٦، ٣/٦، خازن، الحج، تحت الآية: ٠٦، ٣/٥ ٢١، ملتقطاً.

### 

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص جتناظلم کرےاسے اتنی ہی سزادینا عدل وانصاف ہے، کیکن ممکنہ صورت میں بدلہ لینے کی بچائے ظالم کومعاف کر دینا بہر حال بہتر اورافضل ہے کیونکہ معاف کرنے کا اجروثواب بہت زیادہ ے، چنانچہ ایک اور مقام پر الله تعالی ارشاوفر ماتا ہے:

فَمَنِ اعْتَلَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْ اعَلَيْهِ بِبِثُل مَااعْتَلْى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوااللَّهَ وَاعْلَمُو ر ہواور جان رکھو کہ اللّٰہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آنَّاللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (1)

اورارشادفر ما تاہے:

وَجَزْوُ اسَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَكَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَأَجْرُةُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيدِينَ ۞ وَلَهَنِ انْتَصَمَ بَعْنَ ظُلْبِهِ فَأُولِيِّكَ مَاعَكَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ أَن إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَنْهِ ضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ لِ ٱولَيِك لَهُمْ عَنَه ابُ الدِيهُ @ وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُومِ (2)

ترجيد كنزالعرفاك: توجوتم يرزيادتى كراس يراتى بى زبادتی کروجتنی اس نےتم برزبادتی کی ہواوراللّٰہ سے ڈرتے

ترحید کنوالعِرفان: اوربرائی کابدلهاس کے برابربرائی ہے توجس نے معاف کیااور کام سنواراتواس کا جرالله (نے ذمہ کرم) پر ہے، بیشک وہ ظالموں کو پسندنہیں کرتا۔اور بے شک جس نے اپنے اویر ہونے والظلم کا بدلہ لیان کی پکڑ کی کوئی راہٰہیں ۔گرفت صرف ان لوگوں پر ہے جولوگوں برظلم کرتے ۔ ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں،ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔اور بیشک جس نے صبر کیااور معاف کر

دیا توبیضرور ہمت والے کامول میں سے ہے۔

حضرت الس رَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، تا جدار رسالت صَلَّى اللّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ في ارشا وفر مایا: ''جبالوگ حساب کے لئے تھہر ہے ہوں گے تواس وقت ایک مُنا دی بیاعلان کرے گا: جس کا اجر اللّٰہ تعالیٰ کے ذمیرَ کرم پر ہےوہ اٹھےاور جنت میں داخل ہوجائے۔ پھردوسری باراعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللّٰہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر

1 س.بقره: ۱۹٤.

2....شورى: ٤٠ ـ ٤٣. .

ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہوجائے۔ پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے جس کا اجر اللّٰہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ مُنا دی گے کہے گا:ان کا جولوگوں (کی خطاؤں) کومعاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بارمُنا دی اعلان کرے گا: جس کا اجر اللّٰہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہوجائے۔ تو ہزاروں آ دمی کھڑے ہوں گے اور بلاحساب جنت میں داخل ہوجا کمل گے۔ (1)

### 

سيّرالمرسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ لُوكُول كَى خطاوَل عدر گزرفر ماتے اوران كى طرف عيہ و نے والى زياد تيوں كابدله لينے كى بجائے معاف كرديا كرتے تھے، چنا نچة حضرت ابوعبدالله جدلى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرماتے ہيں: ميں نے حضرت عائشہ صديقه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلهُ وَاللهُ وَاللهُ مَعَالَى عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ وَالله

حضرت عائشة صديقة دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتى بين: رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَ كَسى معاسله ميں اپني ذات كا بھى انقام نہيں لياخواه آپ كويسى ہى تكليف دى گئى ہو، ہاں جب اللّه تعالى كى حرمتوں كو پامال كياجا تا تو اللّه تعالىٰ كے لئے (ان كا) انتقام ليا كرتے تھے۔ (3)

ذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَ أَيِ وَيُولِجُ النَّهَاسَ فِي الَّيْلِ وَ اَنَّ اللَّهَ سَبِيْعٌ بَصِيْرٌ ١٠

🗐 توجهة كنزالايمان: يداس ليه كه الله تعالى رات كودُ التا ہے دن كے حصه ميں اور دن كولا تا ہے رات كے حصه ميں 🤰

- 1 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ٢/١٤٥، الحديث: ٩٩٨.
- ٢٠٠٣ ترمذى، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ٩/٣ ، ١٠٤٠ الحديث: ٢٠٢٣.
- 3 .....بخاري، كتاب المحاربين من اهل الكفر والردة، باب كم التعزير والادب، ٢/٤ ٣٥، الحديث: ٦٨٥٣.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِجِنَانَ)

*اوراس ليے ك*ه اللّٰهُ سنتاد مي*صاہـ* 

ترجبه کنزُ العِرفان: بیاس لیے ہے اللّٰہ رات کودن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے اور دن کورات کے حصہ میں داخل کرتا ہے اور بیاس لیے ہے کہ اللّٰہ سننے والا ، دیکھنے والا ہے۔

﴿ ذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَايِ: ياس لِيهِ ہِاللَّه رات کوون کے حصے میں داخل کر دیتا ہے۔ پینی مظلوم کی مدوفر مانا اس لئے ہے کہ اللّه عَزَّوَجَلَّ جوچا ہے اس پر قادر ہے اور اس کی قدرت کی نشانیاں اس سے ظاہر ہیں کہ وہ بھی دن کو بڑھا تا، رات کو بڑھا تا، رات کو بڑھا تا، دن کو بڑھا تا، دن کو بڑھا تا، دن کو کم کر دیتا ہے، اس کے سواکوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا تو جو ایسا قدرت والا ہے وہ جس کی چاہے مدوفر مائے اور جسے چاہے غالب کرے۔ نیز مظلوم کی مدوفر مانا اس لئے ہے کہ اللّه تعالی سب کی بائیں سننے والا اور سب کے اعمال دیکھنے والا ہے، اس سے نہ سی کوئی بات پوشیدہ ہے اور نہ سی کاکوئی عمل چھیا ہوا ہے۔ (1)

اس آیت میں اشارۃ فرمایا گیا کہ جیسے بھی دن بڑے بھی را تیں ایسے ہی بھی کفار کاغلبہ ہوتا ہے اور بھی مومنوں کا تسلط ۔ لہٰذا کا فروں کا غلبہ د کیھ کرمسلمانوں کو دل ننگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے اُقوال ، اُ تمال اور اُفعال کی اصلاح کرنے میں مشغول ہونا چاہئے تا کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے مسلمانوں کو کفار پرغلبہ اور فتح ونصرت عطافر مائے۔

## ذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدُ عُوْنَ مِنُ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِقُ الْكَبِيرُ ﴿

1 ....مدارك، الحج، تحت الآية: ٦١، ص٧٤٦، طبري، الحج، تحت الآية: ٦١، ١٨٣/٩، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

ترجمة كنؤالعِرفاك: بياس ليے ہے كم الله مى حق ہاوراس كے سواجس كى لوگ عبادت كرتے ہيں وہى باطل ہے اوراس لیے کہ اللّٰہ ہی بلندی والا ، بڑائی والا ہے۔

﴿ ذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ : ياس ليے ہے كہ الله بى ق ہے۔ كايعنى يدوفر ماناس ليے بھى ہے كہ الله تعالى بى حق والا ہے تواس کا دین حق ہے اور اس کی عبادت کرنا بھی حق ہے اور مسلمانوں سے چونکہ الله تعالیٰ نے مدد کرنے کا سچا وعدہ فر مایا ہے لہٰذا یہ اللّٰہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہیں اور مشر کین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہیں اور وہ عبادت کئے جانے کا کوئی حی نہیں رکھتے اور بیدو فرمانااس لیے بھی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے ہر چیزیرغالب ہے،اس کی کوئی شبین بیں اور نہ ہی کوئی اس کی مثل ہے اور وہ کا فروں کی منسوب کر دہ ان تمام با توں سے یاک ہے جواس کی شان کے لائق نہیں اور وہی عظمت وجلال اور بڑائی والا ہے۔ <sup>(1)</sup>

ٱكَمُ تَرَانَّا اللهَ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً ` فَنُصْبِحُ الْاَثْمَ ضُ مُخْفَرَّةً لَّ إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْرَبْ مُضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَبِيْدُ شَ

توجمة كنزالايمان: كياتونے ندد يكھاكه الله نے آسان سے پانی أتاراتوضيح كوز مين ہريالى ہوگئ بيتك الله پاك خبردار ہے۔اسى كامال ہے جو يجھ آسانوں ميں ہے اور جو يجھ زمين ميں ہے اور بيتك الله ہى بے نياز سب خوبيوں سراہا ہے۔

ترجمة كنذالعوفاك: كيا توني ندويكهاكه الله ني آسان سي ياني اتارا توزيين سرسز بهوجاتي بينك الله برامهربان، 🥞 خبر دار ہے۔جو پچھ آسانوں میں ہےاور جو پچھ زمین میں ہےسب اس کا ہےاور پیٹک اللّٰہ ہی بے نیاز ،تمام تعریفوں کا

1 ..... تفسير قرطبي، الحج، تحت الآية: ٢٦، ٦٩/٦- ٠٧، الجزء الثاني عشر.

اقَّةُ كَ ١٧

﴿ اَلَمْ تَكُرُ: كَيَا تُونَ نَهُ وَ يَكُهَا - ﴾ اس سے پہلے الله تعالیٰ کی قدرت پردلالت کرنے والی ایک نشانی دن اور رات کو کم زیادہ کرنا ذکر کی گیا اور اب یہاں سے الله تعالیٰ کی قدرت کے مزید دلائل ذکر کئے جارہے ہیں، چنا نچہ ارشاد فر ما یا کہ کیا تو نے نند کی گئی اور اب یہاں سے الله تعالیٰ آسمان سے بارش کا پانی نازل فرما تا ہے تو وہ نباتات سے سرسبز وشاد اب ہو جاتی ہے اور یہ الله تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ بیشک الله تعالیٰ پانی کے ذریعے زمین سے نباتات نکال کراپنی بندوں پر بڑا مہر بان ہے اور بارش میں تا خبر ہونے کی وجہ سے جو پھوان کے دلوں میں آتا ہے اس سے خبر دار ہے۔ (1) فرایا کہ جو پھھا آسانوں میں ہے اور جو پھھا آسانوں میں ہے اور جو پھھا میں آتا ہے اس کا کوئی شریک فر مایا کہ جو پھھا آسانوں میں ہے اور جو پھھا تھیں میں ہے اور اس ملکیت میں اُس کا کوئی شریک فرمایا کہ جو پھھا آسانوں میں ہے اور جو پھھا تھاں وصفات میں تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ (2)

اَلَمْ تَكُوانَّ اللَّهَ سَخَّى لَكُمْ مَّافِى الْاَنْ ضَوَ الْفُلْكَ تَجُرِى فِي الْبَحْرِ بِالْمُرِلِالْمُ اللَّهُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَنْ مِنْ اللَّهِ النَّالِ الْمُرَافِ اللَّهُ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَى عُوفَ سَّحِيْمٌ ﴿

ترجمة كنزالايمان: كياتونے نه ديكھاكه الله نے تمهار بيس ميں كرديا جو يكھ زمين ميں ہے اوركشتى كه درياميں اس كے تكم سے چلتى ہے اوروہ روكے ہوئے ہے آسان كوكه زمين پرنہ كر پڑے تكراس كے تكم سے بيتك اللّه آ دميوں پر الله بريان ہے۔ برئى مهر والامهر بان ہے۔

توجہہ کن العِدفان: کیا تونے نہ دیکھا کہ اللّٰہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو پچھز مین میں ہے اور کشتی کوجو دریا میں اس کے عکم سے چلتی ہے اور وہ آسان کورو کے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑے مگراس کے عکم سے۔ بیشک اللّٰہ لوگوں

ينومَ لطَّالْجِنَانَ ﴾

جلدشيشم

❶ .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٦٣، ٨/٢٤، جلالين، الحج، تحت الآية: ٦٣، ص٢٨٥، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>جلالين، الحج، تحت الآية: ٢٤، ص٢٨٥، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢٤، ٦/٦، ٥، ملتقطاً.

### پر بڑی مہر بانی فرمانے والا ،رحم فرمانے والا ہے۔

﴿ اَلَمُ تَرَانَ اللَّهَ سَخَّ الكُّمْرَمَّ افِي الْأَسْضِ: كياتون ندديكها كه الله فتهارت قابويس كرديا جو يجمزين مس ہے۔ ﴾ يہاں سے الله تعالى اين ان احسانات كاذكر فرمار ہاہے جواس نے اپنے بندوں پر فرمائے ہيں، چنانچ آيت کے اس جھے میں ارشا وفر مایا کہ جو کچھ زمین میں ہے اسے اللّٰہ تعالیٰ نے تمہارے قابومیں کردیا، جیسے پھر جیسی سخت ترین، لوہے جیسی انتہائی وزنی اور آ گ جیسی انتہائی گرم چیز کوتمہار ہا ختیار میں دے دیااور جانوروں کوبھی تمہارے لئےمُسَخَرَّ کردیا تا کهتم ان کا گوشت کھاسکو،ان برسامان وغیر ہ لا دسکو،ان برسواری کرسکواوران ہے دیگر کام لےسکو۔<sup>(1)</sup>

ان سب چیزوں کاعملی مشاہدہ ہم اپنی روزمَر ہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بیچے اونٹ جیسے توی ہیکل اور گائے جیسے طاقتور جانور کواس طرح لے کر جارہے ہوتے ہیں جیسے وہ بچوں کا کوئی تھلونا ہو۔

﴿ وَالْفُلْكَ تَجُرِى فِي الْبَحْرِ بِأَصْرِهِ: اور شَي كوجودر يامين اس كَمَم سي الله على به من البَحْرِ بِأَصْرِهِ: اور شَي كوجودريامين اس كَمَم سي الله على البَحْرِ بِأَصْرِهِ: اور شَيْ كوجودريامين السياحة من المنافقة دوسرے احسان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ کشتی جودریا میں الله تعالی کے علم سے چلتی ہے اسے الله تعالی نے تمہارے قابومیں دے دیا ورتمہاری خاطر کشتی چلانے کے لئے ہوا اوریانی کومُسَخَّر کر دیا۔(2)

﴿ وَيُبْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْآئَرِ فِي: اوروه آسان كوروكم وي بهكرين رند كريرك ، يهال تیسرےاحسان کا ذکر فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنی فدرت سے آسان کورو کے ہوئے ہے تا کہ وہ زمین برگرنہ بڑے اوراس نے لوگوں کو جونعتیں عطافر مائی ہیں وہ ختم نہ ہوجا ئیں البتہ جب قیامت قائم ہوگی تواللّٰہ تعالیٰ کے حکم ہے آسان گرجائے گا۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ بیٹک اللّٰہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی مہر بانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے کہ اس نے ان کے لئے دین ودنیا کی مُنفعتوں کے درواز ہے کھولے اور طرح طرح کے نقصانوں سے انہیں محفوظ کیا۔ (3)

# وَهُوَالَّذِينَ آخِياكُمْ 'ثُمَّ يُعِينُكُمْ ثُمَّ يُخِينِكُمْ لِإِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ١٠٠

1 ..... تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٦٥، ٢٤٧/٨.

2 ..... تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٦٥، ٢٤٧/٨.

€ .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٦٥، ٨/٨٨ ٢، بيضاوي، الحج، تحت الآية: ٦٥، ١٣٩/٤، خازن، الحج، تحت الآية:

**=**( £YA

اقَّةُ كَ ١٧

ترجههٔ کنزالایمان:اوروہی ہےجس نے تہمیں زندہ کیا پھرتمہیں مارے گا پھرتمہیں جلائے گا بیشک آ دمی بڑا ناشکراہے۔

قرجیه که نزًالعِدفان :اوروہی ہے جس نے تہمیں زندگی بخشی پھروہ تہمیں موت دے گا پھرتمہیں زندہ کرے گا بیشک آ دمی بڑا ناشکراہے۔

﴿ وَهُواَلَّذِي َ اَحْيَاكُمُ : اوروبی ہے جس نے تہمیں زندگی بخش ۔ ﴿ ارشاد فر مایا کہ تہمارا معبود و بی ہے جس نے تہماری ماؤں کے رحموں میں بے جان نطفے سے پیدا فر ماکر تہمیں زندگی بخشی ، پھر تمہاری عمریں پوری ہونے پر وہ تہمیں موت دے گا ، پھر قیامت کے دن ثواب اور عذاب کے لئے تہمیں دوبارہ زندہ کرے گا ، بیشک آ دمی بڑا ناشکرا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجوداس کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے اور بے جان مخلوق کی پوجا کرتا ہے۔ (1)

یہاں آیت میں بڑے ناشکر ہے انسان سے کا فرمراد ہے، البتہ عمومی طور پردیکھاجائے تو اللّٰہ تعالی نے ہرانسان کو بیعزت، عظمت اور شان عطافر مائی ہے کہ پہلے اسے جمادات کے عالم سے نباتات کے عالم کی طرف منتقل کیا، پھر اسے جانداروں کے عالم کی طرف منتقل کیا، پھر اسے بولنے اور کلام کرنے کی صلاحیت سے نواز ااور اسے ظاہری و معنوی نعمتیں عطاکیں اور تمام موجود چیزوں کو اس کا خادم بنایا، اس لئے ہر بندے پرلازم ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی اینداور رضا کے کاموں میں استعال کرے اُس کے لطف وکرم اور بے پناہ انعامات کا شکر اداکرے۔

لِكُلِّا أُمَّ فَيَ جَعَلْنَامَنْ عَلَّا هُمْ نَاسِكُولُا فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ وَادْعُ الله مَا إِنَّكَ لَعَلَى هُرَى مُّسْتَقِيْمِ ﴿ وَاللَّهُ مُنَافِقَالُهُ مُنْ كَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى هُر

﴿ ترجمهٔ کنزالایمان: ہرامت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنادیے کہ وہ ان پر چلے تو ہر گزوہ تم سے اس معاملہ ﴾

• ....خازن، الحج، تحت الآية: ٦٦، ٣١ ، ٣١ ، ٣١ ، مدارك، الحج، تحت الآية: ٦٦، ص٧٤٧، جلالين، الحج، تحت الآية: ٦٦، ص ٢٥٥، ملتقطاً.

(تنسيرصراط الجنان

میں جھگڑا نہ کریں اوراینے رب کی طرف بلا ؤبیٹک تم سیدھی راہ پر ہو۔

توجیدہ کانوُالعِدفان: ہرامت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنادی جس پرانہیں عمل کرنا ہے تو ہر گزوہ تم سے اس معاملہ میں جھگڑانہ کریں اورتم اپنے رب کی طرف بلا وَہیئک تم سیدھی راہ پر ہو۔

﴿ لِكُلِّ اُصَّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ: ہرامت كے ليے ہم نے ايک شريعت بنادى۔ ﴾ يعنى سابقہ دين وملت والوں ميں سے ہرامت كے ليے الله تعالى نے ايک مخصوص شريعت بنائى تاكہ وہ عبادات اور ديگر معاملات ميں اپنے اپنے شرى قوانين برعمل كريں ، توا ہے حبيب! صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ ، آپ كے زمانے ميں موجود ديگر ملتوں والے ہرگز آپ سے دين كے معاملے ميں يہ گمان كر كے جھاڑا نہ كريں كہ إن لوگوں كى بھى شريعت وہى ہے جو إن كے آباؤ اُجدادكى تحى ، وہ ثريعتيں منسوخ ہونے سے پہلے سابقہ لوگوں كى شريعتيں تھيں جبکہ إس امت كى جداگانه اور مستقل شريعت ہے اور اب قيامت تك ہرايك كواسى شريعت برعمل كرنا ہے۔ اور اے حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ تمام لوگوں كوا ہے در بے عَرْوَجُو كَى طرف بلائيں اور انہيں اُس پرايمان لانے ، اس كادين قبول كرنے اور اس كى عبادت ميں مشغول كونے كى وعوت ديں ، بينگ آپ سيدھى راہ ير ہيں۔ (1)

# وَ إِنْ جِ كَالُوْكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ وَلِيهِ تَعْمَلُوْنَ ﴿ يَوْمَ الْقِيلَةِ فِيهِ النَّهُ عَلَيْهُ وَنَ ﴾ يَوْمَ الْقِيلَةِ فِيهِ النَّهُ عَنْهُ وَيُهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿

توجهة كنزالايمان: اورا گروه تم سے جھگڑیں تو فر مادو كه اللّٰه خوب جانتا ہے تمہارے كوتك \_اللّٰه تم ميں فيصله كردے گا قيامت كے دن جس بات ميں اختلاف كررہے ہو۔

ترجیه کنزالعِوفان:اوراگروہ تم سے جھگڑیں تو فر مادو کہ اللّٰہ خوب جانتا ہے جوتم کررہے ہو۔اللّٰہ تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ کردے گا جس میں تم اختلاف کررہے ہو۔

(تنسيرصراط الجنان

جللاشيشم

﴿ وَإِنْ خِدَلُوْكَ: اورا گروہ تم سے جھڑ یں۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، اگر حَق ظاہر ہونے اور جمت لازم ہونے کے بعد بھی وہ آپ سے جھڑ اکریں تو آپ ان سے وعید کے طور پر فرمادیں کہ اللّٰہ تعالی ان باطل کا موں کو خوب جانتا ہے جو تم کررہے ہواوروہ تمہیں بیکام کرنے کی سزادے

گا۔اللّٰه تعالی تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ کر دےگا جس میں تم اختلاف کررہے ہو، تو اس وقت تہمیں معلوم ہوجائے گا کہتن کیا تھا اور باطل کیا ہے۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ ہر باتونی اور جھگڑ الوسے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ بات اس واقع سے مزید مضبوط ہوجاتی ہے کہ جب شیطان نے حضرت آ دم عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ وَسِجِدہ نَہ کرنے پر دلائل پیش کئے تواللّٰہ تعالیٰ نے اس کے دلائل کا جواب نہ دیا بلکہ اس سے فرمایا:

ترجيد ككن العِرفان: توجن سينكل جاكيونكة مردود بـ

فَاخْرُجُ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ (<sup>2)</sup>

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد قرطبی دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں اس آیت میں الله عَوْوَ جَلَّ نے اپنے بندوں کو بڑا عمدہ اوب سکھایا ہے کہ جو تحص محض تعصُّب اور جھگڑا کرنے کے شوق میں تم سے مناظرہ کرنا چاہے تو اسے کوئی جواب نددواور نداس کے ساتھ مناظرہ کر و بلکہ اس کی تمام باتوں کے جواب میں صرف وہ بات کہدو جو الله تعالی نے اپنے رسول کوسکھائی ہے۔ (3)

اَكُمْ تَعْكُمُ اللَّهَ يَعْكُمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْمِ فِي النَّهُ لِكُ فِي كِتْبِ اللَّهُ اللهِ يَسِدُرُ ۞

﴾ ﴿ وَمِعِهُ كَنزالايمان: كيا تونے نہ جانا كہ اللّٰہ جانتا ہے جو كچھآ سانوںاورز مين ميں ہے بيتك بيسب ايك كتاب ميں ﴾

❶ .....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢٨-٦٩، ٥٨/٦، تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٢٨-٦٩، ٢٤٩/٨، ملتقطاً.

و ۳٤:۳۶.

3 ....قرطبي، الحج، تحت الآية: ٦٩، ٧٢/٦، الجزء الثاني عشر.

جل جل

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِحِنَانِ

زُبُ ۱۷ 🗨

ہے بینک بیاللّٰہ پرآسان ہے۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان: کیا تحقے معلوم نہیں کہ اللّٰہ جانتا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے بیٹک بیسب ایک کتاب میں ہے بیٹک بیداللّٰہ پر بہت آسان ہے۔

﴿ اَلَمْ تَعُلَمْ : كَيَا تَحْقِهِ معلوم نهيں \_ ﴾ ارشاد فر مايا كه اے بندے! كيا تحقيه معلوم نهيں كه آسانوں اور زمين ميں كوئى چيز الله تعالى سے پوشيده نهيں ، وه ہر چيز كو جانتا ہے اور ان چيز وں ميں كفار كى با تيں اور ان كے اعمال بھى داخل ميں ، بيشك آسانوں اور زمين كى ہر چيز ايك كتاب لوح محفوظ ميں كھى ہوئى ہے اور بيشك ان سب چيز وں كاعلم اور تمام موجودات كولوح محفوظ ميں شبت فر مانا الله تعالى يربهت آسان ہے۔ (1)

# وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنَاقَ مَالَيْسَلَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَالِلظِّلِينَ مِن نَّصِيْرٍ ۞

توجہہ کنزالایہان: اور الله کے سواالیوں کو پو جتے ہیں جن کی کوئی سنداس نے نہا تاری اور ایسوں کو جن کاخو دانہیں کیچھانم ہیں اور ستم گاروں کا کوئی مدد گارنہیں۔

توجیدہ کنڈالعِرفان: اور (مشرک)اللّٰہ کے سواان کی عبادت کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللّٰہ نے نہیں اتاری اور جن کاخودانہیں بھی کچھ کم نہیں اور ظالموں کا کوئی مددگا زہیں۔

﴿ وَ يَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ: اور اللّه کے سواان کی عبادت کرتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں کفار کی جہالت بیان فر مائی جا رہی ہے کہ وہ اللّه تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے پاس اپنے اس فعل کی نہ کوئی عقلی دلیل ہے نقلی بلکہ محض جہالت اور نا دانی کی وجہ سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور جوکسی طرح بھی پوجے جانے کے

❶ .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٧٠، ٨/٠٥٠، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٧٠، ٥٨/٦، ملتقطاً.

(تنسيرصراط الجنان

اقَةَ كَ ١٧

" مستحق نہیں اسے پوجتے ہیں ، بیشدیدظلم ہےاور جوشرک کر کے اپنی جان پرظلم کرتا ہے اس کا کوئی مدد گارنہیں جواسے اللّٰه تعالیٰ کے اُس عذاب سے بچاسکے جس کا بیشرک کرنے کی وجہ سے ستحق ہوا۔ <sup>(1)</sup>

وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ النِّنَا بَيِنْتِ تَعْرِفُ فِي وُجُولِا آنِ بِنَ كَفَى وَالْمُنْكَى لَا مَا الْمُنْكَى الْمُنْكَى الْمُنْكَى الْمُنْكَى اللَّهُ الْمُنْكَى اللَّهُ الْمُنْكَى اللَّهُ اللْمُعُلِي اللللْمُولِلَّا اللللْمُلْمُ الللْمُلْع

ترجیدہ کنزالایہ ان: اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے آثار دیکھوگے جنہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ لیٹ پڑیں ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں تم فر مادو کیا میں تمہیں بتادوں جو تمہارے اس حال ہے بھی بدتر ہے وہ آگ ہے اللّٰہ نے اس کا دعدہ دیا ہے کا فروں کو اور کیا ہی بری بیلٹنے کی جگہ۔

ترجید کنؤالعِرفان: اور جب ان پر ہماری روش آیوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو تم کافروں کے چیروں میں ناپسندیدگی کے آثار دیکھو گے۔قریب ہے کہ انہیں لیٹ جائیں جواُن کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ تم فرمادو: کیا میں تنہیں وہ چیز بتادوں جو تمہیں اِس سے زیادہ ناپسند ہے؟ وہ آگ ہے۔اللّٰہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کیا ہے اوروہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔

﴿ وَإِذَا اَتُتَلَى عَلَيْهِمُ النِّنَا النِّيْ النِّيْ النِّيْ النِّيْ النِّيْ النِّيْ النِّيْ النِّيْ النِيْ النَّهِ النَّيْ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ الْمُعْالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

❶ .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٧١، ص٤٨، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٧١، ٥٩/٦، ملتقطاً.

جلدشيشم

482

(تَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانِ

۔ تتہمیں وہ چیز بتادوں جوتہمیں اُس نحیظ اور نا گواری سے بھی زیادہ ناپسند ہے جوقر آ نِ پاک من کرتم میں پیدا ہوتی ہے۔؟ وہ جہنم کی آ گ ہے۔اللّٰہ تعالیٰ نے کا فروں سےاس کا وعدہ کیا ہے اوروہ کیا ہی بری بیلٹنے کی جگہ ہے۔ <sup>(1)</sup>

اس آیت سے معلوم ہوا کہ چہرہ دل کا آئینہ ہے کیونکہ دل کے آثار چہرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ چہرہ دل کا آئینہ ہے کیونکہ دل کے آثار چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہونا ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ عَلیْهِ وَاللّٰہ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّٰہ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّٰہ تَعَالٰیٰ عَلیْهِ وَاللّٰہ تَعَالٰیٰ عَلیْهِ وَاللّٰہ تَعَالٰی عَلیْہِ وَاللّٰہِ مِن ہونے کی علامت ہے اور حمد و نعت س کرمنہ ایگاڑنا کفار کا طریقہ ہے۔

یادرہے کہ تو حیدورسالت کا اقرار کرنا افضل ترین نعمت اوراعلیٰ ترین عمل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بندے کوابدی سعادت حاصل ہوگی اور بندہ اللّٰہ تعالیٰ کے فضل و کرم اوراس کی رحمت سے جنت کی عمد ہ ترین نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا جبکہ تو حیدورسالت کا انکار کرنا اور کفر و شرک کا اِر تکاب کرنا ایسے بدترین اعمال ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ ہمیشہ کے لئے بد بخت بن جا تا ہے اوراسے جہنم کے انتہائی در دنا کے عذابات میں بہتلا ہونا پڑے گا، لہذا ہر تقلمندانسان کو چا ہے کہ وہ ان تمام اَ قوال ، اَ فعال اور اعمال سے بچ جو کفر و شرک اور تو حیدورسالت کے انکار کی طرف لے جاتے ہیں اوراسے چا ہے کہ تو حیدورسالت کا قرار کرنے والوں کی صحبت اختیار کرے ، اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرے ، اسلام کے دیئے ہوئے احکامات پڑئل کرے اور منع کردہ کا موں سے بچے ، نیز گر اہوں اور بدمذہ ہوں کی صحبت سے دور بھا گے اور انہیں خود سے دورر کھے اور اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ان سے بغض رکھے۔

1. ....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٧٧، ٨/٠٥٠-٥١، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٧٧، ٩/٦٥-٠٠، ملتقطاً.

(تنسيرصرَ اطُالِحِنَانَ)

**=**( ٤٨٤

إِقْتُرَكَ ١٧

## مَاقَنَ مُوااللهَ حَقَّ قَدْمِ وَ إِنَّ اللهَ لَقُوعٌ عَزِيْزٌ ﴿

قرجمة تكنزالا ييمان: الي لوگو! ايك كهاوت فرمائى جاتى ہے اسے كان لگا كرسنو وہ جنہيں اللّه كے سواتم پوجتے ہوا يك مسى نه بناسكيں گے اگر چەسب اس پرائسٹے ہوجائيں اوراگر كھى ان سے پچھ چھين كرلے جائے تواس سے چھڑا نہ سكيں كتنا كمزور جاہنے والا اور وہ جس كوچا ہا۔ اللّه كى قدر نه جانى جيسى جاہيے تھى ہيئك اللّه قوت والا غالب ہے۔

ترجبه فاکنزُ العِوفان: اے لوگو! ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کرسنو، بیشک اللّه کے سواجن کی تم عبادت کرتے ہووہ ہرگز ایک کھی (بھی) پیدانہیں کرسکیں گا گرچہ سب اس کیلئے جمع ہوجا ئیں اورا گرکھی ان سے پچھچھین کرلے جائے تو اس سے چھڑ انسکیں گے۔ کتنا کمزورہ چیا ہے والا اوروہ جسے چپاہا گیا۔ انہوں نے اللّه کی قدر نہ کی جسیا اس کی قدر کاحق ہے، بیشک اللّه قوت والا، غلبے والا ہے۔

﴿ يَا يَّهُاللَّاسُ ضُرِبَ مَثُلُ :ا لَ لُو گو!ا يك مثال بيان كى گئى ہے۔ ﴿ گَرْشَة آيات بين بيان كيا گيا كه بتول كى عبادت كرنے برشركين كے پاس كوئى عقلى نفتى دليل نہيں ہے بلكہ يُحض جہالت اور بيوتونى كى وجہ سے ايسا كررہے ہيں اوراس آيت بيں ايك مثال كي ذريعے بتول كى عبادت كا باطل ہونا بيان كيا بيا جا دہا ہے ، چنا نچه ارشا دفر ما يا كہ الله تعالى كاعبادت كرنے كى بجائے بيان كى گئى ہے، تواسے كان لگا كرسنواوراس بيں خوب غوركرو، وہ مثال بيہ ہے كہ الله تعالى كى عبادت كرنے كى بجائے جن بتول كى تم عبادت كرتے ہو، ان كے عاجز اور بے قدرت ہونے كا بي حال ہے كہ وہ ہر گز ايك انتہائى چھوئى ہى چيز كى بي بيدا نہيں كر سكيں گا گرچ سب كھى پيدا كرنے كے لئے جمع ہوجا ئيں تو تقلمندانسان كو بيزيا كب ديتا ہے كہ وہ السے عاجز اور بے قدرت كو معبود تھرائے، السے كو بوجنا اور معبود قرار دينا كتنى انتہا در جى جہالت ہے! اورا گر كھى اان سے وہ شہدوز عفران وغيرہ چھين كرلے جائے جو مشركين بتول كے منداور سرول پر ملتے ہيں اوران پر كھياں بيٹھتى ہيں تو وہ ہوں كے منداور سرول پر ملتے ہيں اوران پر كھياں بيٹھتى ہيں تو وہ بيت كھى سے شہدوز عفران وغيرہ چھين كرلے جائے جو مشركين بتول كے منداور سرول پر ملتے ہيں اوران پر كھياں بيٹھتى ہيں تو وہ بيت كھيں ہيں تو اسے بادور عفران گھياں بيٹھتى ہيں تو وہ ہو النا اور معبود گھرانا كتنا عجيب اور عشل سے وہ بن اوران ہو گھرانے كان كتنا عجيب اور عشل سے وہ بن وہ التي النہ وہ بنا وہ معبود گھرانا كتنا عجيب اور عشل سے وہ بن وہ التي النہ وہ بنا وہ عبود گھرانا كتنا عجيب اور عشل سے ميں جانے والنہ وہ بنا وہ معبود گھرانا اور وہ جس كو چاہا گيا۔ ﴾ آيا ہے ہو بنا وہ ميں جانے وہ النہ وہ بنا وہ معبود گھرانا اور وہ جس كو جانا ہوں ہو بنا كتنا عبود کو التيانا وہ معبود گھرانا اور وہ جس كو بنا كتنا عجيب اور عشل سے ميں جانے وہ التيانا وہ معبود گھرانا اور وہ جس كو بنا كتنا عجيب اور عشل سے ميں جانے وہ التيانا وہ معبود گھرانا اور وہ جس كو بنانا كتنا عبود ہو بنا كتنا كتنا كينا كينا كو بنانا كتنا عبود ہو بنا كتنا كو بنانا كتنا كينا كينا كينا كو بنانا كتنا كينا كو بنانا كل كلنا كو بنانا كو بن

→ • الله عند الآية: ٧٣، ٣١٧/٣، جلالين، الحج، تحت الآية: ٧٣، ص٢٨٦، ملتقطاً.

مَلْطُالِحِنَانَ

جلدشيثم

£ )====( £

اِقْتَرَبَ ١٧

سے بت پرست اور چاہے ہوئے سے بت مراد ہے، یا چاہنے والے سے کھی مراد ہے جو بت پر سے شہدوز عفران کی طالب ہے اور مطلوب سے کھی۔ (1)

یادر ہے کہاس آیت کا تعلق اللّٰہ تعالیٰ کے انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام اوراولیاء دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِمُ سے نہیں ہے، یہ عاجز اور بے بس نہیں بلکہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت اور قدرت سے مخلوق کو نفع پہنچانے اوران سے نقصان دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تی کہ ان میں سے بعض کومردوں کوزندہ کرنے کی قدرت بھی عطا ہوتی ہے، جبیبا کہ حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کا یہ فرمان خود قرآن یاک میں موجود ہے کہ

آنِّ آخُلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْءَ الطَّيْرِ فَا نَفُخُ فِيهُ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ فَ وَأَبْرِئُ الْآكُمَ الْآكُمَ وَالْآبُرَصَ وَأُخِي الْمَوْقُ بإذْنِ اللهِ (2)

ترجید کانزُ العِدفان: میں تمہارے لئے مٹی سے برندے جیسی ایک شکل بنا تا ہوں پھراس میں پھونک ماروں گا تو وہ الله کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی اور میں پیدائتی اندھوں کواورکوڑھ کے مریضوں کوشفادیتا ہوں اور میں الله کے حکم

ہے مردوں کوزندہ کرتا ہوں۔

یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے اوراس میں ان کاعا جزاور بے بس ہونا بیان کیا گیا ہے اوراسے الله تعالیٰ کے انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام اوراَ ولیاء دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِمُ پر چسپاں کرنا خارجیوں اوران کی پیروی کرنے والوں کا کام ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبد الله بن عمر دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَ خارجیوں کو اللّه تعالیٰ کی مخلوق میں سے بدر قرار ویت تصاور فرماتے سے کہ جوآیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں بیان آیات کومونین پر چسپاں کرویتے ہیں۔ (3) می الله کی قدر منہ کی حسیباس کی قدر دکاحق ہے۔ گارشاوفر مایا کہ جنہوں نے عاجز و کی میں اور کھی سے بھی کمزور بتوں کو اللّه تعالیٰ کا شریک طبیباس کی قدر کا حق ہے۔ گارشاوفر مایا کہ جنہوں نے عاجز و بے بس اور کھی سے بھی کمزور بتوں کو اللّه تعالیٰ کا شریک طبیباس کی قدر دکھے اور بیشک اللّه تعالیٰ کی و لیں قدر دنہی جسیباس کی قدر کے اور اس کی عظمت نہ پہچانی ، حقیقی معبود و ہی ہے جو کامل قدرت رکھے اور بیشک اللّه تعالیٰ قوت والا اور غلبے والا ہے۔ (4)

1 ....خازن، الحج، تحت الآية: ٧٣، ٣١٧/٣.

2 .....ال عمران: ٩٤.

3.....بخارى، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدين بعد اقامة الحجّة عليهم، ١٤٠. ٣٨.

4 ....مدارك، الحج، تحت الآية: ٧٤، ص ٩٤٩.

تنسيرصراط الجنان

الجَيْجَ ٢٢

٤٨٦

اقَّةُ کُ ۱۷

# ٱللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَإِكَةِ مُسُلَّا وَمِنَ النَّاسِ ﴿ إِنَّ اللهُ سَبِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿ اللهِ يَعْدَمُ مَا اللهِ عُرْدَ اللهِ مُعَالِدُ مُوْمُ ﴿ وَ إِلَى اللهِ قُرْجَعُ الْأُمُومُ ۞

ترجمه کنزالایمان: الله چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آ دمیوں میں سے بیشک الله سُنتاد کھتا ہے۔ جانتا ہے جوان کے آگے ہے اور جوان کے پیچھے ہے اور سب کا موں کی رجوع الله کی طرف ہے۔

قرجہ کی کنزُ العِدفان: اللّه فرشتوں میں سے اور آ دمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے، بیشک اللّه سننے والا، جانے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جوان کے آگے ہے اور جوان کے پیچھے ہے اور سب کام اللّه ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔

﴿ اَللّٰهُ يُصَطِفِي مِنَ الْمَلَلِكَةِ مُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ: اللّٰه فرشتوں میں سے اور آومیوں میں سے رسول چن لیتا ہے۔ ﴾ گزشتہ آیات میں تو حید کا بیان تھا اور اس آیت میں رسالت کا بیان کیا جار ہا ہے کہ اللّٰه عَزَّوجَلَّ فرشتوں اور انسانوں میں سے جے چاہتا ہے اسے رسالت کا منصب عطافر ما ویتا ہے۔ فرشتوں میں مثلاً حضرت جبرئیل، میکا کیل، اسرافیل، عزر ائیل عَلَیْهِ مُ السَّلام اور انسانوں میں حضرت ابراہیم، حضرت موسی عقیفہ منظہ منظہ فرانسانوں میں حضرت ابراہیم، حضرت موسی ، حضرت میسی علیٰهِ مُ الصَّلَاهُ وَ السَّلام اور سرکا رووعالَم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ مُ السَّلام وَ السَّلام اور سرکا رووعالَم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ مُ الصَّلَاهِ وَ السَّلام اور سرکا رووعالَم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ مُ الصَّلَامِ وَ السَّلام اللّٰهِ عَلَاهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ مُ الصَّلَامِ وَ السَّلام اللّٰهُ عَلَاهُ اللّٰهِ عَلَامُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مُ الصَّلَامِ وَ السَّلام اللّٰهُ عَلَامُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُ الصَّلَامُ وَ اللّٰهِ عَرْصَ وَ اللّٰهُ عَرْصَ اللّٰهُ عَلَامُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُ الصَّلُولُ وَ اللّٰهُ عَرْصَ وَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَرْصَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُ الصَّلَامِ وَ السَّلام اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَرْصَ اللّٰهُ عَرْسُولُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَرْسُولُ مِن اللّٰهُ عَرْصَ اللّٰهُ عَرْسُولُ مِن اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَرْسُولُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ عَرْسُلُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ عَرْسُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ

### 

یبال ایک اہم بات یا در ہے کہ انسانوں کی ہدایت کیلئے ان میں سے بی بعض کو منصبِ رسالت کے لئے چن لینااللّٰہ تعالیٰ کی قدیم عادت ہے کین اس کا میہ مطلب ہر گرنہیں کہ سیّدالمرسکلین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کَی تَشْریف آوری کے بعد بھی لوگوں کورسالت کے ظیم منصب کے لئے چنار ہے گا، کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے نبوت ورسالت کیلئے جنہیں چنا تھا چن انتھا چن لیا اور جنہیں چن لیا وہ دائمی نبی اور رسول ہو گئے اور اللّٰہ تعالیٰ نے ایپ حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَمَ پر

❶ .....خازن، الحج، تحت الآية: ٧٥، ٣١٨ / ٣١٨ / ٣١٨، مدارك، الحج، تحت الآية: ٧٥، ص ٤٩ / ، ملتقطاً.

رتنسيرصراط الجنان

نبوت ورسالت کا منصب ختم فر ما دیا ہے لہذاان کی تشریف آوری کے بعد نبوت ورسالت کا سلسلہ اختتام یزیر ہو گیااور اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تاجدار رسالت صلّی الله تعانی عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَآخرى نبى ہونے كے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

> مَا كَانَمُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِيقِنُ بِجَالِكُمُ وَلَكِنَ مَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ لُوكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمًا (1)

ترحیه کنزُ العِرفان: محرتمهارےم دوں میں سی کے باب نہیں ہیں کین الله کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللّٰہ سب کچھ جاننے والاہے۔

اور مي بخارى شريف ميس حضرت ابو مريره دَضِيَ اللهُ تعَالى عَنهُ سے روايت ہے، ثبي كريم صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ' دبنی اسرائیل میں انبیاء کرام عَلیْهِهُ الصَّلاةُ وَالسَّلام حکومت کیا کرتے تھے، جب ایک نبی کاوصال ہوتا تو دوسرا نبی ان کا خلیفہ ہوتا، (لیکن یادرکھو!) میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے، ہاں عنقریب خلفاء ہوں گےاور کثرت سے ہوں گے۔<sup>(2)</sup>

اورسنن ترمذي ميں حضرت انس بن مالك دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ مِي روايت ہے، رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اله وَسَلَّمَ نِي ارشاد فرمايا: ''بِشك رسالت ونبوت ختم ہوگئی، تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی نبی۔ (3) ﴿ يَعْلَمُ مَا لِينَ اللَّهِ مُومَا خَلْفَهُمُ: وه جانتا ب جوان ك آك ب اورجوان ك يجه ب ي ين اللَّه تعالى دنيا کے اُمور کو بھی جانتا ہے اور آخرت کے اُمور کو بھی ، یااس سے مرادیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ لوگوں کے گزرے ہوئے اعمال کو بھی جانتا ہےاورآ ئندہ کےاحوال کابھی علم رکھتا ہے۔ <sup>(4)</sup>

يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا الْمُكَعُوا وَاسْجُلُوا وَاعْبُلُوا مَا الَّذِينَ امَنُوا الْمُكُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ فَيَ

€ . اب: • ٤ .

2 .....بخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب ما ذكر عن بني اسرائيل، ٢١/٢، الحديث: ٥٥.٥٣.

€ .....ترمذي، كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ذهبت النبوّة... الخ، ٢١/٤ ، الحديث: ٢٢٧٩.

4 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٧٦، ص ٧٤٩.

إِقْتُرَكَ ١٧

﴿ يَا يُنْهَا الَّذِينَ المَنُواالْ كَعُوُاوَاللَّهُ مُنُوااللَّهُ عَالَى اللَّه تعالى في مسلمانوں كو 3 اور جده كرو - اس آيت ميں اللَّه تعالى في مسلمانوں كو 3 اَحكام ديئے ہيں،

- (1).....نماز بردهو۔ کیونکہ نماز کے سب سے افضل ارکان رکوع اور سجدہ ہیں اور بیدونوں نماز کے ساتھ خاص ہیں تو ان کاذکر گویا کہ نماز کاذکر ہے۔
- (2) .....الله تعالی کی عبادت کرو۔ اس کا ایک مطلب بیہ کہتم اپنے رب کی عبادت کر واور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا مطلب بیہ ہے کہ الله تعالی نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کا موں سے منع کیا ہے ، ان سب (پڑمل کرنے کی صورت) میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تیسرا مطلب بیہ ہے کہ رکوع ، سجدہ اور دیگر نیک اعمال کو اپنے رب کی عبادت کے طور پر کرو کیونکہ عبادت کی نیت کے بغیر فقط ان افعال کو کرنا کا فی نہیں۔
- (3) ..... نیک کام کرو۔ حضرت عبد اللّٰه بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا فرماتے ہیں ان سے مراد صلدر حی کرنا اور دیگر اچھے اَخلاق ہیں۔

آیت کے آخر میں فر مایا کہتم ہیسب کا م اس مید پر کرو کہتم جنت میں داخل ہو کر فلاح و کا میابی پا جا وَاور تہمیں جہنم سے چھٹکارانصیب ہوجائے۔(1)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ بندہ عبادات اور نیک اعمال ضرور کرے کہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کا حکم ہے کیکن ان عبادات و نیک اعمال کی وجہ سے بیذ ہمن نہ بنائے کہ اب اس کی بخشش ومغفرت بقینی ہے بلکہ اس امید پراخلاص کے ساتھ اور اللّٰه تعالیٰ کی رضا کے لئے نیک کام کرے کہ ان کی برکت سے اللّٰہ تعالیٰ اس پر اپنافضل ورحت فرمائے گا اور اپنی رحمت سے جہنم کے عذاب سے چھٹکار ااور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔

یا در ہے کہاَ حناف کے نز دیک سورہ حج کی اس آیت کو پڑھنے یا سننے سے سجد ہ تلاوت واجب نہیں ہوتا کیونکہ

الحج، تحت الآية: ٧٧، ٨/٤ ٥ ٢، مدارك، الحج، تحت الآية: ٧٧، ص ٩ ٤٧- ٠ ٥٥، ملتقطاً.

488

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِجِنَاد

اس میں سجدے سے مرادنماز کا سجدہ ہے،البتۃ اگر کسی حنفی نے شافعی مذہب سے تعلق رکھنے والے امام کی اقتدا کی اور اُس نے اِس موقع برسجدہ کیا تو اُس کی پیروی میں مقتدی پر بھی واجب ہے۔ (1)

وَجَاهِ لُوا فِي اللهِ حَتَّ جِهَادِهِ الْهُوَاجْتَلِكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمُ إِبْرُهِيْمَ مُهُوسَتُمكُمُ الْمُسْلِيثِنَ فُمِنْ قَبْلُ وَفِي هٰ ذَالِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِينًا اعْلَيْكُمْ وَتَكُونُواشُهَا اعْرَاعُ عَلَى النَّاسِ عَ فَأَقِيبُهُ وَالصَّلْوةَ وَاتُواالزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هُوَمُولِكُمْ فَنِعُمَ الْبَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ٥

توجمة كنزالايمان: اور الله كى راه ميں جہاوكر وجيساحق ہے جہادكر نے كااس نے تمہيں پيندكيا اورتم يروين ميں كچھ تنگی ندر کھی تمہارے باپ ابراہیم کا دین اللّٰہ نے تمہارانام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اوراس قر آن میں تا کہ رسول تمہارانگہبان وگواہ ہوا ورتم اور لوگوں پر گواہی دوتو نماز ہرپار کھوا ورز کو قد دواور اللّٰہ کی رسّی مضبوط تھام لوہ قمہارا مولیٰ ہے تو کیابی اچھامولی اور کیابی اچھامددگار۔

ترجهه کنوالعوفان: اور الله کی راه میں جہاد کر وجیسا جہاد کرنے کاحق ہے۔اس نے تہمیں منتخب فرمایا اورتم بردین میں کچھ تنگی نہر کھی جیسے تمہارے باپ ابراہیم کے دین (میں کوئی تنگی نہھی)۔اس نے پہلی کتابوں میں اوراس قرآن میں تمہارا نام مسلمان رکھاہےتا کہ رسول تم پرنگہبان وگواہ ہواورتم دوسر بےلوگوں پر گواہ ہوجا ؤ تو نماز قائم رکھواورز کو ۃ دواور اللّٰه کی رسی کومضبوطی سے تھام لو، وہ تہہارا دوست ہے تو کیا ہی اچھا دوست اور کیا ہی اچھا مددگا رہے۔

🚺 ..... بهارشر بعت، حصه چهارم، مجدهٔ تلاوت کابیان، ۲۹/۱۷\_

س 🖳 🚅 ۲۲

اقَّةُ كَ ١٧

﴿ وَجَاهِدُ وَافِى اللهِ حَتَّى جِهَادِ ٧: اور الله كى راه ميں جہاد كر وجيسا جہاد كرنے كاحق ہے۔ ﴾ اس آيت ميں چنر باتيں ارشاد فرمائى گئيں۔

- (1) .....ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو! تم اللّٰہ تعالٰی کی راہ میں اس کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ایسے جہاد کر وجیسے جہاد کر وجیسے جہاد کرنے کاحق ہے کہ اس میں تبہار کی نیت سچی اور خالص ہواور تبہارائیمل دینِ اسلام کی سربلندی کے لئے ہو۔
- (2).....الله تعالى في تهمين اين وري اورعبادت كيليم نتخب فرمايا تواس سے برار تبداوراس سے بردی سعادت اور كيا ہے۔
- (3) .....الله تعالی نے تم پر دین میں پچھنگی نہ رکھی بلکہ ضرورت کے موقعوں پر تمہارے لئے سہولت کر دی جیسے کہ سفر میں نماز قصر کرنے اور روز ہ نہ دکھنے کی اجازت دے دی اور پانی نہ پانے یا پانی کے نقصان پہنچانے کی حالت میں غسل اور وضو کی جگہ تیم می اجازت دی، تو تم دین کی پیروی کرو۔
- (4) .....تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاوِين اليّهِ آسان ہے جيسے حضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلَّوٰهُ وَالسَّلَام كَاوِين اللهِ مَعَالَىٰهِ وَالسَّلَام كَاوِين اللهُ عَالَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَاوِين حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَو يَن مِين واحل ہے۔
  (5) .....الله تعالی نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں دین اسلام کو مانے والوں کا نام مسلمان رکھا ہے تا کہ قیامت کے دن رسول تم پرنگہبان وگواہ ہو کہ انہوں نے تمہارے پاس خداکا پیام پہنچا دیا اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤکہ انہیں ان رسولوں نے الله تعالی کے احکام پہنچا دیئے۔
- (6) .....الله تعالی نے تہمیں یون وکرامت عطافر مائی ہے تو تم پابندی کے ساتھ تماز قائم رکھواورز کو ق دواور الله تعالی کے دین کی رسی کومضبوطی سے تھام لواوراس کے دین پر قائم رہو، وہ تہمارا مالک و ناصر ہے اور تہمار ہے تمام اُمور کا انتظام فرمانے والا ہے، تو وہ کتنا اچھامولی ہے اور کیا ہی اچھامد دگار ہے۔ (1)

الحج، تحت الآية: ٧٨، ٩/٣ ،٩٨، مدارك، الحج، تحت الآية: ٧٨، ص ٥٠، ملتقطاً.

490

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِجِنَاد

( )

اِقْتَرَبَ ۱۷

بھی اسے دشمن مجھو، وہ تواپنے گروہ کواسی لیے بلاتا ہے تا کہ ۔

وہ بھی دوز خیوں میں سے ہوجا کیں۔

اِتَّمَايَدُعُواحِزُبَ قُلِيَكُونُوامِنَ اَصْحَبِ

السَّعِيْرِ<sup>(1)</sup>

اورنفسانی خواہشات کی پیروی سے رکنے والے کے بارے میں ارشاد فرما تاہے:

ترجید کن العرفان : اوروہ جواینے رب کے حضور کھڑ ہے ہونے سے ڈرااورنفس کوخواہش سے روکا۔ تو بیشک جنت ہی

وَاَصَّامَنُخَافَ مَقَامَرَ بِهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْبَاّوٰى (<sup>2)</sup>

ٹھکا ناہے۔

حضرت جابر دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ فرماتے ہیں، کچھلوگ جہاد سے واپسی پرحضور اقد س صلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ وَ اللهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ ارشاد فرمایا: ' مجادرہ وہ ہے جو الله تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ اللهُ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ اللهُ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ اللهُ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ اللهُ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَ

حضرت بیجی بن معاذ رازی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیْ عَلَیُهِ فَر ماتے ہیں: انسان کے دیمُن تین ہیں: (1) اس کی و نیا۔
(2) شیطان ۔ (3) نفس ۔ لہذا و نیا سے بے رغبتی اختیار کر کے اس سے بچو، شیطان کی مخالفت کر کے اس سے محفوظ رہو اورخواہشات کوچھوڑ و سے کے ذریعے نفس سے حفاظت میں رہو۔ (5)

فریاد ہے نفس کی بدی سے
لاج آئی نہ ذر وں کی ہنمی سے
تاروں نے ہزار دانت پیے
تیری ناپاک زندگی سے

الله الله کے نبی سے
دن کبر کھیلوں میں خاک اڑائی
شب کبر سونے ہی سے غرض تھی
ایمان پہ مَوت بہتر او نفس

- 🛈 .....فاطر:٦.
- 2 .....نازعات: ۱،٤٠٤.
- الزهد الكبير للبيهقي، فصل في ترك الدنيا ومخالفة النفس، ص٥٦١، الحديث: ٣٧٣.
- **4**.....مسند امام احمد، مسند فضالة بن عبيد الانصاري رضي الله عنه، ٢٤٩/٩، الحديث: ٢٤٠١٣.
- 5.....احياء علوم الدين، كتاب رياضة النفس وتهذيب الاخلاق، بيان شواهد النقل من ارباب البصائر... الخ، ٨١/٣.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجنَانَ

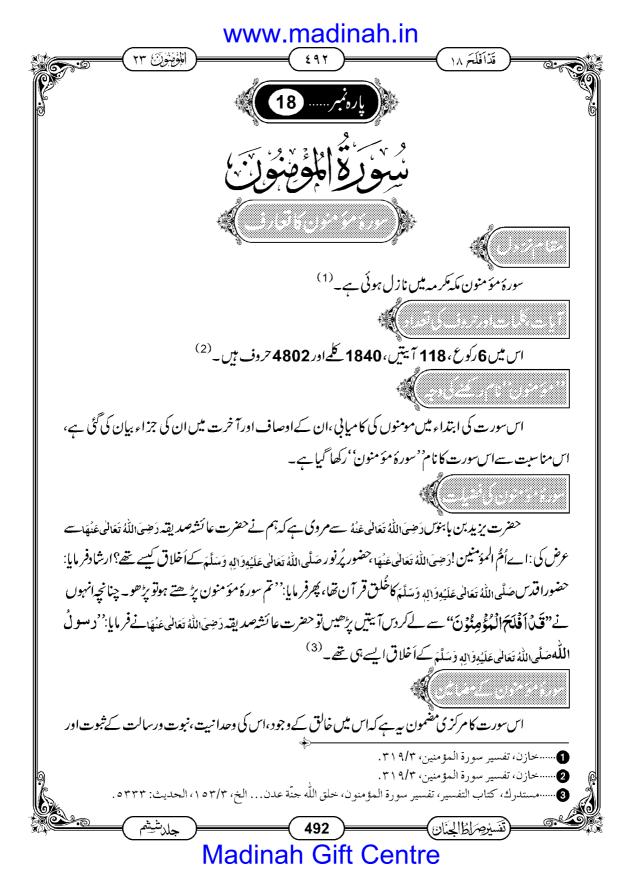

قَدَّاً فَلَحَ ١٨

موت کے بعدزندہ کئے جانے برمختلف دلائل کے ساتھ کلام کیا گیاہے،اوراس سورت میں بیرمضامین بیان کئے گئے ہیں: (1).....اس سورت کی ابتدامیں 7 اُوصاف کے حامل مومنوں کوآخرت میں کامیاب ہونے کی بشارت سنائی گئی اور آخرت میں انہیں ملنے والی عظیم جزا فر دوس کی میراث بیان کی گئے۔

- (2).....الله تعالیٰ کے وجود،اس کی وحدانیت اور قدرت برانسان کی مختلف مراحل میں تخلیق،آسانوں کوکسی سابقه مثال کے بغیر پیدا کرنے ، باغات اور نباتات کی نشو ونما کے لئے آسان کی طرف سے یانی نازل کرنے ، انسان کے لئے مختلف مَنا فع والے جانوریپدا کرنے اورسامان کی نقل وحمل اورسواری کے لئے کشتیوں کوانسان کے تابع کرنے کے ساتھ استدلال کیا گیاہے۔
- (3) .... مشركين كي طرف سے پہنچنے والى أذِيتُول براينے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَكُسلى دينے كيلئے اللّه تعالٰى نے حضرت نوح ، حضرت ہود ، حضرت موسیٰ ، حضرت ہارون ، حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اوران کی والدہ حضرت مرىم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَ واقعات بيان فرمائے۔
- (4) .....وين اسلام قبول كرنے سے تكبركرنے يرنيز الله تعالى كے حبيب صلّى اللهُ تعالى عليه وَالله وَسَلّم كى طرف جنون اور جاد وگر ہونے وغیرہ کی نسبت کرنے بر، اورسیّدالمرسّلین صَلَّى اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهُ وَالله وَسَلَّمَ کی رسالت برایمان نہ لانے کی وجہ ہے کفارِ مکہ کوسرزنش کی گئی اور عذاب کی وعید سنائی گئی اورانہیں قیامت کے دن پہنچنے والے عذاب اور سختی کی خبر دی گئی ا اوران کےسامنےمرنے کے بعددوبارہ زندہ کئے جانے پرمختلف دلائل پیش کئے گئے۔
- (5).....انہی آیات کے شمن میں انسان پر کی گئی نعمتوں کے ذریعے اسے نصیحت کی گئی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اٹکار کرنے ،اللّٰہ تعالٰی کی طرف اولا دکی نسبت کرنے اور اللّٰہ تعالٰی کے شریک ٹھہرانے کا شدیدر دکیا گیا۔
  - (6) .....حساب کے وقت کی شد تیں اور ہُو کُنا کیاں بیان کی گئیں۔
  - (7).....قیامت کے دن لوگوں کوسعادت منداور بدبخت دوگروہوں میں تقسیم کر دیئے جانے کا ذکر کیا گیا۔
- (8) ....اس دن نسب کے فائدہ مند نہ ہونے کو بیان کیا گیا اور کفار کی دنیا کی طرف لوٹ جانے اور نیک اعمال بحا لانے کی تمنابیان کی گئی۔
- (9)....مسلمانوں پر ہننے اوران کا مُداق اڑانے پر کفار کوسر زنش کی گئی اوران سے دنیا میں گٹھرنے کی مدت کے بارے

Madinah Gift Centre

195

قَدْاَ فْلَحَ ١٨

میں سوال کیا گیا۔

(10) .....بتوں کی بوجا کرنے والوں کے خسارے اور نیک اعمال کرنے والے اہلِ ایمان کی نجات اور ان پر الله تعالیٰ کی رحمت ومغفرت کا ذکر کیا گیا۔

سورہ مؤمنون کی اپنے سے ماقبل سورت'' جج" کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ کج کے آخر میں مسلمانوں کو اُخروی کامیابی حاصل ہونے کی امید پراچھے اعمال کرنے کا حکم دیا گیا اور سورۂ مؤمنون کی ابتداء میں وہ اچھے کام بتا دیئے گئے جن سے مسلمان اخروی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ (1)

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

اللّٰه كے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

المعمدة كنزالايمان:

الله كنام سے شروع جونهايت مهربان، رحمت والا ہے۔

المرحمة كنزالعِرفان:

### قَدُا فُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَن

المعلمة كنزالايمان: بيشك مرادكو ينتيجا يمان والي

﴾ ترجيهة كنزُ العِرفان: بيتك ايمان والے كامياب موكئے۔

﴿ قَنُ اَ فَلَحَ : بِيتُكَ كَامِيابِ ہُو گئے۔ ﴾ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللّٰہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہوکر ہرنا پہندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ (2)

1 .....تناسق الدرر، سورة المؤمنون، ص١٠٣.

2 .....تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ١، ٨/٨٨ ٢، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ١، ٦٦/٦، ملتقطاً.

- A

(تنسيرص َ اطّالِحنَانَ

(18) (MA) (18)

الْلِوْمِنُونَ ٢٣

290

قَدْاَ فُلُحَ ١٨

یادرہے کہ ہرایک نے موت کا کڑواترین ذا نقہ چکھ کراس دنیا سے کوچ کرنا ہے اور قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے اور جسے اس دن جہنم کے در دناک عذابات سے بچالیا گیااور بے مثل نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل کردیا گیاوہ ی حقیقی طوریر کا میاب ہے، جبیبا کہ اللّٰہ تعالی ارشا وفر ما تاہے:

ترجید کنزالعرفان: ہرجان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تہمیں تمہارے اجر پورے پورے دیئے جائیں گے توجے آگ سے بچالیا گیا اور جنت میں داخل کردیا گیا تو كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ وَالْمَا تُوقَوْنَ الْمَا تُوفَّوْنَ الْمَانِ الْمَوْتِ وَالْمَانُو فَوْنَ اللَّامِ الْمُوْرَةُ مَنْ اللَّامِ الْمُؤْمِ الْمَامِ اللَّامِ الْمُؤْمَ الْمَامِ اللَّامِ الْمُؤْمَ الْمَامِ اللَّامِ الْمُؤْمَةُ وَالْمَامِ اللَّامِ اللَّهُ الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالُونِ الْمُؤْمِنَالِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَامِ الْمُؤْمِنِينَامِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَامِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَامِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَامِ الْمُؤْمِينَامِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَامِينَامِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَامِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَامِينَامِينَامِينَامِينَامِينَامِينَامِينَامِينَامِينَامِينَامِينَامِي

وه کامیاب ہوگیا۔

اورجہنم سے بیخے اور جنت میں داخلے کے لئے ایمان پرخاتمہ ضروری ہے، جبیبا کہ حضرت عبد اللّٰہ بن عمر ورَضِی اللّٰه تعَالٰی عَنْهُ سے بیخنا اور اللّٰه تعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، سیّدالمرسَلین صَلَّی اللّٰهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ تعالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، سیّدالمرسَلین صَلَّی اللّٰهُ تعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، سیّدالمرسَلین صَلّٰی اللّٰهُ تعالٰی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہواور جنت میں داخل ہونا پیند ہوتوا سے موت ضروراس حال میں آئے کہ وہ اللّٰه تعالٰی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہواور جس معاطٰی ووہ این لیے پیند کرتا ہووہ ی معاملہ دوہروں کے ساتھ کرے۔ (2)

اور چونکہ موت کا وفت کسی کومعلوم نہیں اس لئے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اس کی حفاظت کی بھر پورکوشش کرناضروری ہے تا کہ موت کے وفت ایمان سلامت رہے اور قیامت کے دن جنت میں داخلہ نصیب ہو۔

سورة مومنون كى ابتدائى دس آيات كے بارے ميں حضرت عمر بن خطاب دَضِى الله تعَالَى عَنُهُ فرماتے ہيں''جب نبى اكرم صَلَّى الله تَعَالَى عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِروحى نازل ہوتى تو آپ کے چبرة اقدس کے پاس محصول كى بصنعتا ہے كى طرح آواز سنائى ديتى۔ايك دن وحى نازل ہوئى تو ہم يجھ درير شهر رے رہے، جب يہ يفيت ختم ہوئى تو آپ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اعْزُ وَجَلَّ بهميں زياده عطاكر نااوركى نه فرمانا ، ہميں عزت دينااور ذكيل في الله اعْرُ وَجَلَّ بهميں زياده عطاكر نااوركى نه فرمانا ، ہميں عزت دينااور ذكيل

1 .....ال عمران: ١٨٥.

2.....مسند امام احمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ٢/٥٢٦، الحديث: ٦٨٢١.

(تَسَيْرِصَ لِطُالِحِنَانَ

اللوه ون

قَدْاَ فْلُحَ ١٨

نہ کرنا ،ہمیں عطافر مانا اور محروم ندر کھنا۔ ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسر ہے کونہ چن۔ اے اللّٰه اعَزَّوَ جَلَّ ،ہمیں راضی فر ما اور ہم سے راضی ہوجا۔ اس کے بعد ارشاد فر مایا'' مجھ پر دس آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتوں کواپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا، پھر آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے" قَدُ اَ فَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ " سے لے کر دسویں آیت کے آخرتک پڑھا۔ (1)

# الَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ أَ

و ترجمه کنزالایمان: جواپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔

ترجيه المنزالعيرفان: جوايني نمازيين خشوع وخضوع كرنے والے بيں۔

﴿ خُشِعُونَ: خَشُوعَ وَحَضُوعَ كَرِنْ وَالْمِلْ - ﴾ يهال سے ايمان والول كے چنداً وصاف ذكر فرمائے گئے ہيں، چنانچه ان كاپہلا وصف بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا كه ايمان والے خشوع وخضوع كے ساتھ نماز اداكرتے ہيں، اس وقت ان كے دلول ميں الله تعالى كاخوف ہوتا ہے اور ان كے أعضاساكن ہوتے ہيں۔ (2)



نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی ، ظاہری خشوع ہے ہے کہ نماز کے آداب کی ممل رعایت کی جائے مثلاً نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آسان کی طرف نظر نہ اٹھائے ، کوئی عبث و بریکار کام نہ کرے ، کوئی کپڑاشانوں پراس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں ، انگلیاں نہ چھٹائے اور اس قسم کی حرکات سے بازر ہے۔ باطنی خشوع ہے ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی عظمت پیشِ نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہواور نماز میں دل لگا ہو۔ (3)

- **1** ......ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المؤمنين، ١٧/٥ أ ، الحديث: ٣١٨٤.
  - 2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢، ص ٢٥١.
- المؤمنون، تحت الآية: ٢، ٤ /٦٥٦، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٢، ٣ / ٢ ٣٢، مدارك، المؤمنون، تحت

آية: ۲، ص ۲ ۹۵.

49

الْلِوْفِينُونَ ٢٣

£9V

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

یہاں نماز کے دوران آسان کی طرف نظریں اٹھانے ، إدھراُ دھر دیکھنے اوریہاں وہاں توجہ کرنے ہے متعلق

3 أحاديث ملاحظه بهول،

(2) .....حضرت انس دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ فَر مات بين، نِي كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ مُحْصَارِ الْمَاوْرُ مايا: ''اب بيل إدهراً وهراً و

(3) .....حضرت عائشه صدیقه دَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهَا فرماتی بین: میں نے حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سِيمَا زُ میں إدهراً وهراً وهراتوجه كرنے كے بارے میں سوال كيا تو آپ نے ارشا وفر مايا ''بيشيطانی لغزش ہے، اس كے ذريعے شيطان بندے كونماز سے پھسلانا جا ہتا ہے۔ (3)

لہذاہر مسلمان مردو عورت کوچاہئے کہ وہ پوری توجہ اور خشوع کے ساتھ نماز اداکرے اور اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جیسے عبادت کرنے کاحق ہے۔

حضرت عثمان دَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مِهِ روايت ہے، رسول کريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاوفر مایا: ''جس مسلمان شخض پر فرض نماز کا وقت آجائے اور وہ اس نماز کا وضوا جیسی طرح کرے پھر نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے تو وہ نماز اس کے سابقہ گنا ہوں کا کفارہ ہوجاتی ہے جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے اور بیسلسلہ ہمیشہ جاری رہےگا۔ (4)

ا كرصحابة كرام دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُمُ اور ديكر بزرگانِ وين دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِمُ كى سيرت كامطالعه كياجائة

- 1 .....بخارى، كتاب الاذان، باب رفع البصر الى السماء في الصلاة، ٢٦٥/١، الحديث: ٧٥٠.
  - 2 .....ترمذى، كتاب السفر، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، ٢/٢ ، ١ ، الحديث: ٥٨٩ .
  - الحديث: ٩٠٥.الحديث: ٩٠٥.
- 4.....مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، ص٤٢، الحديث: ٧(٢٢٨).

(تنسيرصراط الجنان

الْلِمُ فِينُونَ ٢٣ 🗨

قَدْاَ فُلَحَ ١٨

بکثرت ایسے واقعات مل جائیں گے کہ جواس آیت میں مذکور وصف کے اعلیٰ نمونے ہوں گے، جیسا کہ حضرت عبد اللّٰه ` بن عمر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا فرماتے ہیں'' جب صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ نُماز پڑھتے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے ، اپنی نظریں سجدہ کرنے کی جگہ پر رکھتے تھے اور انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اللّٰہ تعالٰی انہیں دیکھ رہاہے اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے۔ (1)

### وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُومُعُرِضُونَ أَ

و ترجمة كنزالايمان: اوروه جوكسي بيهوده بات كي طرف إلتفات نهيس كرتـــ

🧯 ترجبه یک نزالعِدفان: اوروه جونضول بات سے منه پھیرنے والے ہیں۔

1 ....در منثور، المؤمنون، تحت الآية: ٢، ٨٤/٦.

2 .....ابو داؤد، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم، ٩٩/١ ، الحديث: ١٩٨.

سينوم لظ الجنان

جلدشيثم

اللَّهُ عَبُّونَ ﴾

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

﴿ عَنِ اللَّغْوِ: فَضُولَ مِات سے۔ ﴾ فلاح پانے والے مومنوں كا دوسراوصف بيان كيا گيا كدوہ ہركَهُو وباطل سے بيچ

ريتے ہيں۔ (1)

علامہ احمد صاوی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فر ماتے ہیں' لغوے مراد ہروہ قول بغل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کامسلمان کودینی یا دُنیُوی کوئی فائدہ نہ ہوجیسے مذاق مُسخ ی، بیہودہ گفتگو، کھیل کودہ فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات پوری کرنے میں ہی گےر ہناوغیرہ وہ تمام کام جن سے اللّٰہ تعالی نے منع فر مایا ہے۔خلاصہ بیہے کہ مسلمان کواپی آخرت کی بہتری کے لئے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہئے یاوہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے بقد رِضرورت (حلال) مال کمانے کی کوشش میں لگارہے۔ (2)

اَ حادیث میں بھی الایعنی اور بیکار کا موں سے بیخنے کی ترغیب دی گئی ہے، چنا نچہ حضرت ابوہر برود صَحَى اللّٰه تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا" آوی کے اسلام کی اچھائی میں سے بیہ کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے۔ (3) یعنی جو چیز کار آمد نہ ہواس میں نہ بڑے، زبان ، دل اور دیگر اعضاء کو بے کار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ (4)

اور حضرت عقبہ بن عامر دَضِیَ اللهُ مَعَالٰی عَنُهُ فرماتے ہیں 'میں حضورا قدس صَلَّی اللهُ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی ،نجات کیا ہے؟ ارشا دفر مایا: 'اپنی زبان پر قابور کھواور تمہارا گھرتمہارے لیے گنجائش رکھے (یعنی ہے) داردھرادھر نہجاؤ) اور اپنی خطایر آنسو بہاؤ۔ (5)

یا در ہے کہ زبان کی حفاظت وگلہداشت اور فضولیات وکُغُویات سے اسے بازر کھنا بہت ضروری ہے کیونکہ زیادہ

- 1 ....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٣، ٣٢٠/٣.
- 2 .....صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٣، ١٣٥٧-١٣٥٧.
- 3 .....ترمذى، كتاب الزهد، ١١-باب، ٤٢/٤، الحديث: ٢٣٢٤.
- بہارشریعت،حصہ شانز دہم، زبان کوروکنا اورگالی گلوچ، غیبت اور چفلی سے پر ہیز کرنا،۵۲۰/۳۰
- 5 ..... ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، ١٨٢/٤، الحديث: ٢٤١٤.

تنسيره كاظ الجنان

**( الْلِوْمِنُونَ** ٣٣ **)** 

قَدَّا فَلَحَ ١٨

سرکشی اورسب سے زیادہ فساد ونقصان اسی زبان سے رونما ہوتا ہے اور جو تخص زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا اوراس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ جو تخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہروقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہونے سے نی نہیں پاتا ، یونہی اس سے کفر بیالفاظ نکل جانے کا بہت اندیشہ رہتا ہے اور بیدونوں ایسے عمل ہیں جس سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہوجاتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت امام حسن بصر کی دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَدُهُ سے کسی شخص نے کہا: فلال شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ بیس کر آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو مجبوروں کا تھال کھر کرروانہ کیا اور ساتھ میں یہ کہلا بھیجا: سنا ہے کہ تم نے مجھا پنی نیکیاں مدیری ہیں ، تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر جانا (اس لئے مجبوروں کا بیتھال حاضر ہے۔) (1)

سفیان توری دَخمَهٔ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: زبان سے ایسی بات نہ نکالوجے من کرلوگ تمہارے دانت توڑ دیں۔ اورا یک بررگ دَخمَهٔ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑ وتا کہ یہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کردے۔ (2)

نیز زبان کی حفاظت نہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ ناجا بَرُ وحرام ، لغواور بریار باتوں میں مصروف ہوکر گناہوں میں مبتلا ہوتا اور اپنی زندگی کی قیمی ترین چیز" وقت" کوضائع کر دیتا ہے۔ حضرت حسان بن سنان دَخمَهُ اللهِ تعالیٰ عَلَیْهِ کے بارے میں مروی ہے کہ آ ب ایل خانے کے پاس سے گزر بواس کے مالک سے دریافت فرمایا" یہ بالا خانہ بنائے تمہیں کتنا عرصہ گزر ا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد آپ کودل میں سخت ندامت ہوئی اور نفس کو تُخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا" اے مغروز نفس او تو نفول اور لا یعنی سوالات میں قیمی ترین وقت کوضائع کرتا ہے؟ پھراس فضول ہوئے یوں فرمایا" اے مغروز نفس! تو فضول اور لا یعنی سوالات میں قیمی ترین وقت کوضائع کرتا ہے؟ پھراس فضول

اور دوسرا فائدہ بیہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے محفوظ رہتا ہے، چنانچے حضرت

اوردوسرانقصان یہ ہے کہ ناجائز وحرام گفتگو کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جہنم کے دردنا ک عذاب میں مبتلا ہوسکتا ہے جسے برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ۔لہذاعا فیت اسی میں ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور

سيرص لظ الجنان

سوال کے گفارے میں آپ نے ایک سال روز سے رکھے۔ <sup>(3)</sup>

<sup>1 .....</sup>منهاج العابدين، العقبة الثالثة، العائق الرابع، الفصل الثالث: اللسان، ص٧٦.

<sup>2 .....</sup>منها ج العابدين، العقبة الثالثة، العائق الرابع، الفصل الثالث: اللسان، ص٧٦.

اللسان، ص٥٧٠.

www.madinah.in

قَدْاَفَلَحَ ١٨) (١٨)

ا سے ان با توں کے لئے استعال کرے جواُسے دنیااور آخرت میں نفع دیں۔اللّٰہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوزبان کی حفاظت ` ونگہداشت کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔ <sup>(1)</sup>

### وَالَّذِينَ هُمُلِلزَّكُونِ فَعِلُونَ اللَّهُ مُلِلزَّكُونِ فَعِلُونَ اللَّهُ

ا ترجمة كنزالايمان: اوروه كهزكوة وينكاكام كرت بير

ا ترجیه یک نزالعیرفان: اوروه جوز کو ة دینے کا کام کرنے والے ہیں۔

﴿ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ: وه زكوة دين كاكام كرف والع بين - ﴾ اس آيت مين كامياني پاف والے ابل ايمان كا تيسرا وصف بيان كيا گيا كدوه پابندى كساتھ اور ہميشدا پنا مالوں پر فرض ہونے والى زكوة ديتے ہيں - بعض مفسرين نے اس آيت ميں مذكور لفظ "ذكاة" كا ايك معنى "مؤكين شن" بھى كيا ہے يعنى ايمان والے اپنے نفس كودنيا كى محبت وغيره مذموم صفات سے ياك كرنے كا كام كرتے ہيں - (2)

کثیراَ حادیث میں زکو ۃ اداکرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 4 اَ حادیث درج ذیل ہیں:

- (1).....حضرت جابردَ ضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیْ عَنهُ سے روایت ہے، حضورا قدس صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا: ' وجس نے اپنے مال کی زکو ۃ اواکر دی، تو بیشک اس کے مال کا شرأس سے جلاا گیا۔ (3)
- (2) .....حضرت البوا مامدر ضِي اللهُ تعَالَى عَنْهُ مع روايت مع ، حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي ارشا وفر مايا:
- ❶ .....زبان کی حفاظت اوراس سے متعلق ویگر چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب' جنت کی دو چاہیاں'' (مطبوعہ مکتبة المدینہ) کا مطالعہ فرمائیں۔
- المؤمنون، تحت الآية: ٤، ص ٧٥١، البحر المحيط، المؤمنون، تحت الآية: ٤، ٦ / ٣٦٦، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٤، ٦ / ٣٦٦، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٤، ٦٨/٦، ملتقطاً.
  - 3 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ٤٣١/١، الحديث: ٩٧٥١.

(تنسيرصراط الجنان

جل جل

www.madinah.in

مَدَا فَلَحَ ١٨ )

"ز کو ة دے کراپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کرلواورا پنے بیاروں کاعلاج صدقہ ہے کرو۔ <sup>(1)</sup>

(3) .....حضرت انس بن ما لك دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روایت ہے، سیّد المرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیُهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا: ''اپنے مال کی زکاۃ نکال، کہ وہ پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کردے گی۔ (2)

(4) .... هیچی بخاری شریف میں حضرت ابو ہر ریوه رَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّه صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَعَالَیْ اللّهِ مَعَالَیْ اللّهِ مَعَالَیْ مَعَالَ مَعَالَیْ مَعَالَیْ مَعَالَ مِعْلَیْ مَعْلَیْ مَعْلَیْ مَعْلَیْ مِعْلَیْ مَعْلَیْ مَعْلَیْ مَعْلَیْ مَعْلَیْ مِعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِی مِعْلِیْ مَعْلَیْ مَعْلَیْ مَعْلِی مُعْلِی مِعْلِی مُعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِی مِعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِی مِعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِی مِعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِیْ مِی مُعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِی مِعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِی مِعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِی مِعْلِیْ مِعْلِی مِعْلِیْ مِعْلِی مِعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِی مِعْلِیْ مِعْلِیْ مِعْلِی مِعْلِیْ مِعْلِی مِعْلِیْ مِعْلِی مِعْلِی مِعْلِی مِعْلِی مِعْلِی مِعْلِی مِعْلِیْ مِعْلِی مِ

اس آیت کی دوسری تفییر سے معلوم ہوا کفٹس کو مذموم صفات جیسے تکبر وریا کاری بغض وحمداور دنیا کی محبت وغیرہ سے پاک کرنا اُخروی کا میابی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔اس سے متعلق اللّٰہ تعالیٰ ایک اور مقام پرارشا دفر ما تا ہے:

قریمہ کے گذا اُفکہ مَن تَرَکیٰ (۵)

میں میں میں میں کے دورکو پاک کرلیاوہ
میں کے دورکو پاک کرلیاوہ

کامیاب ہوگیا۔

اورارشادفر ما تاہے:

قَدُا فَلَحَ مَن زَكُّهُا ﴿ وَقَدُخَابَ مَنْ دَسُّهَا اللَّهُ وَقَدُخَابَ مَنْ دَسُّهُا

ترجمة كنزالعوفان: بينك جس فنس كو پاك كرلياوه كامياب موكيا اور بينك جس فنس كوكنامول ميس چهپاديا

ودنا کام ہوگیا۔

◘ .....شعب الايمان ، باب الثاني و العشرين من شعب الايمان ... الخ ، فصل فيمن اتاه الله مالاً من غير مسألة ، ٣ / ٢٨٢ ،
 الحديث: ٧٥ ٥٩.

- 2 ..... مسندامام احمد، مسند انس بن مالك رضى الله عنه، ٢٧٣/٤، الحديث: ٢٣٩٧.
  - 3 .....بخارى، كتاب الزكاة، باب اثم مانع الزكاة، ٤٧٤/١، الحديث: ٣٠٤١.
    - 🗗 .....اعلى: ١٤.
    - 5 ....شمس:۹۰۰۰

= (تفسيرصراط الحنان

50

الْلِمُونِيْنُونِكَ ٢٣ كَ

قَدَّا فَلَحَ ١٨

حضرت زید بن ارقم دَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنهُ قرماتے ہیں: رسول کریم صلّی الله تعالیٰ عَلیْه وَ الله وَسلّم الله طرح دعاما لگا کرتے ہے: "اَللّهُمَّ آتِ نَفُسِی تَقُو اَهَا وَزَحِّهَا اَنْتَ خیرُ مَنُ ذَکّاهَا اَنْتَ وَلِیُّهَا وَمُو لَاهَا"اے اللّه! میرے نفس کوتقو کی عطافر ما اور اسے پاکیز ہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولی ہے۔ (1)

نی کریم صلّی الله تعَالیٰ عَلیْهِ وَ اللهِ وَسَلّم کی یہ دعاامت کی تعلیم کے لئے ہے، اس لئے ہر مسلمان کوچاہئے کہ وہ اپنے نفس کو فذموم صفات سے پاک کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی کے لئے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے اور اس دعا کے لئے وہ الفاظ سب سے بہترین ہیں جو او پر حدیث پاک میں مذکور ہوئے۔

### وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ لِخُفُونَ فَى إِلَّا عَلَى اَزُواجِهِمُ اَوْمَامَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِيْنَ ﴿

توجہہ کنزالایہان:اوروہ جواپی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ گراپنی بیبیوں یا شرعی باندیوں پر جوان کے ہاتھ کی مِلک ہیں کہان پر کوئی ملامت نہیں۔

ترجید کنزالعِرفان: اوروہ جواپی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مگراپی ہیو یوں یا شرعی باندیوں پر جوان کے ہاتھ کی ملک ہیں پس بیشک ان پر کوئی ملامت نہیں۔

﴿ هُمُ إِفُرُ وَجِهِمُ خَفِظُونَ: وها پنی شرمگاموں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ﴾ اس آیت سے کا میا بی حاصل کرنے والے اہل ایمان کا چوتھا وصف بیان کیا گیا ہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے اہل ایمان کا چوتھا وصف بیان کیا گیا ہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے زنا اور زنا کے اسباب و کو از مات وغیر ہ حرام کا مول سے اپنی شرمگاموں کی حفاظت کرتے ہیں البتہ اگروہ اپنی بولیوں اور شرعی باندیوں کے ساتھ جائز طریقے سے صحبت کریں تو اس میں ان پرکوئی ملامت نہیں۔ (2)

1 .....مسلم، كتاب الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار، بابً التعوّذ من شرّ ما عمل ... الخ، ص١٤٥٧، الحديث: ٧٣).

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٥-٦، ٣٢، ٣٢ - ٣٢، ملخصًا.

نسيزه رَاطًا لِحِنَانَ

جلدشيشم

503

( الْلِمُونِيْنُونَ ٢٣

0.5

قَدَا فَلَحَ ١٨

حدیث پاک میں زبان اور شرمگاہ کوحرام اور ممنوع کا موں سے بچانے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، چنانچھیے جناری میں حضرت مہل بن سعد دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے ، رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَائِیهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر مایا" جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہوجائے جواس کے جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان کا اور اس کا جواس کے دونوں یاؤں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ کا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ (1)

یادرہے کہ شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرناانسانی فطرت کا تقاضااور ہے شار فوائد حاصل ہونے کا ذریعہ ہے،اگر
اس تقاضے کوشر بعت کے بتائے ہوئے جائز طریقے سے پورا کیا جائے تو ید نیا میں بہت بڑی فعت اورا آخرت میں تو اب
حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے اورا گراسے ناجائز وحرام ذرائع سے پورا کیا جائے تو یہ دنیا میں بہت بڑی آفت اور
قیامت کے دن جہنم کے دردنا کے عذاب میں مبتلا ہونے کا سب ہے،الہذا جوشن اپنی خواہش کی شخیل چا ہتا ہے تو اسے
چا ہے کہا گرکسی عورت سے شرعی نکاح کرسکتا ہے تو نکاح کرلے تا کہ اسے اپنے لئے جائز ذریعیل جائے اورا گروہ شرعی
نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر روز سے رکھ کراپ نفسی کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے اوراس کے ساتھ ساتھ ان
منام اسباب اور مُرِّ کا ت سے بیخے کی بھی پھر پورکوشش کرے جن کی وجہ سے نفس کی اس خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نیز
ناجائز وحرام ذریعے سے اِس خواہش کو پورا کرنے پر قر آن مجید اورا کا دیثِ مبار کہ میں جن سزاؤں اور عذابات کا ذکر
کیا گیا ہے ان کا بغور مطالعہ کرے اور اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنفس کی حفاظت کے لئے خوب دعا کیں کرے۔

### فَمَنِ ابْتَغَى وَمَ آءَ ذُلِكَ فَأُ ولَيِكَ هُمُ الْعُدُونَ ٥

و ترجه الانتهان: توجوان دو كيسوا كيهاور جائب وبي حدسے بڑھنے والے ہيں۔

و ترجید کنزالعیرفان: توجو إن كے سوا كچھ اور جا ہے تو وہى حدسے بڑھنے والے ہیں۔

🖚 .....بخارى، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، ٢٤٠/٤، الحديث: ٦٤٧٤.

. . - 5 .

504

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِجنَاد



قَدْاَ فَلَحَ ١٨

﴿ فَكَنِ ابْتَالَى وَسَمَاءَ ذَلِكَ: توجو إن دو كيسوا بجهاور جاسيه كالعنى جوبيويون اورشرى بانديون كعلاوه كسي اور ذریعے سے شہوت پوری کرنا چاہے تو وہی حدسے بڑھنے والے ہیں کہ حلال سے حرام کی طرف تُحاوُ زکرتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں صرف ہو یوں اور شرعی باندیوں سے جائز طریقے کے ساتھ شہوت یوری کرنے کی اجازت ہے،اس کےعلاوہ شہوت پوری کرنے کی دیگرصورتیں جیسے مرد کا مرد سے،عورت کاعورت سے، شوہر کا بیوی یاشرعی باندی کے بچھلے مقام ہے،اینے ہاتھ سے شہوت یوری کرناحرام ہے یونہی کسی عورت سے متعہ کرنا بھی حرام ہے۔

علام على بن محمد خازن دَحْمَةُ اللهِ يَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہيں''اس آيت سے ثابت ہوا کہا بنے ہاتھ سے قضائے شہوت كرناحرام بــ حضرت سعيد بن جبير دَضِي اللهُ تعَالى عنهُ ف فرمايا "الله تعالى في ايك أمت كوعذاب كياجوا ين شرم كامول ہے کھیل کرتے تھے (2)

اورامام فخرالدین رازی دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَيْ عَلَيْهِ فرماتے ہیں''اس آیت سے ثابت ہوا کہ متعہ حرام ہے کیونکہ جس عورت سے متعہ کیا جاتا ہےوہ مرد کی بیوی نہیں کیونکہ اگران دونوں میں ہے کوئی مرجائے تو دوسرااس کا وارث نہیں بنہا، اگروہ عورت بیوی ہوتی تو مرد کے انتقال کے بعداس کی وارث بھی بنتی کیونکہ بیوی کی وراثت قر آن سے ثابت ہے۔ لہٰذاجبِ واضح ہو گیا کہ متعہ کروانے والی عورت مرد کی بیوی نہیں تو ضروری ہے کہ وہ مرد کے لئے حلال نہ ہو۔<sup>(3)</sup>

وَالَّذِينَ هُمُ لِا كُلْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ لَا عُوْنَ اللَّهِ

المعالمة المنالايمان: اوروه جواني امانتون اورايين عهدكي رعايت كرتي بين ـ

المعربة كنزُالعِرفان: اوروه جواینی امانتوں اوراینے وعدے كى رعایت كرنے والے ہیں۔

- 1 .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٧، ٦٨/٦، ملخصاً.
  - 2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٧، ٣٢١/٣.
  - ٢٦٢/٨ ،٧٠ المؤمنون، تحت الآية: ٧، ٢٦٢/٨ .

٥.٦

قَدَّا فَلَحَ ١٨

﴾ ﴿ لِا كَمُنْتِهِمُ وَعَدْدِهِمُ مِلْعُوْنَ: اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعابیت کرنے والے۔ ﴾ اس آیت میں فلاح حاصل کی کرنے والے ایل ایمان کے مزید دو وصف بیان کئے گئے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے اور جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔

یا در ہے کہ امانتیں خواہ اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کی ہوں یا مخلوق کی اور اسی طرح عہد خداعَزَّوَ جَلَّ کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ ،سب کی وفالا زم ہے۔ (1)

حضرت عبادہ بن صامت دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: "میرے لیے چھے چیزوں کے ضامن ہوجاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ (1) بات بولوتو سے بولو۔ (2) وعدہ کروتو پورا کرو۔ (3) تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرواور (4) اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرواور (5) اپنی نگا ہوں کو پَست کرواور (6) اپنی نگا ہوں کو پَست کرواور (6) اپنی نگا ہوں کو پَست کرواور (6) اپنی نگا ہوں کو پَست کرواور (8)

### وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْ تِهِمْ يُحَافِظُونَ ٥٠

التحیمهٔ کنزالایمان: اوروه جواین نمازون کی نگهبانی کرتے ہیں۔

ﷺ ترجبه کنوُالعِرفان:اوروہ جواینی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

هُمْ عَلَى صَلَوْ تَهِمْ يُحَافِظُونَ: جوابِي نمازوں كى حفاطت كرتے ہيں۔ پينى كاميا بى حاصل كرنے والے وہ مومن ہيں جواپي نمازوں كى حفاطت كرتے ہيں اور انہيں أن كوقتوں ميں ،ان كيشرا لطوق داب كے ساتھ پابندى سے ادا كرتے ہيں اور فرائض وواجبات اور سُنن ونوافل سبكى نگهبانى ركھتے ہيں۔ (3)

❶ .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٨، ٩/٦، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٨، ٣٢١/٣، ملتقطاً.

2 .....مستدرك، كتاب الحدود، ستّ يدخل بها الرجل الجنّة، ١٣/٥ ٥، الحديث: ٨١٣٠.

3 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٩، ٣٢١/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٩، ص٧٥، ملتقطاً.

جلد

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانَ

الملوم وأنَّ ٢٣

٥.٧

قَدْاَ فَلَحَ ١٨



ایمان والوں کا پہلا وصف خشوع وخضوع کے ساتھ نماز اوا کرنا بیان کیا گیا اور آخری وصف نماز وں کی حفاظت کرنا ذکر کیا گیا ،اس سے معلوم ہوا کہ نماز بڑی عظیم الثان عبادت ہے اور دین میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ اور ان کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اوا کرے حضرت عبادہ بن صامت دَضِیَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ وَ الله وَسَلَّمُ فَ ارشا و فرمایا: ''پانچ نمازیں الله تعالَی نے بندوں پر فرض کیں ، جس نے اچھی طرح وضوکیا اور وقت میں سب نمازیں پڑھیں اور رکوع وخشوع کو پوراکیا تو اس کے لیے الله تعالَی نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے ، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں ، چاہے بخش دے ، ویا ہے عذاب کرے۔ (1)

### ٱۅڵؠٟٚڬۿؙؠؙٲڶٳؠۣؿؙۅ۫ؾؘ۞ٚٳڷٙڹؚؿؾڔؿؙۅ۫ؾؘٳڷڣۯۮۅٛڛ<sup>ڵ</sup>ۿؠ۫ۏؚؽۿٳڂڸٮ۠ۅٛڹ؈ۗ

🕏 توجیه کنزالایمان: یہی لوگ دارث ہیں۔ کہ فردوس کی میراث یا ئیں گےوہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: یہی لوگ وارث ہیں۔ بیفر دوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

﴿ أُولَيِكَ: يَبِي لُوگ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالی آیت كاخلاصہ بیہ ہے كہ جن ایمان والوں میں ماقبل آیات میں مذکوراً وصاف پائے جاتے ہیں يہي لوگ كافروں كے جنتى مقامات كے وارث ہوں گے۔ بيفردوس كى ميراث پائيں گے اوروہ جنت الفردوس میں ہمیشدر ہیں گے، نہ انہیں اس میں سے نكالا جائے گا اور نہ ہى وہاں انہیں موت آئے گی۔ (2)

### 

حضرت ابوہر ریرہ دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّی اللّٰهُ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ''ہمر شخص کے دومقام ہوتے ہیں ، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں ، جب کو کی شخص مرکر (ہمیشہ کے لئے ) جہنم میں داخل ہو

البسابو داؤد، كتاب الصلاة، باب المحافظة على وقت الصلوات، ١٨٦/١، الحديث: ٤٢٥.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ١٠-١١،٣٢١/٣.

نَسيرهِ مَا طُالِحِهَانَ

جلدشيثم

507

www.madinah.in

۔ جائے تواہلِ جنت اس کے جنتی مقام کے وارث ہوں گے۔ یہی اس آیت" اُولیّا ک ہُمُ الْویرِاثُونَ" کا مقصد ہے۔ <sup>(1)</sup>

### 4

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

یادرہے کہ فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے اور اس کا سوال کرنے کی حدیث پاک میں ترغیب دی گئی ہے،
چنانچ حضرت معاذین جبل دَضِیَ اللّٰه تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صَلَّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا
'' جنت میں سودر ہے ہیں، دودر جول کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسان اور زمین کے درمیان ہے۔ فردوس سب
سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے اور اس سے او پر رحمٰن عَزُّو جَلَّ کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہرین کلتی ہیں۔ جبتم اللّٰه
تعالیٰ سے سوال کروتو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ (2) لہذا ہر مسلمان کوچا ہے کہ وہ جب اللّٰه تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگے
تو جنت الفردوس کی ہی دعا مانگے ، اگر اللّٰه تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے بیدعا قبول فر مالی تو آخرت میں ملنے والی بیسب
سے عظیم نعت ہوگی۔

وعا: اے الله اجمیں فردوس کی میراث پانے والوں اور اس کی عظیم الشان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں میں سے بنادے اور جہنم کی طرف لے جانے والے تمام اَسباب سے جماری حفاظت فرما، امین۔

### وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلِلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً

### ڣٛۊؘٵ؆ۣڡۧڮؽڹۣۨ

🥞 تدجید کنزالاییمان:اور بیتک ہم نے آ دمی کو پُنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ پھراسے پانی کی بوند کیاایک مضبوط کھہرا ؤمیں۔ 🦆

🕻 ترجیه کنزالعیدفان:اور بیشک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ پھراس کوایک مضبوط تھہرا ؤمیں پانی کی بوند بنایا۔

﴿ ٱلْإِنْسَانَ: انسان - ﴾ اس آیت ہے رکوع کے آخرتک الله تعالی نے اپنی قدرت پر چارد لاکل ذکر فرمائے ہیں۔سب

1 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب صفة الجنّة، ٢/٤ ٤ ٥، الحديث: ٤٣٤١.

2 .....ترمذي، كتاب صفة الجنّة، باب ما جاء في صفة درجات الجنّة، ٢٣٨/٤، الحديث: ٢٥٣٨.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِمَانَ)=

جلدشيشم

الْلِوْمِ نُولَكَ ٢٣ كَ

قَدْاَ فَلُحَ ١٨

سے پہلے انسان کی پیدائش کے مختلف مُر احل سے اپنی قدرت پر اِستدلال فر مایا،اس کے بعد آسانوں کی تخلیق سے، پھر آ پانی نازل کرنے سے اور سب سے آخر میں حیوانات کے مختلف مُنافع سے اپنی قدرت پر استدلال فر مایا۔ (1) مفسرین فر ماتے ہیں کہ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آ دم عَلیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہِیں، انہیں اللَّه تعالیٰ نے مختلف جگہوں سے چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ (2)

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَقَةً: كِيم اس كوپانى كى بوند بنايا ﴾ يعنى كيم حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ نسل كوا يك مضبوط تَشْهرا وَ يعنى مال كرحم مين يانى كى بوند بنايا \_(3)

ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَلَقَا النَّطُفة عَلَقَا النَّطُةُ عَلَقَا الْمُضَعِّةُ عَلَقًا الْخَرِ فَتَلِرَكَ اللهُ عِظْمًا فَكُسُونَا الْعِظْمَ لَحُمَّا أَنْشَالُهُ خَلَقًا اخْرَ فَتَلِرَكَ اللهُ عَظْمًا فَكُسُونَ الْخِلِقِيْنَ ﴿

توجهه تعنوالايمان: پھر ہم نے اس پانی کی بوند کوخون کی پھٹک کیا پھرخون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھران ہڈیوں پر گوشت پہنایا پھراسے اور صورت میں اُٹھان دی تو ہڑی برکت والا ہے اللّٰہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔

ترجید کنزُالعِرفان: پھرہم نے اس پانی کی بوندکو جماہواخون بنادیا پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنادیا پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنادیا پھرہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھراسے ایک دوسری صورت بنادیا تو بڑی برکت والا ہے وہ اللّٰہ جوسب سے بہتر بنانے والا ہے۔

﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً: يُعربهم في الله إلى كي بوندكو جما بواخون بناديا - ﴾ ال آيت مين الله تعالى في مال كرم

- 1 .....صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ١٢، ١٣٥٨/٤.
  - 2 ....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٢١، ٣٢١/٣.
  - 3 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ١٣، ص٧٥٣.

يزصرًا طُالِحِنَانَ ﴾

جلدشيشم

المؤرِّونَ المُورِدُونَ المُورِدُونَ المُورِدُونَ المُورِدُونَ

میں نطفہ قرار پکڑنے کے بعدوالے مُراحل بیان فرمائے، چنانچہارشاد فرمایا کہ پھرہم نے اس پانی کی بوند کو جماہواخون بنادیا پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنادیا پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنادیا پھرہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھراس میں روح ڈال کراس بے جان کو جان دار کیا، بولنے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطاکی اور اسے ایک دوسری صورت بنادیا جوکمل انسان ہوتا ہے تو بڑی برکت والا ہے وہ اللّٰہ عَزِّوَ جَلُّ جوسب سے بہتر بنانے والا ہے۔ (1)

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا فرمات على: جب بيآيت نازل هوئى توحضرت عمرفاروق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا فرمات على: جب بيآيت نازل هوئى توحضرت عمرفاروق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَيُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَيُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاسِمِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاسْمِ لَا اللهُ وَسَلَمَ فَي اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَاسْمِ لَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّا اللهُ وَلِهُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْمُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِولُو وَلَ

انسان کے ظاہر وباطن، اس کے ہر ہر عُضُواور ہر ہر جزمیں اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت وحکمت کی اتنی نشانیاں موجود ہیں جنہیں شارنہیں کیا جاسکتا اور نہ بی ان کی شرح بیان کی جاسکتی ہے۔اگر کو کی شخص انصاف کے ساتھ اپنی تخلیق کے مراحل اور اپنے جسم کی بناوٹ میں غور وفکر کر ہے تو اس کے پاس سے بات ماننے کے سوااور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ ایسی جیرت انگیز تخلیق براللّٰہ تعالیٰ کے سوااور کوئی قادر نہیں اور وہی اکیلا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

### ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَكِيَّتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِلِمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِلِمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿

وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ أَوَمَا كُنَّاعَنِ الْخَلْقِ غَفِلِينَ ٤

توجمه کنزالادیمان: پھراس کے بعدتم ضرور مرنے والے ہو۔ پھرتم سب قیامت کے دن اُٹھائے جاؤگے۔اور بیشک ہم نے تمہارے او پرسات راہیں بنا کیں اور ہم خَلق سے بے خبرنہیں۔

❶ .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ١٤، ٣٢١/٣-٢٢٦، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ١٤، ص٧٥٣، ملتقطاً.

2 ..... تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ١٤، ٢٦٦/٨.

يزصَ الظالجة ان 510

الْلِمُونِيْنِ ﴿ الْلِمُونِيْنِ ﴿ الْلِمُونِيْنِ الْلَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فَا إِنَّ اللَّهِ فَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قَدْاَ فْلُحَ ١٨

ترجیه کنزالعِدفان: پھراس کے بعدتم ضرور مرنے والے ہو۔ پھرتم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤگے۔اور بیشک ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں۔

﴿ بَعْنَ ذَٰ لِكَ: اس كے بعد۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تخلیق مکمل ہونے کے بعد جب تمہاری عمریں پوری ہوجا ئیں گی تو تہہیں ضرور موت آئے گی ، پھرتم سب قیامت کے دن حساب و جزا کے لئے اٹھائے جاؤگے۔ (1)

﴿ وَلَقَانَ خَلَقْنَا: اور بینک ہم نے بنائے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے آسانوں کی تخلیق سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، چنانچے ارشاد فرمایا کہ بیشک ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے۔ ان سے مراد سات آسان ہیں جوفر شتوں کے چڑھنے اُرتے نے کے راستے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم مخلوق سے بے خبر نہیں، سب کے آعمال، اُقوال اور چھپی حالتوں کو جانتے ہیں اور کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں۔ (2)

### وَٱنْزَلْنَامِنَ السَّبَآءِمَآءُ بِقَدَرٍ فَٱسْكُنَّهُ فِي الْآثَرِضُ وَ إِنَّاعَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقْدِرُ وَنَ

ترجمة كنزالايمان: اور ہم نے آسان سے پانی أتاراا يك انداز ه پر پھراسے زمين ميں طهر ايا اور بيتك ہم اس كے لے جانے پر قادر ہيں۔

ترجہ ایک نؤالعِدفان: اور ہم نے آسان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا پھراسے زمین میں طہرایا اور بیشک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔

﴿ وَأَنْ زَلْنَا مِنَ السَّمَا وَمَا يَهِ : اور مم في آسان سي إنى اتارا ﴾ اس آيت ميس الله تعالى في بانى نازل كرف س

1 ....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ١٥-١٦، ٣٢٢/٣.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٣٢ ١٧، ٣٢٢/٣.

سينوم اطالجنان

جلدشيشم

قف لازم

اپنی قدرت پر اِستدلال فرمایا، چنانچهارشادفر مایا که اور ہم نے آسان سے ایک اندازے کے ساتھ لیعنی جتنی ہمارے علم وحکمت میں مخلوق کی حاجتوں کے لئے چاہیے اتنی بارش برسائی ، پھراسے زمین میں ٹھہرایا اور بیٹک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں یعنی جیسے اپنی قدرت سے پانی نازل فرمایا ایسے ہی اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کوختم کر دیں تو بندوں کو چاہیے کہ اس نعمت کی شکرگز اربی سے حفاظت کریں۔ <sup>(1)</sup>

# نَا نَشَانَالُكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ خَيْلٍ قَاعْنَابٍ مُلَكُمْ فِيهَافَوَا كِهُ كَثِيرَةً وَالْمَانَالُكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِنْ طُوْرِسَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالتَّهُنِ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِنْ طُوْرِسَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالتَّهُنِ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ أَنَّ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِنْ طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالتَّهُنِ وَمِنْهَا لِلْأَكِلِيْنَ ﴿ وَمِنْهُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ کنزالا پیمان: تواس سے ہم نے تمہارے لئے باغ پیدا کئے تھجوروں اورانگوروں کے تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے میں اور ان میں سے کھاتے ہو۔اوروہ پیڑ پیدا کیا کہ طور سینا سے نکاتا ہے لے کراً گتا ہے تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن۔

ترجہ یک نؤالعوفان: تواس پانی ہے ہم نے تمہارے لئے تھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کئے تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔اور (ہم نے) درخت (پیدا کیا) جوطور سینا پہاڑ سے نکاتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کراگتا ہے۔

﴿ فَا نَشَانَا لَكُمْ : تو ہم نے تمہارے لئے پیدا کئے۔ پیغی جو پانی آسان سے نازل فرمایاس سے ہم نے تمہارے لئے کھجوروں اورانگوروں کے علاوہ مزید بہت سے کھجوروں اورانگوروں کے علاوہ مزید بہت سے کھیل میوے ہیں اور سردی گرمی وغیرہ موسموں میں ان میں سے تم کھاتے ہواور عیش کرتے ہو۔ (2)

❶ .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ١٨، ٣٢٢/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ١٨، ص٤٥٧، ملتقطاً.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ١٩، ٣٢٣/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ١٩، ص٤٥٧، ملتقطاً.

وصَاطًالجِنَانَ 512 جلا

۳

﴿ وَشَجَرَةً : اوردرخت ﴾ يعنى الله تعالى نے زيون كادرخت بيداكيا جوطورسينا نامى بہاڑ سے نكاتا ہے، تيل اور كھانے والول کے لیے سالن لے کرا گتا ہے۔ بیاس میں عجیب صفت ہے کہ وہ تیل بھی ہے کہ تیل کے مَنا فع اور فوائداس سے حاصل کئے جاتے ہیں،جلایا بھی جاتا ہے، دوا کے طریقے ریکھی کام میں لایا جاتا ہے اور سالن کا بھی کام ویتا ہے کہ تنہا اس سےروٹی کھائی جاسکتی ہے۔<sup>(1)</sup>

### وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسُقِينُكُمْ مِّسَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اوربيشك تبهار \_ ليے چوياؤل ميں مجھنے كامقام ہے ہم تمهيں بلاتے ہيں اس ميں سے جوأن کے بیٹ میں ہے اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں اور ان سے تمہاری خوراک ہے۔ اور ان براور کشتی برسوار کیے جاتے ہو۔

ترجبه الكنزالعدفان: اوربيتك تمهار \_ ليے چويايوں ميں مجھنے كامقام ہے، ہم تمهين اس ميں سے ياتے ہيں جوأن کے بیٹ میں ہے اور تمہارے لیےان میں بہت فائدے ہیں اورا نہی سے تم کھاتے ہے۔اوران پراور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جا تاہے۔

﴿ فِ الْا نَعَامِر: چويايون من - ﴾ اس آيت من الله تعالى في حيوانات كمنافع سايي قدرت كالمدير استدلال فرمایا ہے، چنانچدارشاوفر مایا کہ بیشک تمہارے لیے چویایوں میں سمجھنے کا مقام ہے جس کے ذریعے تم عبرت حاصل کر سکتے ہو، ہم تہمیں ان کے بیٹ میں موجود دودھ پلاتے ہیں اور وہ خوشگوار، طبیعت کے موافق لطیف غذا ہے اور تمہارے لیےان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں کہ اُن کے بال ،کھال اور اُون وغیرہ سے کام لیتے ہواورا نہی میں سےتم بعض چو یا پول کوذنج کر کےان کا گوشت بھی کھا لیتے ہو۔<sup>(2)</sup>

1 .....ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٢٠، ١/٤ -٤٢، ملخصاً.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٢١، ٣٢٣/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢١، ص٤ ٧٥، ملتقطاً.

Madinah Gift Centre

www.madinah.in

مَدَا فَلَحَ ١٨) الْمِضْوَقَ ٣

نوٹ: اس آیت کی مزیر تفصیل جاننے کے لئے سور ہ نحل آیت نمبر 66 کے تحت تفسیر ملاحظہ فر ما کیں۔ ﴿ وَعَلَيْهَا: اوران بر ۔ ﴾ یعنی خشکی میں ان جانوروں پر اور دریاؤں میں کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ (1)

### وَلَقَدُا ثُرَسَلْنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِّنَ الْهِ غَيْرُهُ ﴿ أَفَلَا تَتَقَوْنَ ﴿ وَلَا تَتَقَوْنَ ﴾

توجدہ کنزالادیمان: اور بیشک ہم نے نوح کواس کی قوم کی طرف بھیجا تواس نے کہاا ہے میری قوم اللّٰہ کو پوجواس کے سواتمہارا کوئی خدانہیں تو کیاتمہیں ڈرنہیں۔

ترجیدة کنزالعوفان: اور بیشک ہم نے نوح کواس کی قوم کی طرف بھیجاتواس نے فرمایا: اے میری قوم!اللّٰه کی عبادت کرو،اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں تو کیاتم ڈرتے نہیں۔

﴿ وَلَقَدُ أَنَّى سَلْنَانُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ: اور بيتك بم نوح كواس كى قوم كى طرف بهجا ـ ﴿ الله تعالى نے ان آيات سے حضرت آ دم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَي خَلِيق كِعلاوه پانچ واقعات بيان فرمائ بيں \_ بيبلا: حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كا - تيسرا: قُرونِ آخَرين كا قصه - چوتھا: حضرت موكى اور حضرت ہارون كا واقعہ دومرا: حضرت بهود عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كا - تيسرا: قُرونِ آخَرين كا قصه - چوتھا: حضرت موكى اور حضرت ہارون عَلَيْهِ مَا الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كا واقعہ اور پانچواں: حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كا والدہ حضرت مريم رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها كو الله عَلَيْهِ وَالله وَ مَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَله وَالله وَال

اس آیت کاخلاصہ بیہ کہ بیشک ہم نے حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کوان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے قوم سے فرمایا: اے میری قوم! تم (ایمان قبول کرے) اللَّه عَزُّوَ جَلَّ کی عبادت کرو، اس کے سواتمہارا کوئی معبوز ہیں، کیا

ينوم اظ الجنّان 🚤

جلدشيثم

<sup>1 .....</sup>مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢٢ ص ٢٥٥.

<sup>2 .....</sup>صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٢٣، ١٣٦١. .

، )====( اللَّهُ فَهُ وَلَنَّ

تم اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں جواس کے سوااوروں کو یوجتے ہو۔ <sup>(1)</sup>

نوث: حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّكَام كوافِح كَى تفصيلات سورهُ أعراف آيت نمبر 59 تا 64 اور سورهُ مود آيت نمبر 25 تا 49 ميس گزر چكي ميں \_

فَقَالَ الْمَكُوُ الَّذِيْكُ فَا وَامِنْ قَوْمِهِ مَا لَهُ ذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّ مَثَلُكُمْ لَا لَكُو اللهِ كَاللهُ لَا نُولَ مَلْلِكُةً مَّا سَبِعْنَا لَيُرِيْدُا نَ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ لَوَلَوْ شَاءً اللهُ لَا نُولَ مَلْلِكَةً مَّا سَبِعْنَا لَيُرِيْدُا نَ يَعْفَلُ اللهُ وَلَوْ شَاءً اللهُ لَا نَرَبُّ مُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَّا فَي اللهُ وَلَوْ شَاءً اللهُ وَلَوْ شَاءً اللهُ وَلَوْ شَاءً اللهُ لَا يَكُولُ اللهُ وَلَوْ شَاءً اللهُ وَلَوْ اللهُ مَا لَكُنْ اللهُ وَلَا مَا كُنْ اللهُ وَلَا مَا كُنْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

قرجمه کننالایمان: تواس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیابولے بی تو نہیں مگرتم جیسا آ دمی چاہتا ہے کہ تمہارابڑا ب اور اللّٰه چاہتا تو فر شنے اُتار تاہم نے تو بیا پنے اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا۔ وہ تو نہیں مگرایک دیوانہ مردتو کچھز مانہ تک اس کا انتظار کئے رہونوح نے عرض کی اے میرے رب میری مد فر مااس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔

توجدة كذالعوفان: تواس كى قوم كے كافر سرداروں نے كہا: يہ تو تمہارے جيسائى ايك آدى ہے جو جو بتا ہے كہ تم پر برا ا بن جائے اورا گر اللّٰه چا بتا تو وہ فرشتے اتارتا۔ ہم نے تو يہ اپنے بہلے باپ داداؤں ميں نہيں سی ۔ يہ تو صرف ايك ايسامرد ہے جس پر جنون (طارى) ہے تو ايك مدت تك انتظار كرلو۔ نوح نے عرض كى: اے ميرے رب! ميرى مد دفر ما كيونكه انہوں نے مجھے جھٹلا يا ہے۔

﴿ فَقَالَ: تُو كَہا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہے کہ حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کی قوم کے کا فر سرداروں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بیتو تمہارے جبیباہی ایک آدمی ہے کہ کھا تا اور پیتا ہے، بیرچاہتا ہے کہ تم پر

1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٢٣، ٣٢٣/٣، ملخصاً.

نَسيٰدِ صَلَطُ الْجِنَانَ ﴾

جللاشيشم

قَدْاَ فُلُحَ ١٨

برا بن جائے اور تمہیں اپنا تا بع بنالے اور اگر اللّه عَزَّوَ جَلَّ حيا ٻتا كه رسول بھيجا ورمخلوق پرِسّى كى ممانعت فرمائے تووہ فرشتے ا تاردیتالیکن اس نے ایباتو نہیں کیا، نیز ہم نے تواییے پہلے باپ داداؤں میں بیہ بات نہیں سی کہ بشر بھی رسول ہوتا ہے۔ بیان کی حمافت کی انتهاءتھی کہ بشر کارسول ہونا توتشلیم نہ کیا ، پتھروں کوخدا مان لیااورانہوں نے حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلام کے بارے میں میھی کہا'' بیتو صرف ایک ایسامرد ہے جس پر جنون طاری ہے تو ایک مدت تک انتظار کرلویہاں تک کهاس کا جنون دور ہوجائے ،اییا ہوا تو خیر ور نہاس کوٹل کرڈ النا۔ <sup>(1)</sup>

﴿ قَالَ: عرض كى - ﴾ جب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَّوةُ وَالسَّكِم كوان لوكول كا بمان لانے اوراُن كے مدايت يانے كى امير نەربى توحفرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ نِعُرض كى: اے ميرے رب! عَزَّوَ جَلَّ ، ميرى مدوفر مااوراس قوم كو بلاك كردے كيونكهانهول نے مجھے جھٹلا ياہے۔(2)

فَاوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْقُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوْحِينَا فَإِذَا جَاءاً مُرْنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ لَا فَاسْلُكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَايْنِ وَٱهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهُ وَالْمُوا ٳٮۜٛۿؠٞۿ*ۼۘٛ*ٷۏڽؘ۞

ترجمه کنزالایمان: تو ہم نے اسے وی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمار ح حکم سے کشتی بنا پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنوراً بلے تواس میں بٹھالے ہر جوڑے میں سے دواورا پنے گھر والے مگران میں سے وہ جن پر بات پہلے پڑ چکی اور ان ظالموں کےمعاملہ میں مجھ سے بات نہ کرنا پہضر ورڈ بوئے جائیں گے۔

1 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢٥-٥٧، ص ٧٥٥، ملخصاً.

2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢٦، ص ٥٥٧.

الْلِوْمِ نُولَنَ ٢٣

017

قَدَّا فَلَحَ ١٨

ترجہ کن کالعِدفان: تو ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے تھم سے شقی بنا پھر جب ہمارا تکم آئے اور تنور ابل پڑے تو کشتی میں ہر جوڑ ہے میں سے دواور اپنے گھر والوں کو داخل کرلوسوائے اِن میں سے اُن لوگوں کے جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے اور این ظالموں کے معاملہ میں مجھ سے بات نہ کرنا، بیضر ورغرق کئے جانے والے ہیں۔

وفاً وُحدُیناً الَیْهِ: تو ہم نے اس کی طرف وی جیجی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح عَلَیْہ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلامُ وَالْمَالاَ اللهُ تعالیٰ نے اسے قبول فرماتے ہوئے ان کی طرف وی جیجی کہتم ہماری تهایت و حفاظت میں اور ہمارے علم سے شتی بنا وَ پھر جب ان کی ہلا کت کا ہما راحکم آئے اور عذاب کے آثار مودار ہوں اور تورا بلنے لگ جائے اور اس میں سے بانی برآ مد ہوتو یہ عذاب کے شروع ہونے کی علامت ہے ، تو اس وقت کشتی میں ہر طرح کے جانوروں کے جوڑے میں سے میں سے نراور مادہ اور اپنے گھر والوں یعنی اپنی مومنہ ہوئی ہو ہو کی اور ایما ندار اولا دیا تمام مومنین کو واخل کرلوہ البتہ ان میں سے ان لوگوں کو سوار نہ کرنا جن پر بات پہلے طے ہو چی ہے اور کلام اُزلی میں ان پر عذاب اور ہلاکت مُعیَّن ہو چی ہے۔ اس سے مراد حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام ما میں نوح والی کی بیوی ہیں کہ یہ دونوں کا فر سے ، چنا نچ حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام ما ما ما ما ما ما ما ما ما میں فیف مرداور نصف عور تیں ۔ حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام ما من عام میاف فی میں من میر یہ ان کی تعدادا کی قول کے مطابق 80 شمی نصف مرداور نصف عور تیں ۔ حضرت نوح عَلَیٰهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام من من من یہ ارشاد فر مایا کہ ان ظالموں کے معاملہ میں مجھ سے بات نہ کرنا اور اُن کے لئے نجات طلب کرنا نہ دعا فر مانا ، السَّلام من مانے والے ہیں۔ (1)

نوٹ:اس دافعے کی مزیر تفصیل سورۂ ہود کی آیت نمبر 37 تا40 میں ملاحظہ فر مائیں۔

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَوَمَنَ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْلُ لِلهِ الَّذِي فَالْمُ الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْلُ لِلهِ الَّذِي فَا الْفُلِيدِينَ ﴿ لَا الْفُلُولِيدِينَ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

السخازن، المؤمنون، تحت الآية: ۲۷، ۳ / ۳۲٤ ، مدارك ، المؤمنون ، تحت الآية: ۲۷ ، ص٥٥٥ - ٥٥١، جلالين مع صاوى، هود، تحت الآية: ۲۰ ، ۱۳/۳ ، ملتقطاً.

(تنسيرصراط الجنان

الْلِمُونِينُونَ ٢٣ أ

011

قَدَّا فَلَحَ ١٨

توجهة كغزالايدمان: پھر جب ٹھيک بيٹھے شتی پر تُو اور تيرے ساتھ والے تو كہہ سب خوبياں اللّٰه كوجس نے ہميں ان ظالموں سے نجات دی۔

توجهة كنزَالعِوفان: پھر جبتم اورتہہارے ساتھ والے شتی پڑھیک بیٹھ جاؤ تو تم کہنا تمام تعریفیں اس اللّٰہ کیلئے جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی۔

و فَقُلِ الْحَدُدُ لِلّٰهِ: تَوْتُم كَبِناتُمَام تَعرِ فِيسِ اللّٰه كيليّ بين - كافرون سے نجات حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّدَم اوران بِرائيان لانے والے تمام لوگوں كونصيب به وكى كين اس پر اللّٰه تعالى كى حمدوثنا كرنے كاحكم صرف حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّدَم ان كَ نِي اورامام تَصَوّان كاحمدوثنا كرنا اُن ايمان والسَّدَم كوديا كيا، اس كى وجه بيت كه حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّدَم ان كَ نِي اورامام تَصَوّان كاحمدوثنا كرنا اُن ايمان والوں كاحمدوثنا كرنا جنيز اس ميں اللّٰه تعالى كى كِبريائى اور رَبويتِيت اور نبوت كى عظمت وفضيلت كى طرف اشاره كرنا بي محمد عضود ہے كيونكه اللّٰه تعالى سے ہم كلام بوناوہ عظيم رتبہ ہے جوفر شتے اور نبی كے علاوہ كسى اور كو حاصل نہيں ہوتا۔ (1) نيز بحثيت نبى حمد كاحكم حضرت نوح عَلَيْهِ السَّلام كو بواتو امت نے اس كى بيروى كرنى تقى۔

### وَقُلْ مَّ بِ اَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّلِرًكُاوً اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورع ض كركها بيم بررب مجھ بركت والى جگها تاراورتوسب سے بہتراً تار نے والا ہے۔

ترجهه كهنؤالعِدفان: اورعرض كرنا: اليمير برب المجھے بركت والى جكها تارد بے اورتوسب سے بہترا تار نے والاہے۔

﴿ وَقُلْ: اورع ض كرنا \_ ﴾ یعنی کشتی سے اُتر تے وقت یااس میں سوار ہوتے وقت عرض کرنا کہ: اے میرے رب! عَزَّوَ جَلَّ، مجھے برکت والی جگھے اتاردے اور توسب سے بہترا تارنے والا ہے۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت کی برکت عذاب سے نجات ہے اور کشتی سے اتر تے وقت کی برکت نسل کی کثرت اور بے در بے بھلائیوں کا ملنا ہے۔ (2)

1 .....تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٢٨، ٢٧٣/٨.

2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢٩، ص٧٥٦.

سَنوصَ اطْ الْحِدَانِ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جللاشيشم

اللهُ فِينُ وَلَّ

قَدْاَ فْلُحَ ١٨

اس آیت میں اشارہ ہے کہ ہرمسلمان کواللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ سےالیی برکت والی جگہ کی دعامانگنی حیاہۓ جس میں `` اس کے لئے دین اور دنیا دونوں کی برکتیں ہوں۔ <sup>(1)</sup>

### اِتَ فِي وَلِكَ لَا لِيتٍ وَانْكُنَّا لَيُبْتَدِينَ عَ

ترجمة كنزالايمان: بيتك اس مين ضرورنشانيال مين اوربيتك ضرور بهم جانحينه والعصلات

ترجه الكنزُ العِدفان: بيتك اس ميس ضرور نشانيان بين اور بيتك جم ضرور آز مانے والے تھے۔

﴿ إِنَّ فِي أَدْ لِكَ: بِيْكُ اس مِيں \_ ﴾ يعنى حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ واقع مِيں اور اس مِيں جودشمنانِ حق كے ساتھ كيا گياضرورنشانياں ،عبرتيں بھيجتيں اور الله تعالى كى قدرت كے دلائل ہيں اور بيشك ہم حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلام كواس قوم مِيں بھيج كراوران كووعظ وضيحت پر مامُورفر ماكر انہيں ضرور آنر مانے والے تھتا كه ظاہر ہوجائے كه عذاب نازل ہونے سے پہلےكون نصيحت قبول كرتا اور تصديق واطاعت كرتا ہے اوركون نافر مان تكذيب ومخالفت پر ڈٹار ہتا ہے۔ (2)

ثُمَّ اَنْشَانَامِنُ بَعْدِهِمْ قَرْنَا اخْدِينَ ﴿ فَالْمُسَلْنَا فِيهِمْ مَسُولًا مِنْهُمْ اَنْشَافِيهِمْ مَسُولًا مِنْهُمْ اللهَ مَالَكُمْ مِن اللهِ عَيْرُهُ اللهَ عَلَاتَتَقُونَ ﴿ اَ فَلَاتَتَقُونَ ﴿ اَ فَلَاتَتَقُونَ ﴿ اَ فَلَاتَتَقُونَ ﴾

توجمة كنزالايمان: كِيران كے بعد ہم نے اور سنگت پيدا كى يتوان ميں ايك رسول انہيں ميں سے بھيجا كہ الله كى بندگى كرواس كے سواتمهارا كوئى خدانہيں تو كياتمہيں ڈرنہيں۔

توجہائے کنوُالعِوفان: پھران کے بعدہم نے ایک دوسری قوم پیدا کی ۔ تو ہم نے ان میں ایک رسول انہیں میں ہے بھیجا کہ اللّٰہ کی عبادت کرو، اس کے سواتہ ہارا کوئی معبود نہیں تو کیاتم ڈرتے نہیں؟

1 .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٣٠، ١/٦ ٨.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٣٠، ٣٠٤٣٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٣٠، ص٥٥٦، ملتقطاً.

تَسَيْرُ صَرَاطً الْجِنَانَ ﴾

جلدشيشم

519

الْلِوْمِ بُولِكَ ٢٣ 🗨

قَدَّا فَلَحَ ١٨

﴿ ثُمَّ : پھر۔ ﴾ یعنی حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی قوم پر عذاب نازل کرنے اور اِس کی ہلاکت کے بعد ہم نے پھر ایک دوسری قوم پیدا کی اور وہ حضرت ہود عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی قوم عاد ہے۔ (1)

نوٹ: حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اور قوم عاد كا واقعہ سور ہُ اَعراف آیت نمبر 65 تا 72 اور سور ہُ ہود آیت نمبر 50 تا 60 میں گزر چکا ہے۔

﴿ فَأَنَّى سَلْنَا فِيهِمْ مَنْ سُولًا: تو ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا۔ پینی ہم نے قوم عادمیں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا، جن کا نام حضرت ہود عَلیْه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ہے اوراُن کی معرفت اُس قوم کو کھم دیا کہ اللَّه عَزَّوَ جَلَّ کی عبادت کرو، اس کے سواتہا را کوئی معبود نہیں تو کیاتم اللَّه عَزَّوَ جَلَّ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ تا کہ شرک چھوڑ کرایمان قبول کراو۔ (2)

وَ قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَكُنَّ بُوْابِلِقَاءِ الْأَخِرَةِ وَ اللَّهِ مِنْ قَوْمِ الّذِينَ كَفَرُوْا وَكُنَّ بُوابِلِقَاءِ اللَّاخِرَةِ وَ التّرفَّفُهُمْ فِي الْحَلِوةِ التَّانِيلُا مَا هُنَآ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنَا لَا بَشَرُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

توجمه کنزالایمان: اور بولے اس قوم کے سر دارجنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا کہ یہ تو نہیں مگرتم جیسا آ دمی جو تم کھاتے ہوائی میں سے کھا تا ہے اور جو تم پیتے ہوائی میں سے بیتیا ہے۔ اورا گرتم کسی اپنے جیسے آ دمی کی اطاعت کر وجب تو تم ضر ورگھائے میں ہو۔

ترجیه کنزُالعِرفان:اوراس کی قوم کے وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیااور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایااور ہم نے انہیں 🔰

1 .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٣١، ١/٦ ٨.

2....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٣٢، ٨١/٦، ملخصاً.

520

الْلِوْمِ وَنَ ٢٣

170

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

ونیا کی زندگی میں خوشحالی عطافر مائی (بولے:) یہ تو تمہار ہے جیسا ہی ایک آ دمی ہے، جوتم کھاتے ہواسی میں سے سے کھا تا ہے اور جوتم پیتے ہواسی میں سے یہ بیتا ہے۔اور اگرتم کسی اپنے جیسے آ دمی کی اطاعت کروگے جب تو تم ضرور خسارہ یانے والے ہوگے۔

﴿ وَقَالَ: اور بولے ۔ ﴾ يهال سے حفرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کَي قوم کے کا فرسر داروں کے شبہات بیان کئے گئے ہیں، اس آبت اور اس کے بعد والی آبت کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ہود عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی دعوت من کران کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات اور وہاں کے ثواب وعذاب وغیرہ کو جھٹلا یا حالانکہ اللّٰه تعالیٰ نے انہیں عیش کی وسعت اور دنیا کی نعت عطافر مائی تھی ، بیا پنے نبی عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے بارے میں اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے دی تہارے بیں ایک آ دمی ہیں، جوتم کھاتے ہوائی میں سے بیکھا تا ہے اور جوتم پینے ہوائی میں سے بیپیتا ہے۔ لیخی اگر بینی ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے ۔ ان باطن کے اندھوں نے کمالا سے نبوت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف د کھر کر نبی کواپنی طرح بشر کہنے لگے اور یہی چیز اُن کی گمرائی کی بنیا دہوئی، چنا نچوائی سے انہوں نے بنتے نکالا کہ آپس میں کہنے لگے ' اور اگرتم کس اپنے جیسے آ دمی کی بات مان کر اس کی اطاعت کرو گے جب تو تم ضرور خسارہ یانے والے ہوگے۔ (1)

اس سے دوبا تیں معلوم ہوئیں

(1) ...... ہمیشہ مالدار، سردار، دنیاوی عزت والے زیادہ ترلوگ انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے خالف ہوئے۔ غُر باءومَسا کین زیادہ مومن ہوئے، اب بھی یہی دیکھا جارہا ہے کہ عموماً غریب لوگ ہی دینی کام زیادہ کرتے ہیں۔ (2) ..... نبی کواپنے جیسا بشر کہنا اور ان کے ظاہری کھانے پینے کودیکھنا، باطنی اَسرار کوند دیکھنا، ہمیشہ سے کفار کا کام رہا ہے۔ پہلی بارشیطان نے نبی کوبشر کہا، پھر ہمیشہ کفارنے ایسا کہا۔

﴿ إِنَّكُمْ إِذًا لَّهُ خِيسٌ وْنَ: جِب توتم ضرور خساره بإنے والے بوگ۔ ﴾ يعنى خداكى شم الرَّتم نے اس كا حكاماتكى

م.....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٣٣-٣٤، ص٧٥٧، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٣٣-٣٤، ٨٢/٦، ملتقطاً.

(تفسيركراط الجنان)

www.madinah.in

ه ﴾

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

پیروی کی تواس صورت میں اپنے آپ کوذلت میں ڈال کرتم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔<sup>(1)</sup>

4

الله تعالى كے نبى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَى بِيروى سے دونوں جہاں میں سعادتیں نصیب ہوتی ہیں کیکن ان بیوتو فول نے نبی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَى الطاعت میں اپنی ناكا می جبکہ پھروں كى عبادت میں كاميا تي تجمی ،اس سے معلوم ہوا كہ كافر بہت بڑا بے عقل ہوتا ہے۔

## اَيعِ لُكُمُ اَنَّكُمُ اِذَامِتُمُ وَكُنْتُمُ تُرَابًا وَعِظَامًا اَنَّكُمُ مُّخُرَجُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الكَانُوعَ وَاللهُ اللهُ عَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ اللهُ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ اللهُ

توجمہ کننالایمان: کیاتمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہتم جب مرجا ؤ گے اور مٹی اور مٹریاں ہوجاؤ گے اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے۔ کتنی دُور ہے کتنی دُور ہے جوتہ ہیں وعدہ دیاجا تاہے۔

ترجہا کا کنوالعوفان: کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مرجاؤ گے اور مٹریاں ہوجاؤ گے اس کے بعد پھرتم نکالے جاؤگ۔ جووعدہ تم سے کیا جارہا ہے وہ بہت دور ہے۔

﴿ أَيَعِنُكُمْ بَكِياتُمهِ بِينَ مِهِ وَعِده و بِيَا ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہو و عَلَیْہِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم کی قوم کے کا فرسر داروں نے حشر کے سی ہونے پراعتر اض کرتے ہوئے کہا'' کیا تمہیں یہ کہا جا تا ہے کہ جب تم مرجا و گے اور تہارا گوشت بوست سب مٹی ہوجائے گا اور ہڈیاں باقی رہ جا کیں گی ، اس کے بعد پھرتم قبروں سے زندہ کا در تہارا گوشت بوست سب مٹی ہوجائے گا اور ہڈیاں باقی رہ جا کیں گی ، اس کے بعد پھرتم قبروں سے زندہ کا جا و کے ۔ انہوں نے صرف اتن بات کہنے کو کافی نہ سمجھا بلکہ مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کو بہت بعید جانا اور کہا'' قبروں سے نکالے جانے کا جو وعدہ تم سے کیا جارہا ہے وہ بہت دور ہے ، وہ بہت دور ہے۔ (2)

1 .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٣٤، ٢/٦٨.

2.....تفسيركبير، المؤمنون، تحت الآية: ٣٥-٣٦، ٢٧٦/٨، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٣٥-٣٦، ٨٢/٦، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

## اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهُ نَيَانَهُ وَتُونَحُيَا وَمَانَحُنْ بِمَبْعُوثِيْنَ ﴿ اللهِ كَنِ اللهِ كَنْ اللهُ عَنْ اللهِ كُنْ اللهِ كَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ لَا لَهُ اللهِ كَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ لَا اللهُ لَا لَهُ اللهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لِللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لِللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَ

توجههٔ کنزالاییمان:وه تونهیس مگر بهاری دنیا کی زندگی که بهم مرتے جیتے ہیں اور بهمیں اٹھنانہیں ۔وه تونهیں مگرایک مرد جس نے اللّٰه پرچھوٹ باندھااور ہم اسے ماننے کے نہیں۔

توجهة كنؤالعوفان: زندگى توصرف ہمارى دنياكى زندگى ہے، ہم مرتے ہيں اور جيتے ہيں اور ہم اٹھائے جانے والے نہيں ہيں۔ نہيں ہيں۔ پيقو صرف ايک ايسامرد ہے جس نے اللّٰه پرجھوٹ باندھاہے اور ہم اس كاليقين كرنے والے نہيں ہيں۔

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا: زندگى توصرف مارى دنياكى زندگى ہے۔ ﴾ أن سرداروں نے مرنے كے بعدزندہ مونے کو بہت بعید جانا اور سمجھا کہ ایسانہ ہی ہونے والا ہی نہیں اوراسی باطل خیال کی بنابر کہنے لگے کہ زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے۔اس سےان کا مطلب بی تھا کہ اس وُنیوی زندگی کے سوااورکوئی زندگی نہیں صرف اتناہی ہے،ہم مرتے جیتے ہیں کہ ہم میں کوئی مرتاہے کوئی بیدا ہوتا ہے اور ہم مرنے کے بعدا ٹھائے جانے والے ہیں ہیں۔<sup>(1)</sup> ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا مَ جُكَّ: بِيتُوصرف ايك مروب ﴾ كافرسردارول نے اينے رسول حضرت مود عَلَيْهِ الصَّالوةُ وَالسَّلام كى بارے میں پہاکہ وہ تو صرف ایک ایبامرد ہے جس نے اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ يرجھوٹ باندھاہے کہا ہے آپ کواس کا نبی بتایا اور مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کی خبر دی اور ہم اس کی بات کا یقین کرنے والنہیں ہیں۔<sup>(2)</sup>

قَالَ مَ بِانْصُرُ نِي بِمَا كُذَّ بُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ لبِمِينَ ﴿ فَاخَذَاتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنُهُمْ غُثَّا مُ السَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنُهُمْ غُثَّا مُ السَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنُهُمْ غُثَّا مُ السَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنُهُمْ غُثًّا مُ السَّالِ اللَّهِ الْحَقِّ فَجَعَلْنُهُمْ غُثًّا مُ السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ اللّ

🚹 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٣٧، ٣٢٥/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٣٧، ص٧٥٧، ملتقطاً.

2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٣٨، ص٧٥٧.

الْلُوْمِيْنُونَ ٢٣ 🗨

072

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

### لِلْقَوْمِ الظُّلِيدِينَ ۞

توجمہ اکنزالا پیمان: عرض کی کہا ہے میرے رب میری مدوفر مااس پر کہانہوں نے مجھے جھٹا ایا۔اللّٰہ نے فر مایا کچھ در جاتی ہے کہ بیٹ کریں گے پچتاتے ہوئے۔تو انہیں آلیا تچی چنگھاڑنے تو ہم نے انہیں گھاس کوڑا کر دیا تو دُور ہوں ظالم لوگ۔

توجها کنٹالعوفان: عرض کی: اے میرے رب! میری مدوفر ما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔اللّٰہ نے فر مایا: تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہوجائیں گے۔تو تچی چنگھاڑنے انہیں پکڑلیا تو ہم نے انہیں سوکھی گھاس کوڑا بنادیا تو ظالم لوگوں کیلئے دوری ہو۔

﴿ قَالَ: عُرْضَ کی۔ ﴾ جب حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُواُن كے ایمان لانے کی امید ندر ہی اور انہوں نے دیکھا کہ قوم انتہائی سرکشی پر ہے تو اُن کے خلاف دعا کی اور بارگا واللی میں عرض کی: اے میرے رب! عَذَو جَلَّ ، میر کی مدوفر ما اور انہیں ہلاک کر دے کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے اور وہ اسی پر قائم ہیں۔ (1)

﴿ قَالَ: اللّٰه نِفر مایا۔ ﴾ اللّٰه تعالی نے حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّكَام کی دعا قبول فر مائی اوران سے ارشا وفر مایا کہ یہ لوگتھوڑی دیر میں جب اللّٰه تعالی کاعذاب دیکھیں گے تو یہ اپنے کفراور تکذیب پر پچھتانے والے ہوجا کیں گے۔ (2) ﴿ فَا خَلَ مَنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ تَعَالَىٰ کاعذاب دیکھیں گے تو یہ اپنے کفراور تکذیب پر پچھتانے والے ہوجا کیں گے۔ (2) ﴿ فَا خَلَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

### ثُمَّ انْشَانَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونَا اخْرِيْنَ ﴿ مَاتَسْدِقُ مِنَ أُمَّةٍ اَجَلَهَا

1 ..... ابوسعود، المؤمنون، تحت الآية: ٣٩، ٤٨/٤.

2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٤٠، ص٧٥٧.

3 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٤١، ٣٢٥/٣، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٤١، ٨٣/٦، ملتقطاً.

نسيرصراط الجنان

جلدشيشم

الْلِوْمِنُونَ ٢٣

070

قَدَّا فَلَحَ ١٨

### وَمَايَسْتَأْخِرُونَ اللهُ

قرجمة كنزالايمان: پيران كے بعد ہم نے اور سكتيں پيداكيں \_كوئى أمت اپنى ميعاد سے نہ پہلے جائے نہ پیچھے رہے۔

ترجیدهٔ کنزُالعِدفان: پھران کے بعدہم نے دوسری بہت ی قومیں پیدا کیں۔کوئی امت اپنی مدت سے نہ پہلے جاتی ہے اور نہ دہ پیچھے رہتے ہیں۔

﴿ ثُمُّ اَنْسُانَا: پُعربَم نے پیداکیں۔ ﴾ یعنی قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ہم نے دوسری بہت ہی قومیں جیسے حضرت صالح علیٰهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کی قوم اور حضرت شعیب عَلیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کی قوم وغیرہ بیداکیں الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کی قوم اور حضرت شعیب عَلیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام بیداکیں تاکہ لوگوں پر ہماری قدرت ظاہر ہواور ہرامت جان لے کہ ہم ان سے بے نیاز ہیں، اگروہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کی وعوت قبول کرتے اور رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کا آئیس ہی فائدہ ہوگا۔ (1) کی وعوت قبول کرتے اور رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کا آئیس ہی فائدہ ہوگا۔ (2) ہوئ اُصَّاقِہُ وَالسَّلام ہونے کا جووقت مقرر ہے وہ ٹھیک اسی وقت ہلاک ہوگی اس میں پھی بھی تقذیم و تا خیر ہیں ہوستی ۔ (2) ہوں کا جووقت مقرر ہے وہ ٹھیک اسی وقت ہلاک ہوگی اس میں پھی بھی تقذیم و تا خیر ہیں ہوستی ہوستی۔ (2)

ثُمَّ ٱلْهُ سَلْنَا مُسُلَنَا تَثَرَا لَ كُلَّمَا جَاءَاُمَّ قَرَّسُولُهَا كُنَّ بُوْهُ فَاتَبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُمُ بَعْضُهُمْ بَعْضُ فَالْمُعْمُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُ فَالْمُعُمْ بَعْضُ فَالْمُعُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمُ بَعْضُ الْآلِكُ فَا لَمْ بَعْضُ الْمُعْمُ بَعْضُ اللّهُ بَعْمُ الْمُعْمُ بَعْضُ الْمُعُمْ بَعْضُ الْمُعْمُ الْمُعِمُ الْمُعْمُ الْ

توجهة كنزالايبهان: پھرہم نے اپنے رسول بھیجا یک پیچھے دوسراجب کسی اُمت کے پاس اس کارسول آیاانہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اگلوں سے پچھلے ملادیئے اورانہیں کہانیاں کرڈالا تو دُورہوں وہ لوگ کہ ایمان نہیں لاتے۔

1 ....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٢٤، ٨٤/٦.

2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٤٣، ص٧٥٨.

·مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٤٣ ، ص ٧٥٨

حلدشيثم

525

(تنسيرصَ اطُالِحِنَانِ

الْلِوْمِ وَنَ ٢٣

770

قَدَّاَ فَلَحَ ١٨

سرجید کنزالعِرفان: پھرہم نے لگا تارا پنے رسول بھیجے۔جب بھی کسی امت کے پاس اس کارسول آیا توانہوں نے اسے حمطالیا تو ہم نے ایک کودوسرے سے ملادیا اورانہیں داستانیں بناڈ الاتوا بمان نہ لانے والے دور ہوں۔

﴿ ثُمُّ ٱنْ سُلْنَا مُسُلْنَا مُسُلِنَا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّه

### 4

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جس طرح جنت کی نعمیں ملنے اور جہنم کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ایمان لانا ہے اسی طرح دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں جہنم کے در دناک عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ایمان نہ لانا ہے ، لہذا ہر عقل مند انسان پرلازم ہے کہ وہ کفر کر کے اپنی جان کے ساتھ دشمنی نہ کرے بلکہ اللّٰہ تعالیٰ کی وحداثیت ، سیّد المرسَلین صَلَّی اللّٰہ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی رسالت اور تمام ضروریات دین پر ایمان لاکر عقلمندی کا شبوت دے اور اپنی جان کو ہلاکت سے بچائے۔

ثُمَّ آئُ سَلْنَامُولَى وَ آخَاهُ هُرُونَ فَإِلَيْتِنَاوَسُلُطِن شَبِيْنٍ فَي إِلَى قَالَمُ اللَّهِ فَالْمَاكُ فَ إِلَى قَالَائِنَ فَي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُؤَاتُونَا وَكُالُونَا وَكُلُونَا وَكُلُونُونَا وَكُلُونَا وَكُلُونُ وَكُلُونُ وَكُلُونُ وَكُلُونُ وَلَا لَهُ وَلَا فُونَا وَكُلُونُ وَلَا فُونُ وَمُلَانُ مِنْ اللَّهُ فَا فَالْمُؤْلُونَ وَلَا فُونُ وَمُلَانُونُ وَلَا فُونُ وَمُلَانُونُ وَلَا فُونُ وَلَا لُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَمُلَانُونُ وَلَا فُونُ وَمُكُلُونُ وَلَا فُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَلَا فُونُ وَمُلَانُونُ وَلَا لُونُ وَلَا لُونُ وَلَا لَا مُعَلِّلُونُ وَلَا فُونُ وَلَا فُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَا لَا مُعَلِّلُونُ وَلَا لَا مُعْلِيلًا مُعْلِقُونُ وَلَا فُلُولُونُ وَلَا لَا عُلِيلًا لِمُعْلِقُونُ وَلَا لَالْمُؤْلُونُ وَلَا لَا عُلِيلًا لِمُعِلِّونُ مُنْ وَلَا لَا عُلِيلًا لِمُعْلِقُونُ وَلَا لَا عُلِيلًا لِمُعْلِقُونُ وَلَا لَا عُلِيلًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُونُ وَلَا لَا لَا عُلِيلًا لِمُعْلِقًا لِمُونُ وَلَا لَا لِمُعْلِقُونُ مُنْ مُؤْلِقُونُ وَاللّمِ مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُونُ مُنْ اللْمُونُ وَلَا لَا لَالْمُعُلِقُونُ مُنْ اللَّهُ لِلْمُونُ لَا لَالْمُوالْمُونُ وَلَا لَ

ترجمه کنزالادیمان: پھرہم نےمویٰ اوراس کے بھائی ہارون کواپنی آیتوں اورروشن سند کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اوراس کے درباریوں کی طرف توانہوں نے غرور کیا اوروہ لوگ غلبہ یائے ہوئے تھے۔

1 .....تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٤٤، ٢٧٨/٨، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٤٤، ٢٠٦٨-٨٥، ملتقطاً.

<del>---(</del> 526

الْلِمُومِنْهُ وَكَنَّ ٢٣ ]

077

قَدَّا فَلَحَ ١٨

ترجہ یے کنڈالعِدفان: پھرہم نے موسیٰ اوراس کے بھائی ہارون کواپنی آیتوں اورروشن دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف توانہوں نے تکبر کیا اور وہ غلبہ یائے ہوئے لوگ تھے۔

﴿ ثُمُّ اَلْمُ سَلْنَا اُمُوْلِمِي: پُرْمَ مِنْ مُوسِي كُوبِهِجا ﴾ يہاں سے حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كا واقعہ بیان کیا جارہا ہے، چنانچہاس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ کہ اس سے پہلی آیت میں جن رسولوں عَلَیْهِ مُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كا فَرَمُ وَالنَّ کَے بِعداللَّه تعالیٰ نے حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اوران کے بھائی حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام واری کے بھائی حضرت ہارون کے بھائی حضرت ہارون کے بھائی حضرت ہارون کی طرف بھیجا کو این آیتوں اور روشن دلیل جیسے عصا اور روشن ہاتھ وغیرہ مجزات کے ساتھ فرعون اوراس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو فرعون اوراس کے درباریوں نے غرور کیا اور اپنے تکبر کے باعث ایمان نہ لائے اور وہ بنی اسرائیل پراپنے ظلم وسم سے غلبہ یائے ہوئے لوگ تھے۔ (1)

نوف: يا در ہے كہ حضرت موسى اور حضرت بارون عَلَيْهِ مَا الصَّلوٰةُ وَ السَّلام كے واقعات متعدد سورتول ميں گزر چكے ہيں۔

فَقَالُوَ ا أَنُوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَا عُبِدُونَ ﴿ فَكَانُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿ وَ لَقَدُ اتَيْنَامُوسَى الْكِتْبَ لَعَلَّهُمْ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿ وَ لَقَدُ اتَيْنَامُوسَى الْكِتْبَ لَعَلَّهُمْ

يَهُتُونُ وَنَ 🖱

توجدة كنزالايدمان: تو بولے كيا ہم ايمان لے آئيں اپنے جيسے دوآ دميوں پراوران كى قوم ہمارى بندگى كررہى ہے۔ تو انہوں نے ان دونوں كوجھلا يا توہلاك كيے ہوؤں ميں ہوگئے۔اور بيشك ہم نے موكىٰ كوكتاب عطافر مائى كدان كوہدايت ہو۔

تو**ج**هة كنزَالعِدِفاك: تو كَهَنِهِ لِكَ: كيا بهم اللَّبِيخ جيسے دوآ دميوں پرايمان كے آئيں حالانكہ ان كی قوم ہماری اطاعت

1 .... تفسير طبري، المؤمنون، تحت الآية: ٥١-٦٦، ٢١٦، ٢٠، ملحصاً.

527 Of 1181503

جلدشيشم

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

گز ارہے۔تو انہوں نے ان دونوں کوجھٹلا یا تو ہلاک کئے جانے والوں میں سے ہو گئے۔اور بیثک ہم نے موٹیٰ کو کتاب عطافرمائی تا که (بنی اسرائیل) مدایت یاجا کیں۔

﴿ فَقَالُو ان و كَمْ لِك ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصديد ہے كدجب حفزت موى اور حفزت ہارون عَلَيْهِ مَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ فَ أَنْهِيلِ ايمان كي وعوت وي تو كهن كيد وكيا جم اين جيد وآ دميول يعني حضرت موى اور حضرت ہارون عَلَيْهِ مَاالصَّلَاةُ وَالسَّلَامِيرا بِمان لے آئيں حالا نکدان کی قوم بنی اسرائيل جارے زير فرمان ہے، توبير کيسے گوارا ہو کہ اسی قوم کے دوآ دمیوں پرایمان لا کراُن کے اطاعت گزار بن جائیں۔ پیلوگ اپنی تکذیب پر قائم رہے یہاں تک کہ در ما میں غرق ہوکر ہلاک کئے جانے والوں میں سے ہو گئے ۔ (1)

﴿ وَلَقَدُ اتَيْنَاكُونَ مَن الْكِتْبَ: اور بينك ہم نے موی كوكتاب عطافر مائى۔ ﴾ ارشاد فر مايا كہم نے فرعون اوراس كى قوم كى ہلاكت كے بعد حضرت مولى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّكام كوكتاب يعنى توريت شريف عطافر مائى تاكه حضرت مولى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامِ كَي قُومِ بني اسرائيل اس كے احكامات يرمل كر كے سيد ھے راستے كى ہدايت يا جائيں۔(2)

### وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّدَّا يَةً وَّاوَيْنَهُمَ آلِلْ مَبْوَةٍ ذَاتِ قَمَاسٍوَّ مَعِيْن

ترجمه كنزالايمان: اور ہم نے مريم اوراس كے بيٹے كوشانى كيا اورانہيں ٹھكانا ديا ايك بلندز مين جہال بسنے كامقام اور نگاہ کےسامنے بہتایانی۔

ترجها کی کنوالعوفان: اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کونشانی بنادیا اور انہیں ایک بلند، رہائش کے قابل اور آتکھوں کے سامنے بہتے مانی والی سرز مین میں ٹھکا نا دیا۔

🚹 .....خازن، المؤ منو ن، تحت الآية: ٤٧ -٤٨ ، ٣٣ ٦/٣، ابو سعو د، المؤ منو ن، تحت الآية: ٤٧ - ٨ ٤ ، ٤٩ ٤ - ٠ ٥ ، ملتقطاً.

2 ....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٩٤، ٢/٦٨.

کے کیا

الْلِوْمِ وَنَنَ ٢٣

0 7 9

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

﴿ وَجَعَلْنَا : اورہم نے بنادیا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْها اوران کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیّهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ کوا بِی قَدرت کی نشانی بنادیا۔ حضرت مریم دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْها کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ انہیں کی مرد نے نہ چھوالیکن اس کے باوجود اللّٰه تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں حمل پیدا فرمادیا اور حضرت عیسیٰ علیّه الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ اللّٰه تعالیٰ نے ان کے پیدا فرمایا ، جھولے میں انہیں کلام کرنے کی طاقت دی اور ان کے دستِ اقدس سے بیدائش اندھوں اور کوڑھ کے مریضوں کوشفادی اور مُر دوں کوزندہ فرمایا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک بلند، ہموار، کشادہ اور کھلوں والی جگہ دی جو اِن چیزوں کی وجہ سے رہائش کے قابل تھی نیز وہاں آئھوں کے سامنے پانی بہدر ہاتھا جوخوبصورتی کی علامت بھی ہے اور قابل رہائش ہونے کی بھی۔ ایک قول کے مطابق اس سرزمین مارد ہے۔ اس بارے میں اور بھی کی قول ہیں۔ (1)

## يَا يُهَاالرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطَّيِّلْتِ وَاعْمَلُوْاصَالِحًا لِيِّ بِمَاتَعْمَلُوْنَ مِنَالِعًا لِيَّ الْعُمَلُونَ عَلِيْمٌ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ

ترجمه كنزالايمان: الي يغمرويا كيزه چيزين كهاؤاوراچها كام كرومين تمهار كامول كوجانتا هول ـ

و ترجهه كنزُالعِدفان: البرسولو! پا كيزه چيزي كها واوراچها كام كرو، بيتك مين تمهار كامول كوجانتا هول ـ

﴿ لَاَ النَّهُ الرُّسُلُ: الصرسولو! ﴾ يتمم تمام رسولوں كوتھا جيسا كہ ينچ حديث نمبر چارسے واضح ہے۔ البتہ بطور ندائخا طَب كئے جانے كا عتبار سے بعض مفسرين كز ديك اس آيت ميں رسولوں سے مرادتمام رسول ہيں اور ہرايك رسول كو اُن كے زمانے ميں بيندا فرمائى گئى۔ايك قول بيہ كرسولوں سے مراد خاص سركار دوعاكم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ہيں اور

الستفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٥٠، ٢٧٩/٨ - ٢٨٠، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٥٠، ٣٢٦/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٥٠، ص٧٥٨- ٥٩، ملتقطاً.

تفسيرص إطالحنان

الْمُؤْمِنُونَ ٢٣ ]

الم حَلَا

ایک قول بیہ کہان سے مراد حضرت عیسلی عَلَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام ہیں۔ان کے علاوہ اور بھی کئی قول ہیں۔ پاکیزہ چیزوں ک سے مراد حلال چیزیں اورا چھے کام سے مراد شریعت کے اُحکام پر اِستقامت کے ساتھ مل کرنا ہے۔(1)

اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے اپنے رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ کو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا اور قر آنِ مجید میں دوسرے مقام پر یہی حکم اللّٰه تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی دیا ہے، اس مناسبت سے یہاں پاکیزہ وحلال چیزیں کھانے کی ترخیب اور نایا ک وحرام اَشیاء کھانے کی فدمت پر مشتمل 4 اَحادیث ملاحظہ ہوں۔

- (1) .....حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا ''جو خص پاکیزه (بعنی حلال) چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شریعے محفوظ رہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (2)
- (2) .....حضرت ابو بكرصديق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مايا '' ہروہ جسم جوحرام سے پلابڑھا تو آگ اس سے بہت قریب ہوگی۔(3)
- (3) .....حضرت ابو ہربر ودَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے ، حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' تم میں سے کوئی شخص اپنے منہ میں مٹی ڈال لے توبیاس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں ایسی چیز ڈالے جسے اللّٰه تعالیٰ نے حرام کردیا ہے۔ (4)
- (4) .....حضرت البو ہر مرده دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، سیّد المرسَلین صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا وفر مایا: ''اللّه تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوااور کسی چیز کوقبول نہیں فر ما تا اور اللّه تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہی تھم ویا ہے جو رسولوں کوتھم ویا تھا اور فر مایا:

يَا يُهَاالرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبِ لِتِ وَاعْمَلُوا تَرجِبِهُ كَنَوُالعِرفان: الدرسواو! يا كيزه چيزي كها وَاورا جِها

- 1 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٥١، ص٧٥٩، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٥١، ٣٢٦/٣، ملتقطاً.
  - ۲۰۲۱. ترمذی، کتاب صفة القیامة والرقائق والورع، ۲۰-باب، ۲۳۳/٤، الحدیث: ۲۵۲۸.
- €.....شعب الايمان، التاسع والثلاثون من شعب الايمان...الخ، فصل في طيب المطعم والملبس، ٥٦/٥ ه،الحديث: ٩٥٧٥.
- ₫.....شعب الايمان، التاسع والثلاثون من شعب الايمان...الخ،فصل في طيب المطعم والملبس،٥٧/٥،الحديث: ٥٧٦٣.

رتنسيرصراط الجنان

www.madinah.in

ه ) الْمُؤْمِّةُ وَلَنَّ

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

کام کرو، بیشک میں تمہارے کاموں کوجانتا ہوں۔

صَالِحًا ﴿ إِنِّي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

اورفر مایا:

ترجيد كنزُ العِرفان: الايمان والواجماري دى جوئى ستقرى يزس كهاؤ-

يَّا يُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّلْتِ مَا مَزَقْنَكُمُ

پھرنی کریم صَلَّی اللهُ یَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ایک ایسے خص کا ذکر فرمایا جولمباسفر کرتا ہے،اس کے بال غبار آلود بیں، وہ آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے''یارب! یارب! اوراس کا کھانا بینا حرام ہو،اس کا لباس حرام ہو،اس کی غذا حرام ہوتواس کی دعا کہاں قبول ہوگی۔(1)

اللَّه تعالى تمام مسلمانوں كوحلال رزق كھانے اور حرام رزق سے بیچنے كى توفيق عطافر مائے ،امين ـ

حضرت حنظله رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَصِرُوايت ہے، نَیْ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاوفر مايا''جريل امين عَلَيْهِ السَّلَام في مُحصَّرِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلَام في مُحصَّرِي كَلَّمَ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَام في مَحصَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام پر بھی عبادات فرض تھیں، الہذا کوئی شخص خواہ وہ کسی درجہ کا ہوعبادت ہے مستغنی نہیں ہوسکتا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت ونصیحت حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے جو فقیروں کا لبادہ اوڑھ کراور اللَّه تعالیٰ کے کامل اولیاء جیسی شکل وصورت بنا کرید وعوے کرتے ہیں کہ ہم اللَّه تعالیٰ کی بارگاہ میں جومقام بارگاہ میں قرب کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم پر کوئی عبادت فرض نہیں رہی۔ اللَّه تعالیٰ کی بارگاہ میں جومقام انبیاءِ کرام اور رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کو حاصل ہے وہ کسی ولی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوسکتا اور نہیں کوئی کامل ولی ان کے مقام تک پہنچنے کا وعولیٰ کرسکتا ہے تو جب انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام پر عبادات فرض رہیں اور انہیں کوئی

1 .....مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيّب وتربيتها، ص٦٠٥، الحديث: ٦٥(٥١٠١).

2.....نوادر الاصول، الاصل الثاني والستون المائة، ٦٣٩/١، الحديث: ٨٩٦.

(تنسيرصراط الجنان

جللاشيشم

www.madinah.in

قَدْاَقَلَتَم ١٨ ﴾ ﴿ الْلِحْفَوْنَ ٢

عبادت معاف نہ ہوئی توبیہ بناوٹی صوفی کس منہ سے دعویٰ کرر ہاہے کہ اب اس پرکوئی عبادت فرض نہیں رہی۔اللّٰہ تعالیٰ ایسے لوگوں کوعقلِ سلیم اور ہدایت عطافر مائے ،ا مین ۔

### وَ إِنَّ هُنِهُ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاكَارَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: اور میشک بیتههارادین ایک بی دین ہے اور میں تبهارارب موں تو مجھ سے ڈرو۔

🐉 ترجههٔ کنزالعِرفان: اور بیشک بهتمهارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارارب ہوں تو مجھ سے ڈرو۔

﴿ وَإِنَّ هٰ إِنَّ مَا مِن اللهِ المَالِمَ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

### فَتَقَطَّعُوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُرًا مُكُلُّحِزْبٍ بِمَالَكَ يُهِمْ فَرِحُوْنَ ١٠٠٠

۔ توجہہ کنزالامیمان: توان کی امتوں نے اپنا کام آ لیں میں ٹکڑے ٹکڑے کرلیا ہر گروہ جواس کے پاس ہےاس پرخوش ہے۔

ترجہ ایکنڈالعیرفان: توان کی امتوں نے اپنے دین کوآ پس میں ٹکڑے ٹکڑے کرلیا، ہر گروہ اس پرخوش ہے جواس کے پاس ہے۔

﴿ فَتَنَقَطَّعُوا : توان كى امتوں فِ كَلُو حِ كُلُو حِ كُرليا۔ ﴾ يعنى الله عَذَّوَ جَلَّ كادين ايك ہى ہے البته ان انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام كى امتوں فِير وَفرق لِي مِن كُلُو حِ كُلُو كَرليا اور يہودى، عيسائى، جُوى وغير وفرق فرق ہوگئے۔ معنى بيہ كه ہرقوم في ايك كتاب كومضوطى سے تھام ليا، صرف اسى پرائيان لائے اور ديگر كتابوں كا انكار كرديا۔ ہرگروہ

1 .....تفسير سمرقندي، المؤمنون، تحت الآية: ٥٦ /١٥/٢.

5

ُ الْلِمُونِينُونَ ٢٣ ۗ

٥٣٣

قَدَّاً فَلَحَ ١٨

۔ اس پرخوش ہے جواس کے پاس ہےاورا پنے ہی آپ کوخل پر جانتا ہےاور دوسروں کو باطل پر ہمجھتا ہے۔اس طرح اُن کے درمیان دینی اختلافات ہیں۔<sup>(1)</sup>

اسی طرح امتیں یوں بھی نکڑوں میں بیٹیں کہ فرقوں میں بٹ گئیں ادرا پنے دین کی اپنی اپنی تشریحات بنالیں جیسے یہودیوں اور عیسائیوں میں ہوا کہ بیسیوں فرقوں میں بٹ گئے۔ دین کی بیتفریق بھی حرام ہے۔اس حوالے سے یہاں دواَ حادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

(1) .....حضرت معاويه بن سفيان دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات مِين " تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالهِ وَسَلَّمَ بِمارِ \_ درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا'' خبر دار ہو جاؤ!تم ہے پہلے اہل کتاب بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور عنقریب میہ امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ، بہتر فرقے تو جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا اور وہ سب سے بڑی جماعت ہے۔''ایک روایت میں بیجی ہے کہ عنقریب میری امت میں ایسےلوگ ٹکلیں گے کہ گمراہی ان میں یوں سرایت کرجائے گی جیسے باؤلے کتے کے کاٹے ہوئے آ دمی کے جسم میں زہر سرایت کرجا تاہے۔ایک روایت میں یوں ہے کہ جیسے کتے کے کاٹے ہوئے کے جسم میں زہر داخل ہوجا تا ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑ اس سے نہیں بچتا۔<sup>(2)</sup> (2).....حضرت عرباض بن ساربيدرَ ضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات عِين : ايك دن ضبح كي نماز كے بعد نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِهِ بَمِينِ انتِهَا فَي بِلِيغَ وعظ فرمايا جس سے ہرآ نکھ سے آنسورواں ہو گئے اورسب کے دل ارز گئے۔ ایک صحابی دَضِیَ الله تعَالَى عَنُهُ نَعُ صَلَى : بيتواس مخص كي نصيحت كي طرح ہے جورخصت ہور ما ہو۔ ياد سولَ الله اصلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ الَّهِ مِينَ سَ بات كاحكم ويتي بين الشَّصورا قدس صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ في الشَّاوْرِ ما ياد مين تهمين اللَّه تعالى ہے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اورا گر کوئی حبثی غلامتمہاراا میرمقرر کر دیا جائے تواس کا بھی حکم سننااوراس کی اطاعت کرنا۔ بے شکتم میں سے جو تحض زندہ رہے گاوہ بہت اختلاف دیکھے گاہتم (شریعت کے خلاف) نگ باتوں سے بچتے رہنا کیونکہ ریمگراہی ہے تم میں جو تحض بیز مانہ یائے اسے میرااور میرے مدایت یافتہ اور مدایت دینے والے خُلفاء کا طریقہ اختیار کرنا جائے اورتم سنت کومضبوطی سے پکڑلو۔ (3)

تفسيرك كأط الجنان

❶.....تفسيرسمرقندي، المؤمنون، تحت الآية: ٥٠، ٢/٥ ١٤، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٥٣، ٣٢٧/٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>ابو داؤد، كتاب السنّة، باب شرح السنّة، ٢٦٣/٤، الحديث: ٩٧ ٥٥.

<sup>3 .....</sup>ترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الاخذ بالسنّة واجتناب البدع، ٨/٤ . ٣ ، الحديث: ٢٦٨٥ .

ه ﴾ اللوية ورّ

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

### فَنَاثُمُ هُمْ فِي عَمْرَ تِهِمْ حَتَّى حِيْنٍ ﴿

🧗 ترجمهٔ کنزالایمان: توتم ان کوچور دوان کے نشر میں ایک وقت تک۔

🕌 توجیه که کنوالعیوفان: تو تم انهیں ایک مدت تک ان کی گمراہی میں جیموڑ دو۔

﴿ فَلَ مُ هُمُّ : تَوْتُمُ ان كُوچِهُورُ دو ـ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اَللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان کفارِ مَلَ کوان کے تفرو مگراہی اوران کی جہالت و خفلت میں ان کی موت کے وقت تک چھوڑ دیں اوران پرجلد عذا بنازل کرنے کا مطالبہ نے فرمائیں۔ (1)

## اَيَحْسَبُوْنَ اَتَّمَانُمِ لَّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالِ وَّبَنِيْنَ فَى نُسَامِعُ لَهُمْ فِى الْحَمْرِةِ مِنْ مَالُولُ لَيْشَعُرُونَ فَى الْحَيْرِتِ لَبِلِّ لَا يَشْعُرُونَ فَى الْحَيْرِتِ لَا بَلْ لَا يَشْعُرُونَ فَى

توجمه کنزالایمان: کیابی خیال کررہے ہیں کہ وہ جوہم ان کی مدد کررہے ہیں مال اور بیٹوں سے۔ بیجلد جلدان کو بھلائیاں دیتے ہیں بلکہ انہیں خرنہیں۔

توجید کنؤالعِرفان: کیابیہ خیال کررہے ہیں کہ وہ جوہم مال اور بیٹوں کے ساتھان کی مدد کررہے ہیں۔توبیہم ان کیلئے بھلائیوں میں جلدی کررہے ہیں؟ بلکہ انہیں خرنہیں۔

﴿آیک صَبْدُوْنَ: کیابی خیال کررہے ہیں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت میں کفارِ مکہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ کیا وہ یہ خیال کررہے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کررہے ہیں تو یہ ہم ان کیلئے بھلائیوں میں جلدی کررہے ہیں اور ہماری پیعتیں ان کے اعمال کی جزاء ہیں یا ہمارے راضی ہونے کی دلیل ہیں؟ ایسا ہر گرنہیں، بلکہ

❶ .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٤ ٥، ٣٢٧/٣، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٤ ٥، ٩/٦ ٨، ملتقطاً.

سينوسَ لطّالجنان)

قَدْاَ فُلُحَ ١٨

اصل حقیقت بیرے کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں۔(1)

اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے پاس مال اور اولا د کی کثر ت اللّٰہ تعالیٰ کے ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل ہے۔ دوسری آیت میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

ترجید کنزالعرفان :اوران کے مال اوراولا دہمیں تعجب میں نہ ڈالیں۔اللّٰہ یہی جا ہتاہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیامیں سزادے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔

وَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمُوَا وُلا دُهُمُ <sup>ل</sup>َ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّ بَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَنَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كُفِي وَنَ (2)

في زمانه كفاركي دُهُو ي علوم وفنون مين ترقى اور مال ودولت كي بهتات د كيوكر بعض حضرات سيجحت مين كه الله تعالی ان سے راضی ہے جبی تووہ اس قدرتر قی یافتہ ہیں ،اگر اللّٰہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہوتا تووہ اس قدرآ سائشوں میں تھوڑی ہوتے۔اگرانہوں نے قرآن پاک کو مجھ کر پڑھا ہوتا تو شایدایسی باتیں ان کی زبان پر مبھی نہ آتیں۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں عقلِ سلیم اور فہم عطافر مائے ،ا مین۔

ٳؘۜۛۜٙٵڷؙڔ۬ؽؽۿؙؠٞڡؚٞڽؙڂؘۺۘؽۊؚ؆ؾؚؚڡؚؠؙؖڞٞڣڠؙۏؽۿۅؘٵڷ۫ڕؽؽۿؠؙٳڸؾؚ؆ؾؚڡؚؠ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ بِرَبِّهِمُ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: بيشك وه جواين رب ك درس سهم موئ بين اوروه جواين رب كى آيتول برايمان لات ہیں۔اوروہ جواینے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے۔

﴾ ترجهه الكنالعرفان: بينك وه جواية رب ك دُرسة خوفز ده بين اوروه جواية رب كي آيتول پرايمان لاتي بين -

◘.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٥٥-٥٦، ٣٢٧/٣، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٥٥-٥٦، ٨٩/٦، ملتقطاً.

2 ----التوبه: ۵ ۸.

الْلِوْمِ بُولِنَ ٢٣

٦٣٥

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

### اوروہ جواینے رب کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتے۔

﴿ إِنَّ الَّنِ بِنَى: بِينِكَ وہ جو۔ ﴾ گزشتہ آیات میں کفار کی ندمت بیان فر مانے کے بعداس آیت اوراس کے بعدوالی دو آیات میں ایمان والوں کے اوصاف بیان فر مائے جارہ ہیں۔ چنا نچیان کا ایک وصف بیہ کہ وہ اپنے ربءً وَجَلَّ کے عذاب سے خوفز دہ ہیں۔ حضرت حسن بھری دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ نَوْ مایا کہ مومن نیکی کرنے کے باوجود اللّه عَزَّ وَجَلَّ سے ڈر تا ہے جبکہ منافق گناہ کرنے کے باوجود بخوف رہتا ہے۔ دو سراوصف بیہ کہ دہ اپنے رب عَزَّ وَجَلَّ کَ ساتھ ہیں اوراس کی تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ تیسراوصف بیہ کہ دہ عرب کے شرکوں کی طرح اپنے رب عَزَّ وَجَلَّ کے ساتھ کسی اور کوشریک نہیں کرتے۔ (1)

### وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اتَّوَاوَّ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَّى مَتِّهِمُ مُ جِعُونَ فَ

۔ انجام ان کو الایمان: اور وہ جودیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈررہے ہیں یوں کہ ان کواپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔

ترجید کن کن العِرفان: اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیاوہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈررہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹے والے ہیں۔

﴿ وَالَّذِينَ يُؤُتُونَ : اوروہ جود ہے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں ایمان والوں کا چوتھا وصف بیان فر مایا کہ وہ اللّٰه عَزَّوجَاً کی راہ میں جو پچھز کو ق وصد قات دیتے ہیں یا جو نیک اعمال بجالاتے ہیں، اس وقت ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اس بات سے ڈرر ہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال ردہی نہ کردیئے جائیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب عَزُوجَالً کی طرف لوٹے والے ہیں۔ (2)

تر مذی کی حدیث میں ہے کہ اُمُّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْها نے دوعالَم کے سردار صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلْیُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہے دریافت کیا کہ کیااس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جوشرا بیں پیتے ہیں اور چوری کرتے

المؤمنون، المؤمنون، تحت الآية: ٧٥-٥٩، ٣٢٧/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٧٥-٩٥، ص٠٦٠، ملتقطاً.

2 ....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٠٦، ٣٢٧/٣.

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِجنَانَ

الْلِمُومِنُونَ ٢٣

٥٣٧

قَدَّا فَلَحَ ١٨

ہیں؟ ارشاد فرمایا: اے صدیق کی بیٹی! ایسانہیں، اس آیت میں اُن لوگوں کا بیان ہے جوروزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں،صدقے دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں بیاعمال نامقبول نہ ہوجائیں۔(1)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نیکی کرنا اور ڈرنا ، کمالِ ایمان کی علامت ہے۔

امام محم غز الی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيُهِ فَر ماتے ہیں' پہلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت کرتے اور جو بھی عمل کرتے دل میں خوف خدار ہتا تھا کہ انہوں نے اپنے ربء وَ وَجَلَّ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ رات دن عبادت میں گز ارنے کے باوجودا پنے نفوں کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے، وہ بہت زیادہ تقوی اختیار کرتے اور خواہشات اور شبہات سے بچتے تھے، اس کے باوجود وہ تنہائی میں اپنے نفوں کے لئے روتے تھے۔

لیکن اب حالت ہے کہ تم لوگوں کو مطمئن ،خوش اور بے خوف دیکھو گے حالانکہ وہ گنا ہوں پر اوند سے گرم ہیں ، دنیا میں پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ سے منہ پھیررکھا ہے ، ان کا خیال ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے فضل وکرم پرکامل یقین رکھتے ہیں ، اس کے عفوو در گزر اور مغفرت کی امیدر کھتے ہیں گویا ان کا گمان ہے ہے کہ انہوں نے جس طرح انبیاءِ کرام عَلَیْهِ ہُم الصَّلَوٰۃُ وَالسَّکرم، صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُ ہُم اللّٰہ تعالیٰ عَنْهُ ہُم الصَّلَوٰۃُ وَالسَّکرم، صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُ ہُم اللّٰہ تعالیٰ عَنْهُ ہُم اللّٰہ تعالیٰ عَنْهُ ہُم اور کہ ہوجاتی گا جیسے بدن پر کپڑے پرانے ہوجاتے ہیں ، ان کے تمام کام لالچ کی وجہ سے ہول گے جس میں خوف نہیں ہوگا ، اگر ان کا جسے بدن پر کپڑے پرانے ہوجاتے ہیں ، ان کے تمام کام لالچ کی وجہ سے ہول گے جس میں خوف نہیں ہوگا ، اگر ان میں سے کوئی اچھا عمل کرے گا تو کہ گا یہ مقبول ہوگا اور اگر برائی کرے گا تو کہ گا میری بخشش ہوجائے گی۔ (2)

بيامام غزالى دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فِي آج يقريباً 900 سال يهل كحالات لكص بين اور في زمانة وحالات

سيرص َلظ الجنان

<sup>1 .....</sup>ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المؤمنين، ١١٨/٥، الحديث: ٣١٨٦.

<sup>€ .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب ذمّ الغرور، بيان ذمّ الغرور وحقيقته وامثلته، ٤٧٤/٣.

www.madinah.in

قَدَا فَلَحَ ١٨ ﴾ ﴿ الْلَّحْتَوْنَ ٣ هِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

اس سے کہیں زیادہ نازک ہو چکے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطافر مائے اور نیک اعمال کے سلسلے میں اپنے ` بزرگوں کی راہ چلنے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین ۔

#### أوليِّك يُسْرِعُونَ فِي الْحَيْرَتِ وَهُمْ لَهَاسْبِقُونَ ١٠

ترجمه کنزالایمان: پهلوگ بھلائيوں میں جلدي کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے۔

و ترجیه کنزالعِدفان: بیلوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔

﴿ اُولِیّا کُندیلوگ۔ ﴾ یعنی جن لوگوں کے اُوصاف سابقہ آیات میں بیان ہوئے وہ بہت رغبت اورا ہتمام کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں اوران میں اس لئے جلدی کرتے ہیں کہ ہیں ان کا وقت ختم نہ ہوجائے اوراس نیک عمل کی ادائیگی میں کوئی کوتا ہی واقع نہ ہوجائے اور وہ نیک اعمال کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔مفسرین میں کوئی کوتا ہی واقع نہ ہوجائے اور وہ نیک اعمال کرنے میں کہ عنی بھی بیان کئے ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں کے اجر میں سبقت کرنے والے ہیں یعنی انہیں ان کے نیک اعمال کا اجر آخرت سے پہلے دنیا میں بھی مل جاتا ہے یا وہ نیکیوں کی وجہ سے جنتوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ (1)

#### وَلانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَكَ يُنَا كِتُبُ يَّنُطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمُ لا يُظْلَمُونَ ﴿

۔ توجہہ کنزالایہان: اور ہم کسی جان پر ہو جھنہیں رکھتے مگراس کی طافت بھراور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بوتی ہےاوران برظلم نہ ہوگا۔

السسروح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٦١، ٩١/٦، تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٦١، ٨٤/٨، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٦١، ص٠٤٧، ملتقطاً.

(تنسيرصراط الجنان

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

ترجیه ای کنوالعِوفان: اور ہم کسی جان پراس کی طاقت سے زیادہ بو جھٹیس رکھتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جوتن بیان کرتی ہےاوران برطلم نہ ہوگا۔

﴿ وَلا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا: اور بهم سي جان براس كي طاقت سے زیادہ بو جونہیں رکھتے۔ پینی سابقہ آیت میں نیک لوگوں کے جواُ وصاف بیان ہوئے بیان کی طاقت اور وسعت سے باہز ہیں ، یونہی ہروہ چیز جواللّٰہ تعالیٰ نے اپنے ، بندول پرلازم فرمائی ہےوہ ان کی طافت ہے زیادہ نہیں ہے اور یہ اللّٰہ تعالیٰ کابہت بڑانضل اوراحسان ہے کہ وہ اینے بندوں بران کی طافت ہے زیادہ ہو جھنہیں ڈالتا، ورنہاس کی شان تو پیہے کہوہ جوچاہے کرے،اس بارے میں کسی کو سوال کرنے کی محال نہیں۔<sup>(1)</sup>

مزیدارشادفرمایا کہ ہمارے یاس ایک کتاب ہے جوحق ہی بیان کرتی ہے،اس میں ہرشخص کاعمل کھھا ہواہے، اوروہ لوح محفوظ ہےاوٹمل کرنے والوں برکوئی ظلم نہ ہوگا، نہ کسی کی نیکی گھٹائی جائے گی اور نہ بدی بڑھائی جائے گی۔ (<sup>2)</sup>

### بَلْقُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هٰنَ اوَلَهُمْ اَعْمَالُ مِّنُ دُوْنِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَبِدُونَ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: بلکهان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں ج کررے ہیں۔

ترجهه يكنزالعوفاك: بلكه كافرول كے دل اس قرآن سے غفلت میں ہیں اور كافروں كے كام ان اعمال كے علاوہ ہیں جنہیں بیکررہے ہیں۔

﴿ بَلِّ قُلُو بُهُمْ: بلكمان كول - ﴾ اس آيت كاايك معنى يه ہے كەكافروں كے دل اس قر آن شريف سے غفلت ميں ہيں ،

❶.....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢٢، ص ٧٠٠، صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٢٦، ٩/٤ ١٣٦-١٣٧، ملتقطاً.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٦٢، ٣٢٧/٣-٣٢٨.

www.madinah.in

اور اِن کا فروں کے خبیث کا م جنہیں بیکررہے ہیں ان کا موں کے خلاف ہیں جو مذکورہ بالا آیات میں ایما نداروں کے گ ذکر کئے گئے۔دوسرامعنی بیہ ہے کہ کا فروں کے دل اس قر آن سے غفلت میں ہیں اوروہ اس عظیم غفلت کے علاوہ اور بھی بہت سے خبیث کام کررہے ہیں۔(1)

#### حَتَّى إِذَا آخَذُنَامُ ثُرَفِيهِم بِالْعَنَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ اللَّهِ الْمَاكِدُ اللَّهُ مُ يَجْعُرُونَ

﴾ توجههٔ کنزالاییمان: یہاں تک کہ جب ہم نے ان کےامیر ول کوعذاب میں بکڑا توجیجی وہ فریاد کرنے لگے۔

﴿ توجید کنوُالعِرفان: یہاں تک کہ جب ہم نے ان کےخوشحال لوگوں کوعذاب میں پکڑا توجیجی وہ فریاد کرنے لگے۔

﴿ حَتّٰى: يهاں تک کہ۔ ﴾ اس آیت میں کفار کے اعمال کا انجام بیان کیا گیا کہ کفارا پنے اعمال پربی قائم رہے یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کوعذاب میں پکڑا اور وہ بدر کے دن تلواروں سے قل کئے گئے توجیبی وہ فریاد کرنے گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس عذاب سے مراد فاقوں اور بھوک کی وہ مصیبت ہے جو تا جدار رسالت صَلَّی الله تعالیٰ عَدُورَالِهِ وَسَلَّم کی دعاسے ان پرمُسلَّط کی گئی تھی اور اس قبط کی وجہ سے ان کی حالت یہاں تک بھنے گئی تھی کہ وہ کئے اور مردار تک کھا گئے تھے۔ (2)

لاتَجْعُرُواالْيَوْمَ ﴿ إِنَّكُمْ مِنَّالا تُنْصَرُونَ ﴿ قَنْ كَانَتُ الْيِقُ تُتُلَى عَلَيْكُمْ وَنَ ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ ۚ بِمِلْسِرًا عَلَيْكُمْ فَكُمُ وَنَ ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ ۚ بِمِلْسِرًا تَعْجُرُونَ ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ ۚ بِمِلْسِرًا تَعْجُرُونَ ﴾ مُسْتَكْبِرِينَ ۚ بِمِلْسِرًا تَعْجُرُونَ ﴾ مُسْتَكْبِرِينَ ۚ بِمِلْسِرًا تَعْجُرُونَ ﴾

🥻 توجههٔ کنزالاییهان: آج فریاد نه کرو بهاری طرف سے تمهاری مدد نه بوگی ـ بیشک میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم 🦫

❶ .....جمل مع جلالين،المؤمنون، تحت الآية:٦٣، ٣٠٥ ٢ ٢-٤٧، روح البيان،المؤمنون، تحت الآية:٩٢/٦،٦٣، ملتقطاً.

◘.....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٢٤، ٢/٦٩، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٢٤، ٣٢٨/٣، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ)

الْلِوْمِنُونَ ٢٣

0 2 1

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

#### ا بنی ایر یوں کے بل اُلٹے پلٹتے تھے۔خدمتِ حرم پر بڑائی مارتے ہورات کووہاں بیہودہ کہانیاں بکتے حق کوچھوڑ ہے ہوئے۔

ترجہ ہے کنٹالعوفاک: آج فریادنہ کرو، بیشک ہماری طرف سے تمہاری مدذہیں کی جائے گی۔ بیشک میری آیات کی ا تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹتے تھے۔خانہ کعبہ کی خدمت پرڈینگیس مارتے تھے، ا رات کوالٹی سیدھی باتیں ہائکتے ہوئے ، حق کوچھوڑے ہوئے۔

﴿ لَا تَجْدُواالْیَوُمِدَ: آج فریادند کرو۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی فریاد کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ آج فریادنہ کرو، اس سے تہیں کوئی فاکدہ نہ ہوگا کیونکہ بیشک ہماری طرف سے تہماری مدذہیں کی جائے گی۔ (اس کی وجہ یہ ہے کہ) بے شک قر آن مجید کی آیات تہمارے سامنے تلاوت کی جاتی تھیں، کین تم اپنی ایڑیوں کے بل بلیٹ جاتے تھے اور ان آیات پر ایمان نہ لاتے تھے اور تہمارا حال یہ تھا کہ تم خانہ کعبہ کی خدمت پر یہ کہتے ہوئے ویکی سارتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں اور بَیْتُ اللّٰہ کے ہمسائے ہیں، ہم پر کوئی غالب نہ ہوگا، ہمیں کسی کا خوف نہیں اور کعبہ معظمہ کے گرد جمع ہوکر الٹی سیدھی باتیں ہا نکتے ہوئے رات کو وہاں بیہودہ باتیں کرتے تھے اور اُن باتوں میں اکثر قرآن پاک پر طعن کرنا، اسے جادواور شعر کہنا، اور سیّد المرسَلین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کی شان میں بے جاباتیں کہنا ہوتا تھا اور تم نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو اور مومنوں کو نیز قرآن کریم کو چھوڑے ہوئے تھے۔ (1)

#### ٱفَكَمْ يَكَّ بُّرُواالْقَوْلَ ٱمْجَاءَهُمْ مَّالَمُ يَأْتِ ابَّاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ شَ

و المعلق المن المان الله الله الله والله و الله و ا

ترجہ کی گذالعِدفان: کیا اُنہوں نے قرآن میں غور وفکر نہیں کیا؟ یا کیا اُن کے پاس وہ آیا جواُن کے باپ داداکے پاس اُنہ آیا تھا؟

﴿ أَفَكُمْ يَكَ بَّرُواْ : كَيَا أُنهول فِي عُورو فَكُرْمِيس كِيا؟ ﴾ اس آيت سے الله تعالى في يروى سے إعراض كرنے كى وجه

**1**.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٥٥-٢٧، ٣٢٨/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٥٥-٦٧، ص ٧٦٠، ملتقطاً.

الظالجنان الظالجنان

( الْلِوْمِنُونَ ٢٣ )

0 5 7

قَدْاَ فْلُحَ ١٨

سے کفارِ مکہ کوڈا نٹے ہوئے فرمایا کہ کیاانہوں نے قرآن پاک میں غور نہیں کیااوراس کے اعجاز پر نظر نہیں ڈالی جس سے انہیں معلوم ہوجاتا کہ بیکلام حق ہے، اس کی تصدیق لازم ہے اور جو پچھاس میں ارشاد فرمایا گیا وہ سب حق اور اسے سندیم کرناواجب ہے اور رسولِ کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کی صدافت وحقّا نیّت پراس میں واضح دلالتیں موجود ہیں اور کیا اُن کے پاس وہ چیز آئی ہے جوان کے باپ دادا کے پاس نہ آئی تھی ۔ یعنی رسول کا تشریف لا ناالیی نرالی بات نہیں ہے جو بھی پہلے دانے میں ہوئی ہی نہ ہواور وہ ہیکہ کہ کہ میں خبر ہی نہقی کہ خدا عَزَّوَ جَلَّی طرف سے رسول آیا بھی کرتے ہیں ، بھی پہلے کوئی رسول آیا ہوتا اور ہم نے اس کا تذکرہ سنا ہوتا تو ہم کیوں اس رسول صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کونہ ما نول میں رسول آ چیے ہیں اور خدا عَزَّوَ جَلَّ کی کتابیں نازل ہو چی ہیں۔ (1)

#### اَمْلَمْ يَعْرِفُوا مَسُولَهُمْ فَهُمْلَ وَمُنْكِرُونَ اللهُ

المعلقي المناه الله المناه الم

﴿ ترجههٔ کنزُالعِرفان: یا کیا اُنہوں نے اپنے رسول کو پہچانانہیں ہے؟ تووہ اس نبی کا انکار کررہے ہیں۔

﴿ اَمْرِلَمْ يَعُوفُوْ انها كَيا اُنهوں نے بِهِ نانهیں ہے؟ ﴾ کفارِ مکہ سے مزید فرمایا کہ کیاانہوں نے اپنے رسول کو بہچانانہیں اور حضوراقد س صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَ عَمر شریف کے جمله اُحوال کوند و بکھااور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَ عَمر شریف کے جمله اُحوال کوند و بکھرہ پاکیزہ اخلاق، اچھی صِفات اور بغیر عالی نسب، صدق وامانت، وُفورِ عقل، حسنِ اَخلاق، کمالِ حِلم، وفاوکرم اور مُرَّ وَّت وغیرہ پاکیزہ اخلاق، اچھی صِفات اور بغیر کسی سے سکھے آپ کے علم میں کامل اور تمام جہان سے زیادہ علم رکھنے اور فاکق ہونے کونہ جانا، کیا ایسا ہے؟ حقیقت میں یہ بات تونہیں بلکہ وہ سَر ورِعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَا وَصاف و کمالات کوخوب جانتے ہیں اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی رگزیدہ صفات شہرہ آفاق ہیں، پھر بھی وہ بلا وجہ ہے دھر می

1 .....تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٦٨، ٨٦، ٢٨، ٢٨، ٢٨، ٢٨، ٢٨، ٢٨، ٣٢٨/٣، ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٦٨، ٣٢٨/٣، ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٨٦، ٧٠/٤، ملتقطاً.

(تفسيرصراط الحنان

( الْلِمُونِيْنُونَ ٢٣ )

0 2 4

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

كى وجهساس بيارے نبى صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَا الْكَارِكُرر مِ مِيل (1)

#### **(4)**

قاضي عياض دَحْمَةُ اللهِ يَعَالَيْءَ كَهُ كِي كُلام كِي روشَىٰ مين يهال ايك مخضرمضمون ديا جار ہائے كه سركار دوعالم صَلَّى. اللّٰهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلْ عَظمت بيجاني اورآب كرمحت كيليّ قابل ترين بستى ہونے كى ايك بهت بروى دليل بديے اللّٰهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ وَمِنْ لَا لَمْ عَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَّاللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ لَيْنِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهُ عَلْمُ عَلَّا مِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ مِ کہ انسان کے پچھ کمالات فِطری ہوتے ہیں جیسے حسن، توت، عقل فہم کی درستی ، زبان کی فصاحت ، حُواس اور أعضاء کی قوت،مُعتدل حرکات،نسب کی شرافت،قو می عزت،وطنی کرامت۔ نیز کچھ چیزیں زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں جو اگرچہ دینوی ہوتی ہیں لیکن جبان ہے تقو کی مقصود ہوتو وہ آخرت کی خوبیوں اورخصلتوں کے ساتھ لاحق ہوجاتی ہیں۔ جیسے غذا، نیند، لباس، مکان، نکاح، مال اورعهد ه ومنصب وغیر ه اور کچھا َ وصاف وه ہوتے ہیں جومُطلَقاً آخرت کے شار ہوتے ہیں جیسے تمام بلند اَخلاق، شرعی آ داب، علم، بُر دباری، صبر، شکر، انصاف، زُبد، تواضع، عَفُو، عِفَّت ، سخاوت، شجاعت، حیاء، مُرَ وَّ ت، خاموثی، سکون، وقار، مهربانی، آ داب ومعاشرت کاحسن وغیره \_اوریهی وه خصائل میں جن کے مجموعہ کوحسنِ خُلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ان میں سے بعض خصلتیں تو کسی کی فطری عادت ہوتی ہیں اور کسی کی فطری تو نہیں ہوتی لیکن وہ انہیں محنت وریاضت سے حاصل کر لیتا ہے۔ان خوبیوں کا حال بیرہے کہسی شخص میں ان میں سے ا یک یا دوبھی یائی جائیں تو وہ بڑامشرف ومعزز مانا جاتا ہے،مثلاً نسب یا جمال یا بقوت یاعلم یا شجاعت یا سخاوت وغیرہ میں سے ایک بھی وصف پایا جائے تو وہ پسندیدہ محبوب اوعظیم بن جاتا ہے حتّی کہ اس بندے کی قدراتنی بڑھ جاتی ہے۔ کہاس کے نام کومثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اوراس وصف کی وجہ سے دلوں میں اس کے اثر اورعظمت کا سکہ جم جاتا ہےاور یہ بات گزشتہ زمانے سے چلی آرہی ہے، تو پھراس ذاتِ اقدس صَلَّى اللهُ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی عظمت اور محبوبیت کے بارے میں تہہارا کیا گمان ہے جس میں بیتمام کے تمام تھا سن وخصائل پیدائشی اورفطری طور پر کامل ترین طرز پر جمع ہیں جن سے بہتر جامعیّت کا تصَوُّ ربھی نہیں کیا حاسکتا۔

#### اَمْ يَقُولُونَ بِهِجِتَّةً ﴿ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ اَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ

المؤمنون، تحت الآية: ٦٩، ٣٢٨/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٦٩، ص ٧٦١، روح البيان، المؤمنون،
 تحت الآية: ٩٤، ٢٦، ٩٤، ملتقطاً.

تنسنوص إطالحناد

( الْلِمُونِيْنُونَ ٢٣ )

0 2 2

قَدَّا فَلَحَ ١٨

#### كُرِهُونَ ۞

۔ التحجہ ایکنزالایسان: یا کہتے ہیںا سے سودا ہے بلکہ وہ توان کے پاس حق لائے اوران میں اکثر کوحق بُرالگتا ہے۔

ترجیدہ کنٹوالعیوفان: یاوہ کہتے ہیں کہاس نبی پرجنون طاری ہے بلکہوہ نبی توان کے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں اوران کا فروں میں اکثر حق کونا پسند کرنے والے ہیں۔

﴿ آمْرِیکُوْرُوْنَ نیاوہ کہتے ہیں۔ ﴾ مزید فرمایا کہ کیاوہ کہتے ہیں کہ اس نبی پرجنون طاری ہے، یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ صلّی الله تعَالیٰ عَلَیْوالِهِ وَسَلَّمَ جیسادانا اور کا لَی عَلی والا تخص اُن کے دیسے میں نہیں آ یا الہٰ دا اِس مستی کوجنون نہیں بلکہ یہ مقدس نبی ہیں جوان کے پاس حق یعنی قر آن کریم کے ساتھ تشریف لائے ہیں جو الله تعالیٰ کی وصدائیت اور دینی اُحکام کے بیان پر شمل ہے لیکن اس کے باوجود کا فروں کا انہیں برا کہنا اس لئے ہے کہ ان کا فروں میں اکثر حق کونالیٹ نہر نے والے ہیں کیونکہ قر آن میں اُن کی نفسانی خواہشات کی مخالفت ہے، اس لئے وہ در سولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْوالِهِ وَسَلَّمَ اوران کے صفات و کما لات کو جانے کے باوجود حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اکثر کی قید سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حال ان میں بیشتر لوگوں کا ہے چنا نچہ ان میں بعض ایسے بھی تھے جو آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْوالِهِ وَسَلَّمَ کُونَ اِس کُلُمُ وَسُلُمَ کُونَ اِس کُلُمُ وَسُلُمَ کُونَ اِس کُلُمُ وَسُلُمُ کُونَ اِس کُلُمُ وَاس کُلُمُ کُلُ

وَلَوِاتَّبَعَ الْحَقُّ الْهُوَآءَهُمُ لَفَسَلَ تِالسَّلُوتُ وَالْاَ مُنْ وَمَنْ فِيهِنَ لَ وَلَوْ الْمَائُ وَيُهِنَ السَّلُوتُ وَلَيْهِمُ مَّعُوضُونَ فَي اللَّهُ مُونِ فَي اللَّهُ مُؤْنَ فَي اللَّهُ مُونِ فَي اللَّهُ مُونَ فَي اللَّهُ مُونِ فَي اللَّهُ مُونَ فَي اللَّهُ مُونِ فَي اللَّهُ مُونُ فَي اللَّهُ مُونُ فَي اللَّهُ مُونُ فَي اللَّهُ مُونُ فَي اللَّهُ مُلْمُ مُنْ فَي اللَّهُ مُنْ فَي اللَّهُ مُنْ فَي اللَّهُ مُنْ فَي اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن فَلَ مُن اللَّهُ مُن فَي اللَّهُ مُن أَلِمُ مُن اللَّهُ مُن اللْمُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللْمُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللِّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللْمُن اللَّهُ مُن الللِّه

❶ .....مدارك ، المؤمنون ، تحت الآية : ٧٠، ص ٧٦١، جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ٧٠، ص ٢٩١، بيضاوي، المؤمنون، نحت الآية: ٧٠، ٢/٤، ١، ملتقطاً.

تسيرص لظالجنان

الْمُؤْمِنُونَ ٢٣

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

۔ توجہہ کننالابیمان:اوراگرحق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسان اور زمین اور جوکوئی ان میں ہیں سب تباہ ہوجاتے بلکہ ہم توان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی ناموری تھی تو وہ اپنی عزت ہے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

ترجید کنڈالعوفان: اورا گرحق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسان اور زمین اور جوکوئی ان میں ہیں سب تباہ ہوجاتے بلکڑم توان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

﴿ وَلَوْ النَّبُعُ الْحَقُّ الْهُو آعِهُمُ : اورا گرسچاقر آن ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا۔ پہنی اگرقر آن شریف ان کی خواہشات اور نظریات کے مطابق نازل ہوتا اس طرح کہ اس میں وہ مضامین فہ کور ہوتے جن کی کفارخواہش کرتے ہیں تو تمام عالم کا نظام درہم ہوجاتا کیونکہ قرآن تی کتاب ہے اور اس میں اگریہ مضامین فہ کور ہوتے تو حقیقت میں بھی ایساہی ہوتا اور جب ایک سے زیادہ خدا ہوں تو ہر خدا کا حکم دوسرے کے خالف ہوتا یو نہی سب کے ارادے کا ایک ہی وقت میں پورا ہونا محال ہے اور یوں کا کنات کا نظام تباہ ہوکر رہ جاتا لیکن ہم تو ان کے پاس قرآن لائے ہیں اور ہم یہ قرآن میں بورا ہونا میں نتاہی کا ذریعہ بنا کرنہیں لائے بلکہ ہم تو اسے ان کے پاس قرآن کی صورت میں نصیحت لائے ہیں ، مگروہ تو این نصیحت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ (1)

ایک دوسری تفسیر کے اعتبار سے اس کا معنی ہیہ ہم بیقر آن حقیقت میں ان کی تباہی کا ذریعہ بنا کرنہیں لائے بلکہ ہم تو اسے ان کے پاس قر آن کی صورت میں ان کی عزت وشہرت کا ذریعہ لائے ہیں کہ بیاس پڑمل کر کے عزت و شہرت دونوں کما سکتے ہیں لیکن وہ تو اپنی عزت وشہرت ہی ہے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

#### اَمْ تَسْئُلُهُمْ خَرُجًا فَخَرَاجُ مَ بِكَخَيْرٌ ۚ وَهُوَخَيْرُ الرِّزِ قِينَ ·

توجمه کنزالایمان: کیاتم ان سے کچھا جرت مانگتے ہوتو تمہارے رب کا اجرسب سے بھلا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا۔

◘.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٧١، ٣٢٩/٣، جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ٧١، ص ٩٩، ملتقطاً.

سيرص اط الجنان

الْلِوْمِ بُولَنَ ٢٣

0 27

قَدَّا فَلَحَ ١٨

ترجہا کنڈالعِرفاک: کیاتم ان سے پچھا جرت ما تگتے ہو؟ تو تمہارے رب کا اجرسب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

﴿ اَمْرَتَسَكُهُمْ حَنْ جًا: كَيَاتُمُ ان سے پھوا جرت ما نگتے ہو؟ ﴾ يعنی اے حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَاللهُ وَسَلَّمُ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَاللهُ وَسَلَّمُ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَاللهُ وَسَلَّمُ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَاللهِ وَسَلَّمُ أَن كَى نَا عَلِيهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ أَن كَى نَا عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ أَن كَى نَا عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ أَن عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَا مُعَالِمُ وَ

## وَ إِنَّكَ لَتَدُّعُوهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيبٍ ﴿ وَإِنَّالَّ نِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وَ إِنَّالَ نِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بِالْاخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنْكِبُونَ ﴾

ترجمهٔ کنزالایمان: اور بیشکتم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو۔اور بیشک جوآ خرت پرایمان نہیں لاتے ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اور بیشکتم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو۔اور بیشک جوآ خرت پرایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کتر ائے ہوئے ہیں۔

﴿ وَإِنَّكَ: اور بيتِكُمْ - ﴾ ارشاد فرمايا كها ب حبيب! صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، بِ شك آبِ انهيس سيدهي راه يعني

جلدشيشم

546

(تَسَيْرِ مِرَاطًا لِحِنَانَ

www.madinah.in

دَا فَلْمَ ١٨ ﴾ ﴿ لَأَوْنَا عَالَى الْمُؤْثِونَ ٢٣ ﴾

دینِ اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو اُن پرلازم ہے کہ آپ کی دعوت قبول کریں اور اسلام میں داخل ہوں۔ (1)
﴿ وَ إِنَّ الَّذِيْنَ : اور بينک جو۔ ﴾ يعنی اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، بينک جولوگ قيامت کے دن دوبارہ زندہ
کئے جانے اور اعمال کی جزاء ملنے پرایمان نہیں لاتے وہ ضرور دینِ حق سے منہ موڑے ہیں۔ (2)

اس سے معلوم ہوا کہ آخرت پرایمان لانا اور قیامت کے دن کی ہُولُنا کیوں کا خوف راوحق تلاش کرنے اور اس پر چلنے کا بہت مضبوط ذریعہ ہے۔ (3)

#### وَلَوْرَحِمْنُهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمُ مِّنْ ضُرِّ لَلَجُّوْا فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞

ترجیدہ کنزالادیمان: اورا گرہم ان پررحم کریں اور جومصیبت ان پر پڑی ہے ٹال دیں تو ضرور بھٹ پنا کریں گےاپنی کے سرکشی میں بہکتے ہوئے۔

ترجید کنزُالعِدفان: اوراگر ہم ان پررخم فر ماتے اور جومصیبت ان پر پڑی تھی وہ ٹال دیتے تو بیا پنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ضرور ڈھیٹ پن کرتے ۔

﴿ وَلَوْسَ حِدُنْهُمُ : اورا الرّبهم ان پررهم فرماتے ۔ ﴿ شَانِ بَرُول : جب قریش سرکارِ دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا وَعَالَمَ مِسَلَّا ہُو عَ اوران كى حالت بہت اَبْرَ ہُوگئ تو ابوسفیان اُن كى طرف سے نبى كريم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَ حَدَّمت مِين حاضر ہوئے اورع ض كى : كيا آ ب اپنے خيال ميں سب جہانوں كے لئے رحمت بناكر نهيں بھيج گئے۔ تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاوفر مايا بِ شَك ابوسفيان نے كہا: قريش اپنے خلاف آ ب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ كَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ عَلَى مُعْمِيت مِين مِتَلَا ہُوكِ ، فا قول سے تنگ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى وَعَاسِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهُ وَالْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَالْهُ وَلَا عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

2 .....جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ٧٤، ص ٢٩١.

3 .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٧٤، ٩٦/٦، ملخصاً.

547



الْلِوْمِ نُولَنَ ٢٣

٥٤٨

قَدْاَ فْلُحَ ١٨

آ گئے،لوگ بھوک کی بے تابی سے ہڈیاں چبا گئے اور مردار تک کھا گئے۔ میں آپ کو اللّٰه کی قتم دیتا ہوں اور قرابت کی، آپ اللّٰه سے دعا کی جم سے اس قحط کو دور فرمادے۔حضور اقد س صلّی اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے دعا کی اور انہوں نے اس بلاسے رہائی یائی اس واقعہ کے متعلق ہے آیت نازل ہوئی۔(1)

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ اگر ہم ان پر رحم فر مائیں اور سات سالہ قحط سالی کی جومصیبت ان اہلِ مکہ پر پڑی ہے وہ ٹال بھی دیں تو پھروہ اپنے کفروعنا داور سرکشی کی طرف لوٹ جائیں گے اور ان کی بیخوشامد و چاپلوسی جاتی رہے گی اور رسول کریم صَلَّی اللهُ مَعَالٰہِ وَاللہِ وَسَلَّمَ اور مونین کی عداوت اور تکبر جواُن کا پہلا طریقہ تھا، بیوہ ہی اختیار کریں گے۔ (<sup>(2)</sup>

وَلَقَدُ أَخَذُنْهُمْ بِالْعَنَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْ الرَبِّهِمُ وَمَا يَتَضَمَّعُوْنَ ﴿ وَلَقَدُ اخْذُ الْمُمْ فِيلِهِ حَتَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَنَابٍ شَبِيلٍ إِذَا هُمْ فِيلِهِ حَتَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَنَابٍ شَبِيلٍ إِذَا هُمْ فِيلِهِ مَنْ اللهُ وَنَ فَي اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

قوجہ کنزالایمان: اور بیشک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے اور نہ گڑ گڑاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولاکسی شخت عذاب کا درواز ہ تو وہ اب اس میں ناامید پڑے ہیں۔

توجید کا کنوالعوفان: اور بیشک ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا تو وہ نہ تب اپنے رب کے حضور جھکے اور نہ ہی (اب) عاجزی کررہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم اُن پر کسی شخت عذاب والا درواز ہ کھولتے ہیں تواس وقت وہ اس میں ناامید پڑے ہوتے ہیں۔

﴿ وَلَقَنُ أَخَذُ لَنَهُمُ بِالْعَنَ ابِ : اور بينك بم نے انہيں عذاب ميں گرفار كرويا۔ ﴾ آيت كاخلاصہ بيت كه بے شك بم نے انہيں عذاب ميں گرفار كرديا تو وہ پھر بھى نہاس وقت اپنے رب عَزْوَجَلَّ كے حضور جھكے ہيں اور نہ ہى وہ آئندہ

1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٧٥، ٣٢٩/٣، ملخصاً.

2 .....ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٧٥، ٢٠/٤، ملخصاً.

کی م

ينوسَ اطْ الجِنَانَ ﴾ ﴿ 548 ﴾ ﴿ وَمَا الْحَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الْلِوْمِيْنُونَ ٢٣

0 2 9

قَدْاَ فْلُحَ ١٨

اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ كَى بِارَكَاهِ مِينَ عَاجِزَى كُرِينَ كَــ (1)

اس ہے معلوم ہوا کہ مصیبت کے موقع پر بھی اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا بڑی بدیختی کی دلیل ہے۔ ﴿ حَتّٰی: بیہاں تک۔ ﴾ آیت کامعنی ہے کہ جب ہم اُن پر موت کے وقت یا قیامت کے دن کسی سخت عذاب والا دروازہ کھولیں گے تواس وقت وہ اس عذاب میں ہر بھلائی سے ناامید پڑے ہوں گے۔ (2)

#### 

﴾ ترجمهٔ کنزالایمان:اوروہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آئکھیں اور دل تم بہت ہی کم حق مانتے ہو۔

﴾ ترجیه کنزالعیرفان: اوروہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آئکھیں اور دل بنائے بتم بہت ہی کم شکرا دا کرتے ہو۔

﴿ وَهُوَ : اوروبی ہے۔ ﴾ اس آیت سے اللّٰه تعالیٰ نے تمام مخلوق سے خطاب فر مایا اور اس سے مقصود اہلِ ایمان کو نمتیں یا دولا نا جبکہ کفار کو اس بات برخی سے تنبیہ کرنا ہے کہ انہوں نے ان نعتوں کو ان کے مُصرَ ف میں استعالیٰ نہیں کیا کیونکہ کان اس لئے بنائے گئے ہیں کہ ان سے وہ بات سی جائے جس سے ہدایت ملے اور آنکھیں اس لئے بیدا کی گئی ہیں کہ ان کے ذریعے اللّٰه تعالیٰ کی صفات کے کمال پر دلالت کرنے والی نشانیوں کا مشاہدہ کیا جائے اور دلوں کی تخلیق کا مقصد سے ہدان کے ذریعے اللّٰه تعالیٰ کی صنعتوں میں غور وفکر کیا جائے توجس نے ان نعمتوں کو ان کے مصرف میں استعالیٰ نہیاتو وہ ایسا شخص ہے جس نے ان نعمتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ (3)

اس آیت کا خلاصہ پیہے کہ اللّٰہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آئکھیں اور دل بنائے تا کہتم ان کے ذریعے سنو، دیکھواور دینی، وُنیو کی مَنا فع حاصل کرو۔اےلوگو! تم بہت ہی کم شکرادا کرتے ہو کیونکہ تم نے ان نعمتوں

549

(تنسيوم اطالحنان

۳۷۳/٤ مع صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٧٦، ٣٧٣/٤.

<sup>2 ....</sup>خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٧٧، ٩/٣ .٣٠

<sup>3 .....</sup>صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٧٨، ١٣٧٣/٤-١٣٧٤.

ُ الْمُؤْمِّ بُولَكَ ٢٣ ﴾

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

کی قدر نہ جانی اوران سے فائدہ نہ اُٹھا یا اور کا نوں ، آنکھوں اور دلوں سے اللّٰہ تعالیٰ کی آیات سننے ، دیکھنے ، بچھنے اور اللّٰہ ﴿ تعالیٰ کی معرونت حاصل کرنے اور حقیقی طور پر نعمتیں عطافر مانے والے کاحق پہچان کرشکر گزار بننے کا نفع نہ اٹھایا۔ (1)

### وَهُ وَالَّذِي ذَهَا كُمُ فِي الْآئُ ضِ وَ النَّهِ وَتُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي يُحْبُويُنِيْتُ وَلَهُ اخْتِلافُ النَّيْلِ وَالنَّهَاسِ ۗ اَ فَلا تَعْقِلُونَ ۞

توجمہ کنزالا پیمان: اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا یا اوراسی کی طرف اُٹھنا ہے۔اور وہی جِلائے اور مارے اوراسی کے لیے ہیں رات اور دن کی تبدیلیں تو کیا تمہیں سمجھ نہیں۔

قرجہ کے گنڈالعِدفان: اور وہی ہے جس نے تہمیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، رات اور دن کا تبدیل ہونا اسی کے اختیار میں ہے۔تو کیاتم سیحصے نہیں؟

﴿ وَهُوَ : اوروبی ہے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ وہی ربءَ وَ عَلَّ ہے جس نے تہمیں پیدا کیا اورنسل بڑھا کر تہمیں زمین میں پھیلایا اورتم اپنے پھیلا وَ کے باوجود قیامت کے دن اس کی طرف جمع کیے جاؤگے نہ کہ کسی اور کی طرف ، تو تم کیوں اس پرائیان نہیں لاتے اوراس کا شکر ادانہیں کرتے۔ (2)

﴿ وَهُ وَالَّذِی یُحْمِی: اوروہی زندگی دیتا ہے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، رات اور دن کا تبدیل ہونااس کے اختیار میں ہے، ان میں سے ہرایک کا دوسرے کے بعد آنا اور تاریکی وروشنی اور زیادتی و کی میں ہرایک کا دوسرے سے مختلف ہونا ہے سب اس کی قدرت کے نشان ہیں، تو کیاتم سجھتے نہیں کہ ان سے عبرت حاصل کرو اور ان میں خداعز وَجَلَّ کی قدرت کا مشاہدہ کر کے مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کو تسلیم کرواور اس پر ایمان لاؤ۔ (3)

550

(تَفَسَيْرِ صَرَاطُ الْجِنَانَ

المؤمنون، تحت الآية: ٧٨، ٣٢٩/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٧٨، ص٧٦٢-٧٦٣، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>ابوسعود، المؤمنون، تحت الآية: ٧٩، ٦١/٤.

<sup>3 ....</sup>مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٨٠، ص٧٦٣.

الْلِمُونِينُونَ ٢٣ أ

001

قَدَّا فَلَحَ ١٨

# بَلْقَالُوْامِثُلُ مَاقَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿ قَالُوْاءَ إِذَا مِثْنَا وَكُنَّاتُ رَابًا وَّ الْمُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ الْمُنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَاللَّا الْمُنَا وَنُقَبُلُ عِظَامًا وَإِنَّا لَمُنْ الْمُؤْوَنُ ﴿ لَقَدُو عِدْنَا نَحْنُ وَابِا وَ نَاهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَابِنَا وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ واللَّهُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

۔ تعجمہ کننالایمان: بلکہ انہوں نے وہی کہی جوا گلے کہتے تھے۔ بولے کیا جب ہم مرجا ئیں اور مٹی اور مڈیاں ہوجا ئیں کیا پھر نکالے جائیں گے۔ بیشک یہ وعدہ ہم کواور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کودیا گیا بہتو نہیں مگروہی اگلی داستانیں۔

قرجہ کئی کنٹالعرفان: بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو پہلے والے کہتے تھے۔انہوں نے کہاتھا: کیا جب ہم مرجا کیں گئے گ گا گے اور مٹی اور ہڈیاں ہوجا کیں گے تو کیا پھر ہم اٹھائے جا کیں گے؟ بیشک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دا داکو رہے وعدہ دیا گیا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں ہیں۔

﴿ بَلْ : بَلَد - ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ کفارِ مکہ سمجھے نہیں بلکہ انہوں نے وہی بات کہہ دی جوان سے پہلے والے کفار کہتے تھے کہ جب ہم مرجائیں گے اوراس کے بعدمٹی اور ہڈیاں ہوجائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ بینک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کومرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا وعدہ دیا گیا اور ہمارے باپ وادانے تو اس کی کوئی حقیقت نہ دیکھی تو ہمیں کہاں سے نظر آئے گی، یہ قون سرف پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں ہیں جن کی چھ بھی حقیقت نہ ہیں۔ (1)

## قُلْ لِبَنِ الْآئَمُ صُومَنُ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَبُوْنَ ﴿ سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

₫.....جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ٨١-٨٣، ص٩٩، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٨١-٨٣، ١٠٠/، ملتقطاً.

كر جلدشية

ينوم اطّالجنان 🚤 🚺

الْلِمُونِيْنُونَ ٢٣ ]

قَدْاَ فَلُمَ مِ ١٨

توجهة كنزالايمان: تم فرماؤكس كامال ہے زمين اور جو پچھاس ميں ہے اگرتم جانتے ہو۔اب كہيں گے كه اللّٰه كاتم فرماؤ پھر كيوں نہيں سوچتے۔

ترجیه کنزالعِدفان: تم فر ما وَ: زمین اور جو کچھاس میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگرتم جانتے ہو۔اب کہیں گے کہ اللّٰه گ کاتم فر ما وَ: تو کیاتم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟

﴿ قُلُ : ثَمْ فرماؤ - ﴾ كفاركى أس بات كاردفر مانے اور أن پر جحت قائم فر مانے کے لئے اللّٰه تعالى نے ارشاد فر مایا''اے حبیب! صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان سے فرمادیں کہ زمین اور جو پچھاس میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگرتم جانتے ہوتو مجھے بتا ؤ کہ ان کا خالق اور ما لک کون ہے؟ (1)

﴿ سَيَقُولُونَ: ابِ كَبِينِ عَدَيهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَدَارِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى فَ كَفَارَى طرف سے اس سوال كا ديا جانے والا جواب بيہلے بى اپنے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلِلللهُ وَلِلْمُ وَاللهِ وَاللهِ وَل

### قُلْمَنْ ﴿ السَّلُوٰتِ السَّبُعِ وَمَ الْعَالَةِ مِنَ الْعَظِيْمِ ﴿ سَيَقُولُوْنَ لَوَى الْعَظِيْمِ ﴿ سَيَقُولُوْنَ لَا تَتَقَوْنَ ﴿ لَا لَا تَتَقَوْنَ ﴿ لَا لَا تَتَقَوْنَ ﴿ لَا لَا تَتَقَوْنَ ﴿ لَا لَهُ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّال

توجههٔ تنزالا پیمان: تم فرما وَ کون ہے ما لک ساتوں آ سانوں کا اور ما لک بڑے عرش کا۔اب کہیں گے یہ اللّٰہ ہی کی شان ہے تم فرما وَ پھر کیوں نہیں ڈرتے۔

1 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٨٤، ص٧٦٣، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٨٤، ٣٣٠/٣، ملتقطاً.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٨٥، ٣٣٠/٣، ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٨٥، ٦١/٤، ملتقطاً.

ينوسًا لما الجنّان 552

الْلِوْمِ وَنَ ٢٣

٣٥٥

قَدْاً فَلَحَ ١٨

ترجبه ظائناً العِرفان: تم فرما وَ:سانوں آسانوں کا ما لک اور عرشِ عظیم کا ما لک کون ہے؟ اب کہیں گے: پیسب اللّه ہی کا ہے ۔تم فرما وَ: پھرتم کیوں نہیں ڈرتے؟

﴿ سَيَقُولُونَ: اَبِهِ مِن عَلَى الله تعالى عَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ سَے كفار كيا كيا كہ سانوں كا اور عرشِ عظيم كاما لك كون ہے؟ الله تعالى نے اپنے حبيب صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ سے كفار كي طرف ہے ديا جانے والا جواب پہلے ہى ارشا دفر ماديا كہ وہ آپ كی اس بات کے جواب میں کہیں گے كہ بیسب الله تعالى ہى كا ہے ۔ تو آپ ان سے فرمائیں كہ پھرتم غَيْرُ الله كى عبادت كرنے اور الله تعالى كے ساتھ كى كوشر يك تشہرانے سے اور اس كے مُر دوں كوزندہ كرنے يون در ہونے كا انكار كرنے ہے كيون نہيں ڈرتے اور اس كے عذاب سے خوف كيون نہيں كھاتے ۔ (1)

#### قُلْمَنُ بِيَكِ مِلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءًوَّهُ وَيُجِيْرُولَا يُجَامُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞ سَيَقُوْلُوْنَ لِلهِ ۖ قُلْ فَا لَيْ تُسْحَمُونَ ۞

توجہہ کنزالایہ ان: تم فر ماؤکس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابواوروہ پناہ دیتا ہے اوراس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تمہیں علم ہو۔اب کہیں گے یہ اللّٰہ ہی کی شان ہے تم فر ماؤ پھر کس جادو کے فریب میں پڑے ہو۔

توجہا کنڈالعِرفان: تم فر ماؤ: ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اوروہ پناہ دیتا ہے اوراس کےخلاف پناہ نہیں دی جاسکتی ،اگر تمہیں علم ہے۔اب کہیں گے: بیر ملکیت)اللّٰہ ہی کیلئے ہے۔ تم فر ماؤ: تو کس جادو کے فریب میں پڑے ہو؟

﴿ قُلُ : ثم فرماؤ ۔ پینی اے حبیب! صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان کفار سے فرمائیں ' اگر تمہیں علم ہے تو مجھاس بات کا جواب دو کہ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز بر حقیقی قدرت واختیار کس کا ہے؟ الله تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ ہیں دی جاسکتی ۔ کفار آپ کے سوال کے جواب میں کہیں گے کہ بیملکیت اللّه تعالیٰ ہی کیلئے ہے ۔ آپ ان سے فرمائیں کہ تو پھر تم کس جادو کے فریب میں بڑے ہو؟ یعنی کس شیطانی دھو کے میں

◘.....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٨٦-٨٨، ص٧٦٣، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٨٦-٨٧، ٣٣٠،٨٣، ملتقطاً.

(تنسيرصرَاطُ الجنَانَ)

ُ الْمُؤْمِّ بُولَكَ ٢٣ ﴾

o { }

قَدْاَ فْلُحَ ١٨

ہوکہ تو حیداور اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کرحق کو باطل سمجھ رہے ہو؟ جبتم اقر ارکرتے ہو کہ حقیقی قدرت اسی کی ہے اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دیے سکتا تو دوسرے کی عبادت قطعاً باطل ہے۔ <sup>(1)</sup>

بَلُ اَتَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ اِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ ۞ مَا اَتَّخَذَا اللهُ مِنْ وَكَا مِنْ وَكَا اللهُ مِنْ اللهِ مِنَا فَكَنَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى كُلُّ اللهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى كُلُّ اللهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ اللهِ عَبَا يَضِفُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

ترجمہ کننالایمان: بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بیٹک جھوٹے ہیں۔اللّٰہ نے کوئی بچہاختیار نہ کیا اور نہ اس ﷺ کے ساتھ کوئی دوسراخد ایوں ہوتا تو ہر خداا بنی مخلوق لے جاتا اور ضرورا یک دوسرے پراپنی تَعلّی جاہتا پاک ہے اللّٰہ کوان ﷺ باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔

ترجہ یا کن کالعِرفان: بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بیشک جھوٹے ہیں۔اللّٰہ نے کوئی بچہا ختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرامعبود ہے۔اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ان میں سے ایک دوسرے پر بڑائی و انجاب خلیہ چاہتا۔اللّٰہ ان باتوں سے پاک ہے جویہ بیان کرتے ہیں۔

﴿ بَلُ: بَلَكُم ﴾ یعنی شرکین جیسا گمان کرتے ہیں ویسا قطعاً نہیں بلکہ ہم ان کے پاس تن لائے کہ اللّٰه عَزُوَجَلَّ کی نہ اولا د ہوسکتی ہے نہ اس کا شریک، یہ دونوں با تیں محال ہیں اور وہ بیشک جھوٹے ہیں جواس کیلئے شریک اور اولا دکھہراتے ہیں۔ ﴿ مَا التَّخَذَ اللّٰهُ مِن وَّ لَٰ ہِ: اللّٰہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا۔ ﴾ اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے کفار کے جھوٹا ہونے کومزید تاکید سے بیان فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے کوئی بچہ اختیار نہیں کیا، وہ اس سے بری ہے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نوع اور جنس سے پاک ہے

تنسيره كإظالجنان

<sup>1 .....</sup>ابوسعود، المؤمنون، تحت الآية: ٨٨، ٦٢/٤، ملخصاً.

<sup>2 .....</sup>تفسير طبرى، المؤمنون ، تحت الآية : ٩٠ ، ٩/ ٢٣٩ - ٢٤٠ ، مدارك، المؤمنون ، تحت الآية : ٩٠ ، ص٧٦٣ ، خازن، المؤمنون ، تحت الآية : ٩٠ ، ٣٠٠٣ ، ملتقطاً .

اوراولا دوہی ہوسکتی ہے جوہم جنس ہواور نہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے جواُلوہِ بیت میں اس کاشریک ہو۔اگر پالفرض کوئی دوسرا خدا ہے جواُلوہِ بیت میں اس کاشریک ہو۔اگر پالفرض کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہر معبودا پنی مخلوق لے جاتا اور اسے دوسرے کے حت بِنصر مُ ف نہ چھوڑتا اور ضرور ان میں سے ایک دوسرے کے مقابل ان میں سے ایک دوسرے کے مقابل حکومتیں اسی چیز کا نقاضا کرتی ہیں اور ایس صورت میں کا ئنات کے نظام کی تباہی یقینی تھی۔اس سے معلوم ہوا کہ دوخدا ہونا باطل ہے،خدا ایک ہی ہے اور ہر چیز اسی کے تحت ِنصرف ہے۔آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ ان شرکیہ باتوں سے باطل ہے،خدا ایک ہی ہے اور ہر چیز اس کے تحت ِنصرف ہے۔آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ ان شرکیہ باتوں سے باک ہے جو یہ کفار بیان کرتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے لئے شریک اور اولا د ہے۔ (1)

#### عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فَتَعَلَى عَبَّا يُشُرِكُونَ ﴿

🕏 ترجمه کنزالایمان: جاننے والا ہرنہاں وعیاں کا تواہے بلندی ہےان کے شرک ہے۔

ترجیه کانڈالعِرفاک: (وہ اللّٰہ) ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے تووہ اس (شرک) سے بلند ہے جویہ شرک کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

﴿ عُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَقِي: ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جانے والا ہے۔ ﴾ یعنی اللّٰہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانے والا ہے۔ کہ وہ ہر پوشیدہ ہے یا مخلوق پر ظاہر ہے تو ایساعلم والا خداان بتوں کا شریک کیسے ہوسکتا ہے جو چھپی ہوئی کوئی بات تک نہیں جانے اور نہ ہی ظاہری باتوں کی انہیں خبر ہے یعنی کمل بخبر ہیں، لہذا اللّٰہ تعالیٰ اس شرک سے بلند و بالا ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔

### قُلُ مَّ بِ إِمَّا تُرِيَّتِي مَا يُوْعَدُونَ ﴿ مَ بِ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَالِمِيْنَ ﴿ الظّٰلِمِيْنَ ﴿ الْطَٰلِمِيْنَ ﴿ اللَّهُ الْمُعَالَّا اللَّهُ الْمُعَالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تَسَيْرِهِ مَاطًا لِحِنَانَ ﴾

الْلِمُونِيْنُونَ ٢٣ ]

007

قَدَّا فَلَحَ ١٨

توجهة كنزالايهان: تم عرض كروكها به مير برب اگرتو مجھے دكھائے جوانہيں وعدہ دياجا تا ہے۔ توا بے مير برب مجھے ان ظالموں كے ساتھ مذكر نا۔

توجههٔ کنزُالعِدفان: تم عرض کرو: اے میرے رب! اگرتو مجھے وہ دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا تا ہے۔ تو اے میرے رب! مجھے ان ظالموں میں (شامل) نہ کرنا۔

﴿ قُلُ مَّ بِ : تَم عُرض كرو: الم مير ب رب! ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالی آيت ميں الله تعالىٰ نے اپنے حبيب صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَمْ يول دعا كروكه الم مير ب رب! ﴾ الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَمْ يول دعا كروكه الم مير ب رب! وَقَلْ مَا يُحْتِ عَنْ وَاللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَمْ يول دعا كروكه الله عَرْ وَكِيابِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ بَمْ يول دعا كروكه الله عَرْ وَكُول عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ بَمْ يول دعا كروكه الله عَرْ وَكُول عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ بَهُ اللهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَعَلَمُ وَلِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

یا در ہے کہ بیہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کُوکفار کاساتھی نہ بنائے گا ،اس کے باو جو درسول کر یم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا اس طرح دعا فرمانا ، عاجزی اور بندگی کے اظہار کے طور پر ہے۔ اسی طرح انبیاءِ معصومین عَلیْهِ مُ الصَّلاةُ وَالسَّده استغفار کیا کرتے ہیں حالا تکہ انہیں اپنی مغفرت اور اکرام خداوندی کاعلم یقینی ہوتا ہے ، یہ سب تواضع اور اظہار بندگی کے طور پر ہے۔

#### وَإِنَّاعَلَى أَنْ يُرِيكُ مَانَعِكُ هُمْ لَقُدِرً وَنَ ١٠٠٥

💐 توجہۂ کنڈالعِرفان:اور بیشک ہم اس پرقا در ہیں کہ تہمیں وہ دکھا دیں جس کا ہم انہیں وعدہ دے رہے ہیں۔

﴿ وَإِنَّا: اور بيشك ہم ۔ ﴾ اس آیت میں ان کفار کو جواب دیا گیاہے جواُس عذاب کا انکار کرتے اور اس کی ہنسی اڑاتی تھے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، انہیں بتایا گیا کہ اگرتم غور کر وتوسمجھلو گے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنے پر قادرہے،

۱۲/٤، ۹۲-۹۳ الآية: ۹۲-۹۶، ۹۲/۶.

ومَاطًالِـانَانَ

www.madinah.in

(المؤتون

تو پھرا نکار کی وجہاور مذاق اڑانے کا سبب کیا ہے؟ اور کفار کے عذاب میں جو تاخیر ہور ہی ہے اس میں اللّٰہ تعالیٰ کی ایک ` حکمت بیہ ہے کہان میں سے جوامیان لانے والے ہیں وہ امیان لے آئیں اور جن کی نسلیں امیان لانے والی ہیں ان سے وہ نسلیں بیدا ہولیں۔(1)

#### ادُفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَايَصِفُونَ ﴿

﴾ توجهة كنزالايمان: سب سے اچھى بھلائى سے بُرائى كود فع كروہم خوب جانتے ہيں جو باتيں يہ بناتے ہيں۔

ترجها کنزالعِرفان: سب سے اچھی بھلائی سے برائی کود فع کرو۔ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں بیرکررہے ہیں۔

﴿ إِذْ فَحُ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّمَةَ : بُرانی کواس خصلت وعادت سے دفع کر وجوسب سے اچھی ہو۔ کی مفسرین نے اس خوبصورت جملے کے کثیر معنی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چندیہ ہیں۔ (1) تو حید جو کہ سب سے اعلیٰ بھلائی ہے اس سے شرک کی برائی کو دفع فرمائیں۔ (2) طاعت و تقویٰ کو رواج دے کر مَعصیٰت اور گناہ کی برائی دفع سیجے۔ (3) اپنے مکارم اَخلاق سے خطاکاروں پراس طرح عقو ورحمت فرمائیں جس سے دین میں کوئی سستی نہ ہو۔ (2)

سُبُحَانَ الله! اس آیت میں الله تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَسَلَّم کی اور آپ کَو ریعے آپ کی امت کی کتنی پیاری تربیت فرمائی ہے، اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلاَتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ الْوَفَهُ بِالَّتِي هِى آحْسَنُ فَا ذَا الَّنِى بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَدَا وَةٌ كَانَهُ وَلَّ حَبِيْمٌ (3)

ترجید کنز العِدفان: اوراچمائی اور برائی برابز نہیں ہوسکتی۔ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دوتو تہارے اور جس شخص کے درمیان دشنی ہوگی تو اس وقت وہ ایسا ہوجائے گا کہ جیسے وہ

گهرادوست ہے۔

- ❶.....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٩٥، ص٥٧، ابوسعود، المؤمنون، تحت الآية: ٩٥، ٦٣/٤، ملتقطاً.
  - 2 ..... ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٩٦، ٦٣/٤، ملخصاً.
    - 3 ....حم السجده: ٣٤.

(تنسيرصراط الحيان

طدشيشم 🗕

الْمُؤْمِنُونَ ٢٣ ]

001

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

حضور پُرنورصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کَ سِیرتِ مبارکہ میں برائی کو بھال کی کے ساتھ ٹالے کی بے تارمثالیں موجود ہیں، جیسے سواونٹول کے لائے میں آپ صلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَشَهِ بِدُورِ نِی بِی اللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَشَهِ بِدُر نِے کے ارادے سے زہر میں بجھی تلوار لے کر آنے والے میر کو امان لکھ دی۔ آپ صلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَشَهِ بِرُحْ مَر مسلمان ہوگئے۔ فتح محہ کے بعدان کی سفارش پرصفوان بن امریکو بھی معاف کر دیا، منافقول کے سروار عبدالله بن اُبی سلول کی نماز جناز ہ پڑھادی۔ مدینه منورہ پرکئی حملے کرنے والے ابوسفیان کومعاف کر دیا۔ این چھاحض سے جمزہ وَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ کو شہید کرنے والے تخص وحثی کومعاف کر دیا۔ حضرت جمزہ وَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ کو شہید کرنے والے تحض وحثی کومعاف کردیا۔ اگر تمام مسلمان اس آبیت مبارکہ میں دیئے گئے تھم پر عمل بیرا ہوجا کیں تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن وسکون کا وَوردورہ ہوجائے۔

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ: بَهِ خُوبِ جَانِتَ بِينِ ﴾ الله تب مين حضورا قدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَسِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَسِلْ مَعْ وَسِلْ مَا اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسُلِّمُ وَسَلَّمَ وَسِلِّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلِّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسُلِّمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَاللّمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَسُلِمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالْمُوالِمُ وَاللّمُ وَالْمُعُلِمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالْمُوالِمُ وَاللّمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ

### وَقُلْ مَّ بِ اَعُوٰذُ بِكَ مِنْ هَمَا نِ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَاعُوٰذُ بِكَ مَتِ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَاَعُوٰذُ بِكَ مَتِ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَاعْدُو لِكَ مَتِ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَاعْدُو لِ السَّيْطِيْنِ ﴾ الْنَيْحُضُ وُنِ ﴿ وَاعْدُو لَا مَا مُعْدُونِ ﴿ وَاعْدُونِ السَّيْطِينِ ﴿ وَاعْدُو لَا مَا مُعْدُونِ السَّيْطِينِ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ الللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللْعَلَيْدُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَ

توجہ کنزالایمان: اورتم عرض کروکہ اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے۔اوراے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے یاس آئیں۔

﴾ ترجیدهٔ کنزُالعِرفان: اورتم عرض کرو: اے میرے رب! میں شیطانوں کے دسوسوں سے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔اوراے کا

❶ .....ابوسعود ، المؤمنون ، تحت الآية : ٩٦ ، ٦٣/٤ ، بيضاويٌ ، المؤمنون، تحت الآية: ٩٦، ١٦٧/٤، مدارك، المؤمنون، نحت الآية: ٩٦، ص٤٢٧، ملتقطاً.

(تنسيرصراط الحيان

( جلدشیشم

الْلِمُومِنُونَ ٢٣

009

قَدَّا فَلَحَ ١٨

#### میرے رب! میں تیری پناہ ما تگتا ہوں اس سے کہوہ شیطان میرے پاس آئیں۔

﴿ وَقُلْ: اورَمْ عُرضَ كُرو ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے اپنے صبیب صَلَّى اللّٰه تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ یول دعا کریں وَسَلَّمَ کومزید دودعا نیں تعلیم فرمانی میں ، چنا نچہ ارشاد فرمایا کہ اے صبیب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ یول دعا کریں کہ اے میرے رب! عَزَّوجَدًّ ، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ ما نگتا ہوں جن سے وہ لوگوں کوفریب دے کر معاصی اور گنا ہوں میں مبتلا کرتے ہیں اور اے میرے رب! عَزَّوجَدًّ ، میں تیری پناہ ما نگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے یاس آئیں۔ (1)

#### 

علامه احمد صاوى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرِهَا تَعَالَى عَلَيْهِ فَرِهَا تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَالَةِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَيَا كَيْنَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى امت كُوعليم وينا هے كہوہ شيطان اور اس كے وسوسوں سے بناہ عند مقصود سيّد المرسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى امت كُوعليم وينا ہے كہوہ شيطان اور اس كے وسوسوں سے بناہ ما تكتے رہاكريں۔ (2)

﴿ وَأَعُودُ فَيِكَ مَ تِ : اورا \_ عمر \_ رب ! من تيرى پناه ما نكنا ہوں ۔ ﴾ اس آيت \_ معلوم ہوا كہ صنورا قدس صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَا رَحْمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَا رحْمَ عَصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كو يد عاسكها لَى اور آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كو يد عاسكها لَى اور آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كو يد عاما كَى جوك قبول ہوئى ۔ يہ معلوم ہوا كه برا سے سے جوالا و مُح كيا چيز ہيں ۔ محفوظ نہ مجھے ۔ جب نى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَا يَعْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللهُ ال

#### حَتَّى إِذَاجَاءَا حَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ مَ إِنَّا جَاءَا حَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ مَ إِنَّا مُ جِعُونِ ﴿

🕻 توجههٔ کنزالایمان: یهال تک که جب ان میں کسی کوموت آئے تو کہتا ہے کہا ہے میرے رب مجھے واپس پھیرد سجئے۔ 🍃

1 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٩٨-٩٨، ص ٢٦٤-٥٦٧، ملخصاً.

2 .....صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٩٧، ١٣٧٧/٤.

صَلَطُالِجِنَانَ ﴾

جلدشيثم

559

۲٥ ) 🚤 🔻 الْمُؤْخِّوْلَكَ ٢٣

قَدْاَ فْلُحَ ١٨

#### ترجها كنزُ العِرفان بيهال تك كه جب ان ميس كوموت آتى بتو كهتا بكه احمير بررب المجھے واپس لوٹاد بـــ

کے بعدا شخصے کا افکار کررہے ہیں یہ پنی موت کے وقت و نیا کی طرف لوٹائے جانے کا سوال کریں گے، چنا نچار شاوفر مایا کے بعدا شخصے کا افکار کررہے ہیں یہ پنی موت کے وقت و نیا کی طرف لوٹائے جانے کا سوال کریں گے، چنا نچار شاوفر مایا کہ کا فرا پنی موت کے وقت تک توا پنی کفر وسرکشی ، اللّه تعالیٰ اور اس کے رسول عَلیْهِ الصَّلَّهُ وَالسَّدَم کی تکذیب کرنے اور مرخ کے بعد زندہ کئے جانے کا افکار کرنے پر ڈٹار ہتا ہے اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور جہنم میں اس کا جو مقام ہے وہ اسے دکھایا جاتا ہے جو ایمان لانے کی صورت میں اسے ماتا، تو کہتا ہے کہ اے میرے رب اعرف و آپس لوٹا دے۔ (1)

## لَعَلِّنَ اَعْمَلُ صَالِحًافِيْمَاتَرَكْتُ كُلَّا اِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَا بِلْهَا وَ مِنْ قَالِمُهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللَّاللّ

قد جہدہ کنزالامیمان: شایداب میں کچھ بھلائی کما وُں اس میں جوچھوڑ آیا ہوں ہِشت ریتوا یک بات ہے جووہ اپنے منہ سے کہتا ہے اوران کے آگے ایک آڑہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔

ترجیدہ کنوُالعِدفان: جس دنیا کومیں نے چھوڑ دیا ہے شایداب میں اس میں کچھ نیک عمل کرلوں۔ ہر گزنہیں! یہ توایک بات ہے جووہ کہ رہا ہے اوران کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔

﴿ لَعَلِّیْ اَعْمَلُ صَالِحًا: شایداب میں پچھ نیک عمل کرلوں۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ کا فراپی موت کے وقت عرض کرے گا کہ اے میرے رب اِعَزَّوَ جَلَّ، مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹادے، شایداب میں اس دنیامیں پچھ نیک عمل کرلوں جسے میں نے چھوڑ دیا ہے اور نیک اعمال بجالا کراپنی غلطیوں اورکوتا ہیوں کا تکدارُک کروں۔ اس پر اس سے فر مایا جائے گا'' ہمرگز

❶ .....خازن، المؤمنون،تحت الآية:٩٩، ٣٣١/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٩٩، ص٥٧٠، جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ٩٩، ص٢٩٢.

(تفسيرصراط الح

- الْلِوْمِنْوْنَىٰ -

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

نہیں! یہ تواکی بات ہے جو وہ حسرت وندامت سے کہدرہا ہے، یہ ہونے والی نہیں اور اس کا پچھ فائدہ نہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ان کے آگے فائدہ نہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں ونیا کی طرف واپس ہونے سے مانع ہے اور وہ موت ہے کہ قانونِ الٰہی یہی ہے کہ جو مرگیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء واولیاء کا قدرتِ الٰہی اور إذنِ الٰہی سے مُر دوں کو زندہ کرنا اس آیت کے مُنا فی نہیں کہ آیت میں عمومی قانون بیان کیا گیا ہے جبکہ انبیاء واولیاء کا زندہ کرنا قدرتِ الٰہی کا إظهار ہے۔

یادرہے کہ جس طرح کا فراپنی موت کے وقت ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے لئے دوبارہ دنیا میں لوٹا دینے جانے کا سوال کریں جنہوں نے نیک اعمال کریں جنہوں نے نیک اعمال کرنے جانے کا سوال کریں جنہوں نے نیک اعمال کرنے میں کی یا کوتا ہی کی ہوگی ، چنانچہ الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

يَا يُّهَاالَّنِ يَنَ امَنُوالا تُلْهِكُمْ اَمُوالْكُمُولاَ اَوُلادُكُمْ عَن ذِكْمِ اللهِ وَمَن يَّفَعَلُ ذٰلِكَ فَاوُلِإِكَهُمُ الْخُسِرُونَ ۞ وَانْفِقُوا مِن مَّا مَرَ قَنْكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِي اَحَدَ كُمُ الْمَوْتُ مَرَ قَنْكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِي اَحَدَ كُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ مَ إِلَوْلاَ اَخَرْتَنِي اللهِ اللهَ الْمَوْتِ اللهِ اللهُ ال

ترجبه نے کنز العوفان: اے ایمان والو اِتمہارے مال اور تبہاری اولا تمہیں اللّٰه کے ذکر سے عافل نہ کردے اور جوالیا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے اس وقت سے پہلے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرج کرلو کہتم میں کسی کوموت آئے تو کہنے لگے، اے میں حرب اِ تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہوجا تا۔ اور ہر گز اللّٰه کہ میں جان کومہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آجائے اور اللّٰه

تمہارے کاموں سے خبر دارہے۔

تر مذی شریف میں ہے، حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُمَا نے فرمایا: جس کے پاس اتنامال ہوکہ وہ بَینتُ اللّٰه شریف کا حج کرنے پہنچ سکتا ہویا اس پرز کو ۃ فرض ہو، اس کے باوجودوہ حج نہ کرے یاز کو ۃ نہ دے تووہ

.....منافقون:۹\_۱۱.

(تَسَيْرِصِرَاطُ الْحِنَانَ

الْلِوُفِينُونَكَ ٢٣ كَ

( T

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

مرتے وقت دنیا میں واپسی کا سوال کرے گا۔ ایک شخص نے کہا: اے عبد اللّٰہ بن عباس! دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَٰی عَنْهُمَا، آپ اللّٰه `
تعالیٰ سے ڈریں، دنیا میں واپسی کا سوال تو صرف کفار کریں گے (اور آپ مسلمانوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں)
حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا نے فرمایا: میں اس کے بارے میں تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیات
پڑھتا ہوں، چنانچہ آپ نے سور وِمنافقون کی ان تین آیات کی تلاوت فرمائی۔ (1)

لہذا ہرمسلمان کو جائے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کی ادائیگی اور اس کے اَحکام کی بجا آوری میں ہرگز ہرگز غفلت سے کام نہ لے اور دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرلے تا کہ موت کے وقت ایسے حال کا سامنا کرنے سے مخفوظ رہے۔

#### فَإِذَانُفِحَ فِالصُّومِ فَكُلَّ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيِنٍ وَّلا يَتَسَاءَلُونَ اللَّهُ وَإِذَانُفِحَ فِالصُّومِ فَكُلَّ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيِنٍ وَّلا يَتَسَاءَلُونَ اللَّهُ

و ترجمه کنزالاییمان: توجب صور پھونکا جائے گا تو نہان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات بوچھے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: توجب صُور میں پھونک ماری جائے گی تو نہان کے در میان رشتے رہیں گے اور نہایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔

﴿ فَإِذَا نُوْخَ فِي الصَّوْمِ: توجب صُور میں پھونک ماری جائے گی۔ پھنے تعدد اللّه بن عباس دَضِی اللّه تعالیٰ عنه مَا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہیلی مرتبہ صور میں پھونک مارنا ہے جسے پہلا اُقتے کہتے ہیں اور حضرت عبداللّه بن مسعود دَضِی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری مرتبہ صور میں پھونک مارنا ہے جسے دوسر انفخہ کہتے ہیں۔ (2) اس آیت کا اللّه تَعَالٰی عَنهُ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری مرتبہ صور میں پھونک ماری جائے گاتو لوگوں کے درمیان کوئی رشتے ندر ہیں گے جن پروہ دنیا میں فخر کیا خلاصہ بیہ کہ جب صور میں پھونک ماری جائے گاتو لوگوں کے درمیان کوئی رشتے ندر ہیں گے جن پروہ دنیا میں فخر کیا کہ تھے اور ان میں آپ س کے نسبی تعلقات منقطع ہوجا کیں گے اور رشتے داری کی مجبتیں باقی ندر ہیں گی اور بی حال ہوگا کہ آدی ایپ ہمائیوں ، ماں باپ ، ہوی اور بیٹوں سے بھا گے گا اور اس وقت ندایک دوسرے کی بات پوچیس گے

❶ .....ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المنافقين، ٧٠٨/٥، الحديث: ٣٣٢٧.

2....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ١٠١، ٣٣٢/٣.

سيرصراط الجنان

اللوه ون

قَدَّاَ فَلَحَ ١٨

جسیا کہ دنیا میں پوچھتے تھے کیونکہ ہرایک اپنے ہی حال میں مبتلا ہوگا، پھر دوسری بارصور پھونکا جائے گا اور حساب کے `` بعدلوگ ایک دوسرے کا حال دریافت کریں گے۔ <sup>(1)</sup>

#### 

یا در ہے کہ اس تھم میں حضور اقد س صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانْسِ دَاخَلَ نَهِيں ، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانْسِ وَاخْلَ نَهِيں ، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانْسِ وَاخْلَ بِهِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَانْسِ قِيامت كے دن مومن سادات كوكام آئے گا۔ يہاں اس سے متعلق 4 أحاديث ملاحظه مول ،

- (1).....حضرت عبدالله بن زبير دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ استروايت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَـ ارشاد فرمایا" قیامت کے دن میر نے نبی اور سسرالی رشتے کے علاوہ ہرنسبی اور سسرالی رشتہ منقطع ہوجائے گا۔ (2)
- (2) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ مَعَالى عَنهُ مَا سے روایت ہے کہ حضورا قدس صَلَى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ لَوَ اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ مَعَالَى عَنهُ مَا اللهُ مَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَعَالَى مَدِي اللهُ مَعَالَى مَدِي اللهُ مَعَالَى مَدِي اللهُ مَعَالَى مَدِي اللهُ مَعَالَى اللهُ مَعَالَى مَدِي اللهُ مَعَالَى اللهُ مَعَالَى مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى مَعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَ
- (3) .....امیرالمومنین مولی علی حَرَّمَ الله تعَالی وَجْهَهُ الْکَویْم کی بہن حضرت أُمِّ مِانی دَضِی اللهُ تعَالیٰ عَنْهَا کی بالیال کسی وجہ سے ایک بارظاہر ہو گئیں (حالانکہ نہیں چھپانے کا حکم ہے) اس پران سے کہا گیا: محم مصطفیٰ صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم تَهُم بیں نہ بیا تیں گے۔ وہ حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی خدمت اقد س میں حاضر ہو کیں اور حضورا قدس صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی خدمت اقد س میں حاضر ہو کیں اور حضورا قدس صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا" ان لوگوں کا کیا حال ہے جو بی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے بیا کہ میری شفاعت ضرور "حَا" اور "حَکَمُ "(نای کین کے دوقبیلوں) کو بھی شامل ہے۔ (4)
- (4) .....حضرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا''میرے
  - 1.1.7/7 ١٠١٠. المؤمنون، تحت الآية: ١٠١، ٦/٦ ١٠٠٠.
  - 2 ..... معجم الاوسط، باب العين، من اسمه: على، ٥/٣ ١، الحديث: ١٣٢ ٤.
  - ١٣٨٢٧. علامات النبوّة، باب في كرامة اصله صلى الله عليه وسلم، ٩٨/٨ ٣، الحديث: ١٣٨٢٧.
    - 4....معجم الكبير، عبد الرحمن بن ابي رافع عن امّ هانئ، ٢٣٤/٢٤، الحديث: ١٠٦٠.

سينوس اظ الجنان

الْلِوْمِ نُولَكَ ٢٣ كَ

075

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

رب نے مجھے سے وعدہ فر مایا ہے کہ میرے اہلِ بیت میں سے جو شخص اللّٰہ تعالیٰ کی وحداثیّت اور میری رسالت پرایمان ` لائے گا، اسے عذاب نہ فر مائے گا۔ (1)

فَكَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ فَا وللِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ فَا كُنُ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي خَمَلًا وَنَ ﴿ مَوَازِينُهُ فَا وَلِيكَ الَّذِينَ خَسِمُ وَآا نَفْسَهُمْ فِي جَمَلًا مُولِكُ وَنَ ﴿ مَوَازِينُهُ فَا وَلِيكَ الَّذِينَ خَسِمُ وَآا نَفْسَهُمْ فِي جَمَلًا مُعَلَّمُ خَلِكُ وَنَ ﴿ مَوَاذِينَا فَا مَا اللَّهُ مَا إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ فَا مَا اللَّهُ اللَّهُ فَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا مَا اللَّهُ اللَّ

توجہہ کنزالایمان: تو جن کی تولیس بھاری ہوئیں وہی مراد کو پہنچے۔اور جن کی تولیس ملکی پڑیں وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالیس ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

توجیدہ کنزُالعِدفان: تو جن کے بلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کا میاب ہونے والے ہوں گے۔اور جن کے بلڑے ملکے ہوں گئے تو ملکے ہوں گے تو یہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ، (وہ) ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

﴿ فَمَنُ ثَقُلَتُ مَوَا ذِینُهُ : توجن کے بلاے بھاری ہوں گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہے کہ جس کے عقا کدورست اور اعمال نیک ہوں گے تو اس کے اعمال کا الله تعالی کے زدیک وزن ہوگا اور یہی لوگ اپنا مقصد ومطلوب کو پاکر کا میاب ہوں گے اور جن کے عقا کہ غلط اور اعمال نیک نہ ہوں گے ، ان کے اعمال کا الله تعالی کے فرطلوب کو پاکر کا میاب ہوں گے اور جن کے عقا کہ غلط اور اعمال نیک نہ ہوں گے ، ان کے اعمال کا الله تعالی کے فرد کئی وزن نہ ہوگا اور ان سے مراد کفار ہیں ، انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا اور وہ ہمیشہ دوز خ میں رہیں گے۔ (2)

نوٹ: اعمال کے وزن سے متعلق مزیر تفصیل کے لئے سورہ اعراف آیت نمبر 8 اور 9 کی تفسیر ملاحظ فرما کیں۔

تَلْفَحُ وُجُوْهُمُ النَّالُ وَهُمْ فِيهَا كُلِحُوْنَ ﴿ اَلَمْ تَكُنَّ الْيِي تُتَّلَّى

❶.....مستدرك، كتاب معرفةالصحابة رضي الله تعالى عنهم،وعدني ربّي في اهل بيتي ان لايعذّبهم،١٣٢/٤، الحديث: ٤٧٧٢.

2.....ابوسعود، المؤمنون، تحت الآية: ٢٠١-٣٠١، ١٤/٤-٥٦.

564

(تفسيرصراط الجنان

الْلِوْمِيْنُونَ ٢٣

070

قَدْاَ فُلُحَ ١٨

#### عَكَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَيِّرُ بُونَ ۞

ترجمهٔ کنزالایمان:ان کے منہ پرآگ لیٹ مارے گی اوروہ اس میں منہ چڑائے ہوں گے۔ کیاتم پرمیری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں توتم انہیں جھلاتے تھے۔

قرجہہ کنٹالعِدفان: ان کے چہروں کوآگ جلادے گی اوروہ اس میں منہ چڑائے ہوں گے۔ کیاتم پرمیری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں؟ تو تم انہیں حجٹلاتے تھے۔

﴿ وَهُمْ فَيْهَا كُلِحُوْنَ: اوروہ اس میں منہ چڑائے ہوں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ کہ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے بد بختوں کا حال بیہ وگا کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلاد ہے گی اور جہنم میں ان کے دونوں ہونٹ سکڑ کر دانتوں سے دور ہوجا کیں گے اور ان سے فر مایا جائے گا'' کیا دنیا میں تمہار سے میر سے قرآن کی آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں ؟ ضرور پڑھی جاتی تھیں ،کیکن تم انہیں س کر میر سے مذاب سے ڈرنے کی بجائے انہیں جمالاتے تھے اور ریگمان کرتے تھے کہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ (1)

حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّه صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے

"وَهُمْ فِیْهَا کُلِحُونَ" کے بارے میں ارشاد فرمایا" آگ انہیں بھون ڈالے گی اور اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آ دھے سرتک بھنی جائے گا ور نیجے کا ہونٹ لٹک کرناف کوچھونے گئے گا۔(2) الله تعالیٰ ہمیں جہنم کے اس در دناک عذاب سے پناہ عطافر مائے۔

حضرت ابوہریرہ دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیْ عَنهُ ہے روایت ہے، دسولُ اللّه صَلَّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''جہنم میں بدنصیب ہی جائے گا۔ عرض کی گئ: یا دسولَ اللّه اِصَلَّی اللهٔ تَعَالَیٰ عَلیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ ، بدنصیب کون ہے؟ ارشا وفر مایا: ''جواللّه تعالیٰ کی فرمانہر داری کے کام نہ کرے اوراس کی نافرمانی نہ چھوڑے۔ (3)

١٠٠٠ مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ١٠٥-١٠٥، ص٧٦٦، جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ١٠٥-١٠٥، ص٩٩٦، ملتقطاً.

2 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المؤمنين، ٩/٥ ، ١ ، الحديث: ٣١٨٧.

3 .....اين ماجه، كتاب الزهد، باب ما يرجي من رحمة الله عزّوجل يوم القيامة، ١٦/٤ ٥، الحديث: ٢٩٨ ٤ .

تَفَسِيْرُ صِرَاطًا لِجِنَانَ ۗ

الْلِوْمِ بُولَكَ ٢٣ }

۲۲٥

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

لہٰذاہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ بھی ان آیات سے عبرت ونصیحت حاصل کرے، ہرحال میں اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت ۔ وفر ما نبر داری کرے اورکسی بھی حال میں اس کی نافر مانی نہ کرے۔

## قَالُوْا مَ بِنَاعَلَبَتَ عَلَيْنَاشِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِيْنَ ﴿ مَ بَنَا اَخْدِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنْكُ الْمُؤْنِ ﴿ وَنَهَا فَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِ ﴿ وَفَا لَا نَعْمُ لَا ثَالِمُؤُنِ اللَّهِ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَا لَا يَعْمُ اللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَا لَا اللَّهُ اللَّهُ فَا فَا لَا تَعْمُ اللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَا لَا غُلُوا فَا فَا لَا اللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَا لَا تَعْمُ اللَّهُ فَا فَا لَا الْمُعْلَقُونُ اللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَا لَا فَاللَّهُ فَا فَا لَا اللَّهُ فَا فَا لَا اللَّهُ اللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَا لَا اللَّهُ اللَّهُ فَا فَا لَا اللَّهُ اللَّهُ فَا فَا لَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّال

توجہہ کنزالابیمان: کہیں گےا بے رب ہمارے ہم پر ہماری بدیختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔اے ہمارے ارب ہم کو دوزخ سے نکال دیے پھرا گر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔رب فر مائے گا دُتکارے پڑے رہواس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔

توجید کنزالعِدفان: وه کهیں گے:اے ہمارے رب! ہم پر ہماری بدیختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔اے ہمارے رب! ہمیں دوزخ سے زکال دے پھرا گر ہم ویسے ہی کریں تو بدیک ہم ظالم ہوں گے۔اللّٰه فر مائے گا:دھۃ کارے ہوئے جہنم میں پڑے رہواور مجھ سے بات نہ کرو۔

﴿ قَالُوْا: وہ کہیں گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈانٹ سن کر کفار کہیں گے: ہم اپنے اختیار سے لذتوں اور نفسانی خواہشات کی تھیل میں مصروف ہوئے اور یہ چیز ہم پرالی غالب آئی کہ ہم اس بر انجام تک بھنچ گئے اور انہی لذتوں کی وجہ ہے ہم لوگ حق سے گمراہ ہو گئے تھے اور ہم نے تیرے نبی کو جھٹلاد یا اور تیری نافر مانیاں کیس ۔ اے ہمارے رب! ہمیں دوز نے سے نکال دے، اس کے بعد اگر ہم نے دوبارہ ویسے ہی کام کئو بیشک ہم اپنی جانوں پڑ می رنے میں حد سے بڑھنے والے ہوں گے۔ اللّٰہ تعالی فرمائے گا: دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے دہو کیونکہ بیس ہوگا۔ (1) میسوال کرنے کی جگہ نہیں اور مجھ سے جہنم سے نکال کردنیا میں لوٹا دینے کی بات نہ کرو کیونکہ اب ایسا بھی بھی نہیں ہوگا۔ (1)

(تنسيرصراط الحنان

الْلِمُونِينُ ٢٣

077

قَدَّا فَلَحَ ١٨



ان آیات میں جہنمیوں کی فریاد کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہاں دواَ حادیث ملاحظہ ہوں،

(1) .....حضرت البودرداء رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فر مایا که دوز خی لوگ جہنم کے داروغه حضرت مالک عَلیْهِ السَّلام ان سے کہیں گے اے مالک! تیرارب (جمیں موت دے کر) ہمارا کا م پورا کردے ۔حضرت مالک عَلیْهِ السَّلام ان سے کہیں گے کہتم جہنم ہی میں پڑے رہو گے ۔ پھر و والله تعالی کی بارگاہ میں فریاد کریں گے بیکاریں گے اور کہیں گے ''اے ہمارے دب! عَزَّوَ جَلَّ ، ہم پر ہماری بدیختی غالب آئی اور ہم گراہ لوگ تھے، فریاد کریں گے بیکاری بدیختی غالب آئی اور ہم گراہ لوگ تھے، اے ہمارے دب! ہمیں دوزخ سے نکال دے پھراگر ہم ویسے ہی کریں تو بیشک ہم ظالم ہوں گے۔ اُنہیں جواب دیا جائے گا کہ دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہواور مجھ سے بات نہ کرو۔ اب اُن کی امیدیں منقطع ہوجا کیں گی اور اس وقت ندامت اور خرائی کی ایکار میں مشغول ہوں گے۔ (1)

(2) ..... حضرت عبدالله بن عمر و دَضِى اللهُ تعَالَىٰ عَنَهُ مَا سے مروی ہے کہ دوز خی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک عَلَيْهِ السَّلام کو پکاریں گے تو وہ چالیس برس تک انہیں جواب نہ دیں گے، اس کے بعد وہ کہیں گے کہتم جہنم ہی میں پڑے رہوگے پھر وہ کہیں گے دیم جہنم ہم ظالم ہوں گے۔ پھر وہ کہیں گے دیم سے بھارے دب ہمیں دوزخ سے زکال دے پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بیشک ہم ظالم ہوں گے۔ اور انہیں دنیا ہے دگئی عمر تک جواب نہ دیا جائے گا۔ (2)

اوردنیا کی عمر کتنی ہے اس بارے میں کئی قول ہیں'' بعض نے کہا کہ دنیا کی عمر سات ہزار برس ہے بعض نے کہا بارہ ہزار برس اور بعض نے کہا کہ تین لا کھ ساٹھ برس ہے۔وَ اللّٰهُ تَعَالَى اَعُلَم (3) اور آخری بیان کردہ عمر بھی قطعی نہیں ہے۔

### اِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ مَ بَّنَا امَنَّا فَاغْفِرُ لِنَاوَا مُحَنَّا الْم

**1**.....ترمذی، کتاب صفة جهنّم، باب ما جاء فی صفة طعام اهلْ النار، ۲۳/۶، الحدیث: ۹۵۲.

النار وشدّته، ۱۲۸ ، الحديث: ٦.

التذكره للقرطبي ، باب منه و ما جاء في خروج الموحدين من النار... الخ، ص ١٨٠٤، صاوى، المؤمنون، تحت الآية:

.1441/8 .1 .

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ

الْلِوْمِ وَنَ ٢٣

AFO

قَدَّا فَلَحَ ١٨

### وَانْتَخَدُرُ الرَّحِينَ ﴿ فَاتَّخَنُ تُمُوْهُمُ سِخُرِيًّا حَتَى اَنْسُوْكُمُ ذِكْرِى وَكُنْتُمُ مِّنْهُمُ تَصْحَكُونَ ﴿ إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَاصَدُرُوۤ الْا اَنْهُمُ هُمُ الْفَا بِزُوْنَ ﴿

قرجیدہ کنزالایمان: بیشک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پررحم کراور توسب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنالیا یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے۔ بیشک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں بیہ بدلہ دیا کہ وہی کا میاب ہیں۔

قرجہ فئ كنز العِرفان: بينك ميرے بندوں كاليك گروہ كہنا تھا: اے ہمارے رب! ہم ايمان لائے تو ہميں بخش دے اور ہم پررحم فر ما اور تو سب سے بہتر رحم كرنے والا ہے۔ تو تم نے انہيں مذاق بناليا يہاں تك كدان لوگوں كا فداق اڑا نے نے تمہيں ميرى يا د بھلا دى اور تم ان سے ہنسا كرتے تھے۔ بينك آج ميں نے ان كے صبر كا انہيں بيد بدله ديا كه وہى كامياب ہيں۔

تَسَيٰر صِرَاطُ الْجِنَانَ}=

ه ﴾

قَدَّاَ فَلَحَ ١٨

کا یہ بدلہ دیا کہ وہی ہمیشہ کے لئے جنت کی نعمتیں پاکرکامیاب ہیں۔(1)

شانِ بزول: بعض مفسرین کے نزدیک بیآیتی ان کفارِقریش کے بارے میں نازل ہو کیں جوحضرت بلال، حضرت عمار، حضرت میں نازل ہو کیں جوحضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صهیب، حضرت حتاب دَصِی اللهُ تعَالٰی عَنْهُمُ کا مذاق اڑا ہا کرتے تھے۔ (2)

فَلَكُمْ لَبِثُتُمْ فِي الْآئُمْ ضِعَدَدَسِنِيْنَ ﴿ قَالُوْ الْبِثْنَا يُومًا اَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسُعُلِ الْعَادِيْنَ ﴿ قُلَ اِنْ لَيْنَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَوْنَ ﴿ فَالْمُعَالِمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَيْدُ فَ ﴿ وَالْمُعَالِمُ الْعَالَمُ الْعَلَيْدُ فَ ﴿

ترجمة كنزالايبمان: فرماياتم زمين ميں كتنا كُشهرے برسوں كى گنتى ہے۔ بولے ہم ايك دن رہے يا دن كا حصه تو گننے گا والوں سے دريافت فرما فرماياتم نه گلم سر عگر تھوڑاا گرتم ہيں علم ہوتا۔

توجید کانٹوالعوفان:اللّٰه فر مائے گا:تم زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ کھیرے ہو؟ وہ کہیں گے: ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ کھیرے ہیں تو گننے والوں سے دریافت فرما فر مائے گا:تم بہت تھوڑا ہی کھیرے کھی ہو،اگرتم جانتے۔

﴿ فَلَ : فرمایا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار سے فرمائے گا کہتم و نیامیں اور قبر میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ تشہر ہے ہو؟ کفار اس سوال کے جواب میں کہیں گے: ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ تشہر ہے ہیں۔ کفاریہ جواب اس وجہ سے دیں گے کہ اس دن کی دہشت اور عذاب

السسروح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٩٠١-١١١، ٩/٦، أ، حاللين، المؤمنون، تحت الآية: ٩٠١-١١١، ص٢٩٣، ملتقطاً.

2 ....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٩٠١، ٣٣٣/٣.

سنوصرًا طالحنًان

www.madinah.in

الْلِوْضُونَ ) الْلِوْضُونَ الْلِوْضُونَ الْلِوْضُونَ الْلِوْضُونَ الْلِوْضُونَ الْلِوْضُونَ الْلِوْضُونَ الْل

قَدْاَ فْلُحَ ١٨

کی ہیں سے انہیں اپنے دنیا میں رہنے کی مدت یا دنہ رہے گی اور انہیں شک ہوجائے گا،اسی لئے کہیں گے:اے اللّه! گھڑوَ جَلَّ ، آتو اُن فرشتوں سے دریا فت فر ما جنہیں تونے بندوں کی عمریں اور ان کے اعمال لکھنے پر مامور کیا ہے۔اللّه تعالیٰ کفار کو جواب دے گا کہ اگر تہمیں دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں بہت ہی تھوڑا عرصہ تھہرے ہو۔ (1)

#### اَفَحَسِبْتُمُ اَنَّهَا خَلَقُنْكُمْ عَبَثَالَا اَنَّكُمْ اِلَيْنَالِا تُرْجَعُونَ @

المعرضية كنزالايمان: تو كيابية بمحصة موكه بم نة تمهين بيكار بنايا اورتمهين مهاري طرف يحرنانهين \_

و ترجهة كنؤالعِرفان: توكياتم يتمجية موكه بم نتمهيل بيكار بنايا اورتم بهاري طرف لوثائن بيس جاؤك؟

﴿ اَفَحَسِبْتُمْ: تو کیاتم میتجھے ہو۔ ﴾ اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے کفارکومزید سرزنش فرمائی کہا ہے بدبختو! کیاتم یہ بجھتے ہو کہ ہم نے تہمیں بیکار بنایا اورتم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤگے، ایسانہیں بلکہ ہم نے تہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا تاکہ تم پرعبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤتو تہمیں تمہارے اعمال کی جزادیں۔ (2)

#### 

یادرہے کہ ہماری زندگی کا اصلی مقصد اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، جبیبا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّالِيَعْبُكُوْنِ (3)
جنائے کھیدی عادت کریں۔
بنائے کہ میری عادت کریں۔

اور یہ بھی یا در ہے کہ ہمیں بالکل آزاذہبیں چھوڑ اجائے گا کہ نہ ہم پراَمرونَہی وغیرہ کے اَحکام ہوں، نہ ہمیں مرنے کے بعداُ ٹھایا جائے نہ ہم سے اعمال کا حساب لیا جائے اور نہ ہمیں آخرت میں اعمال کی جزادی جائے، ایبانہیں ہے،

- 1 ....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ١١٢-١١٤، ٣٣٣/٣.
- 2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ١١٥، ص٧٦٧، ملخصاً.
  - 3 .....الذاريات: ٦٥.

5

(تَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانِ

۷۱ه )

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

الله تعالى ارشادفرما تاب:

اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ اَنْ يُتَتَرَكَ سُدًى (1)

ترجيد كنزالعرفان: كياآوى ال محمند مين مركبات

آ زادجیموڑ دیاجائے گا۔

جب ہماری پیدائش کا اصل مقصد اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور ہم شریعت کے احکام سے آزاد بھی نہیں ہیں اور ہمیں قیامت کے دن اپنے ہم مل کا حساب بھی بہر صورت دینا ہے تواللّٰہ تعالیٰ کی عبادت سے عافل ہوکر دنیا کے کام دھندوں میں ہی مصروف رہنا کہاں کی دانشندی ہے۔

### فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴿ لَآ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ الْمَكِ يُمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

و توجهه كنزالايهان: توبهت بلندي والاہے الله سچا بادشاه كوئى معبوز نہيں سوااس كے عزت والے عرش كاما لك۔

ترجبه کنزالعِرفان: تووه الله بهت بلندی والا ہے جوسچا بادشاہ ہے،اس کے سواکوئی معبوز بیں،وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔

﴿ فَتَعْلَىٰ اللّٰهُ: تواللّٰه بہت بلندى والا ہے۔ ﴾ يعنى الله تعالى اپنى ذات، صفات اوراً فعال ميں مخلوق كى مُما خلت سے پاك ہے، وہى سچابا دشاہ ہے اور ہر چیز اس كى ملكيت اور اس كى بادشاہى ميں داخل ہے، اس كے سواكوئى معبو زہيں كيونكه مثمام چیزیں اس كى ملكيت ہوں وہ معبو زہيں ہوسكتى اور وہ اس عرش كا مالك ہے جوعزت والا ہے كيونكه اللّٰه تعالىٰ كرم ورحمت كافيضان يہيں سے تقسيم ہوتا ہے اور ہر مخلوق ميں اس كى رحمت وكرم كے آثار يہيں سے بلتے ہیں۔ (2)

#### وَمَنْ يَنْ عُمَعَ اللهِ إلهَّا اخَرُ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْ نَ مَبِّهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَفِي وَنَ ۞

1 -----القيامه: ٣٦.

2 .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ١١١٦، ١١٦.

(تَسَيْرِصَ لِطُالِحِنَانَ

جلدشيشم

571

توجہ کنزالا پیمان: اور جواللّٰہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پو جے جس کی اس کے پاس کوئی سنرنہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے بیشک کا فروں کو چھٹکارانہیں۔

ترجہ کھنڈالعوفان: اور جو اللّٰہ کے ساتھ کسی دوسر ہے معبود کی عبادت کر ہے جس کی اس کے ماپس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے، بیٹک کا فر فلاح نہیں یا کیں گے۔

#### وَقُلْ مَ إِن عُفِرُ وَالْ حَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴿

۔ ﷺ ترجمہ کنزالایہ مان: اورتم عرض کروا ہے میرے رب بخش دےاور رحم فر مااور توسب سے برتر رحم کرنے والا۔

🕏 ترجیه کانزالعِرفان: اورتم عرض کرو،اے میرے رب! بخش دے اور رحم فر مااور توسب سے بہتر رحم فر مانے والا ہے۔ 🕏

﴿ وَقُلُ : اورَ مَ عُرْضَ كُرو - ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے اپنے حبیب صَلَّى الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُواستغفار كرنے كا حكم ویا تا كه امت اس میں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بیروى كرے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں كه اس آیت میں سیّد المرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُواسطے سے آپ كی امت كواستغفار كرنے كا حكم دیا گیا ہے۔ (2)

\*\*

حضرت شداد بن اوس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا و

❶.....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ١١٧، ٢/٦، ١٣-١١، ملالين، المؤمنون، تحت الآية: ١١٧، ص٣٩٣، ملتقطاً.

2 .....قرطبي، المؤمنون، تحت الآية: ١١٨، ١١٧/٦، الجزء الثاني عشر.

جلد

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِحِنَانِ

فرمایا: 'استغفار کاسرداریہ ہے کہ تم کہو''اللّٰهُمَّ انْتَ رَبِّی کا اِللّٰهَ اِلَّا اَنْتَ ، حَلَقُتنِی وَ اَنَا عَلَی عَلَیْ وَ اَنَا عَلَی عَهُدِکَ وَوَعُدِکَ مَا السَّطَعُتُ ، اَعُودُ لَٰ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعُتُ ، اَبُوءُ لَکَ بِنِعُمَتِکَ عَلَیَّ وَ اَبُوءُ عَهُدِکَ وَوَعُدِکَ مَا السَّطَعُتُ ، اَعُودُ لَٰ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعُتُ ، اَبُوءُ لَکَ بِنِعُمَتِکَ عَلَیَّ وَ اَبُوءُ بِلَا اَلٰہُ اَنْتَ " یعنی اللی تو میرارب ہے ، تیر سواکوئی معبود نہیں ، تو نے مجھے بِذَا کیا ، میں تیرابندہ ہوں اورا پی طاقت کے مطابق تیر عبد و بیان پرقائم ہوں ، میں اپنے کیے کے شرے تیری پناہ مانگذا ہوں ، تیری نعمت کاجو مجھ پر ہے افر ارکرتا ہوں اورا پنے گنا ہوں کا افر ارک ہوں ، مجھے بخش دے تیر سواگناہ کوئی نہیں بخش سکتا حضور اقد س صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر ما یا کہ جو یقینِ قلبی کے ساتھ دن میں ہے کہہ لے بھراسی دن شام سے پہلے مرجائے تو وہ جنتی ہوگا اور جو یقینِ دل کے ساتھ رات میں ہے ہہ لے پھر ہے ہے کہ مجائے تو وہ جنتی ہوگا اور جو یقینِ دل کے ساتھ رات میں ہے ہہ لے پھر ہے ہے کہ مجائے تو وہ جنتی ہوگا اور جو یقینِ دل کے ساتھ رات میں ہے کہہ لے پھر ہی ہوگا۔ (1)

1 ..... بخارى، كتاب الدعوات، باب افضل الاستغفار، ١٨٩/٤، الحديث: ٦٣٠٦.

(تنسيرصراط الجنان







سورہ نور مدینه منورہ میں نازل ہوئی ہے۔(1)



قَدْاَ فُلُحَ

اس میں **9**رکوع اوْر **64** آپتیں ہیں۔<sup>(2)</sup>



اس سورت کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ "نور" ذکر کیا گیا ہے،اس مناسبت سے اسے "سور ہ نور"

کہتے ہیں۔

- (1) .....حضرت مجامد دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فرمات بي، نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا وفرمايا: ' قتم اسپخ مَر دول كوسورة ما ئده سكھا وَاورا بي عورتوں كوسورة نوركي تعليم دو۔ (3)
- (2) .....حضرت ابووائل رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَر ماتے ہیں: میں نے اور میرے ایک ساتھی نے جج کیا اور حضرت عبد الله بن عباس رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنُهُمَا ہی جج کررہے تھے، ایک جگہ حضرت عبد الله بن عباس رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنُهُمَا ہی جج کررہے تھے، ایک جگہ حضرت عبد الله بن عباس رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنُهُمَا ہی جج کررہے تھے، ایک جگہ کے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع ہوئے تو میرے ساتھی نے کہا'' اے الله اعزّ وَجَنَّ ، تو ہر نقص وعیب سے پاک ہے، یہ شخص کتنا بہترین کلام کررہا ہے اگر اس کلام کورکی لوگ س کیس تو وہ ایمان لے آئیں۔ (4)
  - 1 .....حازن، تفسير سورة النور، ٣٣٣/٣.
  - 2 .....خازن، تفسير سورة النور، ٣٣٣/٣.
- .....شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في فضائل السور والآيات، ٩/٢ ٢٤، الحديث: ٣٤٢٨.
  - 4.....مستدرك، كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذكر مجلس ابن عباس، ٢٩٣/٤، الحديث: ٦٣٤٦.

(تنسيرصرًاطُالِحِنَانَ)

٥٧٥

قَدْاَ فُلُحَ ١٨



اس سورت کا مرکزی مضمون سے ہے کہ اس میں پردہ، شرم وحیاءاور عِفَّت وعِصمَت کے احکام بیان کئے گئے ہیں، نیز اس سورت میں بیرمضامین بیان کئے گئے ہیں:

- (1) .....اس سورت کی ابتداء میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزابیان کی گئی ، نیز مشر کہ عورت اور زانیہ عورت سے نکاح حرام قر اردے دیا گیا البتہ بعد میں زانیہ عورت سے نکاح کی حرمت منسوخ کردی گئی اور مشر کہ عورت سے نکاح کی حرمت باقی رکھی گئی۔
- (2) ..... پاک دامن عورتوں برزنا کی تہمت لگانے اور اسے چارگواہوں سے ثابت نہ کر سکنے والے کی شرعی سزابیان کی گئی۔
  - (3) ....لِعان كَاركام بيان كَ كُنَّد
- (4) ...... أَمُّ الْمُؤْمِنِين حضرت عا نَشْرِصد لِقِنَه دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِرِمنافِقِين كَى طرف سے لگا كَى جانے والى جھوٹى تہمت كا واقعہ بیان كیا گیا اور جومر دوعورت اس تہمت لگانے میں شريك تھاا سے 80 كوڑے مارنے كا حكم دیا گیا اور اس معاملے میں چند مسلمانوں بربھی عمّاب كیا گیا۔
  - (5) .....حضرت البوبكر صديق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ كَلَ شَال بيان كَي كُلّ \_
- (6) .....اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کئے گئے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے ، نگا ہوں کو جھکا کررکھا جائے ، شرمگا ہوں کی حفاظت کی جائے ، غیرمُحرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہیں ظاہر نہ کریں ، جو لوگ شادی شدہ نہیں اور شادی کرنے کی اِستطاعت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کردی جائے اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنی عفت وعصمت کی حفاظت کریں۔
  - (7)....كفاركا عمال كي مثال بيان كي كئ\_
- (8) .....الله تعالیٰ کے وجوداور وحدانیت پردن اور رات کے پلٹنے سے، بارش نازل کرنے، زمین وآسان کے بیدا کرنے، پیدا پوری کا ئنات کے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز اور عجیب وغریب قتم کے جانو راور کیڑے مکوڑے بیدا

کرنے سے اِستدلال کیا گیا۔

جلدشيشم

ومَاطُالِحِنَانَ

فَدَا فَلُحَ ١٨) ١٨ ١٨ النَّا وُلاَّ عَالِمَ ١٨

. (9).....منافقوںاور سچےمؤمنوں کےاُوصاف بیان کئے گئے کہ منافق اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول کے حکم سے إعراض

کرتے ہیں جبکہ ایمان والے اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔

(10) .....نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے الله تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔

(11).....تین اوقات میں غلاموں اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے اُحکام بیان کئے گئے۔

(12) .....معذورمسلمانوں سے جہاد کے علم میں تخفیف کی گئی۔

(13)....قریبی رشته دارول اور دوستول کے گھرول سے اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بیان کیا گیا۔

(14) ..... بارگا ورسالت کے آداب بیان کئے گئے۔



سورہ نور کی اپنے سے ماقبل سورت' مؤمنون' کے ساتھ مناسبت بیہ ہے کہ سورہ مؤمنون میں ایمان والوں کا ایک وصف بیہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور سور ہ نور میں ان لوگوں کے احکام بیان کئے گئے ہیں جبکہ گئے جواپنی شرمگا ہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ (1) نیز سورہ مومنون میں صالحین کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں جبکہ سورہ نور میں فاسقین کے اعمال بیان کئے گئے ہیں۔

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰه کے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

ا ترجمة كنزالايمان:

الله كنام ي شروع جونهايت مهربان ، رحمت والا بـ

العِرفان: ترجهة كنزالعِرفان:

السُوْرَةُ أَنْزَلْنُهَا وَفَرَضْنُهَا وَآنُزَلْنَا فِيهَ آلِيتٍ بَيِّنْتٍ لَّعَلَّكُمْ

1 ..... تناسق الدرر، سورة النور، ص ٢٠٤.

(a) (11815a) ii

جل

٥٧٧

قَدَّاً فَلَحَ ١٨

#### تَنَكُمُ وُنَ 🛈

توجیدہ کنزالا بیمان: بیا بیک سورت ہے کہ ہم نے اُتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کئے اور ہم نے اس میں روش آبیتی نازل فرمائیں کہتم دھیان کرو۔

ترجیدہ کنٹالعِرفان: یہا یک سورت ہے جوہم نے نازل فر مائی اور ہم نے اس کے احکام فرض کئے اور ہم نے اس میں روش آئیتیں نازل فر مائیس تا کہتم نصیحت حاصل کرو۔

﴿ سُوْمَ اللّٰهِ تَعَالَى فَ حَدُودا وَرَحَالِمَ اللّٰهِ تَعَالَى فَ حَدُودا وَرَحْتَلَف اَحَكَام بِيان فر مائ جَبَداس سورت عَلَى مَن مِين تَعَالَى فَ حَدُودا وَرَحْتَلَف اَحَكَام بِيان فر مائى اور ہم كَ آخر مِين تو حيد كے دلائل ذكر فر مائے اور اس آيت ميں بيان فر مايا كہ بيا يك سورت ہے جوہم في نازل فر مائى اور ہم في اس ميں ضرورى احكام اور في اس ميں موجوداً حكام مسلمانوں پر فرض كئے اور ان پر عمل كرنا بندوں پر لازم كيا اور ہم في اس ميں ضرورى احكام اور اپنى وحداثيت كے دلائل پر شتمل روش آيتيں نازل فر مائيں تاكم تم نصيحت حاصل كرو۔ (1)

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجُلِدُ وَاكُلَّ وَاحِدِمِّ نَهُمَامِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا الرَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجُلِدُ وَاكُلَّ وَاحِدِمِّ نَهُمَا مَا فَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيُومِ وَالْيُومِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

قرجههٔ تنزالایمان: جوعورت بد کار ہواور جوم د توان میں ہرا یک کوسوکوڑے لگا وَاور تہہیں ان پرترس نہ آئے اللّٰہ کے دین میں اگرتم ایمان لاتے ہواللّٰہ اور پچھلے دن پراور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔

🕽 .....خازن، النور، تحت الآية: ١، ٣٣٤/٣، صاوى، النور، تحت الآية: ١، ١٣٨٢/٤، ملتقطاً.

577

(تفسيرصراط الجناد

٥٧٨

قَدَّا فَلَحَ ١٨

توجهة كنوُالعِرفان: جوزنا كرنے والى عورت اورزنا كرنے والامر دہوتوان ميں ہرايك كوسوسوكوڑے لگا وَاورا گرتم اللّه اورآخرت كے دن پرايمان ركھتے ہوتو تنهميں اللّه كے دين ميں ان پركوئی ترس نه آئے اور جا ہيے كہ ان كی سزا كے وقت مسلمانوں كاايك گروه موجود ہو۔

﴿ اَلدَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ : جوزنا كرنے والى عورت اور زنا كرنے والا مرد جوبها س آيت سے الله تعالى نے حدود اور احكام كابيان شروع فر مايا ، سب سے پہلے زنا كى حدييان فر مائى اور حُكًا م سے خطاب فر مايا كه جس مرديا عورت سے زنا سرزد جوتواس كى حدييہ كه اسے سوكوڑے لگاؤ۔ (1)

#### \*

یادر ہے کہ حدایک قتم کی سزا ہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقرر ہے کہ اُس میں کی بیشی نہیں ہوسکتی اوراس سے مقصودلوگوں کواس کام سے بازر کھنا ہے جس کی بیسزا ہے۔ (2) اوراس آیت میں بیان کی گئی زنا کی حد آزاد، غیر مُحْصَنُ کی ہے کیونکہ آزاد، مُحْصَنُ کا حکم بیہ کہ اسے رَجم کیا جائے جبیبا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت ماعِز دَضِی الله تعالیٰ عَنْهُ کونی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ کونی کریم صَلَّی الله کونی کریم صَلَّی الله کا کہ کا میں مقدل کے حکم سے رجم کیا گیا۔ (3)

مُحُصَنُ وہ آزاد مسلمان ہے جومُ گلّف ہواور زکاح صحیح کے ساتھ خواہ ایک ہی مرتباپی ہیوی ہے صحبت کرچکا ہو۔ ایسے خص سے زنا ثابت ہوتو اسے رجم کیا جائے گااور اگران میں سے ایک بات بھی نہ ہومثلاً آزاد نہ ہو یامسلمان نہ ہو یاعاقل بالغ نہ ہو یااس نے بھی اپنی ہیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہویا جس کے ساتھ صحبت کی ہواس کے ساتھ زکاح فاسد ہوا ہوتو یہ سب غیر مُحُصَنُ میں داخل ہیں اور زنا کرنے کی صورت میں ان سب کا حکم یہ ہے کہ آنہیں سوکوڑے مارے جا کیں۔

يهان آيت مين ذكر كي گئي حدث متعلق 3 أنهم شرعي مسائل ملاحظه بون \_

(1) ....زنا کا ثبوت یا تو چارمَر دول کی گواہیوں سے ہوتا ہے یاز نا کرنے والے کے جپار مرتبہ اقرار کر لینے سے۔ پھر

- 1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٢، ص ٧٦٨.
- 2 .....درمختار مع ردالمحتار، كتاب الحدود، ٥/٦.
- 3 .....بخارى ، كتاب المحاربين من اهل الكفر والردة ، باب هل يقول الامام للمقرّ : لعلّك لمست او غمزت ، ٤ / ٣٤٣ ،

حدیث: ۲۸۲۶.

578

الِنَّوْلُ ٢٤

٥٧٩

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

بھی حاکم یا قاضی بار بارسوال کرے گا اور دریافت کرے گا کہ زناسے کیا مراد ہے؟ کہاں کیا؟ کس سے کیا؟ کب کیا؟ گران سب کو بیان کر دیا تو زنا ثابت ہوگا ور خیم اور گواہوں کو شر احثاً اپنا معائنہ بیان کر ناہوگا ،اس کے بغیر شبوت نہ ہوگا۔

(2) .....مرد کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے اور تہبند کے سوااس کے تمام کپڑے اتارد یئے جا کیں اور معتوسط درجے کے کوڑے سے اس کے سر، چبرے اور شرم گاہ کے علاوہ تمام بدن پر کوڑے لگائے جا کیں اور کوڑے اس طرح کا گائے جا کیں اور کو ڈے اس طرح کا گائے جا کیں کہ اُلم یعنی درد گوشت تک نہ پنچے عورت کو کوڑے لگانے کے وقت نہ اسے کھڑا کیا جائے ، نہ اس کے کپڑے اتارے جا کیں البتہ اگر پوشین یا روئی دار کپڑے پہنے ہوئے ہوتے وہ تا در دیئے جا کیں۔ بیت کم آزاد مرداور کپڑے اتارے جبکہ باندی غلام کی صداس سے نصف یعنی پچاس کوڑے ہیں جیسا کہ سورہ نساء میں نہ کور ہو چکا۔

عورت کا ہے جبکہ باندی غلام کی صداس سے نصف یعنی پچاس کوڑے ہیں جیسا کہ سورہ نساء میں نہ کور ہو چکا۔

(3) ..... لواطت زنا میں داخل نہیں لہٰذا اس فعل سے صدوا جب نہیں ہوتی لیکن تعزیر واجب ہوتی ہے اور اس تعزیر میں صحابہ کرام دِ جبی الله نعائی عَدْمِ ہے کے چند قول مردی ہیں۔ (1) آگ میں جلاد ینا۔ (2) غرق کردینا۔ (3) بلندی سے گرانا اور کو انے والے دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔ (1) ور اور انے والے دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔ (1) وف ف : زنا کی صدھ معلی مزید تعلی ہے اپنے کے لئے بہار شریعت جلد 2 حصہ 9 سے ' صدود کا بیان' مطالعہ فوٹ نیا کی صدے متعلق مزید تفصیل جانے کے لئے بہار شریعت جلد 2 حصہ 9 سے ' صدود کا بیان' مطالعہ فرما کس۔

﴿ وَ لَا تَا خُنْ كُمْ بِهِمَاسَ أَفَةٌ بَهِمِينِ ان بِرُونَى ترس نه آئے۔ ﴾ اس آیت کا معنی ہے کہ ایمان والوں پر لازم ہے کہ وہ الله تعالیٰ کے دین کے معاملے میں انتہائی سخت ہوں اور اس کی نافذ کر دہ حدودکوقائم کرنے میں کسی طرح کی زمی سے کام نہ لیں کہ کہیں اس کی وجہ سے حدنا فذکر ناہی چھوڑ دیں یا اس میں تخفیف کرنا شروع کردیں۔ (2)

1 .....تفسيرات احمديه، النور، تحت الآية: ٢، ص ٢ ٤ ٥-٣٤ ٥.

2 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٢، ص ٧٦٩.

تَسَيْرِ مِرَاطًا لِحِيَانَ ﴾

الِنَّبُّولِاً ٢٤

٥٨٠

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

ُ وبعیدسب میں قائم کرواور اللَّه عَزُوَجَلَّ کے حَکم بجالا نے میں ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں نہ رو کے۔<sup>(1)</sup>

أُمُّ المونيين حضرت عائشه رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا مِصِدوايت ہے، حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ الشَّادِ فَرِ ما يا: '' (اے ما کمو!)! عزت داروں کی لغزشیں معاف کردو، مگر حدود (کدان کومعاف نہیں کر سکتے۔) (2)

اُمُّ المونین حضرت عائشه صدیقه دَضِی اللهٔ تعَالی عَنها سے روایت ہے کہ ایک مخز ومی عورت نے چوری کی تھی ،جس کی وجہ سے قریش کوفکر پیدا ہوگی (کہ اس کوس طرح سزاسے بچایا جائے۔) آپس میں لوگوں نے کہا ،کہ اس کے بارے میں کو فی خض رسولُ اللّٰه صَلَّی الله تعَالی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے سفارش کرے گا؟ پھر لوگوں نے کہا ،حضرت اسامہ بن زید رَضِی اللّٰهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے مُحبوب بیں ،کوئی خض سفارش کرنے کی جراً تنہیں اللهُ تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے مُحبوب بیں ،کوئی خض سفارش کرنے کی جراً تنہیں کرسکتا ،غض حضرت اسامہ دَضِی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشا و فرمایا کہ تو حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے! پھر حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تو حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے! پھر حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اس خطبہ میں یہ فرمایا: که ''اگلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہا گرائن میں کوئی شریف چوری کرتا تو اُسے چھوڑ دیتے اور جب کمزور چوری کرتا تو اُس پر حدقائم کرتے ،خداکی قسم! اگر فاطمہ بنت مِحمد صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم چوری کرتا تو اُس پر حدقائم کرتے ،خداکی قسم! اگر فاطمہ بنت مِحمد صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم چوری کرتا تو اُس کا بھی باتھ کا ہے وری کرتا تو اُس وری کرتا تو اُس کے موری کرتا تو اُس کے محمد کین تو کوس کی ہو کہ کو باتھ کا ہے وری کرتا تو اُس کا بھی باتھ کا ہے وری کرتا تو اُس کا بھی باتھ کا ہے وری کرتا تو اُس کا بھی باتھ کا ہے وری کرتا ہو اُس کا بھی باتھ کا ہے وری کرتا تو اُس کا بھی باتھ کا ہے وری کرتا تو اُس کا بھی باتھ کا ہے وری کرتا تو اُس کا بھی باتھ کا ہے وری کرتا ہو اُس کا بھی باتھ کا ہے وری کرتا ہو اُس کی بوری کرتا ہو کہ کو بی کرتا ہو کہ کے بالے کی کو بھی باتھ کا ہے وری کرتا ہو کہ کو باتھ کرتا ہو کہ کوری کرتا ہو کہ کو باتھ کی خوری کرتا ہو کہ کو باتھ کرتا ہو کہ کو باتھ کو باتھ کو باتھ کی کو باتھ کی کو باتھ کو باتھ کی کو بی کرتا ہو کہ کو باتھ کو باتھ کو باتھ کی کے باتھ کی کرتا ہو کی کرتا ہو کی کو بوری کرتا ہو کر کے بھوری کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کر باتھ کی کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا

اس آیت اور روایات سے اِقتد ارکی مَسنَد وں پر فائز ان مسلمانوں کونصیحت حاصل کرنی چاہئے کہ جو اللّٰہ تعالیٰ کی حدول کو قائم کرنے کی بجائے الٹاان میں تبدیلیاں کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔اللّٰہ تعالی انہیں عقل ِسلیم عطافر مائے۔

﴿ وَلَيْتُشْهَا مَا مَا اَيْهُمَا طَآيِفَ قُصِّنَ الْمُؤْمِنِينَ: اور جابي كدان كى سزاكوقت مسلمانوں كا ايك كروه موجود ہو۔ ﴾ يعنى جب زنا كرنے والوں برحد قائم كى جارہى ہوتواس وقت مسلمانوں كا ايك گروه و ہاں موجود ہوتا كه زناكى سزاد كيھ كر انہيں عبرت حاصل ہواوروہ اس برفعل سے بازر ہيں۔

ينوم اطّالجنَان)

<sup>1 .....</sup>ابن ماجه، كتاب الحدود، باب اقامة الحدود، ٢١٧/٣، الحديث: ٢٥٤٠.

<sup>2 .....</sup> ابو داؤد، كتاب الحدود، باب في الحدّ يشفع فيه، ١٧٨/٤، الحديث: ٣٧٥.

<sup>3 .....</sup>بخارى، كتاب احاديث الانبياء، ٥٦-باب، ٢٨/٢، الحديث: ٣٤٧٥.

الْنَبُولِا ٢٤

011

قَدْاَ فَلَحَ ١٨



زناحرام اوركبيره گناه ہے۔قرآنِ مجيد ميں اس كى بہت شديد ندمت كى گئى ہے، چنانچہ الله تعالى ارشا وفر ما تا ہے: وَلاَ تَقُرَبُوا الزِّ فَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً لَّوسَاءَ توجِيهُ كَنُوالعِرفان: اور بدكارى كے پاس نہ جا وبيثك وه سَبِيْلًا (1)

اورارشادفر مایا:

وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ الهَّااخَرَوَ لَا يَقْتُكُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ اللهُ الَّا لَا يَقْتُكُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ اللهُ الْكَيْنُ فِي الْحَقِّ وَلَا يَذُنُونَ وَمَنْ يَقْعَلُ ذَٰلِكَ يَكُنَ الْحَقَ الْفَلَالُ وَيُعَلِّمُ الْقَلْمَةِ وَ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ ال

قرجید کانزالعرفان: اوروہ جوالله کے ساتھ کی دوسرے معبودی عبادت نہیں کرتے اوراس جان کوناحی قتل نہیں کرتے اور جو یہ جے الله نے حرام فر مایا ہے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گاوہ سزایائے گا۔اس کے لئے قیامت کے دن عذاب بڑھادیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے دہے گا۔

نیز کثیر اَحادیث میں بھی زنا کی بڑی سخت مذمت و برائی بیان کی گئی ہے، یہاں ان میں سے 6 اَحادیث

ملاحظه ہوں،

(1) .....حضرت ابو ہر رہ وَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے ، حضور پُر نور صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''جب بندہ زنا کرتا ہے تو اُس سے ایمان نکل کرسر پرسائبان کی طرح ہوجا تا ہے اور جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اُس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ (3)

(2).....حضرت عمروبن عاص دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنُهُ ہے روایت ہے، حضورا قدس صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا ''جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا، وہ قحط میں گرفتار ہوگی اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا، وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ (<sup>4)</sup>

(3) .....حضرت عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه ما سيروايت م، وسولُ الله صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف

1 .....بني اسرائيل: ٣٢.

2 .....فرقان:۲۹،٦٨.

3 .....ترمذي، كتاب الايمان، باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن، ٢٨٣/٤، الحديث: ٢٦٣٤.

4.....مشكوة المصابيح، كتاب الحدود، الفصل الثالث، ٦/٢٥٦، الحديث: ٣٥٨٢.

صَلطًالجنَان)

جللاشيشم

مَدَافَلَتَم ١٨ ( النَّهُولَا ٤٢)

ارشا د فرمایا'' جس بستی میں زنااور سود ظاہر ہوجائے توانہوں نے اپنے لیے اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب کوحلال کرلیا۔ (1)

- (4) .....حضرت عثمان بن ابوالعاص دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضورا نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایان آدھی رات کے وقت آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے که ''ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی ما تکنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کی جائے۔ اس وقت پسے لے کرزنا کروانے والی عورت اور ظالمان ٹیکس لینے والے محض کے علاوہ ہردعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول کرلی جائے گی۔ (2)
- (5) .....حضرت مقداوبن اسوودَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ فرماتے بين، نبى اكرم صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نے اللهِ عَنهُ وَ اللهِ عَنهُ مُ اللهُ تعَالَى عَنهُ مُ سِيا اللهِ عَنهُ وَ اللهِ عَنهُ مُ سِيا اللهُ عَنْهُ وَ اللهِ عَنهُ مُ سِيا اللهُ عَنْهُ وَ اللهِ عَنهُ مُ سِيا اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنهُ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَهُ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَهُ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَهُ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلِهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَال
- (6) .....حضرت عبدالله بن عمر و دَضِى الله تعَالَى عَنهُ مَا سے روایت ہے، حضور پُر نور صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاو فرمایا'' جو شخص اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرے گا تو قیامت کے دن الله تعالی اس کی طرف نظر رحمت ندفر مائے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا اور اس سے فر مائے گا کہ جہنمیوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہوجاؤ۔ (4) الله تعالی ہر مسلمان کوزنا جیسے برترین گندے اور انتہائی فدموہ فعل سے نیجنے کی توفیق عطافر مائے ، امین ۔ الله تعالی ہر مسلمان کوزنا جیسے برترین گندے اور انتہائی فدموہ فعل سے نیجنے کی توفیق عطافر مائے ، امین ۔

## ٱلزَّانِيُ لاينكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ٱوْمُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ إِلَّا

- ❶ .....مستدرك، كتاب البيوع، اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلّوا بانفسهم عذاب الله، ٣٣٩/٢، الحديث: ٢٣٠٨.
  - 2 .....عجم الاوسط، باب الالف، من اسمه ابراهيم، ١٣٣/٢، الحديث: ٢٧٦٩.
- الله تعالى عنه ، ٩/٦ ٢٢، الحديث: المقداد بن الاسود رضى الله تعالى عنه ، ٩/٦ ٢٢، الحديث:
   ٢٣٩١.
  - 4 .....مسند الفردوس، باب الزاي، ١/٢ ، ٣٠ الحديث: ٣٣٧١.

لتسيرصراط الجنان

النبولا ٢٤

۳۸٥

قَدَّا فَلَحَ ١٨

#### زَانِ اَوْمُشُرِكُ \* وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صَ

توجههٔ تنزالایمان: بدکارمر دنکاح نه کرے مگر بدکارعورت یا شرک والی سے اور بدکارعورت سے نکاح نه کرے مگر بدکار مردیا مشرک اور بیکام ایمان والوں پرحرام ہے۔

ترجید کنزالعِوفان: زنا کرنے والا مر دبد کارعورت یا مشر کہ ہے ہی نکاح کرے گا اور بد کارعورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے گا اور بیا بمان والوں پرحرام ہے۔

﴿ اَلوَّانِ لَا يَعْکِمُ الْآذَانِيةَ اَوْمُشُوكَةً : زنا كرنے والا مرد بدكار عورت با مشركہ ہے ، كا كاح كرے گا۔ ﴾ ارشاد فرما يا كه زنا كرنے والا مرد بدكار عورت يا مشركہ ہے ، كا نكاح كرنا پيند كرے گا اور بدكار عورت ہے زانی يا مشرك ہى كاح كرنا پيند كرے گا اور بدكار عورت ہے زائی يا مشرك ہى تاك كرنا پيند كرے گا كيونكہ خبيث كاميلان خبيث ہى كى طرف ہوتا ہے ، نيكول كو خبيثوں كى طرف رغبت نہيں ہوتى ۔ اس آيت كا ايك معنى ہے ہى بيان كيا گيا ہے كہ فاسق و فاجر شخص نيك اور پارساعورت سے نكاح كرنے كى رغبت نہيں ركھتا بلكہ وہ اپنے جيسى فاسقہ فاجرہ عورت نيك اور پارسا مرد سے بكام كرنے كى رغبت نہيں ركھتى بلكہ وہ اپنے جيسے فاسق و فاجر مرد سے ہى نكاح كرنا پيند كرتى ہے ۔ شائن مزول: اس كاح كن ين بين ہوتى اور بالك ناوار تھے ، ندائن كے پاس كھ مال تھا ندان كاكوئى عزيز قريب تقااور بدكار مشركہ عورتيں دولت منداور مالدار تھيں ، بيد بكھ كركسى مہاجر كو خيال آيا كہ اگر اُن ہے نكاح كرايا جائے توان كى دولت كام ميں آئے گی ۔ سركار دوعالَم صلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہے اُنہوں نے اس كى اجازت جابى توان كي دولت كام ميں آئے گی ۔ سركار دوعالَم صلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم ہے اُنہوں نے اس كى اجازت جابى توان كى دولت كام ميں آئے گی ۔ سركار دوعالَم صلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالْه وَسَلَّم ہے اُنہوں نے اس كى اجازت جابى توان كي دولت كام بين الله وئى اور انہيں اس ہے دوك ديا گيا۔ (1)

﴿وَحُرِّمَ: اورحرام ہے۔ ﴾ یعنی بدکاروں سے نکاح کرنا ایمان والوں پرحرام ہے۔ یا در ہے کہ ابتدائے اسلام میں زانیہ عورت سے نکاح کرنا حرام تھا بعد میں اس آیت" وَ اَنْکِر حُوا الْا یَا لَمی مِنْکُمْ " ( ترجید کا کنوالعِدفان: اورتم میں سے جو

1 ....خازن، النور، تحت الآية: ٢، ٣٢٥/٣.

تفسنوص اطالحنان

جلدشيشم

) الْدُبُونَ

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

بغیرنکاح کے ہوں ان کے نکاح کردو۔)(1)سے بیٹکم مُنسوخ ہوگیا۔(2)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ برعقیدہ اور بری عادات وکر داروا کے لوگوں کا ساتھی بننے اور انہیں اپناساتھی بنانے سے بچنا چاہئے اور درست عقائدر کھنے والے نیک و پارسالوگوں کا ساتھی بننا اور انہیں اپناساتھی بنانا چاہئے کیونکہ ایک طبیعت دوسری طبیعت دوسری طبیعت دوسری طبیعت دوسری عادات بہت جلد طبیعت دوسری کے میں اور بری عادات بہت جلد بندے میں سرکہ ایک کرجاتی ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَي عَنهُ سے روایت ہے، حضورا قدس صَلَى اللهُ تَعَالَيْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا" بن اسرائیل میں کیبلی خرابی جوآئی وہ یکھی کہ ان میں سے ایک آ دمی جب دوسرے آ دمی سے ملتا تواس سے کہتا: اے شخص! الله تعالیٰ سے ڈرواور جو براکام تم کرتے ہوا سے جھوڑ دو کیونکہ یہ تیرے لئے جائز نہیں ہے۔ پھر جب دوسرے دن اس سے ملتا تواسم منع نہ کرتا کیونکہ وہ کھانے پینے اور بیٹھنے میں اس کا شریک ہوجا تا تھا۔ جب انہوں نے ایسا کیا توالله تعالیٰ نے ان کے اجھے دلوں کو برے دلوں سے ملاد میا (اور نیک لوگ بروں کی صحبت میں بیٹھنے کی خوست سے انہی جیسے ہوگئے۔) (3) اور جینے قریبی ساتھی شو ہراور بیوی ہوتے ہیں اسے کوئی اور نہیں ہوتے اور ان میں سے کوئی ایک برعقید و میا برکر دار ہوتے اس کے اثر ات اسے خطر ناک ہوتے ہیں کہ بندہ اسپ دین وائیان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جسیا کہ اعلیٰ حضر سے امام احمد رضا خان دَ خین من بیٹ میں کہ بندہ اس میں بگڑ گئے ہیں ، عمر ان بن حطان رقاشی کا قصم شہور ہے ، یہ تا بعین کے زمانہ میں ایک بڑا محدث تھا، خار جی مذہب اس میں بگڑ گئے ہیں ، عمر ان بن حطان رقاشی کا قصم شہور ہے ، یہ تا بعین کے زمانہ میں ایک بڑا محدث تھا، خار جی مذہب اس میں بگڑ گئے ہیں ، عمر ان بن حطان رقاشی کا قصم شہور ہے ، یہ تا بعین کے زمانہ میں ایک بڑا محدث تھا، خار جی کی عورت کی صحبت میں معَاذَ الله خود خار جی ہوگیا اور یہ ووگی کیا تھا کہ اسے سی کرنا چا ہتا ہے۔ (4)

لہذا جسے اپنے دین وایمان کی ذراسی بھی فکر ہے اسے جائے کہ وہ بدمذہب مردیا عورت سے ہر گز ہر گزشادی نہرے، یونہی برے کردار والے مردیا عورت سے شادی کرنے سے بھی بچے بلکہ درست عقائد، اجھے کردار اور نیک و

مِرَاطًالْجِنَانَ ﴾

<sup>1 .....</sup>النور: ٣٢.

<sup>2 .....</sup>مدارك، النور، تحت الآية: ٣، ص ٧٦٩.

<sup>3 .....</sup>ابو داؤد، اول كتاب الملاحم، باب الامر والنهى، ١٦٢/٤، الحديث: ٤٣٣٦.

<sup>4.....</sup>فآوی رضویه،۲۹۲/۲۳\_

٥٨٥

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

یارسام دیاعورت سے شادی کی جائے تا کہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی برباد نہ ہو۔

والَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوابِا ثَهْ بَعَةِ شُهَا اَءَ فَاجُلِدُوهُمْ ثَلْنِيْنَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ابَدًا وَاُولِلِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا \* فَانَ اللّهَ عَفُونٌ ﴿ حِدْمُ ٥ اللّه عَفُونٌ ﴿ حِدْمُ ٥ اللّه عَفُونٌ ﴿ حِدْمُ ٥ اللّه عَفُونٌ ﴿ حِدْمُ ٥ الله عَفُونٌ ﴿ حِدْمُ ٥ اللّه عَفُونٌ ﴿ حِدْمُ ٥ اللّه عَفُونٌ ﴿ حِدْمُ ٥ اللّه عَفُونٌ ﴿ حَدْمُ ٥ اللّه عَفُونٌ ﴿ حَدْمُ ٥ اللّه عَفُونٌ ﴿ اللّه عَفُونٌ ﴿ اللّه عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَيْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

تعجمہ کننالا پیمان: اور جو پارساعورتوں کوعیب لگائیں پھر چپارگواہ معائنہ کے نہ لائیں تو انہیں اسٹی کوڑے لگا وَاوران کی کوئی گواہی بھی نہ مانواوروہی فاسق ہیں۔مگر جواس کے بعد تو بہ کرلیں اور سنور جائیں تو ہیشک اللّٰہ بخشے والامہر بان ہے۔

توجہہ کئنڈالعِرفان: اور جو پاکدامنعورتوں پرتہمت لگا ئیں پھر چارگواہ نہ لا ئیں توانہیں اُسٹی کوڑے لگا وَاوران کی گواہی سمجھی نہ مانواور وہی فاسق ہیں ۔مگر جواس کے بعد تو بہ کرلیں اورا پنی اصلاح کرلیں تو بیٹک اللّٰہ بخشے والامہر بان ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ يَكُومُونَ الْمُحْصَلْتِ: اورجو پا كدامن عورتوں پرتہمت لگائیں۔ ﴾ اس آیت مبار کہ میں پا كدامن اجنبی عورتوں پرزنا كى تہمت لگائیں۔ ﴾ اس آیت مبار کہ میں پا كدامن اجنبی عورتوں پرزنا كى تہمت لگائیں پرزنا كى تہمت لگائیں ہے۔ آیت كاخلاصہ یہ ہے كہ جولوگ پا كدامن عورتوں پرزنا كى تہمت لگائیں بھر چارگواہ ایسے نہ لائیں جنہوں نے ان كے زنا كامعائند كيا ہوتو ان میں سے ہرا یک کواسی کوڑے لگا وَاوركسی چیز میں ان كى گواہی بھی قبول نہ كرواوركبيرہ گناہ كے مُرتكِب ہونے كى وجہ سے وہى فاسق ہیں۔ (1)

يهال آيت ميں بيان كى گئى سزائے متعلق چندشرى مسائل ملاحظہ ہوں،

(1)..... جو شخص کسی پارسامرد یاعورت کوزنا کی تہت لگائے اوراس پر چارمعا ئنہ کے گواہ پیش نہ کر سکے تواس پر 80 کوڑوں

**585** 

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِجِنَا

٥٨٦

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

﴾ کی حدواجب ہوجاتی ہے۔آیت م**یں مُسخص**َنا**تُ ک**الفظ (یعنی صرف عورتوں پرتہمت لگانے کابیان )مخصوص واقعہ کےسبب سے وار د ہوایااس لئے کہ عورتوں کوتہمت لگانا بکشرت واقع ہوتا ہے۔

- (2) .....ایسے لوگ جوزنا کی تہمت میں سزایا بہوں اوران پر حد جاری ہوچکی ہووہ مَرُ دُوُدُ الشَّهَا دَة ہوجاتے ہیں، یعنی ان کی گواہی بھی مقبول نہیں ہوتی۔ پارسا سے مرادوہ ہیں جومسلمان، مُكَلَّف، آزاداور زناسے پاک ہوں۔
  - (3)....زنا کی گواہی کانصاب حیار گواہ ہیں۔
- (4) .....حدِقَدُ ف يعنی زنا کی تهمت لگانے کی سزامطالبہ پرمشروط ہے، جس پرتهمت لگائی گئی ہے اگروہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی برحد قائم کرنالازمنہیں۔
- (5)....جس پرتہمت لگائی گئی ہے اگروہ زندہ ہوتو مطالبہ کاحق اسی کو ہے اورا گرمر گیا ہوتو اس کے بیٹے پوتے کو بھی ہے۔
- (6) .....غلام اینے مولی کے خلاف اور بیٹاباپ کے خلاف قذف یعنی اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگانے کا دعویٰ نہیں کرسکتا\_
- (7) .....قذف کے الفاظ میہ ہیں کہ وہ صراحة کسی کواے زانی کیے یابیہ کے کہ تواپنے باپ سے نہیں ہے یااس کے باپ کانام لے کر کیے کہ تو فلاں کا بیٹانہیں ہے یااس کوزانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے جبکہ اس کی ماں پارسا ہوتوالیا شخص قا ذِف یعنی زنا کی تہت لگانے والا ہوجائے گا اوراس برتہمت کی حدلازم آئے گی۔
- (8) .....اگرغیر مُخصَنُ وزنا کی تہت لگائی مثلاً کسی غلام کو یا کافر کو یا ایسے تخص کو جس کا بھی زنا کرنا ثابت ہوتو اس پر حدِ قذف قائم نہ ہوگی بلکہ اس پر تعزیر واجب ہوگی اور یہ تعزیر 2 سے 39 کوڑے تک جتنے شرعی حاکم تجویز کرے استے کوڑے لگانا ہے، اسی طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوا اور کسی گناہ کی تہت لگائی اور پارسا مسلمان کو اے فاسق، اے کوڑے لگانا ہے، اسی طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوا اور کسی گناہ کی تہت لگائی اور پارسا مسلمان کو اے فاسق، اے کوڑے کھی تہت لگائی اور پارسا مسلمان کو اے فاسق، اے کافر، اے خبیث، اے جور، اے بدکار، اے خُنَّ ف ، اے بددیانت، اے لوطی ، اے زندیق ، اے دَیُوث ، اے شرابی، اے سودخوار، اے بدکار عورت کے بیچ، اے حرام زادے، اس قسم کے الفاظ کہتو بھی اس پر تعزیر واجب ہوگ ۔

نوٹ: حدِقذف ہے متعلق مسائل کی تفصیلی معلومات کے لئے بہارشریعت جلد2 حصہ 9 ہے ' قذف کابیان'' مطالعہ فرمائیں۔

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ : مَكر جواس كي بعدتوبر كيس - ﴾ يعنى تهمت لكانے والا اكرسزا يانے كي بعدتوب

<del>-----</del>(58

٥٨٧

قَدْاً فَلَحَ ١٨

کرلےاوراپنے اُحوال واُ فعال کو درست کرلے تواب وہ فاسق نہ رہےگا۔ <sup>(1)</sup> یا درہے کہ تو بہ کے بعد بھی تہمت لگانے <sup>گا</sup> والے کی گواہی قبول نہ ہوگی کیونکہ گواہی ہے متعلق مُطلَقًا ارشاد ہو چکاہے کہان کی گواہی بھی قبول نہ کرو۔

وَالَّذِيْنَ يَرُمُوْنَ اَزُواجُهُمُ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَا اَعُرِاللَّهِ اللَّهِ الْقَالَمِنَ الْطَّرِقِيْنَ وَ
فَشَهَا دَةُ اَ حَرِهِمُ اَ مُربُحُ شَهْلَ إِبِاللَّهِ النَّهُ لَا يَتَعَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكُنِيِيْنَ وَ يَكُنَ وُاعَنُهَا
وَالْخَامِسَةُ اَنَّ نَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكُنِيِيْنَ وَ وَيَنْ مَوْاعَنُهَا اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَحْمَتُهُ وَ النَّا الله وَ اللَّهُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَحْمَتُهُ وَ النَّا الله وَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَحْمَتُهُ وَ النَّا الله وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمَحْمَتُهُ وَ النَّا الله وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمَحْمَتُهُ وَ النَّا الله وَ الله وَ عَلَيْهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمَحْمَتُهُ وَ النَّا الله وَ عَلَيْهُ اللهُ وَاللّهُ الله وَ عَلَيْهُ الله وَ عَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ال

ترجمة كنزالايمان: اوروہ جواپی عورتوں كوعیب لگائیں اوران کے پاس اپنے بیان کے سواگواہ نہ ہوں تو ایسے سی کی گواہی سے کہ وہ جواپی عورتوں کوعیب لگائیں اوران کے پاس اپنے بیان کے سواگواہ نہ ہوں تو ایسے سی کی گواہی سے کہ وہ جوابے ہے۔ اور پانچویں بیکہ اللّٰه کی لعنت ہواس پراگر جھوٹا ہو۔ اور عورت سے یوں سزائل جائے گی کہ وہ اللّٰه کا نام لے کرچار بارگواہی دے کہ مردجھوٹا ہے۔ اور پانچویں یوں کہ عورت پرغضب اللّٰه کا اگر مرد سچا ہو۔ اور اگر اللّٰه کافضل اوراس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور بیکہ اللّٰه تو بیقبول فرما تا حکمت والا ہے تو تہما را پر دہ کھول دیتا۔

ترجہ کی کنٹوالعجوفان: اور وہ جواپنی ہیو بوں پر جمت لگا ئیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایسے کسی کی گواہی میہ ہے کہ اللّٰہ کے نام کے ساتھ چار بارگواہی دے کہ بیشک وہ سچاہے۔ اور پانچویں گواہی میہ وکہ اُس پر اللّٰہ کی لعنت ہواگروہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور عورت سے سز اکو یہ بات دور کرے گی کہ وہ اللّٰہ کے نام کے ساتھ

البو سعود، النور، تحت الآية: ٥، ١/٤، ملحصاً.

\_

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانِ

-0-

قَدْاَفَلَتَ ١٨ 🔾 الْخُرُولَا ٤٢

ع اربارگواہی دے کہ بیشک مرد جھوٹوں میں سے ہے۔اور پانچویں باریوں کہ عورت پراللّٰه کاغضب ہوا گرمر د پیحوں میں سے ہو۔ اورا گراللّٰه کافضل اوراس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللّٰہ بہت تو بہ قبول فر مانے ،حکمت والا ہے ( تو وہ تبہارے راز کھول دیتا)۔

﴿ وَالّذِن يَن يَرُمُونَ اَزُواجَهُمُ: اوروه جواپی يو يول برتهمت لگائيل - ﴿ الله عَدوالی چند آيات مِيل الله تعالی نے اجنبی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے کا حکام بیان فرمائے جباس آیت اوراس کے بعد والی چند آیات میں بیو یوں پر زنا کی تہمت لگانے کا حکام بیان فرمائے میں ۔ (1) شمان زول: حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللهُ تعَالیٰ عَنهُ مَا سے روایت تہمت لگانے کے احکام بیان فرمائے میں ۔ (1) شمان زول: حضرت عبد الله بن عباس دَضِی اللهُ تعَالیٰ عَنهُ نے اپنی بیوی پرتهمت لگائی ، حضور اقد س صلّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاو فرما یا فرمائی بیش پرحدلگائی جائے گی۔ انہوں نے عرض کی: یاد سول الله اصلیٰ اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَاللهُ مَعَالیٰهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَسَلَّم عَلیْهِ السَّاحِم عَلیْه السَّاحِم عَلیْه وَسَلَّم عَلیْه وَسَلَّم عَلیْه وَسَلَّم عَلیْه وَسَلَّم عَلیْهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَسَلَّم عَلیْه وَلَم عَلیْه وَسَلَّم عَلیْه وَسُلُو عَلَیْه وَسَلَّم عَلیْه وَلِم عَلیْه وَسَلَّم عَلیْه وَسَلَم عَلیْه وَسَلَم عَلیْه وَسَلَم عَلیْه وَلِم عَلَیْه وَلَم عَلَیْه وَلِم عَلَیْه وَلِم عَلَیْه وَلِم عَلَیْه وَلَم عَلَیْه وَلِم عَلَیْه وَلِم عَلَیْه وَلَم عَلَیْه وَلِم عَلَیْه وَلَم عَلَیْه وَلَم عَلَم

ان آیات میں بیوی پرزنا کی تہمت لگانے کا جوتم بیان ہوا اسے شریعت کی اصطلاح میں 'فیعن ہیں۔
اس کا خلاصہ بیہ کہ جب مردا پنی بیوی پرزنا کی تہمت لگائے تو اگر مردوعورت دونوں گواہی دینے کی اہلیت رکھتے ہوں اورعورت اس پرمطالبہ کرے تو مرد پر لعان واجب ہوجا تا ہے اگر دولِعان سے انکار کردے تو اسے اس وقت تک قید میں رکھا جائے گا جب تک وہ لعان کرے یا اپنے جھوٹ کا اقر ارکر لے۔ اگر جھوٹ کا اقر ارکر ہے تو اس کو صوف تذف لگائی جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ اسے چار مرتبہ اللّه عَدَّوَ جَدَّ کی جھے پر لعنت ہو ساتھ کہنا ہوگا کہ وہ اس عورت پرزنا کا الزام لگانے میں سیا ہے اور پانچویں مرتبہ کہنا ہوگا کہ اللّه عَدَّوَ جَدَّ کی جھے پر لعنت ہو اگر میں بیالزام لگانے میں جھوٹا ہوں۔ اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے صوف تذف ساقط ہوجائے گی اورعورت پر اعان واجب

. ٤٧٤٧

(تنسيره كلظ الحنان

جلدشيشم

 <sup>1.....</sup>تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٦، ١/٨٠٣٠.

<sup>2 .....</sup>بخاري ، كتاب التفسير ، سورة النور ، باب و يدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات ... الخ ، ٣ / ٢٨ ، الحديث:

۸۹ )=

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

ہوگا۔وہ انکارکرے گی تو قید کی جائے گی یہاں تک کہ لعان منظور کرے یا شوہر کے الزام لگانے کی تقید بق کرے۔اگر تقصد ایق کی تو عورت پرزنا کی حدلگائی جائے گی اورا گر لعان کرنا چاہتو اسے بھی چار مرتبہ الله عَزُوجَلُ کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ مرداس پرزنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے اور پانچو ہی مرتبہ بیکہنا ہوگا کہ اگر مرداس الزام لگانے میں بچاہوتو مجھ پرخدا عَزُوجَلُ کا غضب ہو۔اتنا کہنے کے بعد عورت سے زنا کی حدسا قط ہوجائے گی اور لعان کے بعد قاضی کے جدائی کروا دستے سے میاں بیوی میں جدائی واقع ہوگی، بغیر قاضی کے نہیں اور بی جدائی طلاقی بائنہ ہوگی۔اورا گر مردگواہی دینے کی المیت رکھنے والوں میں سے نہ ہو مثلاً غلام ہو یا کا فر ہو یا اس پر قذف کی حدلگ چکی ہوتو لعان نہ ہوگا اور تہمت لگانے سے مرد پر حدِقذ ف لگائی جائے گی اورا گر مردگواہی کی اہلیت رکھنے والوں میں سے ہواور عورت میں بیا ہلیت نہ ہو،اس طرح کہ وہ باندی ہو یا کافرہ ہو یا اس پر قذف کی حدلگ چکی ہو یا مجنونہ ہو یا زانیہ ہو، اس صورت میں نہ مرد پر حد ہوگی اور نہ لعان۔

نوٹ: لعان مے متعلق مزید مسائل کی معلومات کے لئے بہار شریعت جلد 2 حصہ 8 سے ' لِعان کا بیان' مطالعہ فرمائیں۔

﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَ حَمَتُهُ : اورا گراللّه كافضل اوراس كى رحمت تم پر نه ہوتى ۔ ﴾ يعنى ات تہمت لگانے والے مردواور تہمت لگائی گئ عورتو! اگرتم پر اللّه تعالیٰ عافضل اوراس كی رحمت نه ہوتی اور اللّه تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور اللّه تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور اللّه تعالیٰ علی عکمت والا نه ہوتا تو وہ تمہارے راز كھول دیتا اور اس كے بعدتمہار احال بیان سے باہر ہوتا۔ (1)

إِنَّالَّذِينَ جَاءُوبِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّالَكُمْ لَبِلُ الْمُوكِينَ الْمُوكِينَ الْمُوكِينَ الْمُوكِينِ الْمُؤْكِينِ الْمُوكِينِ الْمُؤْكِينِ الْمُؤْكِينِ الْمُؤْكِينِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

1 ....روح البيان، النور، تحت الآية: ١٠،٦١/٦ .

تَسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ }

الْنَجُولَا ٤٠) ﴿ ١٩٠ ﴾

توجه یختنالایدهان: بیشک وه که میه بردا بهتمان لائے ہیں تہمیں میں کی ایک جماعت ہے اسے اپنے لیے بُرا نہ مجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان میں ہر مخص کے لیے وہ گناہ ہے جواس نے کمایا اور ان میں وہ جس نے سب سے بردا حصہ لیا ﴿ اس کے لیے برداعذاب ہے۔

توجہ نے کنڈالعوفان: بیشک جولوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہتم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔تم اس بہتان کواپنے لیے پرانتہ جھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ان میں سے ہرشخص کیلئے وہ گناہ ہے جواس نے کمایا اوران میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کاسب سے بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑاعذاب ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ وَبِالْاِ فَكِ: بِينَكَ جَوِيرُ ابِهِ مِنَانَ لا عَبِيلَ جَيْلَ مِنِينَ الْمُ المؤمنين حضرت عائشه صديقه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَ شَانَ مِينَ نازلَ هُو نَيْنَ جَن مِينَ آپِ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَ عَنْتَ وَصَمت كَ حضرت عائشه صديقه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَ شَانَ مِينَ نازلَ هُو نَيْنَ جَن مِينَ آپِ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بَيْنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بَيْنَ عَنْهَا بِي تَهِمت لكانْ والله مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِي تَهِمت لكانْ واللهُ مَنْ اللهُ عَنْهَا بِي تَهْمِت لكانْ واللهُ مَنْ اللهُ عَنْهَا بِي تَهْمِت لكانْ واللهُ مَنْ اللهُ عَنْهَا بِي تَهْمِت لكانْ واللهُ عَنْهَا بَيْنَ مُنْ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَنْهَا بِي تَهْمِتُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَنْهَا بِي مَنْ مَنْ اللهُ عَنْهَا بَيْنَ مُنْ اللّهُ عَنْهَا بَيْنَ مُنْ وَالْمُعْلَى عَنْهَا بَيْنَ عَلْهُ عَنْهَا بَيْنَ عَلْهُ عَنْهُا بَيْنَ عَنْهَا بَيْنَ عَلْهُ عَنْهُا بَعْنُ عَلْهُ عَنْهُا بَعْنَا عُلْمُ عَنْهُا بَعْنَا عَلْهُ عَنْهُا بَعْنَا فَيْ عَنْهُا بَعْنَا عُلْهُ عَنْهُا بَعْنَا عُلْمَا عَنْهُا بَعْنَا عُلْهُ عَنْهُا بَعْنَا عَلْهُ عَنْهَا بَعْمُ عَلْهُ عَنْهُا بَعْنَا عُنْهُا بَعْنَا عُلْمُ عَلْهُ عَنْهُا بَعْنَا عُلْمُ عَنْهُا بَعْنَ عَلْهُ عَنْهُا بَعْنَا عَلْمُ عَنْهُا بَعْنَا عُلْمُ عَنْهُا بَعْنَا عُلْهُ عَنْهُا بَعْنَا عُلْمُ عَلْهُ عَنْهُا بِعُنْ عَلْمُ عَنْهُا بَعْنَا عُلْمُ عَنْهُا بَعْنَا عُلْمُ عَنْهُا بَعْنَا عُلْهُ عَنْهُا بِعُلْمُ عَلَيْهُا بِعُلْمُ عَلْهُمْ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُا بَعْنُ عَلْهُ عَنْهُا بِعُلْمُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عِلْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ

قَدَّاَ فَلَحَ ١٨

آیت میں مذکور بڑے بہتان سے مراوائم المومنین حفرت عائشہ صدیقہ دَخِیَاللهُ تَعَالَیْ عَنْهَا پِتِهِمت لگانا ہے۔
اس کا واقعہ پچھ یوں ہوا کہ 5 ہجری میں غزوہ بی مُصْطَلَق سے واپسی کے وقت قافلہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پڑاؤ
پر شہرا، تو اُمُّ المومنین حفرت عائشہ صدیقہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنْهَا صرورت کے لئے کی گوشے میں تشریف لے کئیں، وہاں
آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا کا ہار تُوٹ گیاتو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ اُدھ قالوں نے
آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا کا ہمل شریف اونٹ پر کس دیا اور آئیس بی خیال رہا کہ اُمُّ المؤمنین دَخِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنْهَا اس میں ہیں،
اس کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا واپس تشریف الا مُعَن قالمہ وہاں
سے جاچکا تھا۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا اس خیال سے و ہیں قافلہ وہاں
سے جاچکا تھا۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا اس کا م پر ما مور شے۔ جب وہ اس جگہ پر بیٹھ کئیں کہ میری تلاش میں قافلہ وہاں موقع کر علیہ کہ اُمُ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا واپس سے کوچ کر گیا۔ جب حضرت عائشہ سے کہ کے ایک صاحب رہا کرتے تھے، اس موقع کر حضرت صفوان دَخِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا کو اُنْ آلِ اللّٰہِ وَاللّٰہ ہُوں اِنْ اللّٰہ وَاللّٰہ تَعَالٰی عَنْهَا نَ کے لئے اور اُنہوں نے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا نِ وَمِنِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا نِ وَمِنْ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا نِ وَاللّٰیَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا نِ وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہُ اللّٰہ کَا اللّٰہ کُوں وَ کُلُولُوں اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہ

(تفسيرصراط الحنان

النبولا ٢٤

قَدَّا فَلَحَ ١٨

کپڑے سے بردہ کرلیا۔انہوں نے اپنی اُوخی بٹھا کی اور آپ دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهَا اس برسوار ہوکرلشکر میں پہنچ گئیں۔اس وقت سیاہ باطن منافقین نے غلط باتیں پھیلائیں اور آپ دَضِیَ الله تَعَالی عَنْهَا کی شان میں بدگوئی شروع کردی بعض مسلمان بھی اُن کے فریب میں آگے اور اُن کی زبان ہے بھی کوئی بچاکلم سرز دہوا۔اسی دوران اُنٹم المونین حضرت عائشہ صدیقتہ دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰعَنْهَا بِعَارہوگئی تھیں اور ایک ماہ تک بیار رہیں، بیاری کے عرصے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ اُن کے بارے میں منافقین کیا کہ در ہے ہیں۔ایک روز حضرت اُم مِنْ صَلَی اللهٔ تَعَالیٰعَنْهَا سے آئیں بی خیر معلوم ہوئی۔اس سے آپ دَضِی میں منافقین کیا کہ در ہے ہیں۔ایک روز حضرت اُم مِنْ صَلَی اللهٔ تَعَالیٰعَنْهَا کا مُن اور بڑھ گیا اور اس صدے میں اس طرح روئیں کہ آپ دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰعَنْهَا کا مُن اور بڑھ گیا اور اس صدے میں اس طرح روئیں کہ آپ دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰعَنْهَا کا مُن اور بڑھ گیا اور اس صدے میں اس طرح روئیں کہ آپ دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰعَنْهَا کا مُن ورمِ تھی الله تَعَالیٰعَنْهَا کا شرف و مرتبہ الله تعالیٰ نے اتنا نہ اُنٹہ اُنہ تَعالیٰعَنْهَا کی اُن کی میں ہے آ بیتی اُنٹریں اور آپ دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰعَنْهَا کا مُن ورمان میں سیّدالم سکین صَلَی اللهٔ تَعالیٰعَنْهَا کے اس دوران میں سیّدالم سکین صَلَی الله تَعَالیٰعَنْهَا کیورائیو وَسَلَمْ مِن اُن ورمُن مِن خِرے کے خوری الله تَعَالیٰعَنْهَا کیورائیو وَسَلَمْ مِن اُن ورمُن مُن مِن مُن عَلَیْ مَنْهَا کی عَنْهُ کیا کے مُن اُن اُن اُن کی میں ہوئی۔ (۱)

حضرت على مرتضلى حَرَّمَ الله تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيمِ فِ فَرِما ياكه ايك جول كاخون لكنے سے پروردگارِعاكَم عَزَّوَجَلَّ فِي حَضْرت على مرتضلى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوعِينَ اتاردينِ كاحكم ديا توجو پروردگار عَزَّوَجَلَّ ٱپصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ تَعْلَينَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ تَعْلَينَ

1 ..... بخارى، كتاب المغازى، باب حديث الافك، ٦١/٣، الحديث: ٤١٤١.

تَفَسيٰرُ صَرَاطًا لِجِنَانَ }

097

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

شریف کی اتنی تی آلودگی کوگواران فرمائے تو کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے اہل کی آلودگی گوارا کرے۔ (1)

اس طرح بہت سے حاباور بہت میں حابیات دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ نَے قَصَمیں کھا کیں۔ آیت نازل ہونے سے پہلے ہی اُمُّ المومنین حضرت عاکثہ صدیقہ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا کی طرف سے دل مطمئن تھے، آیت کے نزول نے ان کی عزت وشرافت اور زیادہ کردی تو بدگویوں کی بدگوئی الله عَذَّوَ جَلَّ اور اس کے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اور صحابہُ کِبار دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اور صحابہُ کِبار دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ کے نزدیک باطل ہے اور بدگوئی کرنے والوں کے لئے سخت ترین مصیبت ہے۔

﴿ لاَتَحْسَبُوْ لُاَشَمَّا الَّكُمْ : ثَمَ السِ بَبِتان کواپنے لیے برانسمجھو۔ ﴾ یعنی اے بہتان سے بیخے والو! تم اس بہتان کواپنے لیے برانہ مجھو، بلکہ بہتان سے بیخا تہا ہم اللہ منین حضرت سمجھو، بلکہ بہتان سے بیخاتمہارے لیے بہتر ہے کہ اللّٰه تبار کو وَ تَعَالَیٰ تَمْہِیں اس پر جزادے گا اوراُمُ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ الله تعالیٰ عَنْهَا کی شان اوران کی براءت ظاہر فرمائے گا، چنانچہ اس براءت میں اللّٰه تعالیٰ نے اٹھارہ آئیتیں نازل فرمائیں۔ (2)

﴿ لِكُلِّ اَمْرِیُّ مِّنْهُمْ : ان میں سے ہر مخص كیلئے۔ ﴾ یعنی ان بہتان لگانے والوں میں سے ہر مخص كے لئے اس كے مل كے مطابق گناہ ہے كہ كى خون ان اُٹھا یا، کسی نے مطابق گناہ ہے كہ كسى نے طوفان اُٹھا یا، کسی نے بہتان اُٹھانے والے كى زبانی موافقت كى، كوئى ہنس دیا، کسی نے خاموشی كے ساتھ سن ہى لیا، الغرض جس نے جوكیا اس كابدلہ یائے گا۔ (3)

﴿ وَالَّذِي كَاتُوكَى كَبُرَةٌ عِنْهُمْ : ان مِيس سے وہ خض جس نے اس كاسب سے بروا حصدا شایا۔ ﴾ یعنی ان بہتان لگانے والوں میں سے وہ خض جس نے اس بہتان كاسب سے بروا حصدا شایا كدا ہے دل سے بیطوفان گڑھا اور اس كومشہور كرتا چرااس كے ليم خرت میں بڑا عذاب ہے۔ آیت میں جس كا ذكر ہے اس سے مراد عبد الله بن أبی سلول منافق ہے۔

## كؤلآ إذْسَبِعُمُّولُا ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنُونَ

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٢١، ص٧٧٢، ملخصاً.

2 .....مدارك، النور، تحت الآية: ١١، ص ٧٧١، ملخصاً.

3 .....مدارك، النور، تحت الآية: ١١، ص٧٧١-٧٧٢.

جل ا

(تفسيرصراط الجناد

، ه النَّهُولا

قَدَّا فَلَحَ ١٨

## وَّقَالُوْاهُنَآ اِفْكُمُّبِيْنُ ﴿

توجهة تنزالا بيهان: كيوں نه ہوا جب تم نے اسے سُناتھا كه مسلمان مُردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نميک گمان كيا ہوتا اور كہتے بيكھلا بہتان ہے۔

ترجیدة کنڈالعِرفان: ایبا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرداورمسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے اور کہتے: یہ کھلا بہتان ہے۔

﴿ لَوْلاَ: الیما کیوں نہ ہوا۔ ﴾ اس آیت میں اللّٰہ اتعالیٰ نے مسلمانوں کوادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ''ایما کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سناتو مسلمان مرداور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے کیونکہ مسلمان کو یہی حکم ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے کہ بدگمانی ممنوع ہے۔ نیز لوگ من کر کہتے کہ بدکھلا بہتان ہے، بالکل جھوٹ ہے اور بے حقیقت ہے۔ (1)

صدرالا فاضل مفتی فیم الدین مرادآبا وی دخمهٔ الله تعالی علیه فرماتے ہیں ' بعض گراہ بے باک یہ کہ گرزرتے ہیں کہ سیدِعالم صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَم کو مَعَا ذَاللّه اس معاملہ میں بدگمانی ہوگئ تھی، وہ مُفتری کڈ اب ( یعنی جھوٹا بہتان لگانے والے ) ہیں اور شانِ رسالت میں ایسا کلمہ کہتے ہیں جومو منین کے قل میں بھی لائق نہیں ہے۔اللّه تعالیٰ مومنین سے فرما تا ہے کہ تم نے نیک گمان کیوں نہ کیا تو کیے ممکن تھا کہ رسولِ کریم صَلّی الله تعَالیٰ عَلیْه وَسَلّم بدگمانی کرتے اور حضور (صَلّی الله تعالیٰ عَلیْه وَسَلّم) کی نسبت بدگمانی کالفظ کہنا ہڑی سیاہ باطنی ہے،خاص کر ایسی حالت میں جب کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور (صَلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّم) نے بقسم فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے اہل پاک ہیں۔ اس حدیث میں ہوا کہ مسلمان پر بدگمانی کرنا نا جائز ہے اور جب سی نیک شخص پر تہمت لگائی جائے تو بغیر ثبوت مسلمان کواس کی موافقت اور تصدیق کرنا روانہیں۔ (2)

نوم اط الجنان

جلدشيشم

النور، النور، تحت الآية: ٢١، ٣٤٣/٣، تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٢١، ١/٨ ٣٤، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>خزائن العرفان ،النور ، تحت الآية : ۱۲، ص ۲۵۱-۲۵۲\_

ه ﴾

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

قرآن مجيد مين مسلمانون كوبدُمُاني سے بيخ كاحكم ديا گياہے، چنانچ ارشادِ بارى تعالى ہے:

ترجمة كنز العرفان: اے ايمان والو! بہت زياده كمان كرنے

يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا اجْتَنِبُوْ اكْثِيْرًا مِّنَ

ہے بچو بیشک کوئی گمان گناہ ہوجا تاہے۔

الطَّنِّ ﴿ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (1)

اسی طرح کثیر اُحادیث میں بھی بدگمانی سے بچنے اور اچھا گمان رکھنے کا فرمایا گیا ہے، ان میں سے 4 اُحادیث درج ذیل ہیں،

- (1) .....حضرت عائش صديقه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا سے روايت ہے، رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مايا "جس نے اپنے بھائی سے برگمانی كی بے شك اس نے اپنے رب عَزُّوجَلُّ سے برگمانی كی، كيونكه الله عَزُّوجَلُّ فرما تا ہے اِجْتَنْبِعُوا كَثِيْبُوا كَثِيْبُوا الْصِّنَ الطَّنِ ترجمہ: بہت زیادہ گمان كرنے سے بچو۔ (2)
- (2) .....حضرت اليوبريره دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، دسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا و فرمایا: "برگمانی سے بچو كيونكه برگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ (3)
- (3) ..... حضرت ابو ہر ریره دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے ، رسول اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: در حُسن ظن عمده عبادت ہے۔ (4)
- (4) سَد حضرت عمر بن خطاب دَصِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرماتے ہیں: '' تم اپنے بھائی کے منہ سے نکلنے والی کسی بات کا اچھاتھمل یاتے ہوتو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ <sup>(5)</sup>

الله تعالى بميں بدگمانى سے بچنے اور اپنے مسلمان بھائيوں كے ساتھ اچھا گمان ركھنے كى توفيق عطافر مائے،

امین <sub>-</sub> <sup>(6)</sup>

1 -----حجرات: ۱۲.

- 2 .....در منثور، الحجرات، تحت الآية: ١٢، ٧/٦٦٥.
- 3 .....بخارى، كتاب الفرائض، باب تعليم الفرائض، ٣١٣/٤، الحديث: ٢٧٢٤.
- 4 .....ابو داؤد، كتاب الادب، باب في حسن الظنّ، ٣٨٧/٤، الحديث: ٩٩ ٩٥.
  - 5 .....در منثور، الحجرات، تحت الآية: ١٢، ٩٦/٧ ٥.
- .....برگمانی ہے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب "برگمانی" (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ فرمائیں۔

<u>ا</u>

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِحِنَانِ

الِنَّوْلِ ٢٤

090

قَدَّاً فَلَحَ ١٨

# لَوُلاجَاءُ وْعَلَيْهِ بِأَنْهِ بَعَةِ شُهُ مَا ءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَ مَا ءَفَا وَلَإِكَ وَلَوْلا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَحْمَتُكُ فِي عِنْدَاللهِ هُمُ الْكُذِبُونَ ﴿ وَلَوُلا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَحْمَتُكُ فِي عَنْدَاللهِ هُمُ الْكُذِبُونَ ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَحْمَتُكُ فِي مَا اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَوْلا فَضْتُمْ فِيهُ عِنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ﴿ وَلَوَلا فَضْتُمْ فِيهُ عِنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللهُ اللللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ اللللللمُ الللللللللهُ الللهُ اللهُ الللللللللهُ اللهُ اللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ اللهُ الللهُ اللللللّهُ الللللهُ الللله

ترجمة كنزالايمان: اس پرچارگواه كيوں نه لائے توجب گواه نه لائے تو وہى الله كنز ديك جھوٹے ہيں۔اورا گر الله كافضل اوراس كى رحمت تم پر دنيا اور آخرت ميں نه ہوتی توجس چرچ ميں تم پڑے اس پر تمہيں بڑا عذاب پہنچتا۔

ترجها کنزُ العِرفان: اس پرچارگواه کیوں نہ لائے توجب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللّٰہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔اورا گر دنیااور آخرت میں اللّٰہ کافضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی توجس معاملے میں تم پڑگئے تھے اس پڑمہیں بڑاعذاب پہنچتا۔

﴿ لَوْلاَ جَاءُ وَعَكَيْهِ: اس بِر كِيوں نہ لائے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالیٰ نے بہتان لگانے والوں سے فر مایا کہ وہ اپنے بہتان پر گواہ کیوں نہ لائے جواس کی گواہی دیتے اور جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی الله تعالیٰ کے نزد کیے جھوٹے ہیں۔ (1)

یا در ہے کہ یہاں جھوٹے ہونے سے ظاہری اور باطنی طور پر جھوٹا ہونا مراد ہے اور اگر بالفرض وہ گواہ لے بھی آتے تو ظاہراً جھوٹے نہ رہتے اگر چہ در حقیقت پھر بھی وہ اور ان کے سارے گواہ جھوٹے ہوتے۔ (2)
﴿ وَلَوْلاَ : اورا گرنہ ہوتا۔ ﴾ اس آیت میں بہتان لگانے والوں سے مزید فر مایا کہ اگر دنیا اور آخرت میں عفود مغفرت فر مان بھی تو کہ فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، جس میں سے تو بہ کے لئے مہلت دینا بھی ہے اور آخرت میں عفود مغفرت فر مانا بھی تو جس بہتان میں تم پڑ این این این این میں ہوائے اور آخرت میں عفود مغفرت فر مانا بھی تو جس بہتان میں تم پڑ ہے تھے اس پڑ تہمیں ہڑ اعذا ہے بہنچتا۔ (3)

## اِذْتَكَقَوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُوْنَ بِأَنْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ قَ

€ .....خازن، النور، تحت الآية: ٢١٠/٣٠١.

🗞 ----روح البيان، النور، تحمت الآية: ١٢٧/٦، ٢١٢/٦.

> ۳٤٣/٣٠١٤ النور، تحت الأبة: ٣٤٣/٣٠١٤.

<u>جلدششِي</u>م

595

(تنسيرصراط الجنان

قَدَا فَلَحَ ١٨ )

## تَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا ﴿ وَهُوعِنْ مَاللَّهِ عَظِيمٌ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: جبتم الیی بات اپنی زبانوں پرایک دوسرے سے ن کرلاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے ہل سمجھتے تھے اور وہ اللّٰہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔

ترجہ ہے کنڈالعیرفان: جبتم الیی بات ایک دوسرے سے سن کراپنی زبانوں پرلاتے تھے اورا پنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تنہیں کوئی علم نہ تھا اورتم اسے معمولی سمجھتے تھے حالا نکہ وہ اللّٰہ کے نز دیک بہت بڑا تھا۔

﴿ إِذْ تَكَقَّوْنَهُ بِالْسِنَتِكُمُ : جبتم اس كوايك دوسر عص سن كرا بني زبانوں پرلاتے تھے۔ ﴾ ارشادفر مایا كه يه براعذاب اس وقت بنج جا تا جبتم اس بہتان كوايك دوسر عص سن كرا بني زبانوں پرلاتے تھے اور اپنے منه سے وہ بات كہتے تھے جس كائتهيں كوئى علم نہ تھا اور تم اسے ہلكا سامعا ملہ بجھتے تھے اور خيال كرتے تھے كه اس ميں بڑا گناه نہيں حالانكہ وہ الله تعالى كرنے ديك جرم عظيم تھا۔ (1)

## 4

اس سے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ سے گناہ اور مُعصِیّت صادِر ہوئی مگروہ اس پر قائم نہ ہوئے بلکہ انہیں تو بہ کی تو فیق ملی ، لہذا بیدرست ہے کہ سارے صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ عادل ہیں۔ اللّٰہ تعالٰی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے:

وَكُلَّا وَّعَدَاللَّهُ النَّهُ الْحُسْفَى (2)

ترجید کانزُالعِرفان: اوران سبسے اللّٰه نے سبسے الجھی چیز (جنت) کا وعدہ فرمالیا ہے۔

اور فرما تاہے:

ى ضِى اللهُ عَنْهُمْ وَكَافُو اعَنْهُ (3)

ترجيدة كنزُ العِرفان : انسب سالله راض موااوري الله

سےراضی ہیں۔

البيان، النور، تحت الآية: ١٥، ٢٧/٦، مدارك، النور، تحت الآية: ١٥، ص٧٧٣، ملتقطاً.

3 .....تو به: ۱۰۰.

2 .....حدید: ۱۰

\_\_\_\_

اوریہ بات ظاہرہے کہ اللّٰہ تعالی فاسق ہے راضی نہیں ہوتا اور نہاس سے جنت کا وعدہ فرما تاہے۔

## 

ترجمه کنزالایمان: اور کیوں نہ ہوا جبتم نے سناتھا کہا ہوتا کہ میں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں الہی پاک ہے تجھے یہ بڑا بہتان ہے۔

ترجهه كنزالعرفان: اوركيول نه مواكه جبتم نے ساتھا توتم كهه ديتے كه مارے لئے جائز نہيں كه بير بات كہيں۔ اے الله! توپاک ہے، يہ بڑا بہتان ہے۔

﴿ وَكُولُولُا: اور كيول نه ہوا۔ ﴾ ارشاد فر مايا كه جبتم نے بہتان سنا تھا تواس وقت بيد كيوں نه ہوا كه تم كهددية: ہمارے لئے درست نہيں كه بيہ بہتان والى بات كہيں كيونكه بيد درست ہوہى نہيں كتى۔ يہاں ايك مسكد ذہن نشين رہے كہ كسى نبى عَلَيْهِ السَّلام كى بيوى كا فرتو ہو على ہے كيكن بدكار ہر گرنہيں ہو عتى كيونكه انبياء عليْهِمُ الصَّلاهُ وَالسَّلام كفار كى طرف مبعوث ہوتے ہيں تو ضرورى ہے كہ جو چيز كفار كے نزديك بھى قابلِ نفرت ہواس سے وہ پاك ہوں اور ظاہر ہے كہ عورت كى بدكارى اُن كے نزد يك قابلِ نفرت ہے۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْها پرلگائی گئی تہمت کا بہتان ہونا بالکل ظاہر تفارات سے بہتان نہ کہنے والوں اور تو قف کرنے والوں پر عِتاب ہوا، البتہ چونکہ بیضورِ انور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالوں اور قف کرنے والوں پر عِتاب ہوا، البتہ چونکہ بیضورِ انور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالوں اور قف کرنے والوں پر عِتاب ہوا، البتہ چونکہ بیضور انور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالوں اور قف کرنے والوں پر عِتاب ہوا، البتہ چونکہ بیشور الله وَسَلَّم کی خاموتی حضرت عاکشہ صدیقہ دَضِیَ الله وَسَلَّم کی وجہ سے نہ تھی بلکہ وی کے انتظار کی وجہ سے تھی کیونکہ الله مَعَالٰی عَنْها کے معالم کونہ جانے کی وجہ سے نہ تھی بلکہ وی کے انتظار کی وجہ سے تھی کیونکہ الله مُعَالٰی عَنْها کے معالم کونہ جانے کی وجہ سے نہ تھی بلکہ وی کے انتظار کی وجہ سے تھی کیونکہ الله مُعَالٰی عَنْها کے معالم کونہ جانے کی وجہ سے نہ تھی بلکہ وی کے انتظار کی وجہ سے تھی کے معالم کونکہ جانے کی وجہ سے نہ تھی کے معالم کونکہ جانے کی وجہ سے نہ تھی اللہ عنہ کے انتظار کی وجہ سے نہ تھی کے معالم کونکہ جانے کی وجہ سے نہ تھی کے انتظار کی وجہ سے تھی کے معالم کی وجہ سے نہ تھی کے معالم کی معالم کے معالم کونکہ جانے کی وجہ سے نہ تھی میں کے انتظار کی وجہ سے نہ تو کی وجہ سے نہ تو کی کے انتظار کی وجہ سے نہ تو کی کے انتظار کی وجہ سے نہ کے دور سے تھی کے دور کے کہ دور سے تھی کے دور سے تھی کے دور سے تھی کے دور کے دور سے تھی کے

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ)

قَدَا فَلَحَ ١٨ ﴿ الْخُولَا ٤٢ ﴾

تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الْبِيَعَلَمُ كَى بناء بِرِأُمُّ الْمُؤْمِنِين حضرت عائش صلا لِقد دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْها كَى عِصمَت كَى خَرِ دِيتِ تو منافق ملكم عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِهِ اللّهِ اللّهِ عَنْها كَى عَلَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِهِ اللّهِ اللّهِ عَنْها كَى عَلَىٰ عَنْها كَى عَلَىٰ عَنْها كَاللّهُ عَمَالِلْهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فَي عَنْها فَي عَنْها كَه عَلَىٰ عَنْهُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْها فَي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَمَالَىٰ عَنْها فَي عَلَىٰ عَنْها فَي عَلَىٰ عَنْها فَي عَلَىٰ عَنْها فَي عَنْها فَي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَمَالَىٰ عَنْها فَي عَلْها فَي عَنْها فَي عَنْها فَي عَنْها فَي عَنْها فَي عَنْهَا فَي عَنْهَا فَي عَنْها فَي عَنْهُ فَعَالَمُ فَعَالِمُ فَعَاهُ فَيْمَا فَل

## يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُ وَالبِشَلِهَ آبَكًا إِنْ كُنْتُمُ مُّ وَمِنِينَ ﴿

﴿ تُوجِمةُ كَنزالايمان: اللَّهُ تَهْمِين نُصيحت فرما تا ہے كداب بھى ايبانه كہناا كرايمان ركھتے ہو۔

﴿ ترجیه کُنُوالعِرفان: اللَّهُ تمهین نصیحت فرما تا ہے کہ دوبارہ بھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹناا گرتم ایمان والے ہو۔

﴿ يَعِظُكُمُ اللّهُ : اللّهُ مَهِ مِي الْحِيتِ فَرِما تا ہے۔ ﴾ اما م فخر الدین رازی دَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہیں 'اس آیت کامعنی یہ ہے کہ سابقہ آیات میں مذکور کلام سے تہہیں معلوم ہوگیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهِ بِرِتہمت لگانا کتنا ہڑا گناہ ہے اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ اس جرم کی وجہ سے حد لگے گی ، دنیا میں ذلت ورسوائی اور آخرت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللّٰه تعالیٰ تہہیں اس کے ذریعے نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی میں اس جیسے مل کی طرف بھی بھی نہ لوٹو۔ امام رازی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مِن يرفرماتے ہیں کہ اس تھم میں وہ خض تو داخل ہی ہے جوالی بات کے اور وہ بھی داخل ہیں جوالی بات کے اور وہ بھی داخل ہیں جوالی بات سے اور اس کا رَدنہ کرے۔ (1)

#### 

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اب جوحضرت عائشہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْها پرتہمت لگائے یاان کی جناب میں ترکو و میں رہے وہ مومن تہیں کا فرہے ۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں ' اُمُّ المونین صدیقہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْها کا قَدْ ف (یعنی ان پرتہمت لگانا) کفرخالص ہے۔ (2)

1 .....تفسير كبير، النور، تحت الآية: ۲۷، ۴٤٤/۸.

€....فآوی رضویه،۱۴/۲۵۵\_

الطالجنان ( 598 )

جلدشيشم

الِنَّوْلِ ٢٤

099

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

## ويُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الله الله الله عَلِيمُ حَكِيمٌ ١

و الله علم وهمت والاسمان: اور الله تمهارے ليے آيتيں صاف بيان فر ما تا ہے اور الله علم وهمت والا ہے۔

الله على الله الله الله تهمارے ليے آيتيں صاف بيان فرما تا ہے اور اللَّه علم والا ، حكمت والا ہے۔

﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُّمُ الْأَلْتِ : اور اللَّه تمہارے ليے آيتي صاف بيان فرما تا ہے۔ ﴾ علامه اساعيل حقي دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ اس آيت كي تفيير ميں فرماتے ہيں كه الله تعالى شرعی احكام اورا چھے آداب پردلالت كرنے والی آيتي صاف بيان فرما تا ہے تاكہ تم ان كذر ليے تقيمت حاصل كرواورادب سي صواور الله تعالى اپنی تمام مخلوقات كے سب حالات كاعلم ركھنے والا اورا ہے تم ان كے در يعنى محمت والا ہے تو پھر اس بات كاسچا ہونا كيم مكن ہے جو اس عظيم ہستى كى حرمت كے بارے ميں كئی ہے الله تعالى نے اپنی رسالت كے لئے متخب فر ما يا اورا سے سارى خلوق كی طرف رسول بنا كر بھيجاتا كه وه جن كی طرف ان كی رہنمائی كريں اور انہيں (گناه كی آلودگی ہے) خوب يا كيزه فرماويں اور انہيں ياك كر كے خوب صاف ستھراكر ديں۔ (1)

یادرہے کہ کی شخص کے پوشیدہ عیب کوجس کا وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پیندنہ کرتا ہو،اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا غیبت ہے اورا گراس میں وہ بات ہی نہ ہوتو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے اور بہتان تراشی غیبت سے زیادہ تکایف دہ ہے کیونکہ یہ جھوٹ ہے،اس لئے یہ ہرا یک پرگراں گزرتی ہے اور یہ بھی یا درہے کہ بہتان تراشی کمیرہ گناہ ہے اور حدیث پاک میں اس کی شدید ندمت بیان کی گئی ہے، چنا نچہ حضرت معافہ بن انس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنٰهُ ہے ارشاد فر مایا ''جوکسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کر ہے تواللّٰه تعالٰی علیٰہ وَاللّٰه تعالٰی علیٰہ وَاللّٰه تعالٰی اسے جہنم کے پُل پر اس وقت تک روکے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات (کے گناہ) سے (اس شخص کوراضی کرکے یا ہے گناہ کی مقدار عذاب پاکر) نہ نکل جائے۔ (2)

1 ....روح البيان، النور، تحت الآية: ١٨، ٢٨/٦.

(تنسيرصَ لطّالجنَانَ

جلدشيشم

قَدَا فَلَحَ ١٨ ( الْخَبُّولَا ٤

لہذا ہر خض کو چاہئے کہ وہ بہتان تراثی سے بچے اور جس نے کسی پر بہتان لگایا ہے اسے تو بہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جاکر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا جوفلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا۔

آیت نمبر 16 میں جوفر مایا گیا کہ 'اور کیوں نہ ہوا کہ جبتم نے سناتھا تو تم کہد ہے کہ ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہی جائے ہیں 'اس سے معلوم ہوا کہ جس کے سامنے کئی مسلمان پر کوئی بہتان با ندھا جار ہا ہواور کئی مسلمان پر بہتان تراثی کر کے اسے ذکیل کیا جار ہا ہوتو اسے چا ہے کہ خاموش ندر ہے بلکہ بہتان لگانے والوں کا رَوکر ہواور انہیں اس سے منع کرے اور جس مسلمان پر بہتان لگا جار ہا ہے اس کی عزت کا دفاع کرے ۔ افسوس! ہمارے معاشرے میں لوگوں کا حال ہے ہو چکا ہے کہ وہ کئی جارے میں ایک دوسرے سے ہزاروں غلطاور بے سرویا با تیں سنتے ہیں کیکن اکثر جگہ پر خاموش رہتے ہیں اور بہتان تراثی کرنے والوں کو منع کرتے ہیں نہان کاروکرتے ہیں۔ پیطر نِمُل اسلامی احکام کے برخلاف ہے اور ایک مسلمان کی بیشان نہیں کہ وہ ایسا طرز عمل اپنائے ۔ اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطافر مائے ، امین ۔ ترغیب کے لئے یہاں ایک حدیث یاک ملاحظہ ہو، چنانچہ

حضرت جابر بن عبدالله دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے ، حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ' جہاں کسی مسلمان مرد کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جاتی ہوا لیں جگہ جس نے اُس کی مدد نہ کی ( یعنی پیناموش سنتار ہا اور اُن کومنع نہ کیا) تو الله تعالی وہاں اس کی مدذ ہیں کرے گا جہاں اسے پسند ہو کہ اس کی مدد کی جائے اور جوقحض ایسے موقع پراس کی مدد کرے گا جہاں اُس کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جارہی ہو، تو الله تعالی ایسے موقع پراس کی مدد کرے گا جہاں اُس کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جارہی ہو، تو الله تعالی ایسے موقع پراس کی مدد

1 .....معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه: مقدام، ٣٢٧/٦، الحديث: ٩٣٦ ٨.

تنسيره كإظالجنان

٦ ﴾ الْنَابُونَا

قَدْاَ فْلُحَ ١٨

فرمائے گاجہاں اسے محبوب ہے کہ مدد کی جائے۔"(1)

## اِتَّالَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ آَنَ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امَنُوْ الْهُمْ عَذَابُ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امَنُوْ الْهُمْ عَذَابُ اللهُ اللهُ عَلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَا حَمَتُهُ وَانَّ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

توجهة كنزالايهان: وه لوگ جوچا ہتے ہیں كەمسلمانوں میں بُراچرچا بھیلےان كے لیے در دنا ك عذاب ہے دنیااور آ خرت میں اور اللّٰه جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔اوراگر اللّٰه كافضل اور اس كی رحمت تم پر نہ ہوتی اور بيكه اللّٰه تم پر نہایت مجربان مہر والا ہے تو تم اس كامز ه چکھتے۔

ترجہہ کن کا بعیرہ فان: بیشک جولوگ جا ہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات تھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ور دناک عذاب ہے اور اللّٰہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔اوراگر اللّٰہ کا فضل اوراس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللّٰہ تم پر اللّٰہ علم نہایت مہربان، رحم فرمانے والا ہے (اس عذاب کا مزہ بچھتے )۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ: بينك جولوگ جا ہتے ہیں۔ ﴾ اس آیت کامعنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو بیارادہ کرتے اور جا ہتے ہیں کہ سلمانوں میں بے حیائی کی بات بھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں در دنا ک عذاب ہے۔ دنیا کے عذاب سے مراد حدقائم کرنا ہے، چنانچہ عبد الله بن أبی، حضرت حَسّان اور حضرت مُشطُحُ دَضِیَ اللّٰه تَعَالَیٰ عَنْهُمَا کو حدلگائی گئی اور آخرت کے عذاب سے مراد ہیہے کہ اگر تو بہ کئے بغیر مرکئے تو آخرت میں دوز خے ہے۔ مزید فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ دلوں کے راز اور باطن کے احوال جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ (2)

﴿أَنْ تَشِيْعُ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ امَنُوا: كمسلمانون مِن بحيائى كى بات سيلي-

الحديث: ٤٨٨٤.

2 .....مدارك، النور، تحت الآية: ١٩، ص٧٧٤.

(al 114

جللاشيشم

 $\overline{\phantom{a}}$ 

7 - 7

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

اشاعت سے مراد شہر کرنا اور ظاہر کرنا ہے جبکہ فاحشہ سے وہ تمام اُقوال اور اُفعال مراد ہیں جن کی قباحت بہت زیادہ ہے اور یہاں آیت میں اصل مراد زِنا ہے۔ (1) البتہ یہ یا در ہے کہ اشاعتِ فاحشہ کے اصل معنیٰ میں بہت وسعت ہے چنانچہ اشاعتِ فاحشہ میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں سے بعض سے ہیں:

- (1)....کسی برلگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا۔
- (2)....کسی کے خفیہ عیب برمطلع ہونے کے بعدا سے پھیلا نا۔
- (3)....علمائے اہلسنّت ہے بتقدیر الہی کوئی لغزش فاحش واقع ہوتواس کی اشاعت کرنا۔
  - (4) ....جرام کاموں کی ترغیب دینا۔
- (5)....الیی کتابیں لکھنا،شائع کرنااورتقسیم کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ گفراور گمراہی میں مبتلا ہوں۔
- (6).....ایسی کتابیں،اخبارات،ناول،رسائل اور ڈائجسٹ وغیر ہلکھنااور شائع کرنا جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں۔
  - (7).....فخش تصاویراورو ڈیوز بنانا، بیخااورانہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا۔
- (8).....ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا اور بنوا کرلگانا ،لگوانا جن میں جاذِ بیت اور کشش پیدا کرنے کے لئے جنسی عُر بازیّت کا سہارالیا گیا ہو۔
  - (9)....حیاسوزمناظر برمشتل فلمیں اور ڈرامے بنانا،ان کی تشہیر کرنا اورانہیں دیکھنے کی ترغیب دینا۔
    - (10) فیشن شوکے نام پر عورت اور حیاہے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا۔
      - (11) زنا کاری کے او سے چلانا وغیرہ۔

ان تمام کاموں میں مبتلاحضرات کو چاہئے کہ خدارا! اپنے طرزِ عمل پرغور فرمائیں بلکہ بطورِ خاص ان حضرات کو زیادہ غور کرنا جاہئے جو فحاشی وعریانی اور اسلامی روایات سے جدا کلچر کوعام کر کے مسلمانوں کے اخلاق اور کر دار میں بگاڑ پیدا کرر ہے ہیں اور بے حیائی ، فحاشی وعریانی کے خلاف اسلام نے نفرت کی جود یوار قائم کی ہے اسے گرانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔اللّٰہ تعالی انہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے اور درج ذیل تین احادیث پر بھی غور و فکر کرنے اور میں مصروف ہیں۔اللّٰہ تعالی انہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے اور درج ذیل تین احادیث پر بھی غور و فکر کرنے اور

€....روح البيان، النور، تحت الآية: ١٩، ٢٠/٦، ملخصاً.

جا



الِنَبُّولَا ٢٤ ﴾

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

ان سے عبرت حاصل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ،ا مین۔

(1) .....حضرت جرید وَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهٔ تَعَالَی عَلَیهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نے ارشاوفر مایا: ''جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا، اس کے لئے اسے رائج کرنے اور اپنے بعد اس پڑمل کرنے والوں کا ثواب ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں پراس طریقے ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں پراس طریقے کورائج کرنے اور اس پڑمل کرنے والوں کا گناہ ہے اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کی نہ ہوگا۔ ''(1) کورائج کرنے اور اس پڑمل کرنے والوں کا گناہ ہوگا کہ (اے برقل!) کورائج کرنے اور اس پڑمل کرنے والوں کا گناہ ہوگا کہ وسکھ ہوگا کہ (اے برقل!) میں تجریر تھا کہ (اے برقل!) میں تہمیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں ہم اسلام قبول کر لوتو سلامت رہوگا ور الله تعالی تہمیں وُ گنا اجرع طافر مائے گا وراگرتم (اسلام قبول کرنے ہے) پیچھ پھیروگے تو رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ (2)

(3) .....حضرت عبد الله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ ب روايت ب، رسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمايا ' جو خص ظلماً قتل كياجاتا ہے تواس كناحق خون ميں حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كے بِهِلْ بِيلِيْ ( قابل ) كا حصه ضرور ہوتا ہے كيونكه اسى نے بہلے ظلماً قتل كرنا ايجادكيا۔'(3)

﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ: اورا كرالله كافضل تم پرنه بوتا - ﴾ ارشا وفر ما يا كه اگرتم پر الله تعالى كافضل اوراس كى رحمت نه بوتى اور يه كه الله عَدَّو عَدَّ تَم پرنهايت مهر بان ، رحم فر مان والا بت والله تعالى تمهين تمهارى اس حركت كامزه چكها تا اور اس كاعذاب تمهين مهلت نه ويتا -

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوالا تَتَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنِ وَمَن يَتَبِعُ خُطُوتِ الشَّيْطِنِ وَمَن يَتَبِعُ خُطُوتِ الشَّيْطِنِ فَإِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ الشَّيْطِنِ فَإِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الشَّيْطِنِ فَإِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن المَا يَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن المَا يَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن المَا يَكُولُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ ال

صِرَاطُ الْجِنَانَ ﴾

جلدشيثم

الحديث: ١٩٥١). الحث على الصدقة ولو بشقّ تمرة... الخ، ص٨٠٥، الحديث: ٦٩ (١٠١٧).

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب بدء الوحى، ٦-باب، ١٠/١، الحديث: ٧.

<sup>3 .....</sup>بخاري، كتاب احاديث الانبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذرِّيته، ٢٣/٢ ٤ ، الحديث: ٣٣٣٥.

٦٠٤

قَدْاَ فُلُحَ ١٨

## لَيْشَاءُ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿

ترجمة تنظالا بيمان: اے ایمان والوشیطان کے قدموں پر نہ چلوا ور جوشیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور گ پُری ہی بات بتائے گا اورا گر الله کا فضل اوراس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی تھی ستھرا نہ ہوسکتا ہاں الله ستھرا کر دیتا ہے جسے جاہے اور الله مُنتا جانتا ہے۔

توجیه کنڈالعیوفان: اے ایمان والو! شیطان کے قدمول کی بیروی نه کر واور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے توبیثک شیطان تو بے حیائی اور بُری بات ہی کا حکم دے گا اورا گر الله کا فضل اوراس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی بھی یا کیزہ نہ ہوتا البتہ اللّٰہ یا کیزہ فر مادیتا ہے جس کو چا ہتا ہے اور اللّٰہ سننے والا، جاننے والا ہے۔

﴿ يَا يُنّهَا الّذِينَ الْمَنُوا: الصابیان والو! ۔ اس آیت میں اللّه تعالی نے ایمان والوں کوشیطان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا، چنانچارشاوفرمایا کہ الے ایمان والو! تم اپنے اعمال اور افعال میں شیطان کے طریقوں پر نہ چلوا ور جوشیطان کے طریقوں کی پیروی کرتا ہے تو بیشک شیطان تو بے حیائی اور بُری بات ہی کا حکم دے گاہم اس کے وسوسوں میں نہ پڑو اور بہتان اُٹھانے والوں کی باتوں پر کان نہ لگا واور اگر اللّه تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی بھی بھی یا کیزہ نہ ہوتا اور اللّه تعالی اس کو قوب اور حسن عمل کی تو فیق نہ دیتا اور عفور مغفرت نہ فرما ویتا ہے اور اللّه تعالی اس کو تو بہاور حسن عمل کی تو فیق نہ دیتا اور عفور مغفرت نہ فرما دیتا ہے اور اللّه تعالی اس کو تب بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی تو بقبول فرما کراسے گنا ہوں کی گندگی سے پاکیزہ فرما دیتا ہے اور اللّه تعالی سننے والا ہو النہ جانے والا ہے۔ (1)



اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْها کی عظمت کامنکر شیطان کا بیروکارہے، بے حیا ہے۔ حیا ہون ہوگا جواپی مال کوتہمت لگائے اوراس کے بارے میں ایسی غلیظ بات کھے۔

فَسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ ﴾

قَدَّا فَلَحَ ١٨

علامه اساعيل حقى دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ نِهِ اس آيت سے معلوم ہونے والے تين اہم امور بيان فر مائے ہيں جو كەدرج ذىل ہىں:

(1).....وہ تمام طریقے شیطان کے ہیں جن بربے حیائی اور بُری بات ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے زنا کی تہمت لگانا، گالی دینا، جھوٹ بولنااورلوگوں کے عیبوں کی (شرعی ضرورت کے بغیر) جیھان بین کرناوغیرہ۔

(2).....گناہ کی گندگی سے یا کیزہ کرنے کامعاملہ اللّٰہ تعالیٰ کے سپر دیے کیونکہ وہی اپنے فضل ورحمت سے بندے کو عبادات اوراسباب کی توفیق دیتا ہے کیکن بندے کے لئے ایک ایساوسیلہ ہونا ضروری ہے جس سے وہ الله تعالیٰ کی مراد کے مطابق گناہ کی گندگی سے پاک ہونے کی کیفیت سیکھ سکے اوراس سلسلے میں سب سے بڑاوسیلہ حضور پُرنور صَلَّى اللّٰهُ بَعَالٰی عَلَيْه وَاله وَسَلَّمَ مِين، پھروه لوگ مِين جو بندے كوالله تعالى كى طرف مدايت دين (يعنى كامل مرشد\_) شيخ الاسلام عبد الله انصاری فُدِّسَ سِرُّهٔ فرماتے ہیں: شریعت اور حدیث کے علم میں میرے استاد بہت ہیں کیکن طریقت میں میرے استاد حضرت الواكسن خرقاني دَحْمَةُ اللهِ مَعَالى عَلَيْهِ مِين ، أكر مين ان كي زيارت نه كرتا تؤمين حقيقت كونه بيجيان سكتاب

کامل مرشد دین کے راہتے کے رہنمااوریقین کے درواز وں کی جابیاں ہیں،لہذاکسی کامل انسان کا موجود ہونا بہت بڑی غنیمت ہے اوراس کی صحبت نصیب ہونا ایک عظیم نعمت ہے۔

اے دوست! میری یہ ایک نصیحت قبول کرلے جاکسی (علم ومعرفت کی) دولت والے کا دامن تھام لے

کیول کہ پانی کا قطرہ جب تک سیمی کے منہ میں نہیں جاتا ۔ اس وقت تک جبکدا ر اور روشن موتی نہیں بن یا تا

پھر حقیقی تزکیہ بیہ کے گناہوں کے بیاں سے یاک کرنے کے بعد دل کواغیار کے تعلقات سے یاک کردیاجائے اور مركوئي اس تزكيدي الميت نهيس ركفتا (بلكه جسالله تعالى حاسم الله تعالى حاسم الله على المات الله على بيان الوار) (3) .....غزوه بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُم میں جن سے بہتان کی خطا سرز دہوئی ان کی خطا کواللّٰہ تعالٰی نے بخش دیاہے جبیبا کہا گلی آیت میں حضرت مسطح دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کے واقعے سے بھی معلوم ہور ہاہے۔<sup>(1)</sup>

1۳۲-۱۳۱/٦، ۲۱، ۱۳۲-۱۳۲۰.

الِنَّوْلُا ٢٤ )

قَدْاَ فَلَحَ ١٨ ﴾

## 

توجهه کنزالایههان: اورتنم نه کھائیں وہ جوتم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں قرابت والوں اور مسکینوں اور الله کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی اور جاہیے کہ معاف کریں اور دَرگز ریں، کیاتم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللّه تمہاری بخشش کرے اور اللّه بخشنے والامہر بان ہے۔

ترجید کنزالعِرفان: اورتم میں فضیلت والے اور (مالی) گنجائش والے بیشم نہ کھائیں کہ وہ رشتے داروں اور سکینوں اور اللّٰه کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو (مال) نہ دیں گے اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور دَرگز رکزیں، کیاتم اس بات کو پہندئہیں کرتے کہ اللّٰہ تمہاری بخشش فر مادے اور اللّٰہ بخشنے والامہر بان ہے۔

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالْجِنَانَ

الِنَّهُولَا ٢٤) ---

قَدَّا فَلَحَ ١٨

نے یہ مسلم کھائی۔اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ جب بیآیت حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے پڑھی تو حضرت الو بکر صدیق رَضِیَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ نَعَالَىٰ عَنْهُ بَعِيالَ فَاللَّهُ لَعَالَىٰ عَنْهُ لَعُهُ عَنْهُ نَعَالَىٰ عَنْهُ لَعَالَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ لَعَالَىٰ عَنْهُ لَعَالَىٰ عَنْهُ لَعَالَىٰ عَنْهُ لَعَالَىٰ عَنْهُ لَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنْهُ لَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ

اس آیت سے 3 مسکے معلوم ہوئے:

(1) ..... جُوْخُصْ كُونَى كام نه كرنے كى قتم كھائے پھر معلوم ہوكہ اس كاكرنا ہى بہتر ہے تواسے چاہيے كه اس كام كوكر لے، ليكن بديا در ہے كه اس كام كوكر لے، ليكن بديا در ہے كه اس كام كام كوكر بيا كہ حضرت ابو ہريرہ دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روايت ہے، رسولي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روايت ہے، رسولي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مايا: ''جُوخُصُ قتم كھائے اور دوسرى چيز اُس سے بہتر پائے توقتم كاكفاره ديدے اور وہ كام كرلے۔''(2)

(2) .....اس آیت سے حضرت صدیقِ اکبر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کی فضیلت ثابت ہوئی اوراس سے آپ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کی بلندشان اور مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللّٰه تعالٰی نے آپ کو اُولُواالْفَضْلِ فرمایا۔ (3)

(3) .....رسولِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ (اورديگرانبياءورُسُل عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام) كے بعد حضرت ابو بكر صديق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تَمَام مُخْلُوق سے افضل ہیں۔ (4)

## اِتَّالَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَلْتِ الْغُفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوا فِي التَّنْيَا وَالْاَخِرَةِ "وَلَهُمْ عَنَا الْبُعْظِيمُ اللهُ وَالْاَخِرَةِ "وَلَهُمْ عَنَا الْبُعْظِيمُ اللهُ

1 ..... بخارى، كتاب المغازى، باب حديث الافك، ٦١/٣ ، الحديث: ١٤١٤ ، خازن، النور، تحت الآية: ٢٢ ، ٣٤٥ - ٣٤٥.

2 .....مسلم، كتاب الايمان والنذور،باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها حيراً منها...الخ،ص٨٩٨،الحديث:١٦٥(٠٦٥٠).

3 .....خازن، النور، تحت الآية: ٢٢، ٣٤٥/٣.

4 .....روح البيان، النور، تحت الآية: ٢٢، ١٣٣/٦.

جل جل



قَدَّاً فَلَحَ ١٨

توجههٔ کنزالایمان: بیشک وه جوعیب لگاتے ہیں انجان پارساایمان والیوں کوان پرلعنت ہے دنیااور آخرت میں اور ان کے لیے بڑاعذاب ہے۔

ترجيه كَ كَنُوالعِرِفاك: بيشك وه جوانجان، پا كدامن، ايمان والى عورتوں پر بهتان لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينِينَ: بِينَكُ وه جو ﴾ إس آيت اوراس كے بعدوالی دوآيات ميں تهمت لگانے والے منافقين كی سزابيان كي گئي ہیں،اس آیت کا خلاصہ پیہے کہ وہ عورتیں جو بدکاری اور فسق وفجو رکوجانتی بھی نہیں اور بُرا خیال اُن کے دل میں بھی نہیں گزرتا اور وہ یا کدامن اورایمان والی ہیں، ایسی یا کیزہ عورتوں پر بدکاری کا بہتان لگانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت باوران کے لیے بڑاعذاب ہے۔حضرت عبدالله بنعباس دَضِى الله تعالى عَنْهُمَا في مرايا كه آيت ميں عورتوں کے بیان کردہ اوصاف سیدالمسلین صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى ازواجِ مطہرات كے اوصاف ہیں، اورا يك قول بيہ کہ اس سے تمام ایماندار اور پارساعور تیں مراد ہیں ،انہیں عیب لگانے والوں پر اللّٰہ تعالیٰ لعنت فرما تا ہے۔<sup>(1)</sup> اورتفسیر خازن میں ہے کہاس آیت میں جو وعید ذکر کی گئی ہے عبدالله بن أبی بن سلول منافق کے ق میں ہے۔ (2) خلاصة كلام بيہ ب كه آيت كاشانِ نزول اگر چيخاص بيكين معنى اور حكم سب كوعام بـ

يَّوْمَ تَشْهَلُ كَالِيْهِمُ الْسِنَةُ هُمُ وَا يُبِيهِمُ وَا مُجُلُهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَا مُرْجَعُهُمْ وَا مُرْجَعُهُمْ وَا مُرْجَعُهُمْ وَا مُرْجَعُهُمْ وَا مُرْجَعُهُمْ وَا مُرْجَعُهُمْ وَا يُعْمِلُونَ ﴿ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَا مُرْجَعُهُمْ وَا مُرْجَعُهُمُ وَا مُرْجَعُهُمُ وَا مُرْجَعُهُمُ وَا مُرْجَعُهُمْ وَا مُرْجِعُهُمْ وَا مُرْجَعُهُمْ وَا مُرْجَعُهُمُ وَا مُرْجَعُهُمُ وَا مُرْجَعُهُمْ وَا مُرْجَعُهُمْ وَا مُرْجَعُهُمْ وَا مُرَاحُلُهُمْ وَا مُرْجَعُهُمْ وَا مُرْجُلُومُ وَا مُؤْمِنُهُمُ وَا مُرْجَعُهُمُ وَا مُنْ مُنْ وَاللَّهُمُ وَا مُنْ مُؤْمِنُونُ وَا مُنْ مُوالِمُ وَا مُنْ مُنْ مُوالِمُ مُنْ وَاللَّهُمُ وَا مُنْ مُؤْمِنُونُ وَا مُنْ مُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمُ وَا مُنْ مُؤْمِنُونُ وَا مُنْ مُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَا مُؤْمِنُهُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ مُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ مُوالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ

۔ ترجیدہ کنزالابیمان: جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو پچھ کرتے تھے۔

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٢٣، ص ٥٧٧٠.

2 ....خازن، النور، تحت الآية: ٢٣، ٣٤٥/٣.

٣٤ ) الْنَّبُولُا ٢٤

قَدْاَ فُلُحَ ١٨

ا دیں گے۔

﴿ يَوْمَ تَشْهَ لَ عَلَيْهِمْ: جَس دن ان كِخلاف وي كي كيه ارشاد فرما يا كه قيامت كه دن ان كےخلاف ان كى و بائيں ، ان كے ہاتھ اور ان كے ہاؤں ان كے اعمال كى گواہى ديں گے۔ زبانوں كا گواہى دينا تو اُن كے مونہوں پر مُمرين واللہ عن اللہ على ال

# يَوْمَءٍ نِ يَّوَ فِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُو الْحَقَّ الْحَقَّ اللَّهُ هُو الْحَقَّ اللَّهُ هُو الْحَقَّ اللَّهُ الْحَقَّ اللَّهُ الْحَقَّ اللَّهُ الللْمُ

ﷺ ترجمهٔ کنزالایمان: اس دن الله انہیں ان کی تیجی سز ابوری دے گا اور جان لیں گے کہ الله ہی صرح حق ہے۔

🕏 ترجیه ہے کنزابعیرفان: اس دن اللّٰہ انہیں ان کی پوری تجی سزادے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللّٰہ ہی صریح حق ہے۔

﴿ يَوْمَ إِنِ الله ون \_ ﴾ منافقين كى سزاكے بيان ميں ہى ارشاد فر مايا كہ قيامت كے دن الله تعالى انہيں ان كى پورى تچى سزاد كے جمان كي مرت كوت ہے بعنی موجود، ظاہر ہے، سزاد كے جمان كي سرت كوت ہے بعنی موجود، ظاہر ہے، اسى كى قدرت ہے ہر چيز كا وجود ہے ۔ بعض مفسرين نے فر مايا كہ معنى ہے ہيں كہ كفار دنيا ميں الله تعالى كے وعدوں ميں شك كرتے ہے تا الله تعالى آخرت ميں انہيں اُن كے اعمال كى جزاد بے كران وعدوں كاحق ہونا ظاہر فر ماد ہے گا۔ (2)

قرآنِ كريم ميں كسى گناه پرالي تخق، شدت اور تكرار وتاكيد نهيں فرمائى گئى جيسى كه حضرت عائشه صديقه دَضِىَ اللهُ تعَالٰى عَنْها كے اوپر بہتان باندھنے پر فرمائى گئى،اس سے تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى رِفْعَتِ منزلت ظاہر

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٢٤، ٣٤٥/٣.

2 ....خازن، النور، تحت الآية: ٢٥، ٣٤٥/٣.

(a) (1141/2.25

جلدشيشم

قَدَّا فَلَحَ ١٨

ہوتی ہے۔(1) اوراس سے میر معلوم ہوا کررسول کریم صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَصد قع آب سے نسبت ركتے والوں كا بھى اللّٰه تعالىٰ كى بارگاه ميں مقام بہت بلند ہے اور جس كى جتنى نسبت قريب ہے اس كا اتنابى مقام بلند ہے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سِينسبت ركھنے والول كى باد في الله تعالى كغضب وجلال كاحق وارتهر نے كا باعث ہے۔

ؙڵڂٙؠۣڹؿ۬ڎؙڸڶڂٙؠؚؽؿؚڹٛۏٲڶڂٙؠؚؽؿؙۏڹڶؚڶڂٙؠۣؽڹ؆ۛٷٵڵڟؚۑڹڎؙڸڟۑۜۑڎڹ ﴿ وَالطَّيُّهُونَ لِلطَّبِّلِتِ ۗ وُلَيْكَ مُبَرَّءُونَ مِثَايَقُوْلُونَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّبِيلِةِ أُولَيْكَ مُبَرَّءُونَ مِثَايَقُوْلُونَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَ رِزُق كُرِيمٌ 🕾

ترجہہ کنزالایمان: گندیاں گندوں کے لیےاور گندے گندیوں کے لیےاور سخریاں سخروں کے لیےاور سخرے ستھریوں کے لیےوہ پاک ہیںان باتوں سے جو ریہ کہدرہے ہیںان کے لیے بخشش اورعزت کی روزی ہے۔

ترجهه كنزالعدفاك: گندى عورتيل گندے مردول كيلئے ہيں اور گندے مردگندى عورتول كيلئے ہيں اور يا كيزه عورتيں يا كيزه 🥞 مردوں کیلئے ہیں اور یا کیزہ مرد یا کیزہ عورتوں کیلئے ہیں۔وہ ان باتوں سے بَری ہیں جولوگ کہدرہے ہیں۔ان (یا کیزہ 🕏 لوگوں) کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

﴿ ٱلْحَبِيثُ لِلْحَبِيثِينَ : كَنْدَى عُورتِيل كَنْد حِمْرُول كَيلِيمَ مِنْ - ﴾ آيت كاخلاصه بيرے كه كندے كے لئے كنده لائق ہے، گندی عورت گندے مرد کے لئے اور گندہ مرد گندی عورت کے لئے اور گندہ آ دمی گندی باتوں کے دریے ہوتا ہے اورگندی باتیں گندے آ دمی کا وَطیرہ ہوتی ہیں اور یا کیزہ عورتیں یا کیزہ مردوں کیلئے ہیں اور یا کیزہ مردیا کیزہ عورتوں كيلتة بيں۔وہ باكمر داورغور نتيں جن ميں سے حضرت عائشہ دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهااورحضرت صفوان دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بين، ان باتوں سے ہری ہیں جو یہ تہمت لگانے والے کہ رہے ہیں۔ان یا کیز ہلوگوں کے لیے بخشش اور جنت میں عزت کی

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٢٥، ص٧٧٥.

وح

الِّـنِّوْلِا ٢٤

711

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

اس آیت سے حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْها کا کمالِ فَضَل وشرف ثابت ہوا کہ وہ طَیّبہ اور پاک پیدا کی گئیں اور قر آنِ کریم کا وعدہ دیا گیا۔اُمُّ المؤمنین کی گئیں اور قر آنِ کریم کا وعدہ دیا گیا۔اُمُّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْها کے خضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْها کے اللّٰه تَعَالَی عَنْها کے اللّٰہ تَعَالَی عَنْها کے کئے قابل فخر ہیں،ان میں سے بعض بیہ ہیں:

- (1) .....حضرت جريلِ أمين عَلَيْهِ السَّلام رسولِ كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه ميں أيك ريشى كيڑے بر آپ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْها كَي تَصُورِ للائے اور عرض كيا كرية آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى زوج بيں -
- (2) .... ني كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي آپِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها كسواكس كنوارى عورت سے فكاح نه فرمايا۔
- (3) .....رسول كريم صلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى وفات آب رَضِى اللهُ تعَالَى عَنها كَ هُر تشريف آورى ك ون بهوكى -
  - (4) ..... آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنها بي كا حجر و شريفة حضورا قدس صلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي آرام كاه بنا-
- (5)....بعض اوقات اليي حالت ميں حضور پُرنور صَلَّى اللهُ مَعَالٰي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرُوحَي نازل ہوئي كه حضرت عا نَشه صديقه

رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آ بِصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَسَاتُهِ آ بِصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَاهُ وَسَلَّمَ كَلَاهُ وَسَلَّمَ كَلَاهُ وَسَلَّمَ كَلَا مُعَلَّى مُوتَيْلً -

- (6) .....آپ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُها رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ طَيْفِر صَصَدِيقِ البررَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ كَالَى عَنُهُ عَالَى عَنُهُ كَالَّهُ تَعَالَى عَنُهُ كَالَّهُ تَعَالَى عَنُهُ كَالَّهُ تَعَالَى عَنُهُ كَالَّهُ تَعَالَى عَنُهُ كَالُهُ تَعَالَى عَنُهُ كَالِّهُ تَعَالَى عَنُهُ كَالِي وَسَلَّمَ كَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ لَا مُعَلَّهُ وَاللهُ وَمَا لَمُ عَنُهُ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ
- (7) .....آپ دَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنُها پاك بيداكى كَنُيل اور آپ دَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُها مَعَ مَعْفرت ورزق كريم كاوعده فرمايا گياہے۔(1)

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوالاتَ خُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَانِسُوا وَتُسَلِّمُواعَلَ اَهْلِهَا الْذِيكُمْ خَيْرٌ تَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُونَ ٢

**1**.....خازن، النور، تحت الآية: ٢٦، ٣٤، ٣٤، مدارك، النور، تحت الآية: ٢٦، ص٧٧، ملتقطاً.

جلدهٔ

ين مَل طُالحِنَانَ ﴾

الْنَبُّونِدُ ٢٤ ﴾

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

توجهة كنزالايمان: اے ایمان والوایخ گھروں کے سوااور گھروں میں نہ جاؤجب تک اجازت نہ لے لواوران کے ساکنوں پرسلام نہ کرلویہ تمہارے لیے بہتر ہے کہتم دھیان کرو۔

توجید کنؤالعِدفان: اے ایمان والو! اپنے گھر وں کے سوااور گھر وں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لواوران میں رہنے والوں پرسلام نہ کرلو۔ بیتمہارے لیے بہتر ہے تا کہتم نصیحت مان لو۔

﴿ آیا یُنیکا اَمْنُوا: اے ایمان والو! ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات میں اللّه تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں جانے کے آداب اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ شان نزول: حضرت عدی بن ثابت دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنَهُ فرمائے ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے بارگاہِ رسالت صَلَّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ میں عرض کی : یاد سو لَ اللّه ! صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ میں عرض کی : یاد سو لَ اللّه ! صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ میں عرض کی : یاد سو لَ اللّه ! صَلَّی الله تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ میں عرض کی : یاد سولَ الله ! صَلَّی الله تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ میں عرض کی : یاد سولَ الله ! صَلَّی الله تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ میں میری حالت میں گھر میں مردوں کا آنا جانا رہتا ہے تو میں کیا کروں ؟ اس پر بیہ میرے والدیا بیٹا ہی کیوں نہ ہواور میری اسی حالت میں گھر میں مردوں کا آنا جانا رہتا ہے تو میں کیا کروں؟ اس پر بیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ (1)

يبال اس آيت كوالي عد شرى احكام ملاحظهول،

(1) .....اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیر کے گھر میں کوئی بے اجازت داخل نہ ہو۔اجازت لینے کا طریقہ بی بھی ہے کہ بلند آ واز سے سُبُحانَ اللّٰه یااَ لُلّٰه اَ اللّٰه اَ اللّٰه اَ اللّٰه اَ اللّٰه اَ اللّٰه اَ کَبُرُ کے، یا گھن کا رے جس سے مکان والوں کو معلوم ہوجائے کہ کوئی آنا جا ہتا ہے (اور یہ سب کام اجازت لینے کے طور پر ہوں) یا ہیہ کہ کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔غیر کے گھر سے وہ گھر مراد ہے جس میں غیر رہتا ہو خواہ وہ اس کا مالک ہویا نہ ہو۔ (2)

(2) ....غیر کے گھر جانے والے کی اگر صاحبِ مکان سے پہلے ہی ملاقات ہوجائے تو پہلے سلام کرے پھراجازت چاہورا گروہ مکان کے اندر ہوتو سلام کے ساتھ اجازت لے اور اس طرح کہے: السلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی

1 ..... تفسير طبري، النور، تحت الآية: ۲۹۷/۹،۲۷.

2 .....روح البيان، النور، تحت الآية: ٢٧، ٣٧/٦، ملخصاً.

(تنسيرصراط الجنان)

الِنَّبُّولاً ٢٤

715

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

اجازت ہے۔حدیث شریف میں ہے کہ سلام کو کلام پر مُقدَّ م کرو۔(1)

(3).....اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ ہوتو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوکر

اجازت طلب کرے۔ حدیث شریف میں ہے اگر گھر میں ماں ہوجب بھی اجازت طلب کرے۔ (2)

فَانُ لَّمُ تَجِدُ وَافِيُهَا آحَدًا فَلَا تَنْ خُلُوْهَا حَتَّى يُؤُذَنَ لَكُمُ ۚ وَ اِنْ قِيْلَ لَكُمُ الْهِ جِعُوْا فَالْهِ جِعُوْا هُوَا ذَٰكُ لَكُمُ ۖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۞

توجدة كنزالا پيمان: پھرا گران ميں كسى كونه پاؤجب بھى بے مالكول كى اجازت كے ان ميں نہ جاؤاورا گرتم سے كہاجائے واپس جاؤتو واپس ہوية تمہارے ليے بہت تھراہے اللّٰه تمہارے كاموں كوجانتا ہے۔

ترجید کنزالعِدفان: پھرا گرتم ان گھروں میں کسی کونہ پاؤتو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تہمیں اجازت نہ دیدی کے چائے اورا گرتمہیں کہا جائے''واپس لوٹ جاؤ''تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تہمارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللّٰہ تمہارے کاموں کوخوب جاننے والا ہے۔

﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُ وَافِيهُمَا آحَدًا: پَرِا گرتم ان گھروں میں کسی کونہ پاؤ۔ پینی اگر مکان میں اجازت دینے والاموجود نہ ہوتو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تہیں اجازت نہ دیدی جائے کیونکہ غیر کی مِلک میں تَصَرُّ ف کرنے کے لئے اس کی رضا مندی ضروری ہے۔ اورا گرمکان میں اجازت دینے والاموجود ہواوروہ تہمیں کہے کہ ' واپس لوٹ جاؤ'' تو تم واپس لوٹ جاؤ'' تو تم واپس لوٹ جاؤاورا جاؤن واپس لوٹ جاؤ'' تو تم واپس لوٹ جاؤاورا جاؤن جاؤاورا جاؤن جاؤاورا جائے میں اصرار اور منت ساجت نہ کرو۔

جب بھی کسی کے گھر جائیں تو دروازہ بجائے سے پہلے دوباتوں کا ضرور لحاظ رکھیں۔

(1)....کسی کا دروازہ بہت زور ہے کھٹ کھٹا نا اور شدید آ واز ہے چیخا خاص کرعلاءاور بزرگوں کے دروازوں پراییا

❶ .....ترمذي، كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله، باب ما جاء في السلام قبل الكلام، ٢٢١/٤، الحديث: ٢٧٠٨.

الحديث: ١٨٤٧.

3 )===

(تنسيرصَ اطُالِحِنَان

الِنْبُولِا ٢٤

<u>.</u>

قَدَّا فَلَحَ ١٨

کرنا اوران کو زُور سے پکارنا مکروہ وخلاف ِ اوب ہے۔ <sup>(1)</sup>لہذا درمیانے انداز میں دروازہ بجائیں اور آواز دیے کی ضرورت ہوتو درمیانی آواز سے پکاریں، یونہی جس کے گھر پہیل گی ہوتو ایسانہ کریں کہ بٹن پر ہاتھ رکھ کرہی کھڑے ہو جائیں اور جب تک دروازہ گھل نہ جائے اس سے ہاتھ نہ ہٹائیں بلکہ ایک باربٹن دبا کر پجھ دریا نظار کریں، اگر دروازہ نہ کھلے تو دوبارہ بجالیں، کچھ دریا نظار کے بعد پھر بجالیں، اگر تیسری بار بجانے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو کسی شدید مجبوری اور ضرورت کے بغیر چوتھی بار نہ بجائیں بلکہ واپس چلے جائیں اور کسی دوسرے وقت میں ملاقات کرلیں۔ نیز مجبوری اور مرد ہے کہ تین مرتبہ تک دروازہ بجائیں بلکہ واپس چلے جائیں اور کسی دوسرے وقت میں بلاقات کرلیں۔ نیز کہ دویا ایک مرتبہ دروازہ بجائے پراگر کوئی دروازہ نہ کھولے تو واپس چلے جائیں۔

نیز جب کسی کا دروازہ بجائیں اور اندر سے پوچھا جائے کہ کون ہے تواس کے جواب میں بینہ کہیں کہ میں ہوں،

بلکہ اپنانا م بتا کیں تا کہ پوچھنے والا آپ کو پہچان سکے حضرت جابر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فَرِ مَاتِ بیں کہ میں اپنے والد کے
قرض کے سلسلے میں حضورِ اقد س صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دروازہ بجایا۔ آپ نے پوچھا:

کون ہے؟ میں نے عرض کی: میں ہوں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: ''میں، میں۔' (یعنی میں تو میں بھی ہوں) گویا آپ نے

اس جواب کونا پیند فر مایا۔ (2)

نوٹ: مزید تفصیل کے لئے بہارِشریعت جلد 3 حصہ 16 سے ''مکان میں جانے کابیان' مطالعہ فرما کیں۔ ﴿ هُوَ اَزْ کُی لَکُمْ : بیتمہارے لیے زیادہ پا کیزہ ہے۔ ﴾ یعنی اجازت نہ ملنے کی صورت میں تمہار الوٹ جانا تمہارے لئے زیادہ پا کیزہ کام ہے کیونکہ بعض اوقات لوگ اس حال میں ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ کسی کا اپنے پاس آنا پسندنہیں کرتے۔ (3)



ندکورہ بالا آیات کر یمہ سے معلوم ہوا کہ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہرچھوٹے بڑے معاملے میں اپنی تعلیمات سے نواز اہے اور زندگی کے آداب سکھائے ہیں نیز دوسروں کی سہولت کا خیال رکھنا بھی سکھایا ہے۔

- 1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٢٨، ص ٧٧٦.
- 2 .....بخارى، كتاب الاستئذان، باب ما اذا قال: من ذا؟ فقال: انا، ١٧١/٤، الحديث: ٥٢٥٠.
  - 3 ....خازن، النور، تحت الآية: ۲۸، ۳٤٧/۳.

(تفسيرصرَ لطَّ الجنَانَ

( الِنَّأُونُ ٢٤ )

210

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

## كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آنْ تَنْ خُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَنَاعٌ تَكُمْ اللهِ مَنْ اللهُ يَعْلَمُ مَا ثُبُلُونَ وَمَا تَكْتُبُونَ ﴿ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا ثُبُلُ وَنَ وَمَا تَكْتُبُونَ ﴿

ترجہ کنزالا پیمان: اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہان گھروں میں جاؤجو خاص کس کی سکونت کے نہیں اوران کے بریخ کاتمہیں اختیار ہے اور اللّٰہ جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے ہواور جوتم چھیاتے ہو۔

توجید کا کنڈالعِرفاک: اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤجو خاص کسی کی رہائش نہیں جن میں تہہیں اُنفع اُٹھانے کا اختیار ہے اور اللّٰہ جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے ہواور جوتم چھپاتے ہو۔

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ : ہم پر پچھ گناہ نہیں۔ ﴾ شان نزول: یہ آیت ان صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمْ کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے آیتِ اِسْتِیْدَانُ یعنی اُو پروالی آیت نازل ہونے کے بعد دریافت کیا تھا کہ مکہ مرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان اور شام کے راستے میں جومسافر خانے بنے ہوئے ہیں کیا اُن میں داخل ہونے کے لئے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ اس پرفر مایا گیا کہ اس بارے میں تم پر پچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤجو خاص کسی کی رہائش نہیں جیسے مرادی خانے وغیرہ کہ اس میں جائے کے لئے اجازت حاصل کرنے کی حاجت نہیں اور ان سے تہ ہیں نفع اُٹھانے کا اختیار ہے۔ بعض مفسرین کے نزد یک ان گھروں سے دوکا نیں مراد ہیں۔ (1) کیونکہ دکانوں میں اجازت لے کر داخل نہیں ہوا جا تا بلکہ کی ہوئی دکانیں ہوتی ہی اس لئے ہیں کہ لوگ ان میں آئیں اور خریداری کریں۔ حقیقت لے کر داخل نہیں ہوا جا تا بلکہ کی ہوئی دکانیں ہوتی ہی اس لئے ہیں کہ لوگ ان میں آئیں اور خریداری کریں۔ حقیقت میں اس سے مراد ہروہ جگہ ہے جہاں شرعاً وعرفاً اجازت لے کر جانے کی حاجت نہیں۔

﴿ وَاللّٰهُ يَعْكُمُ: اور اللّٰه جانتا ہے۔ ﴾ آیت کے اس جھے میں ان لوگوں کے لئے وعید ہے جوان مقامات پر چوری وغیرہ کی نیت سے یاعور توں کو جھا نکنے کے لئے جائیں۔ یہلوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللّٰہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو چھیاتے ہیں۔ (2)

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٢٩، ٣٤٧/٣.

2 .....روح البيان، النور، تحت الآية: ٢٩، ١٣٩/٦.

فَسِيْرِصِ الطَّالِحِيَانَ ﴾

جلدشيشم

( الِنَّبُّولَا ٢٤ )

717

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

## قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنَ اَبْصَامِ هِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ لَذَٰلِكَ ٱذَٰكَى اللَّهُ مُلِيكَ أَذَٰكَى اللَّهُ مُلِيكَ اللَّهُ عَبِينٌ بِهَا يَصْنَعُونَ ۞

توجہہ کنزالایمان: مسلمان مردوں کو تکم دواپنی نگاہیں کچھ نیجی رکھیں اوراپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں ہیان کے لیے بہت تھراہے بیشک اللّٰہ کوان کے کاموں کی خبرہے۔

توجه کنزُالعِدفان: مسلمان مردول کو حکم دو که اپنی نگامیں کچھ نیجی رکھیں اور اپنی شرمگاموں کی حفاظت کریں ، بیان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے ، بیٹک اللّٰہ ان کے کاموں سے خبر دارہے۔

﴿ قُلُ لِلْمُوَّوِينِيْنَ: مسلمان مردوں کو علم دو۔ ﴾ اس آیت میں مسلمان مردوں کو علم دیا گیا کہ وہ اپنی نگامیں کچھ نیچی رکھیں اور جس چیز کود کھنا جائز نہیں اس پرنظر نہ ڈالیں۔ (1)

کثیراحادیث میں بھی مسلمان مردوں کواپنی نظریں نیچی رکھنے اور اللّٰہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کود کیھنے سے بچنے کا تھم دیا گیا ہے،ان میں سے چندیہاں بیان کی جاتی ہیں۔

(1) ..... حضرت ابوسعيد خدرى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روايت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: "تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو-"صحابہ کرام دَضِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ نے عُرض کی : یاد سولَ الله اَصَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گر ار فہیں ،ہم وہاں بیٹھ کر با تیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: "اگر راستوں میں بیٹھے بغیر محتی وَسَلَمَ ، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گر ار فہیں ،ہم وہاں بیٹھ کر با تیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: "اگر راستوں میں بیٹھے بغیر میں بیٹھے بغیر منالہ استوں میں بیٹھے بغیر منالہ کا جواب وینا۔ نیکی کی دعوت وینا اور بُر ائی سے منع کرنا۔ "(2)

"منالہ نیکی رکھنا۔ تکلیف دہ چیز کودُ ورکرنا۔ سلام کا جواب وینا۔ نیکی کی دعوت وینا اور بُر ائی سے منع کرنا۔ "(2)

🕕 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٠، ٣٤٨/٣.

-2.....بخاري، كتاب المظالم والغصب،باب افنية الدوروالجلوس فيها والجلوس على الصعدات،١٣٢/٢،الحديث:٥٦٤٦.

(تنسيرصراط الجنان

الِنْبُولاً ٢٤

717

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

(2) .....حضرت ابوسعید خدری دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ اللَّه صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: 'ایک مرد دوسرے مرد کے سُتر کی جگہ ند دیکھے اور نہ عورت دوسری عورت کے سرکی جگہ دیکھے اور نہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں بر ہنہ سوئے۔''(1) مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں بر ہنہ سوئے۔''(1) مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں بر ہنہ سوئے۔''(1) (3) ..... حضرت بریدہ دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت علیٰ حَرْق اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت علی حَرْق اللهُ تَعَالیٰ وَجُهَهُ الْکُویِیْم سے فرمایا کہ' ایک نظر کے بعددوسری نظر نہ کرو ( یعن اگراچا نگ بلا قصد کسی عورت پر نظر بر جائے تو فوراً فرم ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے کہ بہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں۔''(2)

(4) .....حضرت ابوا مامه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ ہے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''جومسلمان کسی عورت کے مسن وجمال کی طرف (بلا ارادہ) پہلی بارنظر کرے، پھراپی آئکھ جُھکا لے تو الله تعالیٰ اسے الی عبادت کرنے کی توفیق دے گاجس کا وہ مزہ یائے گا۔''<sup>(3)</sup>

لہذا ہر مسلمان کو جائے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کر ہے اور جن چیزوں کود کھنا حرام ہے انہیں دیکھنے سے بچے۔ مزید رخیب کے لئے امام حُمر غزالی دَ حَمَدُ اللهِ تعَالَيْ عَلَيْهِ کا بي کام ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں: نظر نیجی رکھنا دل کو بہت زیادہ پاک کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرتم نظر نیجی ندر کھو بلکہ اسے آزادانہ ہر چیز پر ڈالوتو بسااوقات تم بے فائدہ اور فضول بھی اوھراُ دھر دیکھنا شروع کر دوگے اور رفتہ رفتہ تمہاری نظر حرام پر بھی پڑنا شروع ہوجائے گی، اب اگر جان ہو جھ کر حرام پر نظر ڈالو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور عین ممکن ہے کہ تمہارا دل حرام چیز پر فریفتہ ہوجائے اور تم تباہی کا شکار ہوجاؤ، اور اگر اس طرف دیکھنا حرام نہ ہو بلکہ مباح ہو، تو ہوسکتا ہے کہ تہہارا دل (اس میں) مشغول ہوجائے اور اس کی وجہ سے تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہوجا کیں اور ان وسوسوں کا شکار ہوگے اور اسے اندر راحت و نشا طحسوں کروگے۔ (4)

فِسَيْرِهِ مَاطُالْجِنَانَ

الحديث: ١٤ (٣٣٨).

<sup>2 .....</sup>ابو داؤد، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، ٥٨/٢، الحديث: ٢١٤٩.

<sup>3 .....</sup>مسند امام احمد، مسند الانصار رضى الله عنهم، حديث ابي امامة الباهلي... الخ، ٩٩/٨ ٢٩، الحديث: ٢٢٣٤١.

<sup>4.....</sup>منهاج العابدين، تقوى الاعضاء الخمسة، الفصل الاول: العين، ص٧٢-٧٣.

الِنَّهُولَا ٤)

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

نوٹ: پردے کے بارے میں مزید معلومات کیلئے بہارشر بعت جلد 3 حصہ 16سے ' و کیصفے اور چھونے کابیان'

مطالعەفر مائىي\_

﴿ وَ يَحْفَظُوْ افْدُوْ وَجُهُمْ : اورا پنی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں۔ ﴾ آیت کے اس جھے کا ایک معنی یہ ہے کہ زنا اور حرام سے بجیس ۔ دوسرامعنی یہ ہے کہ اپنی شرم گا ہوں اور اُن سے مُقَصِل وہ تمام اعضاء جن کا سَتْر ضروری ہے انہیں چھپائیں اور پردے کا اہتمام رکھیں۔ (1)

﴿ ذٰلِكَ ٱذْكَىٰ لَهُمْ : بيان کے ليے زياده پا کیزه ہے۔ ﴾ يعنی نگا ہوں کو جھکا کررکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنامردوں کے ليے گناہ کی میل کے مقابلے میں بہت زیادہ پا کیزہ طریقہ اور کام ہے۔ اور فرمایا کہ بیشک اللّٰہ تعالیٰ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ امام عبداللّٰہ بن احمٰ سفی دَحٰمَهُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ''اس میں نگا ہیں جھکا کرر کھنے اور شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے کی ترغیب اور ایسانہ کرنے پر تر ہیب یعنی اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ مردوں کے حالات ، ان کے افعال اور ان کے نظریں گھمانے کے انداز سے خبردار ہے، وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی چیبی ہوئی باتیں جانتا ہے۔ جب مرداس بات سے آگاہ ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس معاطے میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈریں اور ہر غلط حرکت وسکون سے بچیں۔ (2)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغَضُّنَ مِنَ ابْصَامِ هِنَّ وَيَحْفَلْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُنْدِينَ إِنْكُمُ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُوهِ فَعَلَى يُبْدِينَ إِنَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضُوبُنَ بِخُمُوهِ فَعَلَى يُبْدِينَ إِنَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضُوبُنَ بِخُمُوهِ فَعَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

النور، تحت الآية: ٣٠، ٢/١٤، ملخصاً.

2 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٣٠، ص٧٧٧.

وصراط الجنان (618)

جلدشيشم

الِنْبُولِا ٢٤

719

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

اِخُوانِهِنَّا وُبَنِیَ اَخُونِهِنَّا وُنِسَآنِهِنَّا وُمَامَلَکْتُ اَبْبَانُهُنَّا وِ اِخْوانِهِنَّا وُمَامَلَکْتُ اَبْبَانُهُنَّا وَ التِّبِعِيْنَ عَيْرِا وَلِي الْإِبْ بَقِمِنَ الرِّجَالِ اَ وَالطِّفُلِ الَّذِيثَ لَمْ يَظْهَرُوا التِّبِعِيْنَ عَيْرا وَلِي الْرِبْ الرِّجَالِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا يُخْوَيْنَ مِن عَلَى عَوْل اللَّهِ مَا يُخْوِيْنَ فِي اللَّهِ مَا يُخْوِيْنَ وَلا يَضْوِبُنَ بِ اللَّهِ عَلَى مَا يُخْوِيْنَ اللَّهِ عَلَى مَا يُخْوِيْنَ وَلا يَضْوِبُنَ فِي اللَّهِ عَلَى مَا يُخْوِيْنَ اللَّهِ عَلَى مَا يَخْوِيْنَ اللَّهِ عَلَى مَا يَخْوِيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا يَكُمْ اللَّهُ وَلَا يَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ وَنَا لَكُولُونَ اللَّهُ وَالْوَلْ اللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ الل

قوجهة كنزالايهان: اورمسلمان عورتوں كوتكم دواپني نگاميں كيحه نيجي ركھيں اوراپني پارسائی كی حفاظت كريں اوراپنا بناؤ ندد كھائيں گرجتنا خود ہى ظاہر ہے اور دو بيٹے اپنے گريبانوں پر ڈالے رہيں اوراپنا سنگار ظاہر نہ كريں مگر اپنے شوہروں پر يااپنے باپ ياشو ہروں كے بيٹے يااپنے بھائى يااپنے بھائى يااپنے بھائح يااپنے دين كالينے باپ ياشو ہروں كے باپ يا تو ہروں كے بيٹے يااپنے بھائى يااپنے بھائى يااپنے بھائح يااپنے دين كى عورتيں يااپنى كنيزيں جوابنے ہاتھ كى مملك ہوں يا نوكر بشر طيكة ہوت والے مردنہ ہوں يا وہ بجے جنہيں عورتوں كى شرم كى چيزوں كى خبرنہيں اور زمين پر پاؤں زور سے نہ ركھيں كہ جانا جائے ان كا چھيا ہوا سنگار اور اللّه كى طرف تو بہ كرو اے مسلمانوسب كے سب اس اميد بركم تم فلاح پاؤ۔

ترجیه کنوُالعِدفان: اور مسلمان عورتوں کو تکم دو کہ وہ اپنی نگامیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ندد کھا کمیں گر جتنا (بدن کا حصہ) خود ہی ظاہر ہے اور وہ اپنے دو پٹے اپنے گریبانوں پرڈالےرکھیں اور اپنی زینت فلام برنہ کریں گر اپنے شوہروں پریا اپنے باپ یا شوہروں کے بیٹے بیا اپنے بھائیوں یا فلام برنہ کریں گر اپنے شوہروں پریا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے وہ کو کرجو ایک بھی بھی اور نہوں یا اپنی کنیزوں پرجوان کی ملکیت ہوں یا مردوں میں سے وہ نو کرجو شہوت والے نہ ہوں یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبرنہیں اور زمین پر اپنے پاؤں اس لئے زور سے نہ ماریں کہان کی اس زینت کا پیتے گل جائے جوانہوں نے چھپائی ہوئی ہے اور اے مسلمانو! تم سب اللّٰہ کی طرف تو بہرو اس امید پر کہتم فلاح یاؤ۔

تنسيرص إطالحنان

الِنَّوْظِ ا

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

﴿ وَقُلْ لِلْمُ وَصِلْمَ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

یہاں ایک مسلد یا درہے کہ عورت کا اجنبی مرد کی طرف نظر کرنے کا وہی تھم ہے، جومرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے اور بیاس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت پیدانہیں ہوگی اور اگر اس کا شبہ بھی ہوتو ہرگز نظر نہ کرے۔

﴿ وَلا يُبْنِ نِينَ زِيْنَةَ مُنَ نَا وَرَا بِي زِينَةَ مُونَ اللهِ عَلَيْهِ فَرَمَاتَ عِينَ اللهِ اللهُ ال

اِس آیتِ مبارکہ کے بارے میں ملاجیون دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَیْ عَلَیْهِ اپنا نکتہ نظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:''زیادہ ظاہر بیہ ہے کہ آیت میں مذکور تھم نماز کے بارے میں ہے ( یعنی عورت نماز پڑھتے وقت چیرے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں

وتنسيره كاطالجنان

<sup>1 .....</sup>ترمذى، كتاب الادب، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، ٢٥٦/٤، الحديث: ٢٧٨٧، ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في قوله عزّ وجلّ: وقل للمؤمنات يغضضن... الخ، ٨٧/٤، الحديث: ٢١١٢.

<sup>2 .....</sup>مدارك، النور، تحت الآية: ٣١، ص٧٧٧.

الْنُولِدُ ٢٤

قَدَّاَ فَلَحَ ١٨

کے علاوہ پورابدن چھپائے۔ یہ تھم عورت کو) دیکھنے کے بارے میں نہیں کیونکہ عورت کا تمام بدن عورت لیعنی چھپانے کی چیز کے ۔۔۔ شوہراور مُحرم کے سواکسی اور کے لئے اس کے کسی حصہ کو بے ضرورت و کھنا جائز نہیں اور علاج وغیرہ کی ضرورت سے بقد رِضرورت جائز ہے۔''(1)

﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ : اوروه اپنے دو پیچ اپنے گریبانوں پرڈ الےرکیس ۔ پینی مسلمان عورتیں اپنے دو پیوان کے ذریعے اپنے بالوں، گردن، پہنے ہوئے زیوراور سینے وغیرہ کوڈھانپ کررکیس۔(2)

جب بيآيتِ مباركه نازل ہوئى تواس تھم پر عمل كرنے ميں صحابيات دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُنَّ كا جذبہ قابل ديدہ، چنانچه اُمُّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها فرماتی ہيں: ''اللّه تعالَى ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت كى تھى كہ جب اللّه تعالى نے بيتھم نازل فرمايا ''اوروہ اپنے دو پنے اپنے گريبانوں پر ڈالے رکھيں'' توانہوں نے اپنی اونی چا دروں كو بھاڑ كراوڑ ھنياں بناليا تھا۔''(3)

اب بہاں پردے سے متعلق تین عظیم واقعات ملاحظہ ہوں:

(1) .....حضرت عائش صدیقه دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْها فر ماتی ہیں کہ پردے کی آیات نازل ہونے کے بعد (میرے دَضاعی چِ) افلا نے مجھ سے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے کہا: میں اس وقت تک اجازت نہیں دے سکتی جب تک نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے اجازت نہ لے لول کیونکہ ابوالقعیس کے بھائی نے مجھے دود ہے نہیں پلایا بلکہ ابوالقعیس کی بیوی نے دودھ بلایا ہے۔ جب رسولِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ سَالَ وَصَالَعُ مَلَی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْها، اللهُ کواجازت دے دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْها، اللهُ کواجازت دے دو کیونکہ دو تہمارے دضاعی جیا ہیں۔ ''(4)

(2)....خاتونِ جنت حضرت فاطمه زهرا دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها كوية شويشٌ في كه عمر بعرتو غير مردول كي نظرون سے خودكو

(تَفَسَيْرِ صَرَاطُ الْجِنَانَ

<sup>•</sup> الله و معديه، النور، تحت الآية: ٣١، ص ٢٦٥.

<sup>2 ....</sup>خازن، النور، تحت الآية: ٣١، ٣٤٨/٣.

<sup>€.....</sup>بخارى، كتاب التفسير، سورة النور، باب وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ، ٢٩٠/٣، الحديث: ٧٥٨٪.

<sup>4.....</sup>بخاري، كتاب التفسير، سورة الاحزاب، باب قوله: ان تبدوا شيئاً او تخفوه... الخ، ٣٠٦/٣، الحديث: ٤٧٩٦.

قَدْاَ فُلُحَ ١٨

بچائے رکھا ہےاب کہیں وفات کے بعد میری کفن پوش لاش ہی برلوگوں کی نظر نہ بیڑ جائے!ایک موقع برحضرت اساء بنتِ عميس دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَى عَنُها نِے عُرض كى: ميں نے حبشہ ميں ديكھاہے كہ جنازے برورخت كى شاخيں باندھ كراورايك ڈولی کی سی صورت بنا کراس پریردہ ڈالدیتے ہیں۔ پھرانہوں نے تھجور کی شاخیں منگوا کرانہیں جوڑ ااوراس پر کپڑا تان كرخاتون جنّت دَضِيَ اللّهُ يَعَالَى عَنْها كودكها ما اسے ديكھ كرآپ بہت خوش ہوئيں اورليوں پرمسكرا ہٹ آ گئی۔بس آپ کی یہی ایک مسکرا ہے تھی جوسر کا رِمدینہ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے وصالِ ظاہری کے بعد دیکھی گئی۔ (1) (3) ....حضرت أمِّ خلا ورَضِى اللهُ تعَالَى عَنها كابيتًا جنَّك مين شهيد موكيا، آب وضي اللهُ تعَالَى عَنها ال ك بار عين معلومات حاصل كرنے كيلئے چېرے پرنقاب و الے باير ده بارگا ورسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ميں حاضر موتيس، اس يركس نے حيرت سے كہا: اس وقت بھى آپ نے مند پر نقاب وال ركھاہے! آپ دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْها نے جواب ديا: میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن حیاہر گزنہیں کھوئی۔<sup>(2)</sup>

مٰدکورہ بالاحدیث یاک اوران تین واقعات میں انعورتوں کے لئے بڑی نصیحت ہے جومسلمان ہونے کے باوجوداللّٰه تعالیٰ کے دیئے ہوئے تھم یرعمل کرنے کی بجائے دنیا کے ناجائز فیشن اور سم ورواج کواپنانے میں بڑی کوشش کرتی ہیں اور بردے سے جان چھڑانے کے لئے طرح طرح کے حیلے بہانے تراثتی ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور شرعی احکام بیمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

﴿وَلا يُبُونِينَ زِينَتَهُنَّ : اورا بني زين ظاہر ندكريں - ﴾ اس آيت سے ان مردول كے بارے ميں بتايا كيا ہے جن كے سامنےعورت اپنی بوشیدہ زینت کےاعضامثلاً سر، کان، گردن،سینہ، باز و، کہبنیاں اورینڈ لیاں وغیرہ طاہر کرسکتی ہے۔ چنانچهوه مردحضرات درج ذبل ہیں،

- (1).....ثویر \_
- (2) ..... باپ\_اس کے حکم میں دادا پُر داداوغیر ہتمام اصول شامل ہیں۔
  - (3) ....شوہروں کے باپ یعنی سُسر کہ وہ بھی مُحرم ہوجاتے ہیں۔
- الخ، ص٩٥٩...
- 2 .....ابو داؤد، كتاب الجهاد، باب فضل قتال الروم على غيرهم من الامم، ٩/٣، الحديث: ٢٤٨٨.

َ ) الْأَبُّولَا

قَدَّا فَلَحَ ١٨

- (4) ....ا ینے بیٹے ۔ اِنہیں کے حکم میں اِن کی اولا دیھی داخل ہے۔
  - (5)..... شوہروں کے بیٹے کہ وہ بھی مُحرم ہو گئے۔
    - (7،6).... سگه بهائی به سگه بهتیج به
- (8) ..... سنگ بھانج \_ إنهيس كے حكم ميں جياماموں وغيره تمام كارم داخل ہيں \_
- (9) .....مسلمان عورتوں کے سامنے۔غیر مسلم عورتوں کے سامنے کھولنامنع ہے چنانچیہ حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنُهُ فَرَخُولُ اللهُ تَعَالٰی عَنُهُ کو خطالکھا تھا کہ گفاً راہلِ کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ جمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کو کا فرہ عورت کے سامنے اپنابدن کھولنا جائز نہیں۔ مسلمہ:عورت ابنے غلام سے بھی اجنبی مرد کی طرح پردہ کرے۔
- (10).....ا پنی ملکیت میں موجود کنیزوں کے سامنے۔ان پر اپناسنگار ظاہر کرناممنوع نہیں اور غلام اِن کے تکم میں نہیں، اس کواپنی ما لکہ کی زینت کی جگہوں کودیکھنا جائز نہیں۔
- (11) .....مردوں میں سے وہ نو کر جو شہوت والے نہ ہوں مثلاً ایسے بوڑ ھے ہوں جنہیں اصلاً شہوت باقی نہیں رہی ہو اور وہ نیک ہوں۔

یا درہے کہ ائمہ حنفیہ کے نز دیک خصی اور عنین نظر کی حرمت کے معاملے میں اجنبی کا حکم رکھتے ہیں۔اس طرح بُرے اَ فعال کرنے والے ہیجڑوں ہے بھی پر دہ کیا جائے جیسا کہ سلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔

(12).....وه بچےجنهیںعورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبرنہیں،وہ ابھی ناسمجھنا بالغ ہیں۔(1)

یا در ہے کہ شوہر کے علاوہ دیگر تجا رِم کے سامنے بھی عورت اپنے بناؤسنگار کے اعضاءاس وقت ظاہر کرسکتی ہے جب ان میں سے کسی کوشہوت کا اندیشہ نہ ہو،اگرشہوت کا اندیشہ ہوتو ظاہر کرنا ناجا کز ہے۔

﴿ وَلاَ يَضْدِبْنَ بِأَنْ جُلِهِ نَّ: اورز مين براين باؤن زور سے ندماريں - پينى عورتيں چلنے پھرنے ميں باؤن اس قدر آ ہت در گيس كان كے زيور كى جھنكار نه بنى جائے - 'اسى لئے جائے يہ كورتيں بجنے والے جھا بھن نہ پہنيں ۔ حديث

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٣١، ص٧٧٨، حازن، النور، تحت الآية: ٣١، ٣٤٩/٣، خزائن العرفان، النور، تحت الآية: ٣١،

ص٢٥٢،ملتقطأ\_

623

الِنَّبُّولاً ٢٤

775

قَدْاَ فْلُحَ ١٨

شریف میں ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس قوم کی دعانہیں قبول فر ما تاجن کی عور تیں جھا بخصن پہنتی ہوں۔اس سے سمجھ لینا جا ہے گ کہ جب زیور کی آواز دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اوراس کی بے پردگی کیسی اللّٰہ تعالیٰ کے غضب کولازم کرنے والی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پروائی تباہی کا سبب ہے (اللّٰہ کی پناہ)۔ (۱)

**(** 

یہاں پردہ کرنے کے چندو ینی اور دُنیوی فوائد ملاحظہ ہوں، چنانچاس کے 4 دینی فوائد یہ ہیں:

- (1) ..... پردہ الله تعالی اوراس کے بیارے صبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔
  - (2) ..... پرده ایمان کی علامت، اسلام کا شعار اور مسلمان خواتین کی پیچان ہے۔
    - (3) ..... يرده شرم وحياكى علامت باورحيا الله تعالى كوبهت بيند بــــ
      - (4) ..... پرده عورت کوشیطان کے شریعے محفوظ بنادیتا ہے۔

اور پردے کے 4 دُنیوی فوائد یہ ہیں:

- (1) ..... باحیااور برده دارعورت کواسلامی معاشرے میں بہت عزت ووقار کی نظر سے دیکھاجا تاہے۔
  - (2) ..... یرده عورت کو بُری نظراور فتنے سے محفوظ رکھتا اور بُرائی کے راستے کورو کتا ہے۔
- (3)....عورت کے بیرد سے معاشر ہے میں بگاڑ پیدانہیں ہوتا اور معاشر ہے میں امن وسکون رہتا ہے۔
  - (4) ..... یرده عورت کے وقار میں اضافہ کرتا اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے۔

(تنسيرصراط الجنان

نَافَلُتُ ١٨ ﴿ الْنَابُولُا عُا الْنَابُولُا عُا الْنَابُولُا عُا الْمُؤْلُا عُا الْمُؤْلُا عُا الْمُؤْلُا عُا

جائے تو بہت سے معاشرتی مسائل سے نج سکتی ہے اور عزت و ناموں کے لئیروں سے اپنی حفاظت کر سکتی ہے اور جب اسے پردے کے بغیررکھا جائے تو اس کے بعد یہ شکایت کرنا کہاں کی تعلمٰدی ہے کہ لوگ عورت کوتا نک جھا نک کرتے ہیں، اسے چھٹرتے ہیں اور اس کے ساتھ دست درازی کرتے ہیں کیونکہ جب اسے بے پردہ کر دیا تو غیر مردوں کی فتنہ باز نظریں اس کی طرف ضروراً ٹھیں گی، ان کے لئے عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا اور اس میں تَصُرُّ ف کرنا آسان ہوگا اور شریر لوگوں سے اپنے جسم کو بچانا عورت کے لئے انتہائی مشکل ہوگا کیونکہ فطری طور پر مردوں میں عورتوں کے لئے انتہائی مشکل ہوگا گیونکہ فطری طور پر مردوں میں عورتوں کے لئے اس کی طرف لیکتا ہے۔

موجودہ دور میں میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے لوگوں کا بیذ بن بنانے کی جرپورکوشش کی جاتی ہے کہ
عورت بھی ایک انسان ہے اور آزادی اس کا بھی حق ہے اور اسے پردہ کروانا اس کی آزادی اور روش خیالی کے برخلاف
ہے اور بیا یک طرح کی جری قید ہے حالا نکہ پردہ تو عورت کی آزادی کا ضامن ہے، پردہ اس کی عزت وناموں کا محافظ
ہے، اسی میں عورت کی عزت اور اس کا وقار ہے۔ آج برخلفندانسان انصاف کی نظر سے بید دکھ سکتا ہے کہ جن مما لک میں
عورت کے پردے کواس کے انسانی حق اور آزادی کے خلاف قر اردے کر اس کی بے پردگی کورواج دیا گیا، ایسے ذرائع
عورت کے پردے کواس کے انسانی حق اور آزادی کے خلاف قر اردے کر اس کی بے پردگی کورواج دیا گیا، ایسے ذرائع
اور حالات پیدا کئے گئے جن سے عورت اور اور مردوں کا باہم اِ ختلا طرب اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ہوتا رہ
کو پورا کر ہے تو وہاں کا حال کیسا عبرت نا ک ہے کہ ان کا معاشرہ بگر گیا اور خاندانی نظام تباہ ہوکررہ گیا، شاد یوں کی ناکامی،
طلاقوں کی تعداد اور حرامی بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوگیا اور بیسب تباہی عورت کو بے پردہ کرنے کابئی نتیجہ ہے۔ (۱)
طور توں کی تعداد اور حرامی بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوگیا اور بیسب تباہی عورت کو بے پردہ کرنے کابئی تتجہ ہے۔ (۱)
سے منع کیا گیا، اگران میں بشری نقاضے کی بنا پرتم سے کوئی تقیم ہوجائے تو تم اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امید پر تو ہیں سے منع کیا گیا، اگران میں بشری نقاضے کی بنا پرتم سے کوئی تقیم ہوجائے تو تم اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امید پر تو ہوسے ہو ہو اے تو تم اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امید پر تو ہیں سے میں ہوجائے تو تم اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امید پر تو ہے۔ سے منع کیا گیا، اگران جو برکاہ کام کانفہ مورد کی کامطالع ضرور فرائیں۔
میں ہواں جوائے تو تعالیٰ ہوئی ان کام کانفہ میں میں ہور کی کامطالع ضرور فرائیں۔

تفسيرص لظالحنان

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

كرلوكةتم فلاح ياجاؤ ـ <sup>(1)</sup>

اورتوبه متعلق حضرت انس بن ما لك رضي اللهُ تَعَالى عَنهُ سے روايت ہے، نبي كريم صلَّى اللهُ تَعَالى عَليهِ وَاللهِ وَسلَّمَ نے ارشا دفر مایا''اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ براس ہے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسےتم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں تم ہونے کے بعد دوبارہ اسے ل جائے۔<sup>(2)</sup>

وَاَ ثَكِحُواالْاَ يَالْمَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يِكُمُ لِاِنْ يَكُونُوْ افْقَى آءَيْغَنِهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَوَاللهُ وَاللهُ وَالسَّمُّ عَلِيْمٌ ﴿

ترجمه کنزالایمان: اور نکاح کردوا پنول میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندوں اور کنیروں کا اگروہ فقیر ہوں اور اللّٰہ انہیں غنی کردے گا اپنے فضل کے سبب اور اللّٰہ وسعت والاعلم والا ہے۔

ترجید کنزالعیرفان: اورتم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جونیک ہیں ان کے انکاح کردو۔اگروہ فقیر ہوں گے تواللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کردے گا اور الله وسعت والاء علم والا ہے۔

﴿وَاَ نَيْكُواالْا يَالْمِي مِنْكُمْ : اورتم ميس سے جوبغيرنكاح كے مون ان كنكاح كردو۔ اس سے بہلى آيات مين الله تعالیٰ نے مردوں اورعورتوں کونگا ہیں جھکا کرر کھنے اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اب اس آیت میں شرمگاہوں کی حفاظت کا ایک طریقہ بیان کیا جارہاہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کتم میں سے جوبغیر نکاح کے ہوں خواہ مرد ہوں یاعورتیں، کنوارے یا غیر کنوارے ( یعنی شادی شدہ تھے لیکن پھر طلاق یا ایک کی موت ہوگئی) اور تمہارے غلاموں اور لونڈ بوں میں سے جونیک ہیںان کے نکاح کردو۔<sup>(3)</sup>

١٠٠٠-خازن، النور، تحت الآية: ٣١، ٣٥٠/٣.

2 .....بخارى، كتاب الدعوات، باب التوبة، ١٩١/٤، الحديث: ٩٠٣٠.

3 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٢، ٣٥./٣٥.

قَدْاً فَلَحَ ١٨

نکاح کرنے کا شرعی تھم بیہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں بعنی نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہواور نا مرد بھی نہ ہو،مہراور نان نفقہ برقدرت رکھتا ہوتو نکاح سنّتِ مُؤكَّدَ ہ ہے۔ زِنا میں بڑنے کا اندیشہ ہےاور زَوْجیَّت کے حقوق پورے کرنے یر قادِر ہے تو واجب اورا گرنے نامیں بڑنے کا یقین ہوتو نکاح کرنا فرض ہے ، زوجیت کے حقوق پورے نہ کر سکنے کا اندیشہ ہوتو نکاح مکروہ اور حقوق پورے نہ کر سکنے کا یقین ہوتو حرام ہے۔ <sup>(1)</sup>

نوٹ: نکاح سے متعلق مسائل کی مزید معلومات کے لئے بہار شریعت جلد 2 سے حصہ 7 کا مطالعہ فرمائیں۔ ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَى آءَ: الروه فقير مول كيه ﴾ ارشادفر مايا كه الرنكاح كرنے والے فقير مول كي توالله تعالى انہيں اپنے فضل نے نی کرد ہے گا۔اس غُناء کے مارے میں مفسرین کے چند قول ہیں:

- (1)....اس غناء سے مراد قناعت ہے۔
- (2)....اس سے مراد کفایت ہے کہ ایک کا کھانا دو کے لئے کافی ہوجائے جبیبا کہ حضرت جابر بن عبد اللّٰہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے، د سولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا دفر مایا: ' ایک شخص کا کھانا دوکوکافی ہے۔ '(2)
- (3) ....اس غناء سے شوہراور بیوی کے دورِ زُ قول کا جمع ہوجانایا نکاح کی برکت سے فراخی حاصل ہونا مراد ہے۔ (3)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نکاح کی برکت سے تنگدتی و ورہوجاتی اور فراخ دستی حاصل ہوتی ہے۔کثیراحادیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیاہے،ترغیب کے لئے 6احادیث درج ذیل ہیں۔

(1) .....حضرت الوهريره دَضِيَ اللهُ تعَالى عَنهُ تروايت مع ،حضور اقدس صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ فِي السَّا وَفَر ما يا: '' تین شخصوں کی اللّٰه تعالیٰ مدوفر مائے گا۔ (1) اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ (2) مُکا تَب (غلام) که (بِتابَت کی قم) ادا کرنے کا ارادہ رکھتاہے۔(3) پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا۔''<sup>(4)</sup>

- 1 ..... بهارشر بیت، حصه فتم ، نکاح کابیان، ۴/۲ ۵ ، ملخصاً ۔
- 2 .....مسلم، كتاب الاشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل ... الخ، ص ١١٤، الحديث: ١٧٩ (٥٠٠).
  - النور، تحت الآية: ٣٢، ص ٧٧٩، خازن، النور، تحت الآية: ٣٦، ٣٠، ٥٠، ملتقطاً.
- 4 .....ترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب... الخ، ٢٤٧/٣، الحديث: ١٦٦١.

الِنَّبُولِا ٢٤

አነገ

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

ُ (2).....حضرت عبد الله بن عباس دَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ' ' تم نکاح کے ذریعے رِزْق تلاش کرو۔' ' (1)

- (3) .....حضرت عروه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضورِ انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا: ''تم عور تول سے نکاح کروکیونکہ وہ تمہارے یاس (الله تعالیٰ کی طرف سے رِزْق اور) مال لائیں گی۔''(2)
- (4) ..... حضرت جابر بن عبد الله وَ مَن اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات بين كه ايك خص في بارگا و رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ مِن اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ مِن اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ فَل اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ فَل اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ فَل اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَل اللهُ تَعَالَى عَنهُ فَ فَر ما يا: الله عَنْ وَجَهِين نكاح كا حكم فرما يا بهم الله وَ الله عَنْ وَجَهُ اللهُ عَنْ وَمِن اللهُ عَنْ وَجَهُ اللهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَجَهُ اللهُ اللهُه
- (6) .....حضرت عمر بن خطاب دَضِى اللهُ تعَالَى عَدُهُ فر ماتے ہیں: '' مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو نکاح کے بغیر غنی ہونے کی کوشش کرر ہاہے حالانکہ اللّه تعالی نے ارشاد فر مایا ہے: '' اگروہ فقیر ہوں گے تو اللّه عَزَّ وَجَلَّ انہیں اپنے فضل سے غنی کردے گا۔''(5)

نکاح کی وجہ سے غنی ہونے کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اکیلا آ دمی عموماً بے فکر ہوتا ہے کین جب شادی ہوجاتی ہے وجہ بھی ہوجاتی ہے وجہ بھی ہوجاتی ہے واقت ہے ہوجاتی ہے واقع ہے کہ شادی سے پہلے بے فکر و بے روزگار اور درواز کے محل جاتے ہیں اور اس بات کا ہزاروں لوگوں میں مشاہدہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے بے فکر و بے روزگار اور دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں لیکن شادی کے بعد کام بھی شروع کر دیتے ہیں اور فضولیات سے بھی چنا شروع کر دیتے ہیں۔

طُالْجِنَانَ ﴿ 8 اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ ع

<sup>1 .....</sup>مسند الفردوس، باب الالف، ١٨٨١، الحديث: ٢٨٢.

الحديث: ١٠. الحديث: ١٠. الحديث: ١٠. الحديث: ١٠. الحديث: ١٠.

<sup>3 .....</sup>تاریخ بغداد، باب محمد، ۷ ، ۳ -محمد بن احمد بن نصر ابو جعفر... الخ، ۳۸۲/۱.

<sup>4 .....</sup>تفسير ابن ابي حاتم، النور، تحت الآية: ٣٢، ٢٥٨٢/٨.

<sup>5 .....</sup>خازن، النور، تحت الآية: ٣٢، ٣٠، ٣٥.

الِّنْبُولِا ٢٤

779

قَدَّا فَلَحَ ١٨

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ فِكَا عَاحَتَى يُغْفِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَعُونَ الْكِتْبَمِهَا مَلَكَتُ الْيَمانُكُمُ فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمُتُمُ وَالَّذِينَ يَبْتَعُونَ الْكِتْبَمِهَا مَلَكَتُ الْيَمانُكُمُ فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمُتُمُ اللَّهُ فَا يَبْتُوهُمُ مِنْ مَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَي الْمُحَلِّمُ فَلَا لَكُوهُ وَلا تُكُوهُ وَالْمُحَلِي اللَّهُ فَي الْمُحَلِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللْهُ فَا اللْهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الللْهُ فَا اللْهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللللْهُ فَا اللَّهُ فَا اللْهُ فَا اللْهُ فَا اللْهُ فَا اللْهُ فَا اللللْهُ فَا اللللْهُ فَا اللللْهُ فَا الللْهُ فَا اللللْهُ فَا اللْهُ اللْهُ فَا اللْهُ فَا اللْهُ فَا اللْهُ فَاللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ فَا اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْل

توجهة كنزالايدمان: اورجا ہيے كہ بچر ہيں وہ جوزكاح كامقد ورنہيں رکھتے يہاں تک كہ اللّه انہيں مقد وروالا كرد بے
اپنے فضل سے اور تہار ہے ہاتھ كى ملك باندى غلاموں ميں سے جوبيہ چاہيں كہ يچھ مال كمانے كى شرط پر انہيں آزادى
گلاد دوتو لكود دوتو لكود دواگران ميں يچھ بھلائى جانو اوراس پران كى مد دكر واللّه كے مال سے جوتم كوديا اور مجبور نہ كروا پى كنيزوں كو
بدكارى پر جب كہ وہ بچنا چاہيں تاكم دُنيوى زندگى كا يچھ مال چاہوا ورجو انہيں مجبور كرے گا توبيتك اللّه بعداس كے كہ
وہ مجبورى ہى كى حالت پر مہیں بخشنے والامہر بان ہے۔

ترجہ یا کنوالعوفان: اور جولوگ نکاح کرنے کی طافت نہیں پاتے انہیں چاہیے کہ پاکدامنی اختیار کریں یہاں تک کہ
اللّٰہ انہیں اپنے فضل سے غنی کردے اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو مال کما کردیئے کی شرط پر آزادی کے طلبگار
ہوں تو تم انہیں (یہ معاہدہ) لکھ دواگر تم ان میں کچھ بھلائی جانو اور تم ان کی اللّٰہ کے اس مال سے مدد کرو جواس نے تمہیں اللہ کے اور تم دنیوی زندگی کا مال طلب کرنے کیلئے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو (خصوصاً) اگروہ خود (بھی) بچنا چاہتی
ہوں اور جوانہیں مجبور کرے گا تو بیشک اللّٰہ ان کے مجبور کئے جانے کے بعد بہت بخشنے والا ،مہر بان ہے۔

﴿وَلْيَسْتَعْفِفْ: اورجابيك بإكدامني اختياركرين - اسآيت مين ان لوكون كاحكم بيان كياجار اب جونكاح كرني

جلد 🗕

سيرص لظ الجنان

الِنَّبُّولِ ٢٤

٦٣.

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

ی اِستطاعت نہیں رکھتے چنانچہارشادفر مایا کہ جولوگ مَهر اور نان نفقہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو انہیں چاہیے کہ حرام کاری سے بچےر ہیں یہاں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے اور وہ مہر و نان نفقہ اداکرنے کے قابل ہو جائیں۔ <sup>(1)</sup>

یہاں نکاح کی استطاعت ندر کھنے والوں کے بارے میں دوشری مسائل ملاحظہ ہوں،

(1).....اگریداندیشہ ہے کہ نکاح کرے گاتو نان نفقہ نہ دے سکے گایا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورانہ کر سکے گاتو نکاح کرنا مکروہ ہے اورا گران باتوں کا یقین ہوتو نکاح کرنا حرام ہے مگر نکاح کرلیا تو نکاح بہر حال ہوجائے گا۔

(2) ..... جولوگ کی وجہ سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو آنہیں چاہئے کہ کثرت سے روز ہے تھیں جیسا کہ حضرت عبد اللّٰه بن مسعود دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا: ''اے جوانو! تم میں جوکوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے کہ بیاجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کورو کئے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔''(2)

﴿ وَالَّذِيثَىٰ يَبْتَغُونَ الْكِتْبَ: اورجو مال كما كردين كى شرط برآزادى كے طلبگار ہوں۔ ﴾ آیت كاس مصے میں غلاموں اور لونڈیوں كے بارے میں چندا حکام بیان ہوئے ہیں۔ان كا خلاصہ بیہے۔

(1) ..... جوغلام اورلونڈی مخصوص مقدار میں مال کما کردینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار ہوں تو انہیں اس کا معاہدہ لکھ دینامستحب ہے، اس طرح کی آزادی کوشریعت کی اِصطلاح میں کتابت اورابیامعاہدہ کرنے والے غلام کومُ کا حَب کہتے ہیں۔ ہیں جبکہ جو مال دینا طے یائے اسے بکر لِ کِتابُت کہتے ہیں۔

(2) .....غلاموں اورلونڈیوں کے ساتھ ایسامعاہدہ کرنااس وقت مستحب ہے جب وہ امانت ودیانت اور کمائی پرقدرت رکھتے ہوں تاکہ وہ حلال روزی سے مال حاصل کر کے آزاد ہو سکیس اوراپنے آقا کو مال دے کر آزادی حاصل کرنے

2 .....مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه... الخ، ص٥٢٧، الحديث: ٣(٠٠٤٠).

(تنسيرصراط الجنان

<sup>1 .....</sup>مدارك، النور، تحت الآية: ٣٣، ص٧٧٩.

الِنْبُولِا ٢٤

771

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

ؒ کے لئے بھیک نہ مانگتے پھریں،اسی لئے حضرت ِسلمان فارسی دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے اپنے اس غلام کومُ کا تَب کرنے ہے ۔ انکار فر مادیا جو بھیک مانگنے کے علاوہ کمائی کا کوئی ذر بعیہ نہ رکھتا تھا۔

(3) .....مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ مکاتب غلاموں کوز کو ۃ وغیرہ دے کران کی مدد کریں تا کہ وہ بَدَ لِ بَتابُت دے کر اپنی گردن چھڑا سکیں اور آزاد ہو سکیں۔

شانِ نزول: حویطب بن عبدالعزیٰ کے غلام میچ نے اپنے مولیٰ سے کتابت کی درخواست کی ،مولی نے انکار کیا ،اس پر بیر آیت نازل ہوئی تو حویطب نے اس کوسود بنار پر مکا تب کردیا اور ان میں سے بیس اس کو بخش دیئے باقی اس نے اداکردیئے۔(1)

نوف:غلاموں اورلونڈیوں کوآزادکرنے کے بارے میں تفصیلی مسائل کی معلومات کے لئے بہارِشریعت جلد 2 حصہ 9 ہے ''آزادکرنے کابیان' مطالعہ فرمائیں ۔ نیزیا در ہے کہ فی زمانہ عالمی سطح پرانسانوں کوغلام یالونڈی بنانے کا قانون ختم ہو چکا ہے۔

﴿ وَ لَا تُكُوهُواْ فَتَلِيْتِكُمْ عَلَى الْبِعَ آءِ : اورتم اپنی كنيروں كوبدكارى پر مجبور نہ كرو۔ ﴿ شانِ بِزول : عبد الله بن أبى بن سلول منافق مال حاصل كرنے كے لئے اپنی كنيزوں كوبدكارى پر مجبور كرتا تھا ، ان كنيزوں نے تاجد ارسالت صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ سے اس كى شكايت كى ، اس پربي آيت كريم بازل ہوئى اور الله تعالى نے حكم ديا كتم مال كے لائح ميں اندھے ہوكر كنيزوں كوبدكارى پر مجبور نہ كر وخصوصاً اگروہ خود بھى بچنا جا ہتى ہوں اور جو انہيں مجبور كرے گا تو بيشك الله تعالى ان كے مجبور كئے جانے كے بعد بہت بخشے والا ، مہر بان ہے اور اس كا و بال گناہ پر مجبور كرنے والے يرہے۔ (2)

علامہ اساعیل حقی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلیْهِ فرماتے ہیں: زنا پر مجبور کیا جانا اس وقت ثابت ہوگا جب کوئی جان سے ماردینے یا جسم کا کوئی عضوضا کع کر دینے کی دھمکی دے اور اگر (ایسی دھمکی نہ ہوبلکہ) تھوڑی بہت دھمکی ہوتو زنا پر مجبور کیا جانا ثابت نہ ہوگا۔ (3) اس مسئلے کی تفصیل ہیہے کہ کوئی عورت سیچ دل کے ساتھ زنا سے بچنا چا ہتی ہے اور کوئی شخص اسے زنا

- 1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٣، ١/٣ ٣٥، ملخصاً.
- 2 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٣، ٢/٣ ٥٥-٣٥٣، ملخصاً.
  - 3 .....روح البيان، النور، تحت الآية: ٣٣، ٢/٠٥١.

النبولا ٢٤ )

فَلْتَ ١٨ حَلْلُهُ

نہ کرنے کی صورت میں جان سے ماروینے یااس کا کوئی عضوضا کئے کر دینے یا شدید مار مارنے کی دھم کی دے رہا ہے اورعورت سمجھتی ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ جو کہدر ہاہے وہ کر گز رے گا ،اس صورت میں وہ زنا کئے جانے پرمجبور شار ہوگی اور اگر اس کے ساتھ زنا ہوا تو وہ گنا ہمگا زہیں ہوگی اور اگر دھم کی کی نوعیت الیی نہیں بلکہ قید کر دینے یا معمولی مار مارنے وغیرہ کی دھم کی ہے تو الیمی صورت میں عورت زنا پرمجبور شارنہ ہوگی اور زنا ہونے کی صورت میں گنا ہمگار بھی ہوگی۔

یا در ہے کہ اس آ بہ مبار کہ میں جو کنیزوں کو بدکاری پرمجبور کرنے سے منع فر مایا گیا،اس حکم میں کنیزوں کے ساتھ ساتھ آزادعورتیں بھی داخل ہیں اور انہیں بھی زنا پر مجبور کرنامنع ہے، نیز زنا پر مجبور کرنا دنیا کا مال طلب کرنے کیلئے ہو یاکسی اورغرض سے بہرصورت حرام اور شیطانی کام ہے اور آیت کے آخر سے بیٹابت ہوتا ہے کہ زنا پر مجبور کرنے والے گناہ گار ہیں۔اسے سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کواپینے طرزِ عمل برغور کرنے کی شدید ضرورت ہے جومحنت مزدوری کر کے خود کما کرلانے سے جی چرانے کی بنابرگھر کے اخراجات چلانے کیلئے یااپنی خواہشات اور نشے کی لت یوری کرنے كيلئے كمينے بن كى حد پاركرديتے اورا بني بيويوں، بيٹيوں اور بہوؤں وغيرہ كوزنا كروانے پر مجبوركرتے بين تاكه اس ذريعے سے حاصل ہونے والا مال گھر کے اخراجات چلانے ،اپنی خواہشات اور نشہ پورا کرنے میں کام آئے ،اسی طرح وہ لوگ بھی اپنی حالت پرغورکریں جوعورتوں کوورغلا کر پہلے ان کی گندی تصاویراوروڈ یوز بنالیتے ہیں، یاان کی نجی زندگی کے کچھ ایسے پہلونوٹ کر لیتے ہیں جن کا ظاہر ہوجاناعورت اینے حق میں شدید نقصان دہ مجھتی ہے، پھریہلوگ ان چیزوں کومنظر عام پرلانے کی دھمکیاں دے کرانہیں زنا کروانے پر مجبور کرتے رہتے ہیں،ایسےلوگ یا در تھیں کہ جس عورت کے ق میں شریعت کے اصولوں کے مطابق زنار مجبور کیا جانا ثابت ہوااسے تواللّٰہ تعالیٰ مہر بانی فرماتے ہوئے بخش دے گالیکن ز ناپرمجبور کرنے والا بہر حال گنا ہگار ہوگا اورا گراس نے توبہ نہ کی اوراس چیز ہے باز نہ آیا تو وہ اللّٰہ تعالی کے غضب اور جہنم کے دردنا ک عذاب میں مبتلا ہوسکتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ایسےلوگوں کوعقلِ سلیم اور ہدایت عطافر مائے ،ا مین ۔

ۗ ۅؘڶقَ١۫ٲ**ڹ**۫ۯٙڶؽٙٳڶؽڴؠؙٳڸؾٟڡ۠ؠؾۣڹؾٟۊۜڡؘؿؘڷٳڝؚٚٵڷ۫ۮؚؽؽڂؘڶۅ۠ٳڡڽ۬ڡؘٚڹڵؚڴؠ

تنسبرصراط الحنان

الْنُولِا ٢٤

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

### وَمَوْعِظَةً لِلنُتَقِيْنَ شَ

ترجمه كنزالايمان: اور بيتك مم في أتاريت تمهارى طرف روش آيتي اور يحمدان لوگول كابيان جوتم سے پہلے مو گزرےاورڈ روالوں کے لیے قبیحت۔

ترجید کنزالعِدفان: اور بیشک ہم نے تہاری طرف روش آیتیں اور تم سے پہلے لوگوں کا حال اور ڈروالوں کے لیے نصیحت نازل فرمائی۔

﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا: اور بيشك بهم في أتاريس - ﴾ اس آيت ميس الله تعالى في قر آن ياك كين اوصاف بيان فرمائ

- (1)....قرآنِ ماك كي آيتي روشن اورمُفَصَّل بال-
- (2) ....اس میں سابقہ لوگوں کی مثالیں ہیں۔اس کا ایک معنی پیہے کہ جس طرح تو رات اور انجیل میں حدود قائم کرنے کے احکام دیئے گئے اسی طرح قرآن مجید میں بھی دیئے گئے ہیں۔ دوسرامعنی بیہ ہے کہ سابقہ اُمتوں میں اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے کی وجہ ہے جن برعذاب نازل ہواان کا ذکر قرآن یاک میں ہےاوراسے ہم نے تمہارے لئے مثال بنا دیا تا کتمہیں معلوم ہوجائے کہ اگرتم نے اللّٰہ تعالٰی کی نافر مانی کرنے میں اُن کی رَوْشِ اختیار کی توتم پر بھی وییا ہی عذاب نازل ہوسکتا ہے۔
- (3) ....، مُتَقِين كے لئے نصیحت ہے متقین كا بطورِ خاص اس لئے ذكر فرمایا كرقر آن كی نصیحت سے يہي فائدہ حاصل کرتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

اس آیت سےمعلوم ہوا کہ قر آن مجیدتھیے۔ حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعیہ ہےاوراس کی برکت ہے دلوں ، كى خى دُور ہوجاتى، دلوں ير چڙھا ہوا گنا ہوں كا زَيْك ختم ہوجا تا اور خشك آئكھوں سے اللّٰه تعالىٰ كے خوف كے سب آنسو

1 .....تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٣٤، ٣٧٨/٨.

نَدَا فَلْهُمْ ١٨ ﴾ ﴿ النَّا أُولَا ٢٤ ﴾ ﴿ النَّا أُولَا ٢٤ ﴾ ﴿ النَّا أُولًا ٢٤ ﴾ ﴿ النَّا أُولًا ٢٤

روال ہوجاتے ہیں۔حضرت عبداللّه بن عمر دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنَهُمَا سے روایت ہے، نبی کریم صَلَی الله تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ فَالَیٰ عَنَهُمَا سے روایت ہے، نبی کریم صَلَی الله تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهِ عَنِی اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اَعْدَاللهِ وَسَلَمُ الله والول کی صفائی کیا ہے؟ ارشاد فر مایا: موت کی زیادہ یا داور قرآنِ کریم کی تلاوت۔ (1) الله اِصَلَمُ اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ الله وَسَلَمُ اللهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَمُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَمُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَمُ اللهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَلَا مُعَالًا وَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا لَا عَلَمُ اللهُ وَاللّهُ وَمَا لَا وَلَا مُعَالًا وَلَا مُعَالًا وَلَا مُعَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَا عَلَمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْ مُعَالًا اللّهُ وَلَا مُعَالًا وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَالًا وَلَا اللهُ وَلَا مُعَالًا وَلَوْلًا مُعَلّمُ وَلَا مُعَالًا وَلَا مُعَالًا وَلَا مُعَالًا وَلَا مُعَالًا وَلَمُ اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَالًا وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَالًا وَلَا مُعَالًا وَلَا مُعَالًا وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَالًا وَلَا مُعَالِمُ اللّهُ وَلَا مُعَالًا وَلَا مُعَالًا وَلَا مُعَالًا وَلَا مُعَالًا وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَالُمُ وَلِي مُعَلّمُ وَلَا مُعَالِمُ وَلَا مُعَلّمُ وَلِمُ عَلَمُ وَلَا مُعَالِمُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَالِمُ وَلِمُ مُعَلّمُ وَلَا مُعَالِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُعَالِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ مُعَالِمُ وَلَا مُعَلّمُ وَلِمُ مُعَلّمُ وَلَا مُعَلّمُ وَلِمُ مُعَلّمُ وَا مُعَلّمُ وَاللّمُ مُعَلّمُ وَاللّمُ مُعَلّمُ وَاللّمُ مُعَالِمُ

اَللهُ نُونُ السَّلُوْتِ وَالْآئُ مِن الْمَثُلُ نُورِهٖ كَيِشْكُوةٍ فِيهَامِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فَي الْمِصْبَاحُ فَي الْمِصْبَاحُ فَي الْمِصْبَاحُ فَي الْمُحِنَّةِ وَالْمَ اللّهُ الْمُونِيَّةِ وَلَا عَلَيْتِةٍ لَا يَكُولُ اللّهُ الْمُونِيَّةِ وَلَا عَلَيْتِةٍ لَا يَكُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

توجمة كنزالايمان: الله نورب آسانوں اور زمین كا،اس كے نور كى مثال ایس جیسے ایک طاق كه اس میں چراغ ہے وہ چراغ ایک فانوس میں ہے وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی ساچمکتاروش ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورب كانہ تچچم كا قریب ہے كہ اس كا تیل بھڑک اُٹھے اگر چہ اسے آگ نہ چھوئے نور پر نور ہے اللّٰہ اپنے نور كى راہ بتا تا اُ

1 ..... شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان . . . الخ، فصل في ادمان تلاوته، ٢/٢ ٥٥، الحديث: ١٠١٤ .

سَيْرِصَ لَطُالِحِنَانَ

جلدشيشم

قَدْاَفَلَتَم ١٨ ﴾ ﴿ النَّهُولَا ٢٤ ﴾ ﴿ النَّهُولَا ٢٤

ترجید کنز العِدفان: الله آسانوں اور زمینوں کوروشن کرنے والا ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح جبکتا ہوا ستارہ ہے جوزیتون کے جس میں چراغ ہیں ہوتا ہے جونہ مشرق والا ہے اور نہ مغرب والا ہے۔ قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگر چدا ہے آگ نہ چھوئے۔ نور پرنور ہے، اللّه اپنور کی راہ دکھا تا ہے جے چاہتا ہے اور اللّه لوگوں کیلئے مثالیس بیان فرما تا ہے اور اللّه ہرشے کوخوب جاننے والا ہے۔

﴿ اللّٰهُ تُوْمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ آمَانُول اورزمینول کا نور ہے۔ ﴿ نور اللّٰه تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت عبد اللّٰه بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تعالیٰ عَنهُ مَا فرماتے ہیں: '' آیت کے اس جھے کے معنی یہ ہیں کہ اللّٰه تعالیٰ آسانوں اورزمینوں کا ہادی ہے تو زمین و آسان والے اس کے نور سے تق کی راہ پاتے ہیں اور اس کی ہدایت سے مراہی کی جیرت سے نجات حاصل کرتے ہیں۔' بعض مفسرین نے فرمایا: 'اس کے معنی یہ ہیں کہ اللّٰه تعالیٰ آسانوں اورزمینوں کو منور فرمانے والا ہے اور اُس نے آسانوں کو فرشتوں سے اور زمین کو انبیاء کرام علیٰهم الصّله و والسّائدہ سے منور کیا۔' (1)

﴿ مَثَلُ دُوْرِهِ : اس كِنور كى مثال ﴾ بعض مفسرين كِنز ديك الله تعالى كِنور سے مؤمن كِدل كو وورانيت مراد ہے جس سے وہ ہدایت پاتا اور راہ یاب ہوتا ہے۔ حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنهُ مَا نے فرمایا كہ یہ الله تعالی كے اس نور كى مثال ہے جواس نے مؤمن كوعطا فرمایا۔ بعض مفسرین نے اس نور سے قرآن مرادلیا اورا يک تفسيريہ ہے كہ اس نور سے مرادسيّر كائنات ، افصل موجودات ، رحمت عالم صَلَّى اللهٔ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَیں۔

4

اہلِ علم نے اس آیت میں بیان کی گئی مثال کے گئی معنی بیان فرمائے ہیں،ان میں سے دومعنی درج ذیل ہیں،

(1) .....نور سے مراد ہدایت ہے اور معنی ہے ہیں کہ اللّٰه تعالیٰ کی ہدایت انتہائی ظہور میں ہے کہ عالَم محسوسات میں اس کی تشبیہ ایسے روشن دان سے ہوسکتی ہے جس میں صاف شفاف فانوس ہو،اس فانوس میں ایسا چراغ ہوجونہایت ہی بہتر اور یاک صاف زیتون سے روشن ہوتا کہ اس کی روشنی نہایت اعلیٰ اور صاف ہو۔

(2) ..... بيسيد المرسلين ، حمر مصطفى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُنُور كَي مثال بي اس كي تفصيل يجهاس طرح ہے۔

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٥،٣٥٣/٥.

(تنسيرصَ اطُالِحِنَانِ

الِّنْ بُولِاً ٢٤

٦٣٦

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا فَ حَضرت كعب احبار دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے فرمایا كراس آیت كے معنی بیان كرو دانهوں نے فرمایا: "الله تعالى ف اپنے نبی كريم صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى مثال بيان فرما كی دوشندان (یعنی طاق) تو حضورا قدس صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كاسينشريف ہے اور فانوس، قلب مبارك اور جراغ، نبوت ہے جو كرشجر نبوت سے دوشن ہے اور اس نورِحمری كی دوشنی كمال ظهور میں اس مرتبہ پرہے كما كرآپ صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللّٰ اللهُ اللهُ

اور حضرت عبد الله بن عمر دَضِى الله تعَالى عَنهُ مَا سے مروى ہے كه روشندان تو دوعاكم كے سروار صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَ اللهُ وَسَلَّمَ كاسينه مبارك ہے اور فانوس قلب اَطہراور چراغ وہ نور جوالله تعالى نے اس ميں رکھا كه شرقى ہے نہ غربی نه يہودى، نه نفر انى ، ايك شجرهُ مباركه سے روش ہے، وہ شجره حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام بيں \_حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَ السَّلام كے ول كنور برنور محمى ، نور برنور ہے ۔

حضرت محمد بن کعب قرظی دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ نے فرمایا کہ روش دان اور فانوس تو حضرت آسمعیل علیه الصّلوهٔ وَالسَّلام کیا کثر انبیاء بیں اور چراغ حضورِ اقدس صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم اور شجرهٔ مبار کہ حضرت ابرا ہیم عَلیْهِ الصَّلوهُ وَالسَّلام کیا کثر انبیاء عَلیْهِمُ الصَّلوهُ وَالسَّلام آپ کی نسل سے بیں اور شرقی وغربی نہ ہونے کے یہ معنی بیں کہ حضرت ابرا ہیم عَلیْهِ الصَّلوهُ وَالسَّلام آپ کی نسل سے بیں اور شرقی وغربی نہ ہونے کے یہ معنی بیں کہ حضرت ابرا ہیم عَلیْهِ الصَّلوهُ وَالسَّلام مَن کی فلا فی الصَّلوهُ وَالسَّلام مَن کی طرف قریب ہے کہ محمدِ مصطفط نہ یہودی مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور عیسائی مشرق کی طرف قریب ہے کہ محمدِ مصطفط صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے مَاسَ وَ مَالات نزولِ وَی سے پہلے ہی مخلوق پر ظاہر ہوجا نیں ۔ نور پر نور یہ کہ نبی کی نسل سے نبی بیں اور نور محمدی نور ابرا ہیمی پر ہے۔ (1) اس مثال کی تشریح میں ان کے علاوہ اور بھی بہت اول بیں ۔

اعلی حضرت امام احمد رضاخال عَلیُه رَحْمَهُ الرَّحُمٰن نے اس آیت کا خلاصہ ایک شعر میں سمودیا، چنانچ فرماتے ہیں،
سیع دل مشکوۃ تن سینہ زجاجہ نور کا سیری صورت کے لئے اترا ہے سورہ نور کا
ہون شَجَرَةِ مُّلُوکَةٍ ذَیْتُونَةٍ: ہر کت والے درخت زیون سے۔ پہنیتون کا درخت انتہائی برکت والا ہے کیونکہ اس
میں بہت سارے فوائد ہیں، جیسے اس کاروغن جس کوزَیت کہتے ہیں انتہائی صاف اور پاکیزہ روشنی دیتا ہے۔ سرمیں بھی
لگایاجا تا ہے اور سالن کی جگہروٹی سے بھی کھایاجا تا ہے۔ دنیا کے اور کسی تیل میں بیوصف نہیں۔ زیون کے درخت کے

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٥، ٤/٣ ٥٥.

(تنسيره كلظ الحنان

الِنَّبُّولِاً ٢٤

٦٣٧

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

یتے نہیں گرتے۔ بیدر خت ندسر دملک میں واقع ہے نہ گرم ملک میں بلکہ ان کے در میان ملک شام ہے کہ نہ اُسے گرمی کی سے سے نقصان پہنچے نہ سر دی سے اور وہ نہایت عمدہ واعلی ہے اور اس کے پھل انتہائی مُعْتَدِ ل ہیں۔<sup>(1)</sup>

زیتون سے متعلق حضرت ابواسید دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ' زیتون کھا وَاوراس کا تیل استعال کرویہ مبارک درخت ہے۔''<sup>(2)</sup>

## فِيْ بُيُوْتٍ آ ذِنَاللَّهُ آنُ ثُرُفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اللَّهُ لَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا فِي الْمُعَالِي فَ بِالْغُدُوِّ وَالْإِصَالِ فَي

توجهة كنزالايدمان: ان گھروں میں جنہیں بلند كرنے كااللّٰه نے تھم دیا ہے اوران میں اس كانام لیاجا تا ہے،اللّٰه كی اللّٰه كى اللّٰه كاللّٰه كى اللّٰه كى اللّٰ

ترجید کنزُالعِدفان: ان گھروں میں ہے جن کی تعظیم کرنے اوران میں اللّٰہ کا نام ذکر کئے جانے کا اللّٰہ نے تکم دیا ہے، ان میں صبح وشام اللّٰہ کی تنتیج بیان کرتے ہیں۔



آیت کی مناسبت سے یہاں مسجد بنانے کے عمم مسجد بنانے کے فضائل اور انہیں پاک صاف رکھنے سے متعلق

4احادیث ملاحظه ہوں،

- 🕦 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٥، ٣٥٣/٣-٤٥٣، ملخصاً.
- 2 ..... ترمذي، كتاب الاطعمة، باب ما جاء في اكل الزيت، ٣٣٧/٣، الحديث: ١٨٥٩.
  - 3 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٦، ٣٥٥/٣.

(تنسيرص اط الجنان)

جلدشيشم

www.madinah.in

قَدَا فَلَحَ ١٨ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ ﴿ الْنَهُولُا ٢٤ ﴾

ُ (1).....حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مَا نِهِ فرما يا بمسجد بين زمين ميں الله تعالى كے گھر ہيں ، بيآسان ۖ ...

والول کے لئے ایسے روشن ہوتی ہیں جیسے زمین والول کے لئے آسان کے ستارے روشن ہوتے ہیں۔(1)

(2) .....حضرت عا كَثْيُصديقة دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَكُول میں مسجدیں تغییر کرنے اور انہیں یاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ (2)

(3).....حضرت عمر فاروق دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''جوالله تعالیٰ کے ذکر کے لئے مسجد بنائے الله تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا تاہے۔''(3)

(4) .....حضرت واثله بن اسقع دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روایت ہے ، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''اپنی مسجدوں کو بچوں ، پاکلوں ، (مسجد میں ) خرید وفر وخت کرنے ،شور کرنے ،حد جاری کرنے اور تلوارین نگی کرنے سے محفوظ رکھو۔''(4)

﴿ يُسَبِّحُ لَهُ: الله تعالىٰ كَ شَيْح بيان كرتے ہيں۔ ﴾ تبيح سے مرادنمازيں ہيں، صبح كى تبيح سے فجر اور شام سے ظهر، عصر، مغرب اور عشاء كى نمازيں مراد ہيں۔ (<sup>5)</sup>

### \*

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا:
''جوضح یا شام مسجد میں گیااللّٰه تعالٰی جنت میں اس کے لئے مہمانی کا اہتمام کرے گا جب بھی وہ صبح یا شام کو جائے۔''(6)

٧ؚۘۘۼٲڷ لاَ تُلْفِيهِم تِجَامَةٌ وَلابَيْعُ عَنْ ذِكْمِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَوةِ وَ اِيَا الصَّلُوةِ وَ اِيَا التَّاءِ الرَّكُوةِ فَيْ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْ فِالْقُلُوبُ وَالْا بُصَامُ فَيْ الْقُلُوبُ وَالْا بُصَامُ فَيْ

- ۱۰۲۰۸ ، الحبير، ومن مناقب عبد الله بن عباس واخباره، ۲۲۲٬۱۰ ، الحديث: ۱۰۲۰۸ .
  - ابو داؤد، كتاب الصلاة، باب اتخاذ المساجد في الدور، ١٩٧١، الحديث: ٥٥٥.
- ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب من بني لله مسجداً، ٧/١، ٤، الحديث: ٧٣٥.
- 4 .....ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد، ١٥/١ ؟، الحديث: ٧٥٠.
  - 5 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٣٦، ص٧٨٢.
  - 6 .....بخاري، كتاب الإذان، باب فضل من غدا الى المسجد وراح، ٢٣٧/١، الحديث: ٦٦٢.

تنسيره كاظ الجنان

الِنَّوْلِ ٢٤

739

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

## لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُوْ اوَيَزِيْدَهُمُ مِّنْ فَضَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ يَجْزِينَهُمُ مِّنْ فَضَلِهِ وَاللهُ يَرْدُونُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿

توجمه کنزالایمان: وه مردجنهیں غافل نہیں کرتا کوئی سودااور نہ خرید وفر وخت اللّٰه کی یا داور نماز برپار کھنے اور زکو ۃ ویے سے ڈرتے ہیں اس دن ہے جس میں اُلٹ جائیں گے دل اور آئکھیں۔ تا کہ اللّٰه انہیں بدلہ دے ان کے سب اِللّٰه علی میں اُلٹ جائیں گے دل اور آئکھیں۔ تا کہ اللّٰه انہیں بدلہ دے ان کے سب اِللّٰه کے سب بہتر کام کا اور اینے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے اور اللّٰه روزی دیتا ہے جسے چاہے بے گنتی۔

ترجہ کا کنوالعیرفان: وہ مردجن کو تجارت اورخرید وفروخت اللّٰہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکو ۃ دیئے سے عافل نہیں کرتی ، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آئکھیں اُکٹ جائیں گے۔ تاکہ اللّٰہ انہیں ان کے بہتر کا موں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطافر مائے اور اللّٰہ جسے جا ہتا ہے بغیر صاب کے رزق عطافر ما تاہے۔

﴿ بِهِ جَالٌ: مرو۔ ﴾ اس آیت میں نور سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے چندظا ہری وباطنی اعمال ذکر فر مائے گئے، چنانچہ ارشاو فر مایا کہ نور سے ہدایت حاصل کرنے والے وہ مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید وفر وخت اللّٰہ تعالیٰ کی یا داور اس کے قبی ولسانی ذکر اور نماز کے اوقات پر مسجدوں کی حاضری سے ، نماز قائم کرنے اور انہیں وقت پر اداکرنے سے اور زکو قاکووقت پر دینے سے عافل نہیں کرتی۔ (1)

## 

حضرت عبد الله بن عمر وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا بازار ميل تَصِيم معجد ميل نماز كے لئے اقامت كى گئ تو آپ وضى اللهُ تَعَالَى عَنهُ نے ديكھا كہ بازار والے أُسِطُ اور دوكا نيل بندكر كے معجد ميل واخل ہوگئے ۔ بيد كي كرآپ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ نے فرما يا كه آيت ' مِي جَالُ لاَ لَا تُلْفِي بُومْ 'ايسے ہی لوگوں كے ق ميں ہے۔ (2) سُبُحَانَ الله إان مقدس ہستيوں كے

النور، تحت الآية: ٣٧، ص٣٨٨، خازن، النور، تحت الآية: ٣٧، ٥/٣٥، ملتقطاً.

2 .....تفسير ابن ابي حاتم، النور، تحت الآية: ٣٧، ٣٧، ٢٦٠٧.

تنسيرصراط الجنان

جلدشيشم

قَدَا فَلَحَ ١٨ ﴾ ﴿ ٢٤٠ ﴾ ﴿ ٢٤٠ ﴾ ﴿ الْنَّبُولُا ٤٠ ﴾

نزدیک نماز کی اہمیت عملی طور پر تجارت، کاروبار اوردوکا نداری سے بڑھ کرتھی اسی لئے بیا قامت کی آواز سنتے ہی سب
پھر بند کر کے نماز کے لئے حاضر ہوجاتے تھے اور اب کے مسلمانوں کا حال سب کو معلوم ہے کہ دوکان کے پاس مسجد ہونے
کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز اداکرنے کے لئے حاضر ہونے کی بجائے اپنی دوکا نداری میں مصروف رہتے ہیں اور اس
اندیشے سے بھی نماز کے لئے حاضر نہیں ہوتے کہ پیچھے سے کوئی گا کہ آجائے اوروہ خالی چلاجائے۔ اللّٰہ تعالی انہیں نماز
کی اہمیت سجھنے اور اسے وقت پر ، جماعت کے ساتھ اداکرنے کی توفیق عطافر مائے ، امین۔

آیت کی مناسبت سے یہاں وقت پراور جماعت کے ساتھ نماز اداکرنے کے 3 فضائل ملاحظہ ہوں ،

(1) .....حضرت عبد الله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين ، مين في دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(2) .....حضرت عثمان غنى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: "جس

نے کامل وضوکیا، پھرنمازِ فرض کے لیے چلااور جماعت کےساتھ نماز پڑھی تواس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔''<sup>(2)</sup>

(3) ..... حضرت الوهرميره دَضِى الله تعَالَى عَنهُ معروايت ب، تاجدار رسالت صلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسلَّمَ في ارشاو فرمايا:

'' منافقین پرسب سے زیادہ گراں نمازعشا اور فجر ہے اور وہ جانتے کہ ان میں کیا ہے؟ تو گھٹے ہوئے آتے۔ بیشک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دول پھرکسی کو حکم فر ماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں اپنے ہمراہ کچھلوگوں کو جن نے پاس لکڑیوں کے گھھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھر اُن پر آگ سے جلادوں۔''(3)

قرآن وحدیث میں زکوۃ ادا کرنے کے بہت فضائل بیان کئے گئے ہیں، یہاں ایک آیت اور ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچیہ اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

- الحديث: ۲۷ ٥٠.
   الحديث: ۲۷ ٥٠.
- ◘ .....صحيح ابن خزيمه، كتاب الامامة في الصلاة، باب فضل المشي الى الجماعة متوضياً...الخ،٣٧٣/٢،الحديث: ٩٤٨٩.
- 3 .....صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،باب فضل صلاة الحماعة...الخ،ص٣٢٧، الحديث: ٢٥٢(١٥٦).

(تنسيرصرًاطُالجنَانَ

الِنْبُولِا ٢٤

٦٤١ )

قَدًا فَلَحَ ١٨

ٳڹۧۜٲڷٙڹۣؿؽؗٵڡؘٮؙٛٷٵۅؘۼڡؚڵۅٵڵڞ۠ڸڂؾؚۉ٦ۊٵڡؙۅٵ ٵڞؖڸۊۊٵؾٷٵڶڗٞڬۅۊڮۿؙٵٛڿۯۿؠ۫ۼٮ۫۫ؽ؆ڽؚؖۿؚؠٛ ۘٷڒڂٛۅؙؙ۫۠ٛٛ۠ٛٛ۠ٛ۠ٛ۠ػڶؿ۫ۿؚؠ۫ۉڒۿؙؠ۫ؽڂڒؘڹؙۅٛؽ<sup>(1)</sup>

ترجید کا کنزُ العِدفان: بیشک وہ لوگ جوایمان لائے اور انہوں نے اجھے کام کئے اور نماز قائم کی اور زکو قدی ان کا اجران کے رب کے پاس ہے اور ان پرنہ کوئی خوف ہوگا اور نہ و مخمکین ہول گے۔

اور حضرت جابر دَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاد فرمایا: "جس نے اپنے مال کی زکوۃ اداکر دی تو بیشک اس کے مال کا شراُس سے چلا گیا۔ "(2)

### 4

یادر ہے کہ اس آیت میں بطور خاص مردوں کا ذکر اس لئے ہوا کہ عور توں پر جمعہ یا جماعت کے ساتھ دیگر نمازوں کی ادائیگی کے لئے مسجد میں حاضر ہونالازم نہیں۔ (3) عورت کے لئے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے، چنا نچہ حضرت عبد اللّٰه بن مسعود رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّٰه صَدِّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فرمایا: ''عورت کا دالان یعنی بڑے کرے میں نماز بڑھنا، کن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور کو گھری میں نماز اداکرنا دالان میں نماز اداکر نے سے بہتر ہے۔''(4)

﴿ يَخَافُونَ: وُرتے ہیں۔ ﴾ آیت کی ابتداء میں جن مردوں کے اعمال ذکر فرمائے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آئھیں اُلٹ جائیں گی۔ یعنی وہ فرما نبر دار بندے جوذ کر وطاعت میں نہایت مُستُعجد رہتے ہیں اورعبادت کی ادائیگی میں سرگرم رہتے ہیں ،اس حُسنِ عمل کے باوجودوہ اس دن سے خاریف رہتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ ان سے اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کاحق ادافہ ہوسکا۔ آیت میں قیامت کے دن کا ایک حال بتایا گیا کہ اس دن دل اور آئھیں اُلٹ جائیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دلوں کا اُلٹ جانا ہے ہے کہ شد سے خوف اور اِضطراب سے دل اور آئکھیں اُلٹ جائیں گی یا اس کے میمعنی ہیں دل اُلٹ کر گلے تک چڑھ جائیں گے ، نہ با ہر نگلیں نہ نے چائزیں اور آئکھیں اُوپر چڑھ جائیں گی یا اس کے میمعنی ہیں

- 🕦 .....بقره:۲۷۷.
- 2 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ٢/١٦، الحديث: ٥٧٩.
  - 3 ....خازن، النور، تحت الآية: ٣٧، ٣/٥٥٨.
- 4.....ابو داؤد، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك، ٢٣٥/١، الحديث: ٥٧٠.

(تنسيرصراط الجدَان)

الِنَّبُّولِاً ٢٤

727

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

کر کفار کے دل کفروشک سے ایمان ویقین کی طرف بلیٹ جائیں گے اور آنکھوں سے پردے اُٹھ جائیں گے۔ (1)

﴿ لِیک جُزِیکُمُ اللّٰہُ: تا کہ اللّٰہ انہیں بدلہ دے۔ ﴾ یعنی اللّٰہ تعالی کے مقبول بندے ان نیک کا موں میں اس لئے مشغول

ہوتے ہیں تا کہ اللّٰہ تعالی انہیں ان کے بہتر اَعمال کا ثواب عطاکرے اور صرف یہی نہ ہو بلکہ اللّٰہ تعالی اپنے فضل سے

انہیں مزید بھی عطاکرے اور اللّٰہ تعالیٰ جے جا ہتا ہے بے حساب رِزْ ق عطافر ما تا ہے۔ (2)

وَالَّذِيْنَكَفَنُ وَااعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمُانُ مَاءً وَاللَّهُمُ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمُانُ مَاءً وَاللَّهُمُ كَسَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿

توجمه کنزالایمان: اورجو کافر ہوئے اُن کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں جمکتاریتا کسی جنگل میں کہ بیاسااسے پانی جم تحجے یہاں تک جب اُس کے پاس آیا تو اُسے بچھنہ پایا اور الله کواپنے قریب پایا تو اُس نے اس کا حساب پورا بھر دیا اور الله علمہ جلد حساب کر لیتا ہے۔ الله جلد حساب کر لیتا ہے۔

ترجید کنو العِرفان: اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح جیکنے والی ریت ہو، پیاسا آدمی اسے پانی سمجھتا ہے یہاں تک جب وہ اس کے پاس آتا ہے تواسے کچھ بھی نہیں پاتا اور وہ اللّٰہ کواپنے قریب پائے گا تواللّٰہ اسے اس کا پورا حساب دے گا اور اللّٰہ جلد حساب کر لینے والا ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ كُفَنُ وَ الدَورِ جَوَا فَرِ مُوتِ \_ ﴾ اس سے پہلی آیات میں اللّٰہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے حالات بیان فرمائے اور اس آیت سے کا فروں کے اور دنیا میں بھی انہیں اور اس آیت سے کا فروں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ آخرت میں شدید خسارے کا شکار ہوں گے اور دنیا میں بھی انہیں طرح طرح کی ظلمتوں کا سامنا ہوگا۔ اس سلسلے میں یہاں دومثالیں بیان کی گئیں ، اس آیت میں ذکر کی گئی مثال کا خلاصہ

1 ....خازن، النور، تحت الآية: ٣٧، ١٥٥٣-٥٥٦.

2 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٨، ٣/٣٥٣.

642

جلدشيشم

النُّولا ؛

قَدَّا فَلَحَ ١٨

یہ ہے کہ کفار کے ظاہری اچھے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چیکنے والی رہت ہو، بیاسا آ دمی اسے پانی سمجھ کراس کی تلاش میں چلااور جب وہاں پہنچا تو پانی کا نام ونشان نہ تھا تو وہ تحت مایوس ہو گیاا یسے ہی کا فراپنے خیال میں نیکیاں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ سے اس کا ثواب پائے گا،کیکن جب میدانِ قیامت میں پہنچے گا تو ثواب نہ پائے گا بلکہ عذا ہے ظیم میں گرفتار ہوگا اور اس وقت اس کی حسر ت اور اس کاغم اس پیاس سے بدر جہا زیادہ ہوگا۔ (1)

اس آیت بیں ان مسلمانوں کے لئے بھی بڑی عبرت وضیحت ہے جواللہ اتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کواس کے حکم کی نافر مانی اور مخالفت کرنے بیں مرف کرتے بیں ، پھر عادت ورسم ، ریا کاری و دِکھلا وے کے طور پر ، اور خفلت کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے سیمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نیک کام کررہے ہیں حالانکہ حقیقت بیہ کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مُمرُ بیَّن کر دیا اور ان کے اعمال کی مثال صحراء میں جیکنے والی ریت کی طرح ہے ، اسی طرح وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللّه تعالیٰ ان کے بارے میں میگان کر دیا جا کے گان کہ ان کے اللّه تعالیٰ ان کی خضب وجلال نہ فرمائے گا اور ان کے لئے جہنم کی آگ کو ٹھنڈ اکر دیا جائے گا، لیکن جب انہیں موت آئے گا تو کی خضب وجلال نہ فرمائے گا اور ان کے لئے جہنم کی آگ کو ٹھنڈ اکر دیا جائے گا، لیکن جب انہیں موت آئے گا تو کی معاملہ ان کے گمان سے انہائی برعکس ہوگا ، قیامت کے دن میز ان عمل میں ان کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا ، اللّه تعالیٰ ان کے بر کے اعمال کی وجہ سے ان پرغضب فرمائے گا اور جس سزا کے بیتن دار ہیں وہ سز انہیں دے گا ۔ لہذا ہر تقون خدر ہور توجہ دے۔ کو چا ہئے کہ اس مثال کو مجھے اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف بھر پور توجہ دے۔

آوُكُظُلُلْتٍ فِي بَحْرِلَّجِي بَيْغُشْدُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ فَطُلُلْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴿ إِذَا آخُرَجَ بِدَهُ لَمْ يَكُلُ سَحَابٌ فَطُلُلْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴿ إِذَا آخُرَجَ بِدَهُ لَمْ يَكُلُ لَمْ يَكُمُ يَخْعَلِ اللّٰهُ لَكُنُو مَا فَمَا لَهُ مِنْ ثُورٍ هَ فَي اللّٰهُ لَكُنُو مَا فَمَا لَهُ مِنْ ثُورٍ هَ فَي اللّٰهُ لَكُنُو مَا فَمَا لَهُ مِنْ تُورٍ هَا فَمَا لَهُ مِنْ تُورٍ هَا فَمَا لَهُ مِنْ تُورٍ هَا فَمَا لَهُ مِنْ تُورُ مِنْ فَرَافِهُ اللّٰهُ لَكُنُو مَا فَمَا لَهُ مِنْ تُورُ مِنْ فَي إِلَيْهُ اللّٰهُ مِنْ فَي اللّٰهُ لَكُنُو مُنْ اللّٰهُ لَكُنُو مُنْ اللّٰهُ لَا مُعَلِّمُ اللّٰهُ لَكُنُو مُنْ اللّٰهُ لِللّٰ اللّٰهُ لَلْهُ مِنْ اللّٰهُ لَا مُنْ لَكُونُ اللّٰهُ لَكُنُو مُنْ اللّٰهُ لَا مُنْ اللّٰهُ لِللّٰهُ لَا مُنْ لَكُمْ عَلَى اللّٰهُ لَا لَهُ مِنْ لَا مُعَلِّمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ لَلّٰ اللّٰهُ لَا لَهُ مَنْ لَكُمْ عَلَى اللّٰهُ لَا مُنْ لَكُمْ عَلَى اللّٰهُ لَا مُعَلِّمُ اللّٰ مُنْ لَكُمْ لَكُونُ مَنْ لَلّٰ مِنْ لَكُمْ لِمُعْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ لَكُنُو مُنْ لَكُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ لَلْكُلُكُ مُنْ لَكُمْ عَلَى اللّٰهُ لَا عَلَالِهُ مِنْ لَكُمْ عَلَى اللّٰهُ لَا عُلْمُ لَلْكُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ لَكُنُو مُنْ لَكُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ لَا عُلْمُ لَا مُعَلِّلُهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ عَلَا عَلَمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ال

النور، تحت الآية: ٣٩، ٨/٩ ٣٩، خازن، النور، تحت الآية: ٣٩، ٦/٣ ٣٥، ملتقطاً.

تنسيرص كظالجنان

جلدشيثم

الم

الِنْبُولا ٢٤

722

قَدَّا فَلَحَ ١٨

توجیدهٔ کنزالاییمان: یا جیسے اندھیریاں کی گنڈے کے دریا میں اس کے اوپرموج موج کے اوپراَورموج اس کے اوپر ابادل، اندھیرے ہیں ایک پرایک جب اپناہاتھ نکالے تو سوجھائی دیتامعلوم نہ ہواور جسے اللّه نور نہ دے اُس کے لیے اُ کہیں نورنہیں۔

توجہ یا گنڈالعوفان: یا جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کواوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو،اس موج کے پرایک اور موج ہو، (پھر)اس (دوسری) موج پر بادل ہوں۔اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے کہ جب کوئی اپناہا تھ نکالے تو اسے اپناہا تھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہواور جس کیلئے اللّٰه نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نورنہیں۔

﴿ اَوْ اَطْلُبُتِ: یا جیسے تاریکیاں ہوں۔ ﴾ اس آیت میں کفار کے بُرے اعمال کی مثال بیان گئی، اس کا خلاصہ بیہ کہ کہ کا فروں کے بُرے اعمال ایسے ہوں گے جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کو اور سے ایک موج نے دھانپ لیا ہو، اس موج پر ایک دوسری موج ہو، پھراس دوسری موج پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہ ایک اندھیر اور ایک گری ہوئی گھٹا کا، ان ایک اندھیر اور ایک گہرائی کا، اس پرایک اور اندھیر اقد بہتہ موجوں کا، اس پر اور اندھیر ابادلوں کی گھری ہوئی گھٹا کا، ان اندھیر ایوں میں شدت کا بیعالم کہ جواس میں ہو، وہ اپنا ہاتھ تھ کا تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو حالا تکہ اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو حالا تکہ اپنا ہو تھی نظر نہ آئے تو اور دوسری چیز کیا نظر آئے گی۔ ایسا ہی کفار کا حال ہو تھی نظر نہ آئے تو اور دوسری چیز کیا نظر آئے گی۔ ایسا ہی کفار کا حال کے دریا کے کنڈے اور اس کی گہرائی سے کا فر کے دل کو اور موجوں سے جہل ، شک اور جیرے کو جو کا فر کے دل پر چھائے دریا کے کنڈے اور اس کی گہرائی سے کا فر کے دل کو اور موجوں سے جہل ، شک اور جیرے کو جو کا فر کے دل پر چھائے ہوئے ہیں اور بادلوں سے مُہر کو جو اُن کے دِلوں پر ہے تشبید دی گئی۔ (1)

﴿ وَمَنْ لَا مُ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَدُنُوْمً افَمَالَدُ مِنْ نُوْمٍ: اورجس كيلي الله نورنه بنائے اس كے ليكوئى نورنهيں۔ ﴾ يعنى جے الله تعالى قرآنِ مجيد كنورسے مدايت دينا اورقرآنِ كريم پرايمان لانے كى توفيق دينانه چاہے تواسے اصلاً كوئى مدايت

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٤٠، ٦/٣٥٣-٣٥٧

سَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ

117 ESS 3

750

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

نہیں دے سکتا۔ <sup>(1)</sup>

## اَكُمْتَرَاتَ الله بُسَبِّحُ لَدُمَن فِ السَّلُوتِ وَالْاَثْ مِن وَ الطَّذِرُ طَفْتٍ الْكُنَّ قَدْعَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَشْبِيْحَهُ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿

ترجمه کنزالایمان: کیاتم نے نہ دیکھا کہ الله کی شبیج کرتے ہیں جوکوئی آسانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے پَر پھیلائے سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی شبیج ، اور الله اُن کے کاموں کو جانتا ہے۔

توجہ ہے کنوُالعِرفان: کیاتم نے نہ دیکھا کہ جوکوئی آسانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اور پرندے (اپ) پر پھیلائے ہوئے اللّٰہ کی شبیح کرتے ہیں سب کواپنی نماز اوراپی شبیج معلوم ہے اور اللّٰہ ان کے کاموں کوخوب جاننے والا ہے۔

﴿ اَلَمْ تَتَوَ اَكُمَاتُمْ فَيْنَ مَ فَيْدُو يَكُوا ﴾ اس ركوع ميں الله تعالى فيا بني وحدانيت اور قدرت پردائل بيان فر ما يا ہے۔ اس آيت ميں حضور سِيِدُ الْمُرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَ يَجْرُو يَخْ كَ لِحُكْ خُطَابِ فَر ما يا يَكِ اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعالَىٰ عَلَيْسِ وَاللهُ اللهُ تَعالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهُ لَكُونُ وَلَا اللهُ تَعالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهُ لَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْلُ كَالُونُ وَلَمُ عَلَيْلُ عَلَيْهُ وَمَعْلَىٰ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِيْ اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللهُ ا

2.....ابو سعود، النور، تحت الآية: ٤١، ٩٨/٤، تفسير سمرقندي، النور، تحت الآية: ٤١، ٤٣/٢،٤، ملتقطاً.

تَسَيْرهِ مَاطًا لِجِنَانَ}=

<sup>1 .....</sup>روح البيان، النور، تحت الآية: ٤٠، ١٦٣/٦.

**( الْنَجُّولاُ ٢٤** 

٦٤٦

قَدَّاً فَلَحَ

## وَيِتُّهِمُلُكُ السَّلُوتِ وَالْآنُ صَ وَ إِلَى اللهِ الْمَصِيُّرُ ﴿

ترجمه کنزالایمان:اورالله ہی کے لیے ہے سلطنت آسانوں اور زمین کی اور الله ہی کی طرف پھرجانا۔

ر ترجید کنؤ العِرفان: اور آسانوں اور زمین کی باوشاہت اللّٰہ ہی کے لیے ہے اور اللّٰہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْا ثَنْ ضِ : اور آسانوں اور زمین کی بادشاہت اللّه ہی کے لیے ہے۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ آسانوں اور زمین کی بادشاہت کی اور آسانوں اور کے لئے نہیں بلکہ صرف اللّه تعالیٰ ہی کے لیے ہے کیونکہ وہی ان کا خالق ہے اور وہی ان میں ہر طرح کا تَصَرُّف فر مانے کی قدرت رکھتا ہے اور مخلوق کوفنا ہونے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو سب نے صرف اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی لوٹنا ہے لہذا ہم تقلمندانسان کوچا ہے کہ صرف ایسے قوت والے مالک کی ہی عبادت کرے اور زبان ودل سے اس کی یا کی بیان کرے۔ (1)

اَلَمْتَرَانَّاللَّهُ يُزْجِى سَحَابًاثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ مُكَامًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلْلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّبَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدِ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ لَيكادُ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ لَيكادُ سَنَا بَرُقِهِ يَنْ هَبْ بِالْرَابُهَالِ أَنْهَا مِنْ اللَّهُ الْمَالِي شَ

توجمة كنزالايدمان: كياتونے نه ديكھاكہ الله نرم زم چلاتا ہے بادل كو پھرانہيں آپس ميں مِلاتا ہے پھرانہيں ته پرته كر و يتاہے تو تُو ديكھے كه اس كے نتي ميں سے مينه نكلتا ہے اور اُتارتا ہے آسان سے اس ميں جو برف كے پہاڑ ہيں ان ميں سے پچھاولے پھرڈ التا ہے نھيں جس پر چاہے اور پھيرديتا ہے انھيں جس سے چاہے قريب ہے كہ اس كى بجل كى چمک

€.....روح البيان، النور، تحت الآية: ٢٤، ٢٨٦٢.

فسيرص كاظ الجنان

جللاشيشم

الِنَّوْلُا ٢٤ ﴾

٦٤٧

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

آ نکھ لے جائے۔

توجید کنؤالعِدفان: کیاتم نے نہ دیکھا کہ اللّٰہ نرمی کے ساتھ بادل کوچلاتا ہے پھرانہیں آپس میں ملادیتا ہے پھرانہیں تہدر تہدکر دیتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے اور وہ آسان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اُتارتا ہے پھرجس پر چاہتا ہے اس پرڈال دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے پھیر دیتا ہے قریب ہے کہ اس کی بجل کی چیک آئکھیں لے جائے۔

﴿ اَلَمْ تَكُرُ: كَيَاتُمْ نَهُ نَهُ وَ يَكُوا بِهِ اسَ آيت مِين حَضُو اِلْدَسَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ كَسَاتُهُ صَالَّهُ صَالَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ اللهُ تَعَالَى جَسِيرَو مِينَ اور جَن اللّهُ تعالَى جَسِيرَو مِينَ اللّهُ تعالَى جَسِيرَو مِينَ اللهُ تعالَى جَسِيرَو مِينَ اللهُ تعالَى جَسِيرَو مِينَ عَلَيْهُ وَلِي كَلَّمْ عَلَيْهُ وَلِي كَلَّمْ عَلَيْهُ وَلِي كَلَّمْ عَلَيْهُ وَلِي كَلَّمْ عَلَيْهُ وَلِي كَلِي عَلَيْهُ وَلَهُ وَلِي كَلَّ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْكُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَيْ وَلَهُ وَلِي كَلَّمْ عَلَيْهُ وَلِي كَلَّمْ عَلَيْهُ وَلَيْلُ وَلَيْكُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ وَلِي كَلَّمْ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْكُ وَلَا وَلَا عَلَيْلُ وَلَيْكُ عَلَيْلُ وَلِي وَلَا وَلَوْلَ وَلِي عَلَيْلُ وَلِي وَلِي اللهُ وَلَيْ وَلَوْلِ وَلِي عَلَيْلُ وَلَيْلُ وَلَيْكُ وَلَا وَمَالِ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوْلُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَيْ وَلَا وَمَالِ وَلَا وَمَالُ وَمِلْ وَلَا وَمَالَ وَمَالَ وَلَا وَمَالُ وَمِلْ وَلَا وَلَا وَلَا وَمَالَ وَمَالِ وَمَالِ وَمِلْ وَلَا وَلَا وَلَا وَمَالِ وَلَا عَلَيْكُ وَلِي وَلِي وَلِي اللّهُ وَلَا مُعْلَى وَمِن وَلِي وَلِي وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَى مَلْمُ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَا مُعْلَلُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الل اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الل

❶ .....صاوى، النور، تحت الآية: ٤٣، ٤ / ١٠ ١ ١ ١ ١ ١، مـدارك، النور، تحت الآية: ٤٣، ص٧٨ ٥- ٧٨، خازن، النور، نحت الآية: ٤٣، ٢٥٧/٣، تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٤٣، ٨/٤ ٢٠ ٥-٥، ملتقطاً.

(تَسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ

الِكَبُّولِدُ ٢٤

قَدْاَ فْلُحَ ١٨

نازل فرما تا ہے۔ بیا کثر مفسرین کا قول ہے۔ (2) آسان سے مراد تھی آسان نہیں بلکہ وہ بادل ہے جولوگوں کے سرول آپر بلند ہے، اسے بلندی کی وجہ سے آسان فرمایا گیا کیونکہ 'ساء' اس چیز کو کہتے ہیں جو تجھ سے بلند ہے اور تیرے اوپر ہے۔
اللّٰہ تعالیٰ اس بادل سے اولے نازل فرما تا ہے، جبکہ پہاڑوں سے بڑے بڑے بادل مراد ہیں کیونکہ وہ بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کے مشابہ ہیں، جیسے مال کی وسعت کی وجہ سے کہا جا تا ہے کہ فلاں آ دمی مال کے پہاڑوں کا مالک ہے (اس طرح یہاں بادلوں کو بڑا ہونے کی وجہ سے کہا جا تا ہے کہ فلاں آ دمی مال کے پہاڑوں کا مالک ہے (اس طرح یہاں بادلوں کو بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کے ساتھ تشید دی گئی ہے) اور یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اولے جماہوا پانی ہیں جے اللّٰہ تعالیٰ نے باولوں میں پیدا فرما ہیے ، بچر وہ انہیں زمین کی طرف نازل فرما تا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلاقول زیادہ مناسب ہے کیونکہ آسان ایک مخصوص جسم کا نام ہے اور اسے باول کا نام قرار دینا مجازی طور پر ہے اور جس طرح سے درست ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ بادلوں میں پانی رکھے، بچرا سے اولوں کی صورت میں نازل فرمائے تو بلا شبہ یہ بچی سے کہا ہری آسان میں اولوں کے پہاڑ ہوں اور جب دونوں کا موں کا اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت میں ہونا سے جے تو اس آبیت کے ظاہری معنی کو ترک کرنے کی کوئی وجنہیں۔ (1)

یادر ہے کہ امام عبد الله بن عمر بیضا وی دَّحَمَهُ اللهِ تعَالیْ عَلَيْهِ نَهِ ' تَفْسِر بیضا وی' میں ،علامہ شہاب الدین احمد بن عمر خفا جی دَّحَمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ نَهِ بِیضا وی کی شرح' 'عنابیۃ القاضی' میں اور محمد بن مصلح الدین دَّحَمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ نَهِ بِیضا وی کی شرح' 'عنابیۃ القاضی' میں اور محمد دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ نَهِ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ نَهِ ' تفسیر ابوسعود' میں تفسیر بیضا وی پر ایپ حاشیہ ''میں امام ابوسعود محمد دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ نَهُ ' تفسیر ابوسعود' میں اور علامہ اساعیل حقی دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلیْهِ نَهُ ' تفسیر روح البیان' میں دوسر نے قول کو اختیار فرمایا ہے کہ یہاں آسان سے مراد بادل ہیں۔

## يُقَدِّبُ اللهُ النَّيْلُ وَالنَّهَاءَ لِ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَعِبُرَةً لِإُ ولِي الْأَبْصَابِ ٣

﴾ ترجمهٔ کنزالایمان: الله بدلی کرتا ہےرات اور دن کی بیشک اس میں سمجھنے کا مقام ہے نگاہ والوں کو۔

..... تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٢٤، ٥/٨ . ٤.

سَنوصَ اطْالِحِيَانِ عَ

جلدشيثم

الِنْبُولِا ٢٤

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُ : اللَّه تبديل فرما تا ہے۔ ﴾ يعنى الله تعالى رات اور دن كوتبديل فرما تا ہے اس طرح كدرات كے بعد دن كالتا اور دن كے بعد رات لا تا اور دن كے بعد رات لا تا ہے۔ بينك بادلوں كوچلانے ، ان سے بارش نكلنے ، آسانوں سے اولے برسانے ، بادلوں سے بحل ظاہر كرنے اور دن رات كوتبديل كرنے ميں غور وفكر كرنے والوں كے لئے اللّه تعالى كے وجود ، اس كى قدرت اور وحدانيت پرواضح دلائل موجود ہيں۔ (1)

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَا بَيْقِ مِنْ مَّاءِ فَينَهُمْ مِّنْ يَّمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَ مِنْهُمُ مِّنْ يَمْشِي عَلَى بِجُلَيْنِ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَمْشِي عَلَى الْهُ بَعِ يَخُلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ لِإِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَوِيْرُ شَيْ

ترجمة كنزالايمان: اور اللَّه نے زمین پر ہر چلنے والا پانی سے بنایا تو ان میں کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے اور ان میں کوئی ا وو پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں کوئی جار پاؤں پر چلتا ہے اللّٰہ بنا تاہے جو جاہے بیشک اللّٰہ سب کچھ کرسکتا ہے۔

توجدة كنؤالعرفاك: اور الله نے زمين پر چلنے والا ہر جاندار پانى سے بنايا تو ان ميں كوئى اپنے پيك كے بل چلتا ہے اور ان ميں كوئى دو پاؤں پر چلتا ہے اور ان ميں كوئى جار پاؤں پر چلتا ہے۔الله جو جا ہتا ہے پيدافر ما تا ہے۔ بيتك الله ہرشے پرقا در ہے۔

﴿ وَاللّٰهُ حَكَقَ كُلُّ دَا بَيْةٍ مِّنْ مَّا إِنهِ اللّٰه نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا۔ ﴾ اس سے بہلی آیات میں آسانوں اور زمین کے احوال سے اور آسانی آثار سے اللّٰه تعالیٰ کی قدرت ووحدا نیت پردلائل ذکر کئے گئے اور اس آیت سے جانداروں کے احوال سے اللّٰه تعالیٰ کی قدرت ووحدا نیت پر استدلال کیا جارہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰه تعالیٰ نے جانداروں کی تمام اُجناس کو پانی کی جنس سے پیدا کیا اور پانی ان سب کی اصل ہے اور اپنی اصل میں متحد ہونے کے باوجود ان سب کا حال ایک دوسر سے سے سی قدر مختلف ہے، یہ کا نئات کو تخلیق فر مانے والے کے علم و حکمت اور اس کی

1.....مدارك، النور، تحت الآية: ٤٤، ص٧٨٥، ملحصاً.

(تنسيرصراط الجنان

الِنَّهُولاً ٢٤ )\_\_\_\_

قَدًا فَلَحَ ١٨

قدرت کے کمال کی روژن دلیل ہے کہ اس نے پانی جیسی چیز سے ایسی عجیب مخلوق پیدافر مادی۔ مزید فرمایا کہ ان جانداروں میں کوئی اپنے پیٹے کے بل چلتا ہے جیسا کہ سانپ، مچھلی اور بہت سے کیڑے اور ان میں کوئی دویاؤں پر چلتا ہے جیسا کہ آدمی اور پرندے اور ان میں کوئی چاریاؤں پر چلتا ہے جیسا کہ چویائے اور در ندے۔ اللّٰه تعالیٰ جو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے پیدافر ماتا ہے۔ بیشک اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ ہرشے پر قادر ہے تو کیجہ بھی اس کے لئے مشکل نہیں۔ (1) نوٹ: اللّٰه تعالیٰ کی عجیب وغریب مخلوقات کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لئے کتاب "حیاا الحیوان" کا مطالعہ فرمائیں۔

## كَقُدُانْزَلْنَا الْيَتِمُّبِيِنْتِ وَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ ﴿

توجمه کنزالایمان: بینک ہم نے اُتاریں صاف بیان کرنے والی آیتیں اور اللّٰه مدایت دیتا ہے جسے جا ہے سید ھی راہ دکھائے۔

ترجیهٔ کنزُالعِدفان: بیشک ہم نےصاف بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائیں اور اللّٰہ جسے چاہتا ہے سید طی راہ کی طرف ہدایت ویتا ہے۔ طرف ہدایت ویتا ہے۔

﴿ لَقَدُ أَنْ ذَلْنَا الْيَتِ مُّبَيِّنَتِ: بيتك م في صاف بيان كرف والى آيتي نازل فرما كيل ﴾ ارشا وفرما يا كه بيتك بم في صاف بيان كرف والى آيتي نازل فرما كيل وحرام كا واضح بيان بي في صاف بيان كرف والى آيتين ليعنى قر آن كريم نازل فرما ياجس ميں ہدايت واحكام اور حلال وحرام كا واضح بيان بي اور الله تعالى ميں بي جي الله تعالى كى رضا اور آخرت اور الله تعالى ميں مو، وه و ين اسلام ہے۔ (2)

1 .....تفسير كبير،النور، تحت الآية: ٥٩٠٨،٤٥ ع-٧٠٤، مدارك، النور،تحت الآية:٥٤، ص٥٨٥، خازن، النور، تحت الآية: ٤٥، ٣٥٨/٣، ملتقطاً.

2 .....خازن، النور، تحت الآية: ٢٦، ٣٥٨/٣.

بزصَ اطْالْجِنَانَ ﴾

جلدشيشم

النَّبُولِدُ ٢٤

قَدْاَ فْلُحَ ١٨

قرآنِ پاک نازل کرنے کا ذکر فرمانے کے بعد بتایا جارہاہے کہ انسان تین فرقوں میں تقسیم ہوگئے۔ایک وہ جنہوں جنہوں جنہوں نے ظاہری طور پر تق کی اور باطنی طور پر اس کی تکذیب کرتے رہے، وہ منافق ہیں۔ووسراوہ جنہوں نے ظاہری طور پر بھی تفقد رہے، یہ خلص لوگ ہیں۔ تیسراوہ جنہوں نے ظاہری طور پر بھی تکذیب کی اور باطنی طور پر بھی، وہ کفار ہیں۔اگلی آیات میں ترتیب سے ان کا ذکر فرمایا جارہا ہے۔(1)

وَيَقُولُونَ امَنَّابِ اللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعْنَاثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقُ مِنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَا اُولِيِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ٢٠٥٥ مِنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَا اُولِيْكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ

ترجمة كنزالايمان: اور كہتے ہیں ہم ایمان لائے اللّٰہ اور رسول پراور حكم مانا پھر پچھان میں كے اس كے بعد پھر جاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں۔

قرجہہ کنزالعِدفان: اور (منافقین ) کہتے ہیں: ہم اللّٰہ اور رسول پرایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی پھران میں سے ا ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور (حقیقت میں )وہ مسلمان نہیں ہیں۔

﴿ وَ يَكُونُ وَ الرَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## وَإِذَادُعُوا إِلَى اللهِ وَمَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْنٌ مِنْهُمْ

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٤٦، ص٧٨٦.

2 .....جلالين، النور، تحت الآية: ٤٧، ص ٠ ٣٠، ملخصاً.

نَسْنُومَ اطْالِحْنَانَ

جلداشيشم

www.madinah.in

مُعُرِضُونَ ۞

توجهه کنزالایمان: اور جب بلائے جائیں الله اوراس کے رسول کی طرف که رسول ان میں فیصله فر مائے توجیجی ان کا ایک فریق منه پھیرجا تاہے۔

ترجبه کنزُالعِدفان: اور جب انہیں الله اور اس کے رسول کی طرف بلایاجا تا ہے تا کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فر ما دے تواسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ کھیرنے لگتا ہے۔

﴿ وَإِذَا دُعُوۤ اللّٰهِ وَمَن اللّٰهُ وَمَن اللّٰهِ وَمَن اللّٰهِ وَمَن اللّٰهِ وَمَن اللّٰهِ وَمَن اللّٰهُ وَمَن اللّٰهِ وَمَن اللّٰهِ وَمَن اللّٰهِ وَمَن اللّٰهِ وَمَن اللّٰهِ وَمَن اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَن اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَاللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰمُ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

اس آیت ہے دوباتیں معلوم ہوئیں:

قَدَّا فَلَحَ ١٨

(1) .....حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه اللَّه تعالَى كى بارگاه ہواران كے ماں حاضرى اللَّه تعالَى كى عندورحاضرى ہے كوئكم ان لوگوں كوحضور يُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى طرف بلايا گياتھا، جے اللَّه تعالَى نے فرمايا، اللَّه ورسول كى طرف بلايا گيا۔ اللَّه ورسول كى طرف بلايا گيا۔

(2) .....حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاحْكُم اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاحْكُم اللَّه تَعَالَى كَاحْكُم بِ حِس كَخْلاف البيل ناممكن باور حضور اكرم

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٤٨، ص٧٨٦.

<del>----</del>( 652 )

الْنُوْلِدُ ٢٤

قَدَّا فَلَحَ ١٨

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ حَكم سے منه موڑ نارب تعالی كے حكم سے منه موڑ ناہے۔

## وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوۤ اللَّهِ مُنْ عِنِينَ اللَّهِ مُنْ عِنِينَ اللَّهِ

ترجمه كنزالايمان: اوراگران كى دُكرى موتواس كى طرف آئيں مانتے ہوئے۔

🥞 ترجیه کنزُالعِدفان: اورا گرفیصله ان کیلئے ہوجائے تواس کی طرف خوثی خوثی جلدی ہے آتے ہیں۔

﴿ وَإِنْ: اوراكر ـ ﴾ اس آيت ميس كفارومنافقين كاحال بيان كيا گيا كه وه بار ما تجربه كريچكے تنصاور انہيں كامل يقين تھا كه سيدالمرسلين صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا فيصله سراسر حق اورعدل وانصاف يرتبني هوتا ہے اس لئے ان ميں جوسيا ہوتا وہ توخوائهش كرتاتها كه حضور يُرنور صَلَّى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اس كا فيصله فرما ئيس اور جوحق برنه بوتاوه جانتاتها كهرسول اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالدِ وَسَلَّمَ كَي سَجِي عدالت سے وہ اپنی ناجائز مراز نہیں پاسکتا اس لئے وہ حضورا قدس صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ فِيصِلِهِ سِے دُّرِتااورگھبرا تاتھا۔ <sup>(1)</sup>

اَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضًا مِراثُ تَابُؤَا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَهُ لَا يَلُ اللَّهِ الظَّلِمُونَ ﴿ عَلَيْهِمُ الظَّلِمُونَ ﴿ عَلَيْهِمُ الظَّلِمُونَ

توجمه كنزالايمان: كياان كے دلوں ميں بياري ہے ياشك ركھتے ہيں يا بيد ارتے ہيں كہ الله ورسول ان برظلم كريں گے بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔

ترجهة كنزًالعِرفان: كياان كے دلوں ميں بياري ہے؟ يانبيں شك ہے؟ يا كياو واس بات سے ڈرتے ہيں كه الله اور اس کارسول ان برظلم کریں گے؟ بلکہ وہ خود ہی طالم ہیں۔



الِنْبُولِا ٢٤

705

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

﴿ أَفِي قُلُو بِهِمْ هُرَضٌ : كياان كودلوں ميں يمارى ہے؟ ﴾ اس آيت ميں منافقين كے إعراض كى قباحت بيان كرتے موئ ارشاد فر مايا كہ كياان كودلوں ميں كفرومنافقت كى يمارى ہے؟ يا أنہيں ہمارے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا فِيصِلَمْ لَ يَعْلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا فِيصِلَمْ وَاللهُ وَسَلَّمَ كَا فَيصِلَمْ وَاللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَىٰ عَدَالت سَعْلَمُ فَيصِلَمْ وَاللهُ وَسَلَّمَ كَىٰ عَدَالت سَعْلَمُ فَيصِلَمْ وَاللهُ وَسَلَّمَ كَىٰ عَدَالت سَعْلَمُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَىٰ عَدَالت سَعْلَمُ فَيصِلَمْ وَاللهُ وَسَلَّمَ كَىٰ عَدَالت سَعْلَمُ وَالْهُ مَعْلَمُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَىٰ عَدَالت سَعْلَمُ فَيصِلَمْ وَالْمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَىٰ عَدَالت سَعْلَمُ وَمِنْ عَيْلُ وَوَ وَ عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَىٰ عَدَالت سَعْلَمُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ كَىٰ عَدَالت سَعْلَمُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَىٰ عَدَالت سَعْلَمُ وَمُونَ عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَىٰ عَدَالت سَعْلَمُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَىٰ فِيصَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ كَىٰ عَدَالْ عَلَيْهُ وَالْهُ وَمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَمَالَمُ عَلَيْهُ وَالِهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَالْهُ وَمُعْلَمُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ فَيَعْلَمُ وَالْتُعُلَقُونَ وَلِهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَمُ وَاللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ و

## إِنَّمَا كَانَقُولُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَادُعُو اللَّهِ وَمَسُولِ إِلَيْكُمُ مَا لَكُونَ ﴿ لِيَحْكُمَ اللَّهُ وَلَوْلِ اللَّهِ وَمَسُولِ إِلَيْكُمُ مَا لَكُونَ ﴿ لَيْنَا لَا مُؤْلِدُونَ ﴾ بَيْنَهُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

۔ توجہہ کنزالاییمان:مسلمانوں کی بات تو یہی ہے جب اللّٰہ اور رسول کی طرف بلائے جا ئیں کہ رسول ان میں فیصلہ کے فرمائے توعرض کریں ہم نے سُنا اور تھم مانا اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔

توجیدہ کنڈالعِدفان: مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں اللّٰہ اوراس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تا کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرمادے تو وہ عرض کریں کہ ہم نے سنا اورا طاعت کی اوریہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔

﴿ إِنَّمَا كَانَ قُوْلَ الْمُؤْمِنِينَ : مسلمانوں كى بات تو يہى ہے۔ ﴾ اس آيت ميں الله تعالى نے مسلمانوں كوشريعت كا دب سكھاتے ہوئے ارشاد فرمايا ہے كہ مسلمانوں كواييا ہونا چاہئے كہ جب انہيں الله تعالى اور اس كے رسولِ كريم صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ أَن كه درميان الله تعالىٰ كه ديئے ہوئے عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ أَن كه درميان الله تعالىٰ كه ديئے ہوئے احكامات كے مطابق فيصله فرماديں تو وہ عرض كريں كہ ہم نے بُلا واسنا اور اسے قبول كر كے اطاعت كى اور جوان صفات احكامات كے مطابق فيصله فرماديں تو وہ عرض كريں كہ ہم نے بُلا واسنا اور اسے قبول كر كے اطاعت كى اور جوان صفات

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٥٠، ٩/٣ ٥٣، مدارك، النور، تحت الآية: ٥٠، ص٦٨، ملتقطاً.

لِحَنَانَ ﴾

جلدشيشم

www.madinah.in

۔ کے حامل ہیں وہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔<sup>(1)</sup>

قَدَّا فَلَحَ ١٨

اس سے معلوم ہوا کہ سیدالم سلین صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَ حَکم کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں اور نہ ہی آپ صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے حَکم کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں صرف اپنی عقل کو معیار بنایا جائے بلکہ جس طرح ایک مریض اپنے آپ کوڈ اکٹر کے سپر دکر دیتا ہے اور اس کی دی ہوئی دوائی کو چون و چرا کئے بغیر استعمال کرتا ہے اسی طرح خود کو حضور اقد س صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے حوالے کردینا اور آپ کے ہر حکم کے سامنے سرسلیم خم کردینا چاہئے کیونکہ ہماری عقلیں ناقص ہیں اور تا جدار رسالت صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی عقلِ مبارک وحی کے نور سے روثن اور کا نئات کی کامل ترین عقل ہے۔ اگر اس پھل ہوگیا تو پھر دین و دنیا میں کامیا بی نصیب ہوگی۔

وَمَن يُّطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَقَعِفَ أُولَيِكَ هُمُ الْفَايِزُ وْنَ ﴿

توجههٔ کنزالایمان: اور جو عمم مانے اللّٰه اور اس کے رسول کا اور اللّٰه ہے ڈرے اور پر ہیز گاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔

توجیه کنزُالعِدفان: اورجوالله اوراس کےرسول کی اطاعت کرے اور الله سے ڈرے اوراس (کی نافر مانی) سے ڈرے تو یہی لوگ کا میاب ہیں۔

﴿ وَمَنْ يَنْطِعِ اللّٰهَ وَمَنْ يَنْطِعِ اللّٰهَ وَ اللهِ اوراس كرسول كى اطاعت كرے۔ ﴾ اس آیت كاخلاصہ بیہ کہ جوفرائض میں اللّٰه تعالیٰ كی اورسُنقوں میں اس كے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كی اطاعت كرے اور ماضى میں اللّٰه تعالیٰ كی ہونے والی نافر مانیوں كے بارے میں اللّٰه تعالیٰ سے ڈرے اور آئندہ كے لئے پر ہیزگارى اختیار كرے تو ایسے لوگ

1.....خازن، النور، تحت الآية: ٥١، ٩/٣، ٣٥، مدارك، النور، تحت الآية: ٥١، ص٧٨٧، ملتقطاً.

نَسيٰرِصَرَاطُالِحِنَانَ

جلدشيشم

655

www.madinah.in

قَدْاَ فْلُحَ ١٨ ﴾

بی کامیاب ہیں۔<sup>(1)</sup>

یآ یتِ مبارکہ جَوَامِعُ الْکَلِمُ میں سے ہے۔اس کے الفاظ اگر چِم ہیں لیکن اُخروی کا میابی کے تمام اسباب اس میں جمع کردیئے گئے ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق دَضِیَ الله تعالیٰ عَنهُ سِیدِنیوی شریف میں کھڑے تھے، اسی دوران روم کے دِہقا نول میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: 'میں گوائی دیتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے سوااور کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے سوال ہیں۔ ' حضرت عمر فاروق دَضِیَ الله تعالیٰ عَنهُ نے دیتا ہوں کہ بِ شک محکم صَلَّی الله تعالیٰ عَنهُ نے اس سے فرمایا: ''کیا تمہارے اسلام قبول کرنے کا کوئی خاص سبب ہے؟ ''اس نے عرض کی: جی ہاں۔ میں نے تورات، انجیل، زبوراور دیگر انہیاء کرام عَلَیْهِ مُن اللهُ تعالیٰ عَنهُ نے اس نے میں نے تورات، کی ایک آیت پڑھتے ہوئے ساجو سابقہ تمام کتابوں میں دیئے گئے احکامات کی جامع ہے، اس سے میں نے جان لیا کی آیٹ آپ پاک واقعی الله تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تعالیٰ عَنهُ نے اس سے دریا فت فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے بی آیت تلاوت کی '' وَمَن یُنْظِع الله وَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ نے ارشاو فرمایا ہے الله الله تعالیٰ عَنهُ وَاللهِ وَسَلَمْ نے ارشاو فرمایا ہے کہ مجھے جَوَامِعُ الْکُلِمُ عَطا کئے گئے ہیں۔ '' (2)

وَاقْسَمُوْابِاللهِ جَهْدَا يُمَانِهِمُ لَإِنَّ امْرُتَهُمُ لِيَخْرُجُنَّ لَقُلُ لَا تُقْسِمُوْا عَاعَةُ مَعْرُوْفَةٌ لَا إِنَّ اللهَ خَبِيْرُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ لَا تُقْسِمُوا عَاعَةُ مَعْرُوْفَةٌ لَا إِنَّ اللهَ خَبِيْرُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿

🕕 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٥٢، ص٧٨٧.

2 .....تفسيرقرطبي، النور، تحت الآية: ٢٥، ٢٢٧/٦، الجزء الثاني عشر.

تنسيرص لظالجنان

جلدشيشم

الِنْبُولاً ٢٤

707

قَدَّا فَلَحَ ١٨

توجمه کنزالاییمان: اورانہوں نے اللّٰه کی قتم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہا گرتم انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور جہاد کو کلیں گے تم فر مادو قسمیں نہ کھاؤ مُو افِقِ شرع حکم برداری جا ہیے،اللّٰہ جانتا ہے جوتم کرتے ہو۔

ترجیه کنزالعِدفان: اورانہوں نے پوری کوشش سے اللّٰہ کی قشمیں کھا ئیں کہا گرآپ انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور لکلیں گے۔تم فرماؤ: قشمیں نہ کھاؤ، شریعت کے مطابق اطاعت ہونی چاہیے، بیشک اللّٰہ تمہارے اعمال سے خبر دارہے۔

﴿ وَا قَسَهُ وَالِاللّٰهِ جَهُ لَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ عَلَيْهِ الرام اللهِ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُ اللّٰهِ عَمَالُ اللّٰهُ عَمَالُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّْمُ الللّٰهُ عَمَالُ اللّٰهُ عَمَالُ اللّٰمُ عَمَالُ الللّٰمُ عَمَالُ اللّٰمُ عَمَالُ اللّٰمُ عَمَالُ اللّٰمُ

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اپنے قول کو اپنے عمل سے سچا کر کے دکھانا چاہیے،صرف قسموں سے سچا کرنے کی کوشش نہ کی جائے ۔ بارگاہِ خداوندی میں عمل دیکھے جاتے ہیں نہ کہ محض زبانی دعوے۔

قُلْ اَطِيعُوا اللهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ قَانَ تَوَلَّوْا فَا نَّمَا عَلَيْهِ مَاحُبِّلَ الْمُعَدِينُ مَّا الْحَيِّلُةُ مُ مَّا الْحَيِّلُةُ مُ الْمُرِينُ الْمُعَلِيمُ وَالْمُعِينُ الْمُعِينُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِينُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِينُ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الل

**1**.....تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٥٣، ١١/٨ ٤٠- ٢١٤، خازنْ، النور، تحت الآية: ٥٣، ٩/٣ ٣٥، ملتقطاً.

حلدة

(تنسيرصراط الحيان

قَدْاَفَلَتَ ١٨ ﴾ ﴿ النَّبُولَا ٤٢

توجیدہ تنزالایسان: تم فر ماؤتھم مانواللّٰہ کااور تھم مانورسول کا پھرا گرتم منہ پھیروتورسول کے ذمہ وہی ہے جواس پرلازم کیا گیااورتم پروہ ہے جس کا بوجھتم پر رکھا گیااورا گررسول کی فر مانبر داری کروگے راہ پاؤگے،اوررسول کے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچادینا۔

توجهه کنزالعیرفان: تم فر ما کو:اللّه کی اطاعت کرواوررسول کی اطاعت کرو پھراگرتم منه پھیروتورسول کے ذہے وہی گئے تبلیغ ہے جس کی ذیے داری کا بوجھان پررکھا گیاہے اورتم پروہ (اطاعت) لازم ہے جس کا بوجھتم پررکھا گیاہے اورا گرتم رسول کی فرما نبرداری کرو گے توہدایت پاؤگے اوررسول کے ذھے صرف صاف تبلیغ کردینالازم ہے۔

و اور جم فرما و کے بعنی اے حبیب اصلی الله تعالی علیه و الله و سلّم ، آپ ال قسمیں کھانے والوں سے فرمادیں کہ تم سے ول اور بھی نیت سے الله تعالی اوراس کے رسول صلّی الله تعالی علیه وَ الله و سلّم کی اطاعت کرو۔ اگرتم الله تعالی اوراس کے رسول صلّی الله تعالی علیه و الله تعالی علیه و الله تعالی اوراس کے رسول صلّی الله تعالی علیه و الله تعالی اور الله تعالی علیہ و الله تعالی علیہ و الله تعالی علیہ و الله تعالی علیہ و الله تعالی علیه و الله تعالی علیه و الله تعالی علیه و الله و ساله و الله و ساله و الله و ساله و سال

## 

علامه اساعیل حقی دَحُمَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: تاجد اررسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت قبولیت کے دروازے کی چابی ہے اور اطاعت کی فضیلت پریہ بات تیری رہنمائی کرتی ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے

النور، تفسير طبري، النور، تحت الآية: ٥٥، ٣٤٢/٩، خازن، النور، تحت الآية: ٥٥، ٩/٣، ٥٠-٣٦، مدارك، النور، تحت
 الآية: ٥٤، ص٧٨٧، ملتقطاً.

تنسيرص لظالحنان

قَدْاَ فُلُحَ ١٨

٦٥٩ )

جب الله تعالی کی طاعت میں اصحابِ کہف کی پیروی کی توالله تعالی نے اس سے جنت کا وعدہ فر مایا اور جب اطاعت کرنے والوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے۔ اور حضرت کرنے والوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے۔ اور حضرت امام احمد بن خنبل دَ مِن اللهُ تعَالیٰ عَنهُ نے جب جمام میں لوگوں کے در میان سَرَّر عورت کھولنے کے معاملے میں شرعی حکم کی رعایت کی رابعت کی ربعت کی ربعت کی ربعت کی ربعت کی ربعت کی ربعت کی وجہ سے اللّٰ الله تعالیٰ نے آپ کولوگوں کا امام بنادیا ہے۔ (1)

الله تعالى سب مسلمانوں كونچ طريقے سے اپنے صبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت كرنے كى توفيق عطافر مائے ، امين ۔

وَعَدَا للهُ النَّهِ النَّهُ الْمَنْوَامِنَكُمْ وَعَمِلُواالصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَةً اللَّهِ مُ وَكِنْكُمْ وَعَمِلُواالصَّلِحِمْ وَكِنْكُمْ وَكَنْكُمْ فَوَالْاَرْمِضَ كَمَا السَّخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكِنْكُمْ اللَّهِ مُ وَكِنْكُمْ اللَّهِ مُ وَكِنْكُمْ اللَّهِ مَنْ كَاللَّهُ مُ مِنْ كَاللَّهُ مُ وَكَنْكُمْ اللَّهُ مُ وَكَنْكُمْ مِنْ كَاللَّهُ مُ وَكَنْكُمْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا لَهُ مُ اللَّهُ مِنْ كَانُونِ فَي اللَّهُ مَا لَهُ مُ اللَّهُ مِنْ كَانُونِ فَي اللَّهُ مَنْ كَانُونُ وَاللَّهُ مَنْ كَانُونُ وَاللَّهُ مُنْ كَانُونُ وَاللَّهُ مُنْ كَانُونُ وَاللَّهُ مَنْ كَانُونُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مَنْ كَانُونُ وَاللَّهُ مَنْ كَانُونُ وَاللَّهُ مَنْ كَانُونُ وَاللَّهُ مَنْ كَانُونُ وَاللَّهُ مُنْ كُونُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ كُونُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ كُلَّ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَمُنْ كُونُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

توجہ کا تنزالا بیمان: اللّه نے وعدہ دیاان کو جوتم میں سے ایمان لائے اورا چھے کام کیے کہ ضرورانہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی اور ضروران کے لیے جمادے گاان کا وہ دین جوان کے لیے بیند فر مایا ہے اور ضرور ان کے ایمان کا وہ دین جوان کے لیے بیند فر مایا ہے اور ضرور ان کے ایکے خوف کوامن سے بدل دے گامیری عبادت کریں میرا شریک سی کو نہ گھہرائیں ، اور جواس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ بے تھم ہیں۔

€....روح البيان، النور، تحت الآية: ٤٥، ١٧٢/٦-١٧٣.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ

قَدَا فَلُحَ ١٨ ﴾

ترجید کنؤالعِدفان: اللّٰه نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور ضرور ا انہیں زمین میں خلافت دے گاجیسی ان سے پہلوں کوخلافت دی ہے اور ضرور ان کے لیے اِن کے اُس دین کو جما دے گاجوان کے لیے پہند فرمایا ہے اور ضرور ان کے خوف کے بعد (ان کی حالت) امن سے بدل دے گا۔وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کوشریک ندھ ہرائیں گے اور جواس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نا فرمان ہیں۔

﴿ وَعَدَاللَّهُ يَاللَّهُ فِي وَعِدِهِ فَرِ ما يا ہے۔ ﴾ اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے انسانوں کے دوسرے گروہ یعنی خلص مؤمنوں کا ذكر فرمايا ہے۔ آيت كاشان نزول بيہ كه سركار دوعالم صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے وَى نازل ہونے سے لے كر دس سال تک مکه مکرمه میں صحابہ کرام دَحِبَى اللهُ مَعَالٰی عَنْهُمْ کے ساتھ قیام فر مایا اور شب وروز کفار کی طرف ہے پہنچنے والی ایذاؤں برصبر کیا، پھر اللّٰہ تعالیٰ کے تکم سے مدینه طیبہ کو ہجرت فر مائی اورانصار کے مکانات کواپنی سکونت سے سرفراز کیا، گر قریش اس بر بھی بازنہ آئے ، آئے دن ان کی طرف سے جنگ کے اعلان ہوتے اور طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتيں ۔ صحابة كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ ہروقت خطرہ ميں رہتے اور ہتھيا رساتھ رکھتے۔ ايک روز ايک صحابي دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فر مایا بھی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ ہمیں امن میسر ہواور ہتھیاروں کے بوجھ سے ہم سبکدوش ہوں ،اس پر بیرآیت نازل ہوئی اورارشا دفر مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اورا چھے اعمال کرنے والوں سے بیروعدہ فر مایا ہے کہ وہ ضرورانہیں زمین میں خلافت دے گاجیسی ان ہے پہلوں یعنی حضرت داؤ داور حضرت سلیمان وغیرہ انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كُوخلافت دى ہے اور جبيبا كم صروشام كے جابر كافروں كو ہلاك كركے بني اسرائيل كوخلافت دى اوران مما لک پراُن کومُسلَّط کیااور الله تعالی ضرور اِن کے لیے دین اسلام کوتمام اَدیان پرغالب فر مادے گااور ضروران کے خوف کے بعدان کی حالت کوامن سے بدل دے گا۔ چنانچہ بیدوعدہ پورا ہوااور سرز مین عرب سے کفار مٹادیئے گئے، مسلمانوں کا تَسلُّط ہوا مشرق ومغرب کےمما لک الله تعالیٰ نے اُن کے لئے فتح فرمائے ، قیصر وکسریٰ کےمما لک اورخزائن اُن کے قبضہ میں آئے اور پوری دنیا پراُن کا رُعب جھا گیا۔ (1)

النور، تحت الآية: ٥٥، ٣٦٠/٣، مدارك، النور، تحت الآية: ٥٥، ص٧٨٨، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالْجِنَانَ

علام على بن محد خازن دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ فرمات عبين: اس آيت مين حضرت ابو بكرصد لق دَضِيَ اللهُ تعَالى عَنْهُ اورآ پ کے بعد ہونے والے خلفاءِ راشدین دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ کی خلافت کی دلیل ہے کیونکہ ان کے زمانے میں عظیم فتوحات ہوئیں اورکسریٰ وغیرہ ہادشاہوں کےخزانے مسلمانوں کے قبضہ میں آئے اورامن،قوت وشوکت اور دین کا غلبه حاصل ہوا۔ <sup>(1)</sup>

تر فدى اورا بوداؤوكى حديث ميس ب كة تاجدار سالت صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي ارشا وفر ما يا: ' فظا فت ميرے بعد تيس سال ہے پھر ملک ہوگا۔''(<sup>2)</sup>اس کی تفصیل ہیہے کہ حضرت ابو بکرصدیق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کی خلافت دو برس تين ماه،حضرت عمر دَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنُهُ كَي خلافت دّس سال جيه ماه،حضرت عثمانِ غني دَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنُهُ كي خلافت باره سال اورحصرت على مرتضلى تحَدَّمَ الله تَعَالَىٰ وَجُهَهُ الْكَرِيْم كَي خلافت حيارسال نوماه اورحضرت امام حسن دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَي خلافت حھ ماہ ہوئی۔ (3)

﴿ وَمَنْ كَفَى بَعْدُ اللَّهِ الرَّجُواسِ كَ بِعِدِنا شَكرى كرے۔ كا يعنى جواس وعدے كے بعد نعمت كى ناشكرى كرے گا تو وہی فاسق ہیں کیونکہ انہوں نے اہم ترین نعمت کی ناشکری کی اور اسے حقیر سمجھنے پر دلیر ہوئے ۔مفسرین فر ماتے ہیں كەاس نىمت كى سب سے پېلى جوناشكرى ہوئى وەحضرت عثان غنى دَحِيىَ اللهُ مَعَالىٰ عَنْهُ كُوشه بيد كرنا ہے۔ (4)

وَاقِيْهُواالصَّلْوَةَ وَاتُواالزَّكُوةَ وَاطِيعُواالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ٧ؾۘڂڛڔۜؾٞٳڷڹؽؾػڡؘٛۯۏٳڡۼڿؚڔؽؽڣۣٳڵٳۺۻ<sup>ڿ</sup>ۅٙڝۘٲۅٮۿؠؙٳڵؾۜٵؠؖٛ وَلَبِئُسَ الْبَصِيْرُ ﴿

- 1 ....خازن، النور، تحت الآية: ٥٥، ٣٦٠/٣.
- 2 .....ترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلافة، ٩٧/٤، الحديث: ٢٢٣٣، ابو داؤد، كتاب السنّة، باب في الخلفاء، ٢٧٨/٤ الحديث: ٢٤٦٤.

  - 4 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٥٥، ص٧٨٨.

3 ....خازن، النور، تحت الآية: ٥٥، ٣٦١/٣.

الِنُبُولِا ٢٤

775

قَدَّا فَلَحَ ١٨

توجههٔ تنزالاییمان: اورنماز بر پارکھواورز کو ة دواوررسول کی فرما نبرداری کرواس امید برکتم بررتم ہو۔ ہرگز کا فروں کو خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں ہمارے قابو سے نکل جائیں زمین میں اوران کا ٹھکانا آگ ہے،اورضرور کیا ہی بُر اانجام۔

ترجید کنٹالعِدفان: اورنماز قائم رکھواورز کو ۃ دواوررسول کی فرمانبرداری کرتے رہواس امید پر کہتم پررحم کیا جائے۔ پر گرز کا فروں کو بیرخیال نہ کرو کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں اوران کا ٹھکانا آگ ہے اور بیشک وہ کیا ہی پُری لوٹنے کی جگہہے۔

﴿ وَ اَقِیْمُواالصَّلُوةَ : اور نماز قائم رکھو۔ ﴾ ارشا دفر مایا کہ اے لوگو! نماز کواس کے ارکان وشر اکط کے ساتھ قائم رکھو، اسے ضائع نہ کر واور جوز کوۃ اللّٰہ تعالیٰ نے تم پر فرض فر مائی ہے اسے اواکر واور احکامات وممنوعات میں اپنے رب عَدَّوَجَلَّ کے حبیب رسول صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت کروتا کہ تم پر رحم کیا جائے اور اللّٰه تعالیٰ تمہیں اپنے عذا ب سے نے صدید (1)

﴿ لا تَحْسَبَنَّ: ہرگز گمان نہ کرو۔ ﴾ یعنی ان کفار نابکار کا زمین میں امن سے رہنااس وجہ سے نہیں کہ وہ رب کے قابو سے باہر ہیں بلکہ بیرب تعالی کی مہلت ہے لہذاان کے بارے میں بیر خیال نہ کرو کہ یہ ہماری پکڑ سے بھاک کرز مین میں ہمیں عاجز کردیں گے، ان کا ٹھکا نہ جہنم کی آگ ہے اور میشک وہ کیا ہی بُری لوٹنے کی جگہ ہے۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُو الْمِسْتَاذِفَكُمُ الَّذِينَ مَلَكْتَ ايْبَائُكُمُ وَالَّذِينَ لَمُ الَّذِينَ مَلَكُ أَيْبَائُكُمُ وَالْمِنْ الْمُعُونَ يَبُلُغُوا الْحُلُمُ مِنْكُمُ ثَلْثَ مَوْتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَّو قِالْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ يَبُلُغُوا الْحُلُمُ مِنْكُمُ مَن الظّهِيْرَةِ وَمِن بَعُلِ صَلَّو قِالْحِشَاءِ شَيْكُمُ مِن الظّهِيْرَةِ وَمِن بَعُلِ صَلَّو قِالْحِشَاءِ شَيْكُمُ مِن الظّهِيْرَةِ وَمِن بَعُلِ صَلَّو قَالَحِ مَن الطَّوقُولَ عَلَيْكُمُ وَلا عَلَيْهُمْ جُنَا عُنَا مُعَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهُمْ جُنَا عُنَا مُعَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهُمْ جُنَا عُنَا مُعَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهُمْ جُنَا عُنْ بَعْلَى هُنَا عُلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهُمْ جُنَا عُنْ بَعْلَى هُنَا عُلَيْكُمْ وَلا عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهُمْ جُنَا عُنْ الْعُلْمُ وَلا عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهُمْ جُنَا عُنْ الْعُلْمُ وَلا عَلَيْهُمْ جُنَا عُنْ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهُمْ فَي الْعَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهُمْ جُنَا عُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهُمْ جُنَا عُنْ اللَّهِ مِنْ الْعُلْمُ وَلا عَلَيْهُمْ جُنَا عُلْكُ مُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهُمْ جُنَا عُلْكُولُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلا عُلْمُ وَلا عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْكُمُ وَلا عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْكُمْ وَلا عِلْمُ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عُلَالْمُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ وَلِهُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلَالْمُ عَلَيْكُمْ وَا عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُمْ وَلِهُ وَا عَلَيْكُمْ عَلَيْ

.....تفسيرطبري، النور، تحت الآية: ٥٦، ٩٤٤/٩.

2 )=

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَاه

الِّـنُّولِثُ ٢٤

775

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

## عَلَى بَعْضٍ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْإِيتِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ١٥ عَلَى بَعْضٍ الله عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ١٥

قرجمه کنزالایمان: اے ایمان والوچا ہے کہ تم سے إذن لیس تمہارے ہاتھ کے مال غلام اور وہ جوتم میں ابھی جوانی کونہ پہنچ تین وقت کونہ پہنچ تین وقت نماز صبح سے پہلے اور جب تم اپنے کیڑے اُتارر کھتے ہو دو پہر کواور نماز عشاء کے بعد بیتین وقت تمہاری شرم کے بین ان تین کے بعد کچھ گناہ نہیں تم پر ندان پر آمدورفت رکھتے ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس الله یونہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے آبیش، اور الله علم وحکمت والا ہے۔

ترجہ کے کنوالعوفان: اے ایمان والو اتمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کوئیں پہنچے، انہیں چاہیے کہ تین اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے اور دو پہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اُتارر کھتے ہوا ور نماز عشاء کے بعد (گھر میں واضلے سے پہلے) اجازت لیں۔ یہ تین اوقات تمہاری شرم کے ہیں۔ ان تین اوقات کے بعد تم پر اور ان پر پچھ گناہ نہیں۔ وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں۔ الله تمہارے لئے یونہی آیات بیان کرتا ہے اور الله علم والا، حکمت والا ہے۔

﴿ يَا يُهُمَّا الَّذِنْ يَنَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ الكِهِ الصَارِى عَلامِ مِدْ لَجَ بن عَمر وكودو يهر كووقت حضرت عمر فاروق دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ الكِه انصارى عَلام مِدْ لَجَ بن عَمر وكودو يهر كووقت حضرت عمر فاروق دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ كَم كان مِين عَلَم وقت حضرت عمر فاروق دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ كَم كان مِين عِلم اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ كَم كان مِين عَلهُ عَلَم اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ كَم كَان مِين عَلهُ عَلَم اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ كَم كَان مِين اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ كَم كُول مِين خيل بيدا ہوا كه كاش غلاموں كواجازت لے كرم كانوں مين واخل ہونے اس اس اس اس اللهُ تَعالىٰ عَنهُ كول اس آيت مين غلاموں ، بانديوں اور بلوغت كے قريب لڑك ، واضى ہونے سے بہلے اجازت ليخ كا حكم ديا گيا۔ وہ تين اوقات يہ بين ۔ لؤكيوں كو تين اوقات ميں گھر ميں داخل ہونے سے بہلے اجازت ليخ كا حكم ديا گيا۔ وہ تين اوقات يہ بين ۔

(1)..... فجر کی نماز سے پہلے۔ کیونکہ بیخواب گاہول سے اُٹھنے اور شب خوابی کا لباس اُ تارکر بیداری کے کیڑے پہنے

جل جا

تنسيره كاطالحنان

الِنَّبُّولِاً ٢٤

772

قَدَّا فَلَحَ ١٨

کاوفت ہے۔

(2) .....دو پہر کے وقت، جب لوگ قیلولہ کرنے کے لئے اپنے کیڑے اُتار کرر کھ دیتے اور تہ بند باندھ لیتے ہیں۔

(3).....نمازعشاء کے بعد، کیونکہ یہ بیداری کی حالت میں پہنا ہوالباس اُتار نے اور سوتے وقت کالباس پہنے کا ٹائم ہے۔

سیتین اوقات ایسے ہیں کہ اِن میں خلوت و تہائی ہوتی ہے، بدن چھپانے کا بہت اہتمام نہیں ہوتا ممکن ہے کہ بدن کا کوئی حصہ کھل جائے جس کے ظاہر ہونے سے شرم آتی ہے، لہذا اِن اوقات میں غلام اور بچے بھی بے اجازت واخل نہ ہوں اور اُن کے علاوہ جوان لوگ تمام اوقات میں اجازت حاصل کریں، وہ کسی وقت بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں ۔ اِن تین وقتوں کے سواباتی اوقات میں غلام اور بچ بے اجازت داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ کام اور خدمت کیلئے ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں تو اُن پر ہر وقت اجازت طلب کرنا لازم ہونے میں حرج پیدا ہوگا اور شریعت میں حرج کو ورکیا گیا ہے۔ (1)

4

یا در ہے کہ لڑ کے اور لڑکی میں جب بلوغت کے آثار ظاہر ہوں مثلًا لڑ کے کواحتلام ہواور لڑکی کویش آئے اس وقت سے وہ بالغ ہیں اور اگر بلوغت کے آثار ظاہر نہ ہوں تو پندرہ برس کی عمر پوری ہونے سے بالغ سمجھے جائیں گے۔(2)

وَ إِذَا بِكَغَالًا طُفَالٌ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ "كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ نَكُمُ الْيَتِهِ " وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞

ترجمة كنزالايمان: اورجب تم ميں لڑ كے جوانی كو بہنچ جائيں تووہ بھی إذن مانگيں جيسے ان كے اگلوں نے إذن مانگااللّه یونہی بیان فرما تاہے تم سے اپنی آیتیں، اور اللّه علم وحكمت والا ہے۔

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٥٨، ٣٦٢-٣٦٢، مدارك، النَّور، تحت الآية: ٥٨، ص٧٨٩، ملتقطاً.

**2**.....فآویٰ رضویه۲۰۱۲ ۳۹۹، ملخصاً ـ

جلم



الِنْبُولِا ٢٤

770

قَدَّا فَلَحَ ١٨

ترجہہ کنزالعیرفان: اور جبتم میں سے لڑ کے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بھی (گھر میں داخل ہونے سے پہلے ) اس طرح اجازت مانگیں جیسے ان سے پہلے (بالغ ہونے) والوں نے اجازت مانگی۔اللّٰہ تم سے اپنی آیتیں یونہی بیان فر ما تا ہے اور اللّٰہ علم والا ،حکمت والا ہے۔

﴿ وَإِذَا بِكَخَ الْاَ طُفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ : اور جب تم میں سے لڑ کے جوانی کی عمر کو پہنے جا کیں۔ ﴾ اس آیت میں ارشاد فر مایا: جب تمہارے یا قربی رشتہ داروں کے چھوٹے لڑکے جوانی کی عمر کو پہنے جا کیں تو وہ بھی تمام اوقات میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس طرح اجازت ما نگی۔ اللّٰہ تعالیٰ اپنے دین کے شری احکام اس طرح بیان فر ما تا ہے جیسے اس نے لڑکوں کے اجازت طلب کرنے کا تھم بیان فر مایا اور اللّٰہ تعالیٰ مخلوق کی تدبیر فر مانے میں تکمت والا ہے۔ (1)

گرمیں اجازت لے کرواضل ہونے کی بے شار صمتیں ہیں ،ان میں سے ایک یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ چنا نچہ حضرت عطابین بیار دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دسولُ اللّٰه صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے دریافت کیا: کیا میں اپنی مال کے پاس جاوک تواس سے بھی اجازت لوں ۔حضورِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ہاں۔ انہوں نے عض کی: میں تواس کے ساتھ اسی مکان میں رہتا ہی ہوں ۔حضورِ اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: امان سے کراس کے پاس جاوک انہوں نے عض کی: میں اس کی خدمت کرتا ہوں (یعنی بار بار آنا جانا ہوتا ہے، پھراجازت کی کیا ضرورت ہے؟) دسولُ اللَّهُ مَعًالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ''اجازت لے کرجاوَ، کیا تم بید پندکرتے ہوکہ اسے بَرُ ہُنَہُ وَ کِیصُورُ کُیا تَعْ اللٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ''اجازت لے کرجاوَ، کیا تم بید پندکرتے ہوکہ اسے بَرُ ہُنَہُ وَ کِیصُورُ کُی نَہِیں، فرمایا: تواجازت حاصل کرو۔ (2)

اسی حکم سے پچھاورا حکام کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے جیسے باپ یا بھائی اگر بیٹیوں یا بہنوں کو جگانے کیلئے کمرے میں جائیں تو کمرے کے باہر سے آواز دیں اور جگائیں کہ بلاا جازت اندر جانا نامناسب ہے کیونکہ حالت نیند میں بعض اوقات بدن سے کیڑے ہے جاتے ہیں۔

تنسيرصراط الجنان

<sup>1 .....</sup>تفسيرطبري، النور، تحت الآية: ٥٩، ٣٤٨/٩.

<sup>2 .....</sup>موطا امام مالك، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان، ٢/٢٤٤، الحديث: ١٨٤٧.

الِنَّبُّولاً ٢٤

r )—

قَدْاً فْلُحَ ١٨

# وَالْقُوَاعِدُمِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُوْنَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُ اَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ جُوْنِ نِينَةٍ وَانْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ جُنَاحُ اَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ جَنَاحُ اللهِ مَا يَعْمِيلُهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مَا يَعْمِيلُهُ مِنْ اللهِ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلِي مُنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ

لَّهُنَّ لَوَاللَّهُ سَمِينُعُ عَلِيْمٌ · ثَاللَّهُ سَمِينُهُ عَلِيْمٌ · ثَاللَّهُ سَمِينُهُ عَلِيْمٌ · ثَاللَ

ترجمهٔ کنزالاییمان: اور بوڑھی خانشین عورتیں جنہیں نکاح کی آرز ونہیں ان پر کچھ گناہ نہیں کہا پنے بالائی کبڑے ا اُ تارر کھیں جب کہ سنگار نہ جیکا کیں اوراس ہے بھی بچناان کے لیے اور بہتر ہے، اور اللّٰہ سنتا جانتا ہے۔

توجہ نے کنڈالعِرفاک: اور گھروں میں بیٹے رہنے والی وہ بوڑھی عور تیں جنہیں نکاح کی کوئی خواہش نہیں ان پر پچھ گناہ نہیں کہا پنے اوپر کے کپڑے اُتار رکھیں جبکہ زینت کوظا ہرنہ کررہی ہوں اور اِن کا اس سے بھی بچناان کے لیےسب سے اِللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ بہتر ہے اور اللّٰہ سننے والا، جاننے والا ہے۔

﴿ وَالْقُوَاعِدُ مِنَ اللِّسَآءِ: اور گھروں میں بیٹھر ہے والی بوڑھی عور تیں۔ ﴾ اس آیت میں بوڑھی عور توں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسی بوڑھی عور تیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہواوران سے اولاد بیدا ہونے کی امید نہ رہی ہواورعر زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں نکاح کی کوئی خواہش نہ ہوتو ان پر بچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے او پر کے کیڑے یعنی اضافی چا دروغیرہ اُتارکر رکھ دیں جبکہ وہ اپنی زینت کی جگہوں مثلا بال ، سینداور پنڈلی وغیرہ کوظا ہر نہ کر رہی ہوں اوران بوڑھی عورتوں کا اس سے بھی بچنا اوراضافی چا دروغیرہ پہنے رہنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے اور اللّٰہ تعالیٰ سننے والا ، جانے والا ہے۔ (1)
مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کم ایسی بوڑھی عورتوں کے لئے ہے جنہیں دیکھنے سے مردوں کوشہوت نہ آئے ، اگر بڑھا ہے کے باوجود عورت کا اتناحس و جمال قائم ہے کہ اسے دیکھنے سے شہوت آئی ہوتو وہ اس آیت کے کم میں داخل نہیں۔ (2)

1 ....مدارك، النور، تحت الآية: ٦٠، ص ٧٩٠، ملخصاً.

2 .....خازن، النور، تحت الآية: ٦٠، ٣٦٢/٣.

الطالجنان

جلداشيشم

الِنَّبُّولِثُ ٢٤

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کسی کام میں فتنے کا اندیشہ باقی نہ رہے تو شریعت اس کے علم میں سختی ختم کر دیتی ہے اور اس کے معاملے میں آسان حکم اور کچھ رخصت دے دیتی ہے، البتہ اس رخصت واجازت کے باوجو دتقوی و پر ہیزگاری کی وجہ سے اسی سابقہ حکم پڑمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔

كَيْسَعَلَى الْاَعْلَى عَرَجٌ وَّلاعَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلاعَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلاعَلَى الْمَرْفِي حَرَجٌ وَّلاعَلَى الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

توجمہ کنزالایہ مان: نہ اندھے پرتنگی اور نہ نگڑے پرمضا کقہ اور نہ بیار پرروک اور نہتم میں کسی پر کہ کھا وَاپنی اولا دکے گھر یا اپنی ماں کے گھر یا اپنی ماں کے گھر یا اپنی ماں کے گھر یا اپنی بھیبیوں کے گھر یا اپنی پھیبیوں کے گھر یا اپنی پھیبیوں کے گھر یا جہاں کی تنجیاں تبہارے قبضہ میں ہیں یا اپنی

المحالية المحالية

جلدشية

 $\longrightarrow$ 

( الْـُـــُّوْلُا ٢٤ ) -----

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

دوست کے یہاںتم پرکوئی الزام نہیں کہ مل کر کھاؤیا الگ الگ پھر جب سی گھر میں جاؤتو اپنوں کوسلام کرو ملتے وقت کی اچھی دعااللّٰہ کے پاس سے مبارک پا کیزہ اللّٰہ یونہی بیان فرما تا ہےتم سے آیتیں کتم ہیں سمجھ ہو۔

توجہ ایک نؤالعوفان: اندھے اور نگڑے اور بیار پرکوئی پابندی نہیں اور تم پر بھی کوئی پابندی نہیں کتم کھاؤا بنی اولاد کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنی جاؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھروں ہے جس کی چابیاں تمہارے قبضہ میں ہیں یا اپنے دوست کے گھرسے تم پرکوئی پابندی نہیں کہ تم مل کر کھاؤیا لگ الگ الگ کے جب گھروں میں داخل ہوتو اپنے لوگوں کو سلام کرو، (یہ) ملتے وقت کی اچھی دعا ہے، اللّٰہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ (کلمہ ہے) اللّٰہ یونہی اپنی آیات تمہارے لئے بیان فرما تا ہے تا کہ تم سمجھو۔

﴿لَيْسَعَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ : اند مع بركوكي بإبندى نبيس ﴾ اس آيت ك شان نزول ك بار ميس تين قول بين :

پہلاقول: حضرت سعید بن مسیّب دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ نِی کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ فِی کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ فِی کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کے ساتھ جہاد کو جاتے ہو اللّه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ عَبِاد مِی اللّهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

دوسراقول: یہ ہے کہ اندھے، ایا بھے اور بیار لوگ تندرستوں کے ساتھ کھانے سے بچتے کہ کہیں کسی کونفرت نہ ہو، اس آیت میں انہیں تندرستوں کے ساتھ کھانے کی اجازت دی گئی۔

تیسراقول: یہ ہے کہ جب بھی اندھے، نابینا اور اپا بھے کسی مسلمان کے پاس جاتے اور اس کے پاس اُن کے کھلانے کے لئے کے جاتا، یہ بات ان لوگوں کو گوارانہ ہوتی، اس پریہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (1)

م المناوك، النور، تحت الآية: ٦١، ص ٧٩١، خازن، النور، تحت الآية: ٦١، ٣٦٣/٣، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ

قَدَا فَلَحَ ١٨ ﴾

﴿ وَلاَ عَلَىٰ اَنْفُرِسِكُمْ : اورتم پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ ﴾ آیت کاس جھے سے گیارہ مقامات ایسے بتائے گئے جہاں سے کھانا مباح ہے۔ (1) اپنی اولاد کے گھروں ہے، کیونکہ اولاد کا گھر اپناہی گھر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہرسول کریم صلّی اللّٰه تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم نے ارشاد فرمایا: '' تو اور تیرامال تیرے باپ کا ہے۔'' (1) اسی طرح شوہر کے لئے بیوی کا اور بیوی کے لئے شوہر کا گھر بھی اپناہی گھر ہے۔ (2) اپنے باپ کے گھروں سے۔ (3) اپنی مال کے گھرسے۔ (4) اپنے بھائیوں کے گھروں سے۔ (5) اپنی مال کے گھر وں سے۔ (7) اپنی کھروں سے۔ (9) اپنی خالاؤں کے گھروں سے۔ (9) اپنی خالاؤں کے گھروں سے۔ (10) اس کے گھر وں سے۔ (9) اپنی خالاؤں کے گھروں سے۔ (10) اس کے گھر وں سے۔ (10) اس کے گھر سے۔ (10) اس کے گھر سے۔ (10) اس کے گھر سے۔ (10) اس کے معاملات کے انتظامات پر مامور شخص ہے۔ (11) اپنے دوست کے گھرسے۔ (2)

خلاصہ بہ ہے کہ ان سب لوگوں کے گھر کھانا ، کھانا جائز ہے خواہ وہ موجود ہوں یا نہ ہوں کیکن بہ اجازت اس صورت میں جب کہ وہ اس پر رضا مند ہوں اور اگر وہ اس پر رضا مند نہ ہوں تو اگر چہ وہ واضح طور پر اجازت دے دیں شہری ان کا کھانا ، کھانا مکر وہ ہے اور فی زمانہ تو یہی سمجھ آتا ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اور اجازت کے بغیر بالکل نہ کھائے کیونکہ ہمارے زمانے کے حالات میں مادیت پر تتی بہت بڑھ چکی ہے۔ امام خوالی دَحَمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات ہیں :' جب آدمی ایپ کسی دوست کے گھر جائے اور صاحبِ خانہ گھر پر نہ ہواور اِسے اس کی دوست کی لوست اس کے کھانے پر خوش ہوگا تو وہ اپنے دوست کی اجازت کے بغیر کھا سکتا ہے کیونکہ اجازت سے مرادر ضامندی ہے اور بعض لوگ صراحناً اجازت دے دیتے ہیں اور اس اجازت پر تشم کھاتے ہیں کین وہ اجازت سے مرادر ضامندی ہے اور بعض لوگ صراحناً اجازت دے دیتے ہیں اور اس اجازت پر شم کھائے ہیں کین وہ دل سے راضی نہیں ہوئے (لہٰذااگر قرائن کے ذریعے تجھ پر بیظا ہر ہو کہ اسے تیرا کھانا کہ کھانا مت کھاؤ کہ ) ایسے لوگوں کا کھانا ، کھانا مکر وہ ہے۔ ''(3)

(تفسيركراط الجنان)

❶ ....ابو داؤد، كتاب الاجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولدُّه، ٣/٣٠٤، الحديث: ٣٥٣٠.

<sup>2 .....</sup>خازن، النور، تحت الآية: ٦١، ٣٦٣/٣، مدارك، النور، تحت الآية: ٦١، ص ٩١، جلالين، النور، تحت الآية: ٦١، ص٠٠، ملتقطاً.

<sup>3 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب آداب الاكل، الباب الثالث، آداب الدحول للطعام، ١٣/٢.

الِنْبُولاً ٢٤

٦٧٠

قَدْاَ فْلُحَ ١٨

ابوالبركات عبدالله بن احمد سنى دَّحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين ہمارے اسلاف كاتوبيه حال تھا كه آوى اپنے دوست كے گھراس كى غير موجود كى ميں پہنچا تواس كى باندى سے اس كاتھ بلاطلب كرتا اور جو چاہتا اس ميں سے لے ليتا، جب وہ دوست گھر آتا اور باندى اس كوخرد بتى تواس خوشى ميں وہ باندى كو آزاد كرديتا مگراس زمانه ميں بي فياضى كہاں؟ لہذا اب اجازت كے بغير نہيں كھانا چاہئے۔ (1)

آیت کے شانِ نزول سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ بُرُ ہے مہمان نواز ہوا کرتے تھے،اسی مناسبت سے یہاں مہمان نوازی سے متعلق 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔

(1) .....حضرت ابوشرت کعبی رَضِیَ اللّهٔ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّه صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشاو فرمایا که' جو شخص اللّه تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ مہمان کا اگرام کرے، ایک دن رات اس کا جائزہ ہے (یعنی ایک دن اس کی پوری خاطر داری کرے، ایخ مقدور بھراس کے لیے تکلف کا کھانا تیار کرائے) اور ضیافت تین دن ہے (یعنی ایک دن کے بعد جوموجود ہووہ پیش کرے) اور تین دن کے بعد صدقہ ہے، مہمان کے لیے بیصلال نہیں کہ اس کے بعد صدقہ ہے، مہمان کے لیے بیصلال نہیں کہ اس کے بہال محرج میں ڈال دے۔''(3)

(2) .....حضرت ابوالاحوص دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ اللهِ وَالدست روايت كرتے بيں ، كہتے بيں : ميں نے عرض كى : ياد سولَ الله ! صَلَّى الله اصلَّى الله اصلَّى الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

تنسيرص لظالجنان

<sup>1 .....</sup>مدارك، النور، تحت الآية: ٦١، ص ٧٩١.

<sup>2 .....</sup>خازن، النور، تحت الآية: ٦١، ٣٦٤/٣.

<sup>€ .....</sup>بخارى، كتاب الادب، باب اكرام الضيف و خدمته ايّاه بنفسه، ٢٦/٤، الحديث: ٦١٣٥.

<sup>4.....</sup>ترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الاحسان والعفو، ٥/٣ .٤٠ الحديث: ٢٠١٣.

الِكُنُّونِ ٢٤

177

قَدْاَ فَلَحَ ١٨



یہاں آیت میں ال کر کھانا کھانے کا ذکر ہوااس مناسبت سے ال کر کھانے کے 3 فضائل ملاحظہ ہوں:

- (1).....حضرت عمر بن خطاب دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ ہے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاو فرمایا: ''مل کرکھا وَاورا لگ الگ نہ کھا وَ کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔''(1)
- (3).....حضرت جابر بن عبد الله دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ''الله تعالَی کوسب سے زیادہ پیندوہ کھانا ہے جسے کھانے والے زیادہ ہوں۔''(3)
- ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم مُنِيُوتًا: پَير جب گھروں میں داخل ہو۔ ﴾ ارشا دفر مایا کہ پھر جب گھروں میں داخل ہوتو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ ملتے وقت کی اچھی دعاہے اور الله تعالیٰ کے پاس سے مبارک پاکیز ہکمہ ہے۔ (4)

يهال گهر مين داخل موت وقت ابل خانه كوسلام كرنے معلق دوشرعي مسائل ملاحظه مون:

- (1) ..... جب آ دمی اینے گھر میں داخل ہوتو اپنے اہلِ خانہ کوسلام کرے اور ان لوگوں کو جو مکان میں ہوں بشر طیکہ وہ مسلمان ہوں۔
- (2).....ا كَرَفَالَى مِكَانَ مِين دَاخَلَ بُوجِبال كُونَي بَين جِنْ كَجَ: 'اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ
  - € .....ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب الاجتماع على الطعام، ٢١/٤، الحديث: ٣٢٨٧
  - 2 .....ابو داؤد، كتاب الاطعمة، باب في الاجتماع على الطعام، ٤٨٦/٣، الحديث: ٣٧٦٤.
- اللحمان الثامن و الستون من شعب الايمان...الخ، فصل في التكلّف للضيف عند القدرة عليه، ٩٨/٧، الحديث:
   ٩٦٢٠.
  - 4 ....خازن، النور، تحت الآية: ٦١، ٣٦٤/٣.

ا.....خازل، النور، تحت الآية: ٦١، ٣٦٤/٢.

جلدشيشم

671

الِنَّبُّولاً ٢٤

777

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

ُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَلسَّلامُ عَلَى اَهُلِ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ''حضرت عبداللَّه بن ﴿ عَبَاسَ دَضِىَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا فَ فَرَمايا كَهِ مَكَانَ سِهِ يَهَالَ مَسِجِدِينَ مُرادَ بِينَ المَامَخُ فَى دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ فَما تَحْ بَيْنَ كَهِ عَبْلَ مَعَلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَا لَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّاهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَالَهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَيْمِ وَالْمَالِمُ الْعَلَيْ

ملاعلی قاری دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ نِے شفاشریف کی شرح میں کھا کہ خالی مکان میں سرکار دوعالَم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرسلام عرض کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ اہلِ اسلام کے گھروں میں روحِ اقدس جلوہ فرما ہوتی ہے۔(2)

ترجمہ کنزالاجہ ان: ایمان والے تو وہی ہیں جو الله اوراس کے رسول پریفین لائے اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں تو نہ جا نمیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیس وہ جوتم سے اجازت مانگنیں اپنے کسی کام اجازت مانگنیں اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں جسے تھ جا ہوا جازت و دواوران کے لیے اللّٰہ سے معافی مانگو ہیشک اللّٰہ بخشے والامہر بان ہے۔

🥞 ترجههٔ کنزالعِرفان: ایمان والے تو وہی ہیں جواللّٰہ اوراس کے رسول پرایمان لائیں اور جب کسی ایسے کام پر رسول 🕏

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَانَ

<sup>1 .....</sup>الشفا، القسم الثاني، الباب الرابع في حكم الصلاة عليه، فُصل في الموطن التي يستحبّ فيها الصلاة والسلام... الخ، ص ٦٧، الجزء الثاني.

الشفا، القسم الثاني، الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم، فصل في الموطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام، ١١٨/٢.

قَدَا فَلَمَ ١٨ ﴾

کے ساتھ ہوں جوانہیں (دسولُ الله کی بارگاہ میں) جمع کرنے والا ہوتواس وقت تک نہ جا کیں جب تک ان سے اجازت نہ لیس نہ لے لیس۔ بیشک وہ جوآپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو الله اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر (اے محبوب!) جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے (جانے کی) اجازت مانگیں تو ان میں جسے تم چا ہوا جازت دے دواور ان کے لیے اللّٰہ سے معافی مانگو، بیشک اللّٰہ بخشنے والا مہر بان ہے۔

اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔

(1) .....حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى مجلس بإك كا ادب بيه به كدوم ال سے اجازت كے بغير نہ جائيں، اسى كئے اب بھى روضة مُطَّبَر ہ برحاضرى دينے والے رخصت ہوتے وقت ألْوِ داعى سلام عرض كرتے ہوئے اجازت طلب كرتے ہيں۔

(2) ....اس آيت سے دربار رسول صلّى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كا دب بھی معلوم ہوا کہ آئيں بھی اجازت لے کراور

النور، تحت الآية: ٢٢، ٢٤، ٢٤، ١٤٢٠ ، ١٤٢١ ، مدارك، النور، تحت الآية: ٢٦، ص٢٩٧، ملتقطاً.

(تنسيرصراط الجنان

الِكَبُّولاً ٢٤

775

قَدْاَ فْلُحَ ١٨

جائیں بھی إذن حاصل كركے، جيسا كەغلاموں كامولى كے دربار میں طريقه ہوتا ہے۔

- (3) ....سلطانِ كونين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كور بارك آواب خودرب تعالى سكها تا ہے بلكه اسى نے اوب كے قوانين بنائے۔
  - (4) ..... سركار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اجازت دين يان دين ميس مختارين -
- (5).....حضور پُرنورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلْ شَفَاعت برحَقْ ہے كهرب تعالى نے حضورانورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوشِفَاعت كَاتِكُم وياہے۔
- (6) ..... الله تعالى مسلمانوں پر برا مہربان ہے کہ اپنے حبیب صَلَّى الله تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كوان كے لئے دعائے خير كاتحكم ديتا ہے۔
- (7) ...... ہرمؤمن سیدالمرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل شفاعت كامختاج ہے كيونكه صحابة كرام دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ جو اَو لياءُ اللَّه كے سردار ہیں ان كے متعلق شفاعت كاحكم دیا گیا تو اوروں كاكیا بوچھنا۔
- (8) .....اس آیت سے ریجھی معلوم ہوا کہ افضل یہی ہے کہ حاضر رہیں اور اجازت طلب نہ کریں۔ یا درہے کہ اساتذہ ومشائخ اور دینی پیشواؤں کی مجلس سے بھی اجازت کے بغیر نہ جانا جا ہیے۔

لا تَجْعَلُوْ ادُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَنْعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْظَا قَنْ يَعْلَمُ لَا تَجْعَلُوْ ادْعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ لِوَادًّا فَلْيَحْنَى مِالَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنَ اللهُ اللهُ الذِيْنَ يَشَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَادًّا فَلْيَحْنَى مِالَّذِيْنَ يَشَلُمُ فَوْنَكُمْ أَوْلَا اللهُ الله

توجمہ کنزالایہ مان: رسول کے پکارنے کو آئیس میں ایسانہ ٹھبر الوجیساتم میں ایک دوسرے کو پکار تا ہے بیشک اللّٰہ جانتا کے بے جوتم میں چیکے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آٹر لے کر تو ڈریں وہ جورسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ آئییں کوئی فتنہ کے پنچے یاان پر در دناک عذاب پڑے۔

جلدث

(تنسيرصرَ لطُ الحِدَانَ

قَدَا فَلَحَ ١٨ ﴾ ﴿ النَّبُولَا ٢٤ ﴾ ﴿ النَّبُولَا ٢٤ ﴾

توجدة كنذالعِدفان: (اياوگو!)رسول كے پكارنے كوآپس ميں ايبانه بنالوجيسےتم ميں سے كوئى دوسرے كو پكار تاہے، ﴿ بيتك اللّٰه ان لوگوں كوجانتا ہے جوتم ميں سے كسى چيزكى آڑلے كرچيكے سے نكل جاتے ہيں تورسول كے قلم كى مخالفت كرنے والے اس بات سے ڈریں كه نہيں كوئى مصيبت پنچے يا نہيں دردناك عذاب پنچے۔

﴿ لَا تَجْعَكُوْ ان مَنالو ہِ ارشا و فرما یا کہ الو او او ایم رے صبیب صلّی الله تعالیٰ علیٰ وَالهِ وَسَلَمْ کے لِکا الله عَالٰهِ وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ تعالیٰ علیْهِ وَالهِ وَسَلَمْ اللهُ تعالیٰ علیْهِ وَالهِ وَسَلَمْ اللهُ تعالیٰ علیْهِ وَالهِ وَسَلَمْ عَلَیٰ وَالرِ کِ وَالرِ کِ وَاللّٰهِ عَالیٰ علیْهِ وَالهِ وَسَلَمْ اللهُ تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ علیه و الله منال الله تعالیٰ علیه و الله و الله

نوٹ: حضورِاقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُو ْ يَامِمُ مُن كَهِدَر بِكَارِ نِي سِيمتعلق مزيد تفصيل ' صراط البخان' ' كى جلد 1 ،صفحہ 48 پر ملاحظ فر مائيں۔

﴿ قَنْ يَعْلَمُ اللهُ: بيك الله جانتا ہے۔ ﴾ شانِ زول: جمعہ كدن منافقين برمسجد مين هم كرنبى كريم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ

(تنسيوم الطالحيّان

١٠٠٠ بيضاوى، النور، تحت الآية: ٦٣، ٤ /٣٠، ٠٠ خازن، النور، تحت الآية: ٦٣، ٣٦٥/٣، صاوى، النور، تحت الآية: ٦٣، ١٤٢١/٤
 ١٤٢١/٤

وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ خَطِيهِ كَاسُننا كُرال مِوتا تَهَا تُوه حِيكِي آمِسته آمِسته صحابة كرام دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كَي آرُ لِي كرسركة سركة مسجد ہے نکل جاتے تھے،اس پر بیآ یت کریمہ نازل ہوئی ۔ آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیٹک اللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جوتم میں سے سی چیز کی آٹ لے کر چیکے سے نکل جاتے ہیں تو میر ے حبیب صلّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کے حکم سے إعراض كرنے والے اوران كى اجازت كے بغير چلے جانے والے اس بات سے ڈريں كه نہيں دنياميں تكليف قبل ، زلز لے ، ہولنا ک حوادث، ظالم بادشاہ کامُسلَّط ہونا یا دل کا سخت ہو کرمعرفت اللی ہے محروم رہنا وغیرہ کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں آخرت میں در دناک عذاب پہنچے۔<sup>(1)</sup>

## يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ فَيُنْتِبُّ مُهُمْ بِمَاعَدِلُوْا ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيْمٌ ﴿ فَيُ

تعجمه کننزالایمان:سُن لوبیشک الله ہی کا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے، بیشک وہ جانتا ہے جس حال پرتم ہواور اس دن کوجس میں اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتادے گا جو کچھانہوں نے کیا، اور الله سب کچھ جانتا ہے۔

ترجيه الخالع وفاك: سُن لو! بيتك الله مي كام جو يجه آسانوں اور زمين ميں ہے، بيتك وہ جانتا ہے جس حال برتم ﴾ ہواوراس دن کو (جانتاہے ) جس میں لوگ اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتادے گا جو پچھانہوں نے کیااور الله مرشے كوجانے والاہے۔

﴿ أَلا :سُن لو! ﴾ اس آيت ميس الله تعالى في اين عظمت وشان بيان كرت موع فرمايا كسن لو! جو يجه آسانول اورزمين میں ہےسب کا مالک اللّٰہ تعالیٰ ہی ہے، بیتک وہتمہارے ہراُس حال کوجانتا ہے جس برتم ہویعنی ایمان بر ہویا نفاق بر اوروہ اس دن کوجانتا ہے جس میں لوگ اس کی طرف جزا کے لئے پھیرے جائیں گے اور وہ دن روزِ قیامت ہے تووہ انہیں بنادےگا جو کچھا چھا بُراعمل انہوں نے کیااور اللّٰہ تعالیٰ ہرشے کوجاننے والا ہے اس سے کچھے چھیانہیں۔(2)

النور، النور، تحت الآية: ٣٦، ٣/٥٦، مدارك، النور، تحت الآية: ٣٣، ص ٧٩٢، ملتقطاً.

2 .....خازن، النور، تحت الآية: ٢٤، ٣٦٥/٣، مدارك، النور، تحت الآية: ٢٤، ص٧٩٣، ملتقطًّا.

کے سے

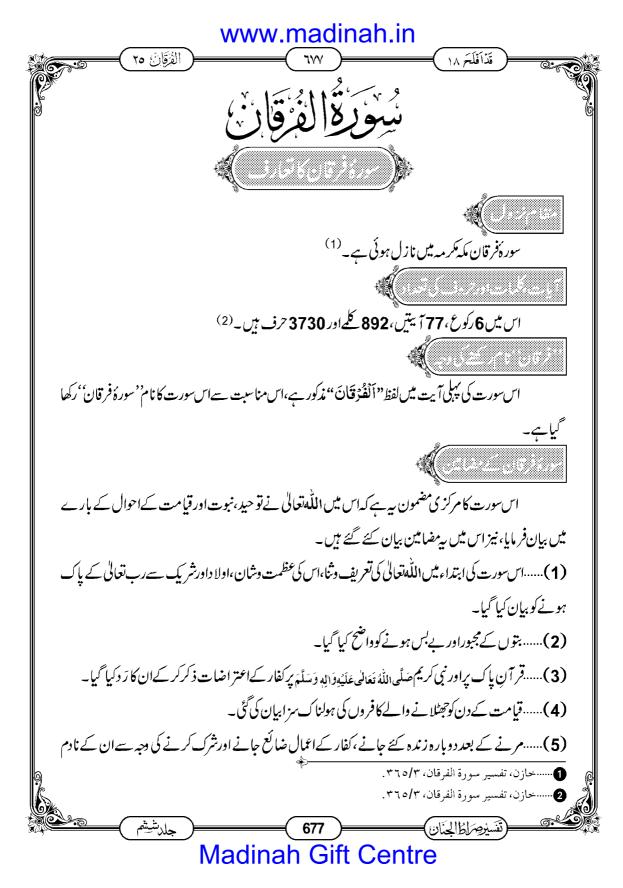

الْفُرْقَانِ ( الْفُرْقَانِ

ہونے کو بیان کیا گیا۔

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

(6) .....نى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاسَلَى كَ لِحُ حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى قوم، حضرت أوح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى قوم، عاد، ثمود، أصحابُ الرَّس اور حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى قوم كوا قعات بيان كَ مُكَ كهان لوگول نے بھى اپنے انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كوبهت ستايا اور او يتين وين، أنبين جيطلايا اوران كى نافر مانيال كين اس لئے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم النِّي قوم كے كفار كے جيم الله في عنه دون به مول بيكفار كائر اناوستور ہے۔

(7)....الله تعالی کی مختلف مصنوعات سے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کئے گئے۔

(8) .....الله تعالى پرتوگل كرنے والے اوراس كى راہ ميں تكيفيں برداشت كرنے والے مؤمنين كى تعريف بيان كى گئ اور بير بتايا گياہے كہ جھٹلانے والوں برعنقريب عذاب نازل ہوگا۔

سورہ فرقان کی اپنے سے ماقبل سورت' نور' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نور کے آخر میں بیان کیا گیا کہ زمین وآسان اوران میں موجود تمام چیزوں کا مالک اللّٰہ تعالیٰ ہے اور سورہ فرقان کی ابتداء میں زمین وآسان کے مالک رب تعالیٰ کی عظمت وشان بیان کی گئی کہ وہ اولا دسے پاک ہے اوراس کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ۔ نیز سورہ نور میں تین طرح کے دلائل سے اللّٰہ تعالیٰ کی وحدانیت کو فابت کیا گیا (1) آسان اور زمین کے احوال سے ۔ (2) بارش نازل ہونے ، اولے بر سنے اور برف باری ہونے سے ۔ (3) حیوانات کے احوال سے ، جبکہ سورہ فرقان میں اللّٰہ تعالیٰ کی وحدانیت پردلالت کرنے والی تمام مخلوقات کو بیان کیا گیا ہے جیسے سائے کا پھیلنا ، دن اور رات ، ہوا اور پانی ، جانور کی وحدانیت پردلالت کرنے والی تمام مخلوقات کو بیان کیا گیا ہے جیسے سائے کا پھیلنا ، دن اور رات ، ہوا اور پانی ، جانور اور رانسان ، سمندروں کا بہنا ، انسان کی پیدائش ، نسبی اور سُسر الی رشتوں کا تقریر ، 6 دن میں زمین وآسان کی پیدائش ، عرش پر اِستواء ، آسانوں میں یُروج ، سورج چانداور اسی طرح کی دیگر چیزیں بیان کی گئیں ہیں جو کہ اللّٰہ تعالیٰ کے واحد و کیتا ہونے پر دلالت کرتی ہیں ۔

### بسم الله الرَّحلي الرَّحيم

678

(تفسيرصراط الحناد

٣٠ ) ٢٠ الْفُرُقَانَ ٢٥

قَدًا فَلَحَ ١٨

الله كنام سيشروع جونهايت مهربان رحم والا

ترجمة كنزالايمان:

ترحية كنزُ العِرفان:

اللّٰه كے نام سے شروع جونہايت مهربان، رحمت والاہے۔

## تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ إِلِيَّكُوْنَ لِلْعَلَمِ لِنَكُوْنَ لِلْعَلَمِ لِللَّهِ لَكِنْ لَكُولُوا لَا لَهُ لَا عَلَيْ لَا لَا عَلَيْهِ لِللَّهِ لَكُولُوا لَهُ لَا لَهُ لَا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لِلْعُلِي لِللْعُلِيلُولِي لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَهُ لَا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَهُ لَقُولُوا لَكُولُوا لَيْكُولُونَ لِلْعُلِيلُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَهُ لِي لَكُولُوا لَكُولُوا لَلْعُلِيلُوا لَكُولُوا لِلللَّهُ لِلللَّهِ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللْعُلِيلُولُوا لَكُولُوا لِلللَّهُ لِللللِّلِي لِلللَّالِي لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللّلِي لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللّّهُ لِللللللَّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلْلِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهِ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ

﴿ تعجمه كنزالايمان: برسى بركت والاميموه كهجس نے أتاراقر آن اپنے بنده پر جوسارے جہان كوڈرسُنا نے والا ہو۔

توجیدہ کنڈالعِرفان: وہ(اللّٰہ) بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے برقر آن نازل فرمایا تا کہ وہ تمام جہان والوں کوڈرسُنا نے والا ہو۔

﴿ تَبُرَكَ : وه (الله) بر می برکت والا ہے۔ ﴾ ارشا دفر ما یا کہ وہ الله بر می برکت والا ہے جس نے اپنے خاص بندے اور اپنے صبیب، انبیاء کے سر دار ، محمر صطفیٰ صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ برق اور باطل کے در میان فرق کر دینے والاقر آن نازل فرمایا تا کہ وہ اس کے ذریعے تمام جہان والوں کو الله تعالیٰ کی نافر مانی کرنے براس کے عذاب کا ڈرسُنا نے والے ہوں۔ (1) ﴿ لِيكُونَ لِلْعُلَمِينَ نَنِيْدُوا لِهُ وَسَلَّمَ جَهان والوں کو الله تعالیٰ کی نافر مانی کرنے براس کے عذاب کا ڈرسُنا نے والے ہوں۔ (1) ﴿ لِيكُونَ لِلْعُلَمِينَ نَنِيْدُوا لِهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَالِحَ عَنْ مِنْ الله تعالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَالِح عَلَى مِنْ الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیٰ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ تعالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ تعالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ تعالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَى اوراس مِیں می سیسب واضل بیا کے عظم الله والی کے سوام جیز کوعالم کے عین اور اس میں میسب واضل بیاں۔

نیزمسلم شریف میں حضرت ابو ہر رید وَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّهِ وَسَلَّمَ فَا وَسَلَّمَ شَرِیفَ مِیں حضرت ابو ہر رید وَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمُ عَلَیْهِ اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ اس کی شرح میں قرماتے ہیں: '' یعنی تمام موجودات کی طرف (رسول بنا کر بھیجا علام علی قاری دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ اس کی شرح میں فرماتے ہیں: '' یعنی تمام موجودات کی طرف (رسول بنا کر بھیجا

1....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ١، ١٨٧/٦-١٨٨.

2 .....مسلم، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، ص٢٦٦، الحديث: ٥(٢٢٥).

سَيْرِهِ مَاطُالِحِنَانَ

حلدشيشم

الفُرْقَارِ الفُرْقَارِ :

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

گیاموں،خواہ)جن موں یا انسان یا فرشتے یا حیوانات یا جمادات ۔''<sup>(1)</sup>

## الَّذِي لَدُمُلُكُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِنُ وَلَمَّا وَّلَمْ يَكُنُ لَدُشَرِيْكُ فِي الْمُلُكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّى مَا لَا تَقْدِيرًا ﴿

ترجمهٔ تنزالاییمان: وه جس کے لیے ہے آسانوں اور زمین کی بادشاہت اوراس نے نداختیار فرمایا بچہ اوراس کی سلطنت میں کوئی ساجھی نہیں اس نے ہرچیز پیدا کر کے ٹھیک انداز ہیر کھی۔

قرجہہ کنزُالعِدفان: وہ جس کے لیے آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس نے نہ اولا داختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھرا سے ٹھیک اندازے پر رکھا۔

﴿ الَّذِي لَهُ: وه جس كے ليے ہے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی کی پانچ صفات بیان ہوئی ہیں:

- (1).....آسانوں اور زمین کی بادشاہت خالصتاً الله تعالیٰ کے لئے ہے۔
- (2).....الله تعالى نے اولا داختيار نفر مائى۔اس ميں ان يہود يوں اور عيسائيوں كارَ د ہے جوحضرت عزيز اور حضرت عيسلى عَلَيْهِ مَالصَّلَا وَ وَالسَّلَامُ كُوضِدا كا بِيمُّا كُتِتِ بِس، مَعَا ذَاللَّهِ عَزَّوَ جَلَّهِ
- (3) .....الله تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔اس میں بت پرستوں کا رَ دہے جو بتوں کوخدا کا شریک تھہراتے ہیں۔
  - (4) ..... ہر چیز کو صرف الله تعالی نے پیدا فرمایا۔
  - (5) ..... ہر چیز کواس کے حال کے مطابق ٹھیک انداز سے پر رکھا۔(<sup>2)</sup>
- 1 .....مرقاة المفاتيح ، كتاب الفضائل ، باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله و سلامه عليه ، الفصل الاول ، ١٠ / ١٤، تحت الحديث: ٥٧٤٨.
  - 2 .....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢، ٣٦٦/٣، ملخصاً.

مناق 👤

جلدشيشم

680

قَدْاً فْلُحَ ١٨

# وَاتَّخَذُوامِنُ دُونِهَ الْهَدُّ لَا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُوْنَ لِا نُفْسِهِمُ ضَرًّا وَ لا نَفْعًا وَلا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَلا حَلْوَةً وَلا نشهٔ سُّان نشهٔ سُّان

ترجمة كنزالايمان: اورلوگول نے اس كے سوا أورخدائ لي كهوه كچينبيس بناتے اورخود پيدا كيے كئے ہيں اورخودا پي جانوں کے بُرے بھلے کے مالک نہیں اور نہمرنے کا اختیار نہ جینے کا نہ اُٹھنے کا۔

ترجهه كنؤالعوفان: اورلوگول نے اس كے سوابهت معبود بنا لئے جوكس شے كو بيدانهيں كرتے بلكه خودانهيں بناياجا تا 🥞 ہےاوروہ اپنے لئے کسی نقصان اور نفع کے ما لک نہیں ہیں اور نہ وہ کسی کی موت اور زندگی کے اور نہ مرنے کے بعد کسی کو 🕌 دوبارہ زندہ کرنے کااختیارر کھتے ہیں۔

﴿وَانَّخَالُوْاهِنَدُونِهِ اللَّهَةُ اورلوگول نے اس كے سوابهت سے معبود بنا لئے ۔ اس آیت كامعنی بہ ہے جومعبود، خالق، ما لک اور قادر ہونے میں مکتاہے، بت برست اس کی عبادت کرنے پر بتوں کی عبادت کرنے کورجیج دے رہے ہیں حالانکہ وہ بت ایسے عاجز اور بے قدرت ہیں کہ کسی شے کو پیدا ہی نہیں کر سکتے بلکہ خودانہیں بنایا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ سے کوئی ضَرَ ردُورکرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ ہی خودکوکوئی نفع پہنچا سکتے ہیں کسی کوموت اور زندگی دینے کے ما لک ہیں نہسی کومرنے کے بعددوبارہ زندہ کرنے کااختیارر کھتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

یا در ہے کہ شہوراورمُعُتَبَرِ تمام مفسرین نے نقصان دُور نہ کر سکنے اور نفع نہ پہنچا سکنے کا وصف بتوں کے لئے ثابت کیا ہے کسی نے بھی اس سے اللّٰہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراذہیں لئے ، فی زمانہ بعض لوگ اس آیت سے اللّٰہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراد لیتے ہیں جو کہ انتہائی غلط اور قرآنی آیات کے معنی اپنی رائے سے گھڑنے کے مُمَرُ ادِف ہے۔

1 .....مدارك، الفرقان، تحت الآبة: ٣، ص ٥ ٩ ٧.

ገለና

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں انبیاءِ کرام عَلَيْهِ مُلاَسْلَا فُوَالسَّلَا مِیا اولیاءِ عِظام دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ مُرِ چسپاں ` کرنا خارجیوں کا طریقہ ہے۔مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں پوجتے ہر گرنہیں ،احترام اور پوجنے میں بڑا فرق ہے۔

# وَقَالَ الَّذِينَ كَفَمُ وَالِنَ هَٰ مَا إِلَّا إِفْكُ افْتُرْبِهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اللهِ عَلَيْهِ قَوْمٌ اللهِ الْمَا وَذُورًا أَنْ الْمَا وَلُولُمُ اللَّهُ اللَّ

ترجیدہ کنزالا پیمان: اور کا فربولے بیتو نہیں مگرا کی بہتان جوانہوں نے بنالیا ہے اوراس پراورلوگوں نے انہیں مدد دی ہے بیشک وہ ظلم اور جھوٹ پر آئے۔

ترجید کنوُالعِدفان: اور کا فروں نے کہا: یقر آن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جوانہوں نے خود بنالیا ہے اوراس پر دوسر بے لوگوں نے (بھی)ان کی مدد کی ہے تو بیشک وہ (کافر)ظلم اور جھوٹ پرآ گئے ہیں۔

❶.....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٤، ٩/٦ ٨٠- ٠ ٩٠، خازن، الفرقان، تحت الآية: ٤، ٣٦٦/٣، ملتقطاً.

جلدشيشم

682

تنسيره كاظ الحنان

( الفُرُقِانَ ٢٥

٦٨٣

قَدَّا فَلَحَ ١٨

## وَقَالُ وَالسَاطِيرُ الْأُوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُعلَى عَلَيْهِ بِكُمَ لَّوَّ أَصِيلًا ﴿ وَقَالُ وَالسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُعلَى عَلَيْهِ بِكُمَ لَّوَّ أَصِيلًا ﴿

و ترجیه کنزالایمان :اور بولے اگلوں کی کہانیاں ہیں جوانہوں نے لکھ لی ہیں تو وہ ان پرشج وشام پڑھی جاتی ہیں۔

ترجیدہ کمنٹالعِدفان :اور کا فروں نے کہا:(یقرآن) پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جواس(نبی) نے کسی سے کھوالی ہیں تو یہی ان پرضج وشام پڑھی جاتی ہیں۔

﴿ وَقَالُوْا: اور کا فروں نے کہا۔ ﴾ یعنی وہی مشرکین قرآنِ کریم کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یقرآن اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ رستم واسفند یار وغیرہ کے قصوں کی طرح پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو دسولُ اللّٰہ عَدَاللّٰہ عَدِی وجہ سے یہ خود لکھ نہیں سکتے ،اس لئے دوسروں سے کھوالی ہیں، پھریہی کہانیاں ان پرضج وشام پڑھی جاتی ہیں تا کسُن سُن کرانہیں یا دہوجا کیں اور جب آپ کو یا دہو جاتی ہیں تو دہی کہانیاں ہمیں سُنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ (1)

# قُلُ آنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّلُوتِ وَالْاَ ثُرَضُ النَّهُ كَانَ غَفْهُ مَّالَ السَّلُوتِ وَالْاَ ثُرِضُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمهٔ کنزالایمان: تم فرما وَاسے تواس نے اُتاراہے جو آسانوں اور زمین کی ہرچیپی بات جانتا ہے بیشک وہ بخشے والا مهربان ہے۔

قرجبه کنزالعِدفان: تم فرماؤ:اسے تو اُس نے نازل فرمایا ہے جوآ سانوں اور زمین کی ہربات جانتا ہے، بیشک وہ بخشے والامهربان ہے۔

€.....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٥، ٣٦٦٦٣، روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٥، ١٩٠/٦، ١٩، ملتقطاً.

(تنسيره كراط الحينان)

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

﴿ قُلْ بَمْ فرماؤ - ﴾ اللَّه تعالى نے كفار كارَ وكرتے ہوئے فرمايا كها حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ "آپان كفار ے فرمادیں کہاس قرآن کوتواس الله عَدُّوَجَلَّ نے نازل فرمایا ہے جوآسانوں اور زمین کی ہربات جانتا ہے، یعنی قرآنِ کریم غیبی علوم پرمشتمل ہےاور بیاس بات کی صرح دلیل ہے کہ قرآنِ یا ک غیبوں کو جاننے والے رب تعالیٰ کی طرف

﴿إِنَّهُ كَانَ غَفُوْمًا مَّ حِيْبًا: بِينَكُ وه بَخْتُ والامهر بإن ہے۔ ﴾ يعني اے كافرو! تم نے قرآن مجيد كے بارے ميں جو بات کہی اس کی وجہ ہےتم اللّٰہ تعالیٰ کےعذاب کے مشتحق ہو گئے اور اللّٰہ تعالیٰتہہیں عذاب دینے پر کامل قدرت بھی رکھتا ہے کیکن اس نےتم پرمہر بانی کرتے ہوئے فوری عذاب ناز لنہیں فرمایا بلکتمہیں مہلت دی تا کتم اپنی بات سے رجوع اور الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہر سکو، اگرتم نے ایسا کرلیا تو وہمہیں بخشے والامہر بان ہے۔(2)

# وَقَالُوْا مَالِ هٰنَ االرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَنْشِى فِي الْأَسْوَاقِ لَوَكَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَدُنَنِيرًا ٥

ترجمهٔ کنزالایمان: اور بولے اس رسول کوکیا ہوا کھا نا کھا تا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے کیوں نداُ تارا گیاان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہان کےساتھ ڈرسُنا تا۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اور کا فروں نے کہا: اس رسول کو کیا ہوا؟ کہ یہ کھانا بھی کھا تا ہے اور باز اروں میں بھی چاتیا پھرتا ہے،اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اُتاردیا گیا جواس کے ساتھ (لوگوں کو) ڈرانے والا ہوتا؟

﴿ وَقَالُوا : اور كافرول في كما - ١١ آيت سي كفاركى جانب سي تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ كَي نبوت یر ہونے والے اعتراضات کوذکر کیا گیاہے۔ چنانجہ اس آیت کا خلاصہ بیہے کہ کفار قریش نے کعبہ شریف کے نز دیک

1 .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٦، ص ٥٩٥.

2 .....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٦، ٢/ ، ٩ ، ملخصاً.

الفُرُقَانَ ٢٥

٥٨٢

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

جمع ہوکر بیرکہا:اس رسول کو کیا ہوا کہ بیرہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے اور ہماری طرح رزق کی تلاش میں بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔اس سےان کا فروں کی مرادیتھی کہا گرآپ صَلَّی اللّٰهُ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ نَی ہوتے تو نہ کھاتے ، نہ بازاروں میں چلتے اور بیبھی نہ ہوتا تو ان کی طرف اِن کی تائید کیلئے کوئی فرشتہ کیوں نہ اُتاردیا گیا جوان کے ساتھ ہوتا اور لوگوں کوان کی اطاعت کا کہتا ہے اور نا فرمانی سے ڈراتا نیز اِن کی تقید کی کرتا اوران کی نبوت کی گواہی دیتا۔<sup>(1)</sup>

# اَوْ يُلْقَى اِلنَّهِ كَنْزُ اَوْتَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ يَّا كُلُ مِنْهَا وَقَالَ الطَّلِمُونَ اِنْ تَتَبَعُوْنَ اِلَّا مَ جُلَّا مَسْحُوْمًا ۞

توجههٔ کنزالایمان: یاغیب سے انہیں کوئی خزانہ ال جاتایاان کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتے اور ظالم بولے تم تو پیروی نہیں کرتے مگرایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا۔

توجیه کنځالعِرفان: یااس کی طرف کوئی (غیبی) خزانه ڈال دیاجا تایااس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھا تا؟اور خالموں نے کہا:تم تو پیروی نہیں کرتے مگرایک ایسے مرد کی جس پر جادوہوا۔

﴿ أَوْ يُكُنُّ فَى : يَا وَالَ وَيَاجَاتَ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَا بِرَ عِيمِ كَفَارِقَرِيشَ كَى مزيد بيهوده باتيں بيان كى گئيس كه انہوں نے كہا: ان كى طرف آسان سے كوئى خزانہ وال و يا جاتا اور بيه معاش كے حصول سے بياز ہوجاتے ، اورا گرانہيں كوئى خزانہ ہيں ملنا تھا تو كم ازكم ان كاكوئى باغ تو ہوتا جس ميں سے بيه الداروں كى طرح كواتے ۔

يادرب كدانسب باتول سے كفار كا منشابيتها كه الله تعالى في الله عَبالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوكُما ف

الفرقان ، تحت الآية : ٧ ، ٤ / ٢٥ / ٤ ، ١ ، ١ وح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٧، ١/٦ ، ١ ، ١ ، ١ الفرقان، تحت الآية: ٧-٨، ص ٦ ، ٧ ، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٨، ١٩٢/٦.

5 —

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِجنَان

الفُرُقِانَ ٢٥

۲۸۲

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

پینے سے بے نیاز کیوں نہ کردیا، یا توانہیں کھانا کھانے کی حاجت ہی نہ ہوتی ، اگرتھی تو غیبی خزانے ان پر آ جاتے جس سے آئہیں کمانے کی ضرورت نہ ہوتی ، یہ بھی انہوں نے ظاہر کے لحاظ سے کہد یا، ور نہ اللّٰه تعالیٰ کی عطا سے حضورِ اقدس صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جَنْتَی باغوں پر قابض بھی تھے، تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جَنْتی باغوں پر قابض بھی تھے، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاوفر ما تا ہے:" إِنَّ اَ اَعْطَلَیْنِ کَ الْکُوثُونَ وَسُمَ نَے اَلٰہِ کَوَوْرُ بَحْشُ دیا۔ (1)

اور حضورِ اکرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ خُووفر ماتِ ہیں: ''اُنْ عُطِیْتُ مَفَاتِیْحَ خَزَ ائِنِ الْاَرْضِ '' مجھے زمین خزانوں کی تنجال عطافر مادی گئیں۔(2)

اور فرماتے ہیں کہ''اگر میں جا ہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں۔''(3)

۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے (دورانِ نماز قبلہ کی دیوار میں )جنت دیکھی اوراس سے ایک خوشہ لینا چاہا اورا گرلے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے۔<sup>(4)</sup>

مگر چونکہ کفار کےسامنےان چیزوں کاظہور نہ تھااس لئے کفارالیی باتیں کہا کرتے تھے۔

﴿ وَقَالَ الظّٰلِمُونَ: اور ظالموں نے کہا۔ ﴾ کفار کے بارے میں مزیدار شادفر مایا کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا: تم ایک ایسے مرد کی پیروی کرتے ہوجس برجادو ہے اور مَعَاذَ اللّٰہ ان کی عقل ٹھ کانے بڑہیں ہے۔ (5)

اس سے معلوم ہوا کہ کفار کوخودا پی بات پرقر ارنہ تھا کبھی حضورِاقدس صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کوجاد وگر کہتے تھے اور کبھی کہتے کہ ان پر جاد و کہا گیا ہے۔ کبھی شاعر کہتے ، کبھی کا ہن ، وہ خودا پینے قول سے جھوٹے تھے۔

# ٱنْظُرُكَيْفَ ضَرَبُوالكَالْاَ مُثَالَفَضَلُوا فَلايَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞

🥞 توجهة كنزالاييمان: اےمحبوب دیکھوکیسی کہاوتیں تمہارے لیے بنارہے ہیں تو گمراہ ہوئے کہاب کوئی راہ نہیں پاتے۔

🛈 ---- كوثر: ١.

- 2 .....بخارى، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، ٢/١ ٥٤، الحديث: ١٣٤٤.
- 3 .....شرح السنه، كتاب الفضائل، باب تواضعه صلى الله عليه وسلم، ٧/٠٤، الحديث: ٣٥٧٧.
- 4 ..... بخارى، كتاب الاذان، باب رفع البصر الى الامام في الصلاة، ٢٦٥/١، الحديث: ٧٤٨.
  - 5 .....جلالين، الفرقان، تحت الآية: ٨، ص٣٠٣.

و ا

(تنسير صراط الجدَان)

جلدشيشم

686

الْفُرُقَانَ ٢٥

ገ<sub></sub>ለ۷

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

توجیدہ کنڈالعِرفان: اے حبیب! دیکھوتمہارے لئے کیسی مثالیں بیان کررہے ہیں تو بیگراہ ہوگئے ہیں کہاب انہیں ا کسی راہ کی طاقت نہیں۔

﴿ اُنْظُارُ کَیْفَ ضَرَبُوْ اللّهُ اَلاَ مُثَالَ: و یکھوتمہارے لئے کسی مثالیں بیان کررہے ہیں۔ ﴾ اس سے اوپروالی آیات میں نبی کریم صلّی الله تعالی ارشاد میں نبی کریم صلّی الله تعالی ارشاد فر ما تا ہے کہ اے حبیب! صلّی الله تعالی ارشاد فر ما تا ہے کہ اے حبیب! صلّی الله تعالی علیُه وَالله وَسَلّم ، آپ و کیصیں کہ یہ کفار آپ کے بارے میں کسی عجیب وغریب اور عقل سے خارج با تیں کررہے ہیں اور یہ باتیں عجیب ہونے کی وجہ سے کہا وتوں کی طرح ہیں اور انہوں نے آپ کے عقل سے خارج باتیں کررہے ہیں اور یہ باتیں عجیب ہونے کی وجہ سے کہا وتوں کی طرح ہیں اور انہوں نے آپ کے کیے احوال گھڑ لئے ہیں جن کا واقع ہونا ہی بعید ہے۔ یہ لوگ آپ کی شان سے جاہل اور آپ کے جمال سے غافل ہیں کہا نہوں نے جادو کئے ہوئے اور مختاج کے ساتھ آپ کو تشبیہ دے دی حالا تکہ جادو کیا ہوا اور مختاج تھیں کہی رسول ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ، اسی وجہ سے یہ لوگ واضح طور پر حق سے گمراہ ہو گئے اور اب انہیں ہدایت کی سی راہ کی طافت نہیں اور اپنی گمراہ بی سے نکلنے کا ان کے یاس کوئی راستے نہیں۔ (1)

# تَبْرَكَ الَّذِي آنَ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنَ ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا اللهِ وَكَالِكَ خَيْرًا مِنْ فَكُومًا اللهَ الْكَانُهُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُومًا اللهَ الْمُؤْمَا اللهَ اللهُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُومًا اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ ع

توجہہ کنزالایہ مان: بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتراس سے کردے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہیں اور کردے تمہارے لیے اُو نچے اُو نچے کل۔

ترجبه کنزالعِرفان: وہ(الله) بڑی برکت والاہے جواگر جاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنادے، وہ باغات جن کے بنچ نہریں جاری ہوں اور تمہارے لئے بلندو بالامحلات بنادے۔

1 .....روح لبيان، الفرقان، تحت الآية: ٩، ٢/٦ ١، ملخصاً.

- C

جلدشيشم

687

(تَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانِ

دَا فَلَحَ ١٨ ﴾ ﴿ الْفِرَاقِ ٥٠

﴿ إِنْ شَكَاءَ:اگرچاہے۔ ﴾ اس آیت کامعنی بیہ کہ اللّٰہ تعالیٰ اس بات پر قادِر ہے کہ وہ اگرچاہے توا ہے مبیب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰہِ عَلَامُ عَنی بیہ کہ اللّٰہ تعالیٰ علیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ بَمْ بِهَارے لیے کا فروں کے ان بیان کر دہ خزانوں اور باغات سے بہتر چیزیں عطافر مادے اور دنیا میں ایسے باغات بنادے لیکن اللّٰہ تعالیٰ چونکہ اپنی ایسے باغات بنادے لیکن اللّٰہ تعالیٰ چونکہ اپنی مُشیَّت اور بندوں کی مُصلحت کے مطابق ان کے معاملات کی تدبیر فرما تا ہے اس لئے اس کے کام پر کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں۔ (1)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تاجدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا مقام اتنابلند ہے کہ اللّه تعالیٰ جائے تو آپ کو دنیا کی بڑی سے بڑی تعمین اوراعلی سے اعلیٰ آسائٹیں عطافر ماد ہے کین اللّه تعالیٰ نے اپنے صبیب صَلَّی اللّه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے لئے دنیا کی زیب وزینت اوراس کی آسائٹوں کو پیندنہیں فر مایا اور حضور پُرنور صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے بھی دنیا میں فقر کو ترجیح دی ، اسی سلسلے میں 2 احادیث ملاحظہ ہوں ،

(1) ..... حضرت أُمِّ سليم رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فر ماتى بين عنى حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ بين حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ وَ اللهُ وَسَلَّمَ بين حضورا قدر اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بين اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بين اللهُ وَسَلَّمَ بين اللهُ وَسَلَّمَ بين اللهُ وَمَا اللهُ وَسَلَّمَ بين اللهُ وَسَلَّمَ بين اللهُ وَمَا اللهُ وَمِن اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَالمُوالِ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَالمُوالِ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَا

(2) ...... أمُّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه دَضِى اللهُ تَعَالى عَنُهَا فرماتى بين: ميس في عِض كى: ياد سولَ الله اصلَى اللهُ تَعَالى عَنَهَا فرماتى بين عَمِن مِن حضرت عائشه صلى اللهُ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَيْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَيْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بَعُوكَ كُود مَكِي كَرُود وَيْ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بَعُوكَ كُود مَكِيرُ رويرٌ عَنْ في حضورا كرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ في ارشا وفر ما يا: "اعا تشه!

تنسيرصراط الجنان

الفرقان، تحت الآية: ١٠، ص٣٠٣، تفسير كبير، الفرقان، تحت الآية: ١٠، ٨/٥٣٤، ملتقطاً.

<sup>2.....</sup>مجمع الزوائد، كتاب الزهد، باب في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف، ٥٨٣/١٠ الحديث: ١٨٢٨٦.

دَضِىَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا، اس ذَات كَ قَتِم إِجْس كَ قِضَه قدرت مِين ميرى جان ہے، اگر مِين اللّه تعالىٰ سے سوال کروں کہ وہ وَ مَن اللّه تعالىٰ عَنُهَا، اس ذَات کی قتم اجس کے قِضَه قدرت مِین میں جہاں جاوَں اللّه تعالیٰ و بین پہاڑوں کوسونا بنا کر میر سے ساتھ چلا دے گالیکن میں نے دنیا کی بھوک کواس کے سیر ہونے پر، دنیا کے فقر کواس کی مالداری پر اور اس کے ممر کواس کی خوثی پر ترجیح دی ہے، اے عائشہ اُدَ ضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنُهَا، دنیا محمد (صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ) اور اِن کی آل کے لیے مناسب نہیں۔'(1)

بَلْكَذَّبُوْ الْمِالَةِ "وَاعْتَدُنَا لِمَنْكَنَّ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿ إِذَا لَا السَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿ إِذَا السَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿ وَإِذَا الْقُوامِنَهَا مَا أَثُومُ مِّنْ مَّكَا فِهِ مِعْدُ الْمَا لَكَ ثَنْكُو اللَّا اللَّهُ وَالْمَا الْكَوْمَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِّ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَا

توجمهٔ تنزالاییمان: بلکه بیتو قیامت کوجھٹلاتے ہیں اور جو قیامت کوجھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار کرر کھی ہے بھڑ کت ہوئی آگ۔ جب وہ انہیں دُور جگہ سے دیکھے گی توسُنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑ نا۔اور جب اس کی کسی تنگ حگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے۔فر مایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت ہی موتیں مانگو۔

توجیدہ کنڈالعِدفان: بلکہ انہوں نے قیامت کوجھٹلایا ہے اور ہم نے قیامت کوجھٹلا نے والوں کیلئے بھڑ کتی ہوئی آگ تیار کر کھی ہے۔ جب وہ آگ انہیں دُور کی جگہ سے دیکھے گی تو کا فراس کا جوش مارنا اور چنگھاڑ ناسنیں گے۔اور جب انہیں ﷺ اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کرڈالا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے۔ (فرمایا جائے گا) آج ایک موت

1.....احياء علوم الدين، كتاب الفقر والزهد، الشطر الثاني، فضيلة الزهد، ٢٧٣/٤.

(تنسيرصرَ لطُالِحِيَانَ

٦ ﴾ ﴿ الْفُرَقِانَ ٢٥

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

#### 🖥 نه مانگواور بهت سی موتیں مانگو۔

﴿ بَلْ: بَلَمَد ﴾ يعنى الصبيب اصلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ النَّاكُ أَمُّ النَّكُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ النَّكُ أَمُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهِ وَمَا اللهُ وَاللَّهُ وَمَا اللهُ وَاللَّهُ وَمَا اللهُ وَاللَّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللَّهُ وَمَا اللهُ وَاللَّهُ وَمَا اللهُ وَاللَّهُ وَمَا اللهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿إِذَا مَا أَنْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بِعِيدٍ : جب وه آگ انہیں وُور کی جگہ سے دیکھے گی۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ جب وہ ہُڑ کی ہوئی آگ انہیں وُور کی جگہ سے دیکھے گی۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ جب وہ ہُڑ کی ہوئی آگ انہیں وُور کی جگہ سے دیکھے گی تواس قدر جوش مارے گی کہ کا فراس کا جوش مارنا اور چنگھاڑ ناسنیں گے۔ وُور کی جگہ سے مرادایک برس کی راہ مراد ہے اور آگ کا دیکھنے اللہ تعالی چاہے تواس کو حیات ، عقل اور دیکھنے کی صلاحیت عطافر مادے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے جہنم میں ما مور فرشتوں کا دیکھنا مراد ہے۔ (2)

﴿ وَإِذَا ٱلْقُوْا: اور جب انہیں ڈالا جائے گا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان کفار کو اس آئی گئی سے نگر کراس طرح ڈالا جائے گا اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں جوانتہائی کرب و بے چینی پیدا کرنے والی ہو، زنجیروں میں جکڑ کراس طرح ڈالا جائے گا کہ اُن کے ہاتھ گردنوں سے ملا کر باندھ دیئے گئے ہوں یااس طرح کہ ہر ہر کا فراپنے اپنے شیطان کے ساتھ دنجیروں میں جکڑ اہوا ہو، تو وہ وہاں موت مانگیں گے اور "وَ اَذَّبُوْرَاهُ، وَ اَذَّبُورُاهُ، یعنی ہائے! اے موت آجا، کا شور مجا کیں گے اور اس وقت ان سے فر مایا جائے گا: آج ایک موت نہ مانگواور بہت سی موتیں مانگو کیونکہ تم طرح طرح کے عذا بوں میں مبتلا کئے حاؤ گے۔ (3)

حضرت انس بن ما لک دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فر مایا: ''سب سے پہلے جس شخص کوآتی لباس پہنایا جائے گاوہ ابلیس ہے اور اس کی ذُرِّیتَ اس کے پیچھے ہوگی اور بیہ سب موت موت پکارتے ہوں گے۔'ان سے کہا جائے گا:''آج ایک موت نہ مانگو بلکہ بہت سی موتیں مانگو۔''(4)

سَيْرِصَ اطْالِجِنَانَ)

<sup>1.....</sup>مدارك، الفرقان، تحت الآية: ١١، ص ٢٩٦، ملخصاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢١، ٣٦٧/٣.

<sup>3 .....</sup>مدارك، الفرقان، تحت الآية: ١٣-١٤، ص٧٩٧-٧٩٠.

<sup>4.....</sup>مصنف ابن ابي شيبه، كتاب ذكر النار، ما ذكر فيما اعدّ لاهل النار وشدّته، ٩٩/٨ ، الحديث: ٥٠.

الفُرُقِانَ ٢٥

791

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

# قُلُ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْ الَّتِي وُعِدَالْ الْتَقُونَ كَانَتُ لَهُمُ قُلُ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَزَآعٌ وَمَصِيْرًا ﴿

🗐 تدجیمة کنزالاییمان: تم فرماؤ کیایه پھلا یاوہ ہیشگی کے باغ جس کا دعدہ ڈروالوں کو ہےوہ ان کا صلہ اورانجام ہے۔

۔ ترجید کھنٹالعیرفان: تم فرماؤ: کیابی(عذابِجِهُم) بہتر ہے یاوہ ہمیشہر ہنے کا باغ جس کا ڈرنے والوں کو وعدہ دیا گیاہے، وہ باغ ان کے لئے بدلہ اورلوٹنے کی جگہ ہے۔

﴿ قُلْ : ثَم فرماؤ - ﴾ یعنی اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان سے فرمائیں کہ کیاجہ ہم کاعذاب اوراس کی مولنا کیاں جن کاذکر کیا گیا، یہ بہتر ہیں یاوہ ہمیشہ رہنے کاباغ جس کا اللّه تعالیٰ کی نافر مانی کے عذاب سے ڈرنے والوں کو وعدہ دیا گیا ہے، وہ باغ اللّه تعالیٰ کے علم میں اور اس کے کرم کے مطابق ان کے لئے اعمال کا بدلہ اوروہ جگہ ہے جس کی طرف یہ لوٹ کرجائیں گے۔ (1)

## لَهُمْ فِيهَامَا بَشَاءُ وَنَ خُلِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدَّا مَّسُءُولًا ١

توجہہ کنزالابیمان: ان کے لیے وہاں من مانی مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے مانگا ہوا۔

ترجہہ کا کنڈالعیرفان: جنتیوں کیلئے جنت میں ہروہ چیز ہوگی جووہ چاہیں گے، وہاں ہمیشہر ہیں گے، یہ تمہارےرب کے از مہکرم پر ما نگا ہواوعدہ ہے۔

﴿ لَهُمْ: ان کے لیے۔ ﴾ یعنی جنتیوں کے لئے جنت میں ان کے مرتبے کے مطابق ہروہ نعمت اور لذت ہوگی جووہ جیا ہیں

❶ .....جلالين، الفرقان، تحت الآية: ١٥، ص٣٠٣، روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ١٥، ٦/٥٩ ١-٩٦، ملتقطاً.

----

(تفسيرصراط الحنان

الفُرُقِانَ ٢٥

797

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

گے اور وہ جنت میں ہمیشہر میں گے۔(1)

﴿ كَانَ عَلَىٰ مَ بِالْ وَعْدَا الْمَسْتُولَّا: يَتِمهار بِرب كِوْمه كُرم بِر ما نَكَا ہوا وعدہ ہے۔ ﴾ ما نَكَ ہوئے وعدے سے مراد بیہ کہ وہ وعدہ ما نگا ہوئے وعدے ہے۔ کہ وہ وعدہ ما نگا: " رَبَّنَا اَتِنَا فِي اللّٰهُ نُهَا حَسَنَةً وَ فِي اللّٰخِورَةِ حَسَنَةً " لِعنی اے ہمار برب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطافر ما اور ہمیں آخرت میں (بھی) بھلائی عطافر ما دیا یہ عرض کر کے ما نگا: " رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدُتَّنَا عَلَىٰ دُسُلِكَ " يعنی اے ہمار براور اور جمیں وہ سے وعدہ فر ما یا ہے۔ (2)

# وَ يَوْمَ يَخْشُمُهُمْ وَمَا يَعْبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَقُولُ عَا نَتُمُ اَضَلَلْتُمُ وَيَوْمُ فَيُواللهِ فِي فَوْلُ عَا نَتُمُ اَضُلَلْتُمُ عِبَادِي هَوْكُوا السَّبِيلُ فَي

توجید کنزالایمان: اور جس دن اکٹھا کرے گا انہیں اور جن کو اللّٰہ کے سوابو جتے ہیں پھران معبودوں سے فر مائے گا کیاتم نے گمراہ کردیئے میرے بندے یا بینود ہی راہ بھولے۔

توجیه کنؤالعِرفان: اورجس دن وہ انہیں اور جن (بتوں) کی اللّٰہ کے سواعبادت کرتے ہیں ان کو جمع فر مائے گا تو ان (بتوں) سے فر مائے گا: کیامیر سے بندوں کوتم نے گمراہ کیا تھایا بیخود ہی راستے سے بھٹکے تھے؟

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُنُ هُ مُهُ: اورجس دن انہیں اکٹھا کرےگا۔ ﴾ یعنی جس دن اللّه تعالیٰ مشرکین کواوران کے باطل معبودوں کوجم کوجن کی بیہ اللّه تعالیٰ مشرکین کواوران کے باطل معبودوں کوجم کوجن کی بیہ اللّه تعالیٰ حقیقت حال کا جانے والا ہے اس سے پھر می کا نہیں، نے گمراہ کیا تھایا بیخود ہی ہدایت کے راستے سے بھٹکے تھے؟ اللّه تعالیٰ حقیقت حال کا جانے والا ہے اس سے پھر بھی مخفی نہیں، بیسوال مشرکین کوذلیل کرنے کے لئے ہے تا کہ اُن کے معبود اُنھیں جھٹلا کیں تو اُن کی حسرت وذلت اور زیادہ ہو۔ باطل بیسوال مشرکین کوذلیل کرنے کے لئے ہے تا کہ اُن کے معبود اُنھیں جھٹلا کیں تو اُن کی حسرت وذلت اور زیادہ ہو۔ باطل

1 ....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ١٦، ١٦، ١٩٦/.

2 ----خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢٦،٣٦٨/٣.

سيرصراط الحنان

جلدشيشم

( الفُرِقَانَ ٢٥

795

قَدْاَ فُلُحَ ١٨

معبودوں سے عام معبود مراد ہیں جاہےوہ ذَوِی الْعُقُول ہوں یاغیر ذَوِی الْعُقُول، جَبَدَکلبی نے کہا کہ اِن معبودوں سے بُت مراد ہیں، انہیں اللّٰہ تعالیٰ بولنے کی قوت دےگا۔ <sup>(1)</sup>

# قَالُوْاسُبُحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيُ لَنَا آنُ تَتَخِنَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَولِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعُتُهُمْ وَابَاءَهُمْ حَتَّى نَسُواالَّذِ كُرَ وَكَانُوْا قَوْمًا بُورًا (١٠)

توجہہ کنزالامیمان: وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کوہمیں سز اوار نہ تھا کہ تیرے سوائسی اور کومولی بنا ئیں لیکن تونے انہیں اوران کے باپ داداؤں کو بریخے دیایہاں تک کہوہ تیری یاد بھول گئے اور بیلوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔

توجیدہ کنٹوالعیدفان: وہ عرض کریں گے:اے اللّٰہ! تو پاک ہے، ہمارے لئے ہرگز جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سواکسی اور گ کومددگار بنا ئیں لیکن تونے انہیں اوران کے باپ داداؤں کوفائدہ اُٹھانے دیا یہاں تک کہ انہوں نے (تیری) یادکو بھلا دیا اور بیلوگ ہلاک ہونے والے ہی تھے۔

و قالوًا: وہ عرض کریں گے۔ پیغن وہ باطل معبود عرض کریں گے: اے الله اعزّ وَجَلَّ ، تواس سے پاک ہے کہ کوئی تیرا شریک ہو،خود ہمارے لئے ہرگز جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سواکسی اور کو مددگار بنا کیں تو کیا ہم کسی دوسرے کو تیرے غیر کو معبود بنانے کا حکم دے سکتے تھے؟ ہم تیرے بندے ہیں ہیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا سے فائدہ اُٹھانے کا موقع دیا اور انہیں اموال ، اولا د، لمی عمر ، صحت وسلامتی عنایت کی یہاں تک کہ بیغ فلت میں پڑے اور انہوں نے تیری یا دکو بھلا دیا اور تیری نعمتوں کو یا دکرنا اور تیری آیوں میں غور و تکہ ٹر کرنا چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنے برے اختیار کی وجہ سے ہدایت کے اسباب کو گراہی اور سرکشی کا ذریعہ بنالیا اور بیلوگ تیری اُزَلی قطامیں ہلاک ہونے والے ہی تھے۔ (2)

# فَقَالُ كَنَّا بُوْكُمْ بِمَا تَقُولُونَ لَا فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَمْ قَالَّ لَا نَصْمًا \* وَ

1 .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ١٧، ص٧٩٧.

2 .....خازن، الفرقان، تحت الآية: ١٨، ٣٦٨/٣-٣٦٩، مدارك، الفرقان، تحت الآية: ١٨، ٧٩٧-٧٩٨، روح البيان، الفرقان، نحت الآية: ١٨، ٧/٢-١٩٧٦، ملتقطاً.

جل

الْفُرْقِانَ ٢٥

792

قَدَّا فَلَحَ ١٨

# مَن يَّظُلِمُ مِّنْكُمُ نُذِقَهُ عَنَابًا كَبِيْرًا ۞

ترجمهٔ کنزالایمان: تواب معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی تواب تم نہ عذاب بچیسر سکوندا بنی مدد کرسکواور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑاعذاب چکھا کیں گے۔

ترجیدہ کانڈالعِدفان: تو بیثک ان (جھوٹے معبودوں) نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا تواب تم نہ عذاب پھیرنے کی طاقت رکھو گےاور نداپی مددکرسکو گےاورتم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑاعذاب چکھائیں گے۔

﴿ فَقَلُ كُنَّ بُوْكُمْ بِمَا تَتُقُولُونَ: پِس بِینک انہوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا۔ ﴾ جب کفار کے باطل معبود جواب دے لیس گے تواللّٰه تعالیٰ مشرکول سے فرمائے گا: اے مشرکو! تم نے اپنے معبود وں کو خدا کہا اور انہوں نے تمہیں جھوٹا کر دیا اب یہ بت نہ تہاری مدد کر سکو گے اور تم میں جو ظالم یعنی کا فراور کا فر ایس نے تہاری مدد کر سکو گے اور تم میں جو ظالم یعنی کا فراور کا فر گرے ہم اسے جہنم کا بڑا عذا ہے جھا کیں گے۔ (1)

وَمَا اَنْ سَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا اَنْ سَلَنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَنْقُونَ فِي الْرَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً الصَّبِرُونَ وَ وَيَنْشُونَ فِي الْرَسُونِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

توجیدہ کنزالا پیمان: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب ایسے ہی تھے کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے اور ہم نے تم میں ایک کودوسرے کی جانچ کیا ہے اورا لے لوگو کیا تم صبر کرد گے اورا مے مجبوب تمہارارب دیکھتا ہے۔

1 .....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ١٩٨/٦،١٩ ، ملخصاً.

جلدشيشم

694

تنسيره كاظالجنان

الفُرُقِانَ ٢٥

790

قَدَّا فَلَحَ ١٨

قرحید کا کنزُالعِدفان: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیج سب یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے اور ہم نے تہریس ایک دوسرے کیلئے آز ماکش بنایا اورا بے لوگو! کیاتم صبر کروگے؟ اورا مے مجبوب! تمہارارب خوب دیکھنے والا ہے۔

﴿ وَ مَا آئُ سَلْنَا قَبُلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ : اورہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے۔ ﴾ اس آیت میں کفار کے اس طعن کا جواب دیا گیا ہے جوانہوں نے سیدالمرسلین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ پر کیا تھا کہ وہ بازاروں میں چلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں ، یہاں بتایا گیا کہ بیا مورنبوت کے مُنا فی نہیں بلکہ بیتمام انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّدَم کی مستقل عادت تھی لہذا کہا عتراض محض جہالت اور عِنا دیر بنی ہے۔

﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً : اور بم نے تہمیں ایک دوسرے کیلئے آزمائش بنایا۔ ﴾ اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں تین قول میں:

(1) .....امیرلوگ جب اسلام لانے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ غریب صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ کُود مکھ کریہ خیال کرتے کہ بیاز کہ بیام سے پہلے اسلام لا چکے اس لئے انہیں ہم پرایک فضیلت رہے گی۔اس خیال سے وہ اسلام قبول کرنے سے باز رہے اورامیرول کے لئے غریب صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ آ زِمائش بن جاتے۔

(2) ..... یہ آیت ابوجہل، ولید بن عقبہ، عاص بن وائل مہمی اورنظر بن حارث کے بار ہے میں نازل ہوئی، ان لوگوں نے حضرت ابوذ ر، حضرت عبد الله بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال، حضرت صهیب اور حضرت عامر بن فَهُمِير هدَضِیَ الله تعَالَى عَنْهُمُ كود یکھا کہ پہلے سے اسلام لائے ہیں تو غرور سے کہا کہ ہم بھی اسلام لے آئیں تو اُنہیں جیسے ہوجائیں گے تو ہم میں اوران میں فرق کیارہ جائے گا۔

(3) ..... به آیت مسلمان فقراء کی آزمائش میں نازل ہوئی جن کا کفارِقریش مذاق اُڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی پیروی کرنے والے بیلوگ ہیں جو ہمارے غلام اوراَروَّل ہیں۔اللَّه تعالَیٰ نے بیہ آیت نازل کی اوراُن موَمنین سے فرمایا: ''کیاتم اس فقر وشدت پر اور کفار کی اس بدگوئی پرصبر کرو گے اورا ہے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، تمہارارب عَدُّو جَلَّ اس کوخوب و یکھنے والا ہے جو صبر کرے اوراس کو بھی جو بے صبر کی کرے۔''(1)

1 ....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢٠، ٩/٣.٣.

\_\_\_\_

جلدشيثم

الْفُرِّقِانَ ﴾

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

### (

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کا مال نہ ہونا اورغربت کا شکار ہونا اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایسے موقع پر صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہئے ،اس جگہ ہم 3 الیں احادیث ذکر کرتے ہیں کہ اگرغریب اور مُفلوکُ الْحال مسلمان ان برعمل کرلیں تو اِنْ شَاءَ اللّٰہ عَزْدَ وَجُلُ انہیں صبر وقر ارتصیب ہوجائے گا۔

- (1) ..... حضرت ابو ہریر و دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''جب تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف دیکھتا ہے جس کواس پر مال اور شکل وصورت میں فضیلت حاصل ہوتو اس کو حیا ہے کہ دوایئے سے کم درجے والے کی طرف دیکھے جس پراسے فضیلت حاصل ہے۔''(1)
- (2) .....حضرت ابو ہر رر ه دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''اپنے سے کم حیثیت والے کی طرف دیکھواور جوتم سے زیادہ حیثیت کا ہے اس کی طرف نه دیکھو کیونکہ پیمل اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم (اپنے اوپر) اللّه تعالیٰ کی نعمتوں کو قیر نه جانو۔''(2)
- (3) ......حضرت عبد الله بن عمر ورَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ ارشاو فرمایا: ''دوبا تیں ایی ہیں جس میں وہ پائی جا ئیں تو الله تعالی اسے صابر وشا کر لکھتا ہے اور جس میں یہ دونوں خصاتیں نہ ہوں اسے الله تعالی صابر وشا کر نہیں لکھے گا۔ (۱) جو شخص دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور الله تعالی کا اس بات پر شکر اداکر ہے اس کی پیروی کرے۔ (۲) وُنیوی اُمور میں اپنے سے نیچوالے کی طرف دیکھے اور الله تعالی کا اس بات پر شکر اداکر ہے کہ اسے اس پر فضیلت دی۔ اور جو آدمی دینی اُمور میں اپنے سے نیچوالے کی طرف اور وُنیوی اُمور میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور الله توی اُمور میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس پر افسوس کرے جو اسے نہیں ملا تو الله تعالی اسے صابر وشاکر نہیں لکھتا۔ ''(3)

۔ اللّٰہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوان احادیث پڑمل کرنے اورغربت وسکینی کی حالت میں صبر وشکر کرنے کی توفیق عطافر مائے ،امین ۔

ين صراط الجنان

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ص١٥٨٤، الحديث: ٨(٣٩٦٣).

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ص١٥٨٤، الحديث: ٩ (٣٩٦٣).

<sup>3 .....</sup>ترمذي، كتاب صفة القيامة، ٥٨-باب، ٢٩/٤ ٢ ، الحديث: ٢٥٢٠.

مَآخِذُوهَ وَاجِع

197



|                                  | كلام ِ الْهِي                                    | قرآن مجيد   |   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---|
| 4298 <u>1</u> 74.                | - 4 Page 2 4 2 2 2                               | _1665 % %   |   |
| مكتبة المدينه، باب المدينه كراچي | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان متوفی ۱۳۴۰ھ          | كنز الإيمان | 1 |
| مكتبة المدينه، بإب المدينه كراچي | شخ الحديث والنفسر ابوالصالح مفتى محمد قاسم قادري | كنز العرفان | 2 |

### كتب التفسير وعلوم القرآن

| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۳۲۰ه       | امام ابوجعفرمحمد بن جريرطبري،متو في ۱۳۱۰ ھ                           | تفسير طبري=جامع البيان | 1  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| كتبه نزار مصطفى الباز، رياض ١٢١٥ه   | حافظ عبدالرحمٰن بن ثمر بن ادر ليس رازي ابن ابي حاتم ،متو في ٣٣٤ ه    | تفسير ابن ابي حاتم     | 2  |
| پشاور                               | امام ابومنصور محمد بن منصور ماتریدی متو فی ۳۳۳ ه                     | تاويلات اهل السنّة     | 3  |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٩١٣ ه      | ابواللیث نصر بن محمد بن ابرا ہیم سمر قندی ،متو فی ۳۷۵ھ               | تفسيرِ سمرقندى         | 4  |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٣١٧ه      | امام ابو ثير حسين بن مسعود فراء بغوى ،متو في ۵۱۶ ه                   | تفسيرِ بغوي            | 5  |
| واراحیاءالرّ اث العربی، بیروت ۱۳۲۰ھ | امام فخرالدین څمه بن عمر بن حسین رازی ،متو فی ۲۰۲ ه                  | تفسيرِ كبير            | 6  |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢٠ه               | ابوعبداللَّه محمد بن احمد انصاری قرطبی ،متوفی ا ۲۷ ھ                 | تفسيرِ قرطبي           | 7  |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢٠ه               | ناصرالدین عبدالله بن ابوعمر بن محمد شیرازی بیضاوی متوفی ۱۸۵ ه        | تفسيرِ بيضاوي          | 8  |
| دارالمعرفه، بيروت ١٣٢١ه             | امام عبدالله بن احمد بن محموز شفى ،متوفى • ا سره                     | تفسيرِ مدارك           | 9  |
| مطبعه میمنیه ،مفرکا۳اه              | علاءالدین علی بن مجمه بغدادی متو فی ۴۱ کے ھ                          | تفسيرِ حازن            | 10 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢٢ه      | ابوحیان محمد بن یوسف اندلی ،متو فی ۴۵ کے ھ                           | البحرُ المحيط          | 11 |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٩٣٩هـ      | ابوفداءاساعيل بن عمر بن كثير دمشقى شافعى ،متو فى ٢٧ ٧ ٧ هـ           | تفسير ابن كثير         | 12 |
| بابالمدينة كراچى                    | امام جلال الدين مجلى متوفى ٦٧٣ هدوامام جلال الدين سيوطى متوفى ١١٩ هـ | تفسيرِ جلالين          | 13 |
| دارالفكر، بيروت ۴٠٠١ ١٥٥            | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي ،متو في ٩١١ هـ                       | تفسيرِ دُر منثور       | 14 |

جل جل

(تفسيرهمَ إطّالحنَاد

| ~               |
|-----------------|
| <b></b>         |
| ماحدروبواجري    |
| مَاخِذُومَواجِع |

٦٩٨

| وارالكتب العلميه ، بيروت ۲۰۰۱ ۱۵    | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي متوفى ٩١١ ه           | تناسق الدرر                  | 15 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----|
| دارالفكر، بيروت                     | علامها بوسعود ثمر بن مصطفیٰ عمادی،متو فی ۹۸۲ ھ        | تفسيرِ ابو سعود              | 16 |
| رپشاور                              | شخ احدین ابی سعیدملاً جیون جو نپوری ،متو فی ۱۳۰۰ھ     | تفسيراتِ احمديه              | 17 |
| داراحیاءالتراث العربی، بیروت ۴۰۵ اه | شخ اساعیل حقی بروی ،متو فی ۱۳۲۷ھ                      | روحُ البيان                  | 18 |
| بابالمدينة كراچى                    | علامه شخ سلیمان جمل متو فی ۴۲۰۱۵                      | تفسيرِ جمل                   | 19 |
| دارالفكر، بيروت٢١١١١ه               | احد بن محمد صاوی مالکی خلوفی متو فی ۱۲۴۱ ه            | تفسيرِ صاوى                  | 20 |
| داراحیاءالتراث العربی، بیروت ۱۳۲۰ها | ابوالفضل شهاب الدين سيدمحمودآ لوي ،متو في • ١٢٧ه      | روح المعاني                  | 21 |
| مكتبة المدينة، كراچي                | صدرالا فاضل مفتى نعيم الدين مرادآ بادى ،متو في ١٣٦٧ ه | خزائن العرفان                | 22 |
| مكتبة المدينة، كرا چي               | مولا ناعبدالمصطفى اعظمى بمتوفى ٢ مهماره               | عجائب القرآن مع غرائب القرآن | 23 |

## 🥻 كتب الحديث ومتعلقاته

| دارالكتبالعلميه ، بيروت ۱۴۲۱ ه      | حافظ معمر بن راشداز دی متو فی ۱۵۳ھ                     | كتاب الجامع       | 1  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----|
| دارالمعرفه، بيروت ۲۰۲۰اه            | امام ما لك بن انس اصحى ،متو فى 9 كـاھ                  | موطا امام مالك    | 2  |
| دارالفكر، بيروت ١٩١٨ه               | حافظ عبدالله بن محمد بن الى شيبه كوفى عبسى متوفى ٢٣٥ ه | مصنف ابن ابی شبیه | 3  |
| وارالفكر، بيروت١٩١٩ه                | امام احمد بن څمه بن خنبل متو فی ۲۴۱ ه                  | مستلِد امام احمل  | 4  |
| وارالكتاب العربي، بيروت ٢٠٠٧ه       | امام حافظ عبد الله بن عبد الرحمٰن دار می ،متو فی ۲۵۵ ه | دارمی             | 5  |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣١٩هـ     | امام ابوعبد الله محمد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٦ ه      | بخاری             | 6  |
| دارابن حزم، بیروت ۱۳۱۹ھ             | امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري،متو في ٢٦١ھ          | مسلم              | 7  |
| دارالمعرفه، بيروت ٢٠٢٠اھ            | امام ابوعبد اللَّه مُحرِّ بن يزيدا بن ماجه، متوفى ٢٤٢ه | ابن ماجه          | 8  |
| داراحیاءالتر اث العربی، بیروت ۱۴۲۱ه | امام ابودا وُرسلیمان بن اشعث سجستانی ،متو فی ۲۷۵ھ      | ابوداؤد           | 9  |
| دارالفكر، بيروت١٩١٨ه                | امام ابوئيسني څمه بن عيسني تر مذي ،متو في ٩ ١٧ ه       | ترمذی             | 10 |

698

|     |     | _     | ~   | _ |
|-----|-----|-------|-----|---|
| جع  | ١   |       | ٠ ١ | _ |
|     | ومي | : A 1 | _   | - |
| · · | _   |       |     | ~ |

799

| مكتبة العلوم والحكم المدينة المنو رة ١٣٢٣ه ه | امام ابوبكراحمه عمروبن عبدالخالق بزار بمتوفى ۲۹۲ ه                                     | مسند البزار              | 11       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| وارالكتب العلميه ، بيروت ٢٣٧ ه               | امام ابوعبدالرحن احمد بن شعيب نسائی ،متو فی ۳۰۳ه                                       | سنن نسائي                | 12       |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۱۸۱ه                | امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب نسائی متوفی ۳۰۳ه                                       | سنن الكبري               | 13       |
| وارالكتبالعلميه ، بيروت ١٩١٨ه                | امام ابویعلی احمد بن علی بن ثنی موصلی ،متو فی ۷۰٫۲۲ھ                                   | مسند ابی یعلی            | 14       |
| المكتب الاسلامي، بيروت٢٦١١ه                  | امام مُحربن اسحاق بن خزیمه، متوفی ۱۳۱۱ ه                                               | صحيح ابن خزيمه           | 15       |
| مكتبة الامام بخارى، قاہره                    | امام ابوعبدالله محمد بن على الحكيم ترندي ،متوفى ٢٠٢٠ه                                  | نوادر الاصول             | 16       |
| داراحیاءالتراث العربی، بیروت ۱۴۲۲ه           | امام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني ،متو في ٣٦٠٠ ه                                   | معجم الكبير              | 17       |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ۱۴۲۰ه                | امام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني ،متو في ٣٦٠٠ ه                                   | معجم الأوسط              | 18       |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۴۰۰۱۱ ه              | امام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني متو في ٣٦٠ ه                                     | معجم الصغير              | 19       |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٩٠٧ه                | حافظ الوبكر عبد الله بن الي داود تجستاني بمتوفى ٣٦١هـ                                  | البعث                    | 20       |
| دارالمعرفه، بیروت ۱۸۱۸ اه                    | امام ابوعبد الله محمر بن عبد الله حاكم نيشا بورى متوفى ٢٠٥٥ ه                          | مستدرك                   | 21       |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٣١٩ه                | حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصفهاني شافعي متوفى وسامهم                               | حلية الاولياء            | 22       |
| مكتبة الكوثر، رياض ١٩١٥ ص                    | حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصفهاني شافعي متوفى وسومهم ص                             | مسند امام اعظم           | 23       |
| دارالكتبالعلميه، بيروت ۱۴۲۱ه                 | امام ابوبکراحمہ بن حسین بن علی بیہتی متو فی ۴۵۸ ھ                                      | شعب الإيمان              | 24       |
| دارالمعرفه، بيروت ۲۰۲۰اه                     | امام ابو مکراحمہ بن حسین بن علی بیہتی متو فی ۴۵۸ ھ                                     | السنن الصغري             | 25       |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۴۱۷ه                | حافظ ابو بكراحمه بن على خطيب بغدادي ،متو في ۴۶۳ ه                                      | تاريخ بغداد              | 26       |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۲ ۱۴۰۰ه              | ابوشجاع شیرویه بن شهردار بی شیرویه دیلمی بمتوفی ۵۰۹ ه                                  | مسند الفردوس             | 27       |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۴۲۴ اه               | امام ابومجر حسین بن مسعود بغوی متو فی ۱۷ه ه                                            | شرح السنّة               | 28       |
| (                                            |                                                                                        |                          |          |
| دارالفكر، بيروت١٩١٥ه                         | امام ابوقاسم على بن حسن شافعي بمتو في ا ۵۷ ھ                                           | ابن عساكر                | 29       |
| <u></u>                                      | امام ابوقاسم على بن حسن شافعى ،متو فى ا ۵۷ هـ<br>علامه ولى الدين تبريزى ،متو فى ۲۴۷ هـ | ابن عساكر مشكاة المصابيح | 29<br>30 |

(تنسيره كاظ الحنان

|     |        | <u>~</u> |
|-----|--------|----------|
| إجع | برومئر | مكاخه    |

| دارالفكر، بيروت ١٣٢٠ه          | حافظ نورالدين على بن ابوبكر ميثنى ،متو فى ١٠٠٨ ھ     | مجمع الزواثد  | 31 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----|
| دارالفكر، بيروت ١٣١٢ه          | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي بمتو في ٩١١ هـ       | جامع الاحاديث | 32 |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٩٦٩ ه | على متى بن حسام الدين ہندى بر بان پورى متو فى ٩٧٥ هـ | كنز العمال    | 33 |

# 🥻 كتب شروح الحديث 🥻

| مكتبة الرشد، رياض ١٣٢٠ه            | ابوالحن على بن خلف بن عبدالملك،متو في ۴۴۴ ھ   | شرح البخاري لابن بطال | 1 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---|
| دارالفكر، بيروت ١٩١٨ه              | علی بن سلطان مجمه هروی قاری خفی متو فی ۱۰۱۴ه  | مرقاة المفاتيح        | 2 |
| مكتبهُ اسلاميه،مركز الاولياءلا مور | حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی متوفی ۱۳۹۱ھ | مرا ة المناجيح        | 3 |

# الفقه کتب الفقه

| دارالمعرفه، بیروت ۱۳۲۰ه                        | علامه علاءالدين محمد بن على حصك في متوفى ٨٨٠اھ               | درّ مختار                  | 1 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| دارالفكر، بيروت ١٩٠١ه                          | علامه بهام مولا ناشخ نظام ،متوفی ۱۲۱۱ هدو جماعة من علاءالهند | عالمگيري                   | 2 |
| باب المدينه، كراچى                             | علامهاحمه بن مجمه بن اساعيل طحطا وي بمتو في ١٣٣١ ه           | حاشية الطحطاوي على المراقي | 3 |
| دارالمعرفه، بيروت ۲۰۴۰ اه                      | علامه محمدامین این عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ                   | ردّ المحتار                | 4 |
| رضا فا وُنِدُ يِشْ، لا ہور                     | اعللی حضرت امام احمد رضاخان،متو فی ۱۳۴۰ھ                     | قاویٰ رضوبیہ               | 5 |
| مكتبة المدينه، باب المدينة كرا جي              | مفتی مجمد امجد علی اعظمی متو فی ۱۳۶۷ ه                       | بهارشريعت                  | 6 |
| وارالعلوم حنفية فريدييه بصير يوراد كاژه ٢٢٠٥ ه | الوالخيرثمر نور الله نعيمي بمتوفى ١٣٠٣ه                      | فآوي نوريير                | 7 |

# ﴿ كتب التصوف ﴾

| وارالغد الحديد،٢٦٨ماھ             | امام ابوعبد اللَّه احمد بن محمد بن حنبل متو في ۲۴۴ ه | الزهد            | 1 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---|
| مؤسسة الكتبالثقا فيه، بيروت ١٩٢٧ه | امام ابوبکراحمہ بن حسین بن علی ہیمتی متو فی ۴۵۸ ھ    | الزهد الكبير     | 2 |
| دارصادر، بیروت ***۲ء              | امام ابوحامد ثمد بن ممرغز الى شافعى ،متو فى ٥٠٥ ھ    | احياء علوم الدين | 3 |

(تنسيرصراط الجنان



|     |          | _ | ~     | _  |
|-----|----------|---|-------|----|
| ~   | <b>-</b> |   | . • 1 | _  |
| إجع | يبر      | ル | ج.    | ما |

| مؤسسة السير وان، بيروت٢١٨١ه | امام ابوحامد مُحد بن مُحرغز الى شافعي،متو في ٥٠٥ ھ           | منهاج العابدين       | 4 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| درالسلام، قاہرہ ۱۳۲۹ھ       | ابوعبدالله محمد بن احمد انصاری قرطبی ،متوفی ا ۲۷ ه           | التذكرة              | 5 |
| دارالمعرفه، بیروت ۴۵ماه     | عبدالوباب بن احمد بن على شعراني ،متو في ٩٧٣ هه               | تنبيه المغترين       | 6 |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت     | سید محمد بن محم <sup>حسی</sup> نی زبیدی متوفی ۲ <b>۰۵</b> ۱ه | اتحاف السادة المتقين | 7 |

## والطبقات السيرة والطبقات

| مركزا المسنّت بركات دضا، ہند              | قاضی ابوالفضل عیاض مالکی متوفی ۵۴۴ ۵ ھ                 | الشفا                    | 1 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---|
| دارالكتبالعلميه ، بيروت١٩٢٢ه              | ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن عبدالله خشعی سهیلی،متوفی ۵۸۱ ھ | الروض الانف              | 2 |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۴۲۱ه             | على بن سلطان مُحمه هروى قارى حنْفي متو في ۱۰۱۴ھ        | شرح الشفا                | 3 |
| مركزا المِسنِّت بركات رضا، هند            | شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی متو فی ۵۲۰اھ               | مدارج النبوت             | 4 |
| نور په رضویه پېلشنگ کمپنی، لا مورا ۱۴۳۱هه | شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی متو فی ۵۲*اھ               | جذب القلوب               | 5 |
| دارالكتبالعلميه ،بيروت ١١٩١٧ه             | محمه بن عبدالباقی بن بوسف زرقانی متوفی ۱۱۲۲ه           | شرح الزرقاني على المواهب | 6 |

# الكتب المتفرقة 🌡

| مؤسسة الرساله، بيروت اامهاره     | امام ابوعبد اللَّه محر بن اساعيل بخاري، متوفى ٢٥٦ ه      | خلق افعال العباد  | 1 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---|
| وارابن جوزی، د مام ۲۸ماره        | ابوبكراحد بن على بن ثابت خطيب بغدادي،متو في ۴۶۲ ه        | الفقيه والمتفقه   | 2 |
| مكتبه دارالفجر، دشق ۱۴۲۴ھ        | ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على جوزى،متو فى ۵۹۷ھ              | بحر الدموع        | 3 |
| مكتبة المدينة، باب المدينة كراچي | ·<br>مصنف:رئيس المتكلمين مولا نانقي على خان،متو في ١٢٩٧ھ | فضائل دعا         | 4 |
| ملتبة المديدة باب المديد رايل    | شارح:اعلی حضرت امام احمد رضاخان،متو فی ۱۳۴۰ه             |                   | 4 |
| مكتبة المدينة، بإب المدينة كراجي | اعلى حضرت امام احمد رضاخان متوفى مهمها اره               | ملفوظات اعلى حضرت | 5 |
| ضياءالقرآن پبلي كيشنز، لا مبور   | حکیم الامت مفتی احمہ یارخان نعیمی متوفی ۳۹۱ھ             | رسائل نعيميه      | 6 |

(تنسيرصراط الجنان

# www.madinah.in خىمتى فى مىنىيىت رىمىنى نىستىلىلىدىنى رىمىنى ئىلىدىنى ئىلىدىنىدىنى ئىلىدىنى ئىلىدىنى ئىلىدىنى ئ

|          |      | ه سیستا                                                                                                                             | منخ  |                                                                                                                |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | صفحه | عنوان                                                                                                                               | صفحہ | عنوان                                                                                                          |
|          | 154  | باقی رہنےوالی نیک باتیں                                                                                                             |      | عقا ئدمتعلقه ذات باري تعالى                                                                                    |
|          | 163  | اللّٰہ تعالٰی کے پا <i>س عہد</i>                                                                                                    | 71   | حقیقی مؤثر الله تعالی ہے                                                                                       |
|          | 178  | بلندآ واز سے ذکر کرنے کا مقصد<br>                                                                                                   | 87   | تمام مخلوقات کو پہلی بار اللّٰہ تعالیٰ نے پیدا کیا                                                             |
|          | 301  | فرشتول كي شبيح كى كيفيت                                                                                                             | 136  | الله تعالی بھول ہے پاک ہے                                                                                      |
|          | 301  | قرب وشرف ركھنے والوں كاوصف                                                                                                          | 176  | عرش پراستوافر مانے سے متعلق ایک اہم بات                                                                        |
|          | 572  | اِستغفارکا سردار                                                                                                                    |      | الله عَزُّوَجَلُّ كَارِحْت وقدرت                                                                               |
|          |      | و تغلیق انسانی                                                                                                                      | 48   | جنتی تعمین اورسب سے اعلیٰ جنت                                                                                  |
|          | 405  | انسانی تخلیق کے مراحل                                                                                                               | 61   | نیک بیٹااللّٰہ تعالیٰ کی بڑی رحت ہے                                                                            |
|          |      | عقا كدمتعلقه انبياء وسيدالانبياء على نبيئا كر                                                                                       | 202  | رحمت البی کی جھلک                                                                                              |
|          |      | وعَلَيْهِمُ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ                                                           | 510  | انسان کی تخلیق اللّٰه تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے                                                        |
|          | 27   | حضرت خضر عَلَى نَبِيّنا وَعَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ زَنْدُهُ مِيْنِ                                                          |      | الله عَزُّوجَنَّ كَي مَدُد                                                                                     |
|          |      | سيدالمرسلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوبِشُر كَهَ عَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوبِشُر كَهَ عَالَى | 414  | اللّٰه تعالیٰ مسلمانوں کا مددگارہے                                                                             |
|          | 53   | متعلق3اہم ہاتیں                                                                                                                     | 450  | عزت ونصرت بالآخرمسلمانوں کے لئے ہے                                                                             |
|          | 108  | آزر حفرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَامِ كَابابِ تَعَايا چَا؟                                                               |      | الله عَزَّوَ عَلَّ كَارِضًا وَنَارَاضَى الله عَزَّوَ عَلَّ كَارِضًا وَنَارَاضَى                                |
|          |      | انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَي عَصَمَتمتعلق                                                                    | 228  | اللّٰه تعالیٰ کے لئے راضی یا ناراض ہونا جائے                                                                   |
|          | 256  | اہلسنّت و جماعت کاعقیدہ                                                                                                             | 229  | الله تعالی کی ناراضی کا ایک سبب                                                                                |
|          | 345  | انبياءِكرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام بِرِزُكُوةَ فَرَضُ نَبِيلِ                                                            | 360  | آ ز ماکش وامتحان ناراضی کی دلیل نہیں                                                                           |
|          | 364  | حضرت ذوالكفل عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ نَبِي تَصْ مِانْهِينٍ؟                                                                | 381  | سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہنے والے لوگ                                                                     |
| <u>a</u> | 383  | انبیاء،صحابهاوراولیاء کاحشرلباس میں ہوگا<br>بیشند و بر                                                                              | 535  | کفارکی ترقی اللّٰہ تعالٰی کے راضی ہونے کی دلیل نہیں                                                            |
|          | 406  | انتہائی شیفی کی عمر میں عقل وحواس ختم ہونے سے محفوظ لوگ                                                                             |      | و الله عزّوجلُ كاذكروسيج اوراستغفار                                                                            |
|          | 9.0  | حلدشيشم 🗨                                                                                                                           | 2    | وتَسينوصَ الطَّالِحِينَانَ السَّانِ مِن الطَّالِحِينَانَ السَّانِ السَّانِ مِن الطَّالِحِينَانَ السَّانِ السَّ |

Madinah Gift Centre

| 700       | ٧٠ ﴾ ﴿ خِمِنْ فَهِ سُيتًا ﴾                                                                    | <u>س</u> کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                                                                          | صفحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 7.5                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 414       | •                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سيدالمرسلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ يُرِرسُولُول كَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 450       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | چناوختم ہوگیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 455       | • 1                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اللَّه تعالَى عطائے نیبی نزانے حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 614       | دين اسلام كاوصف                                                                                | 685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ فَيْصُهِ مِيلَ مِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | کفار کے لئے بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عقا ئدمتعلقه صحابة كرام وأقبهات المؤمنين كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 643       | لنرنفيحت                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وطُوَانُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 656       | ایک عیسائی کے قبول اسلام کا سبب                                                                | 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سب صحابه كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ عاول مِين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | اسلای تغلیمات واحکا ۲                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت عا كشرصد يقه دَ ضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِرِلكَا لَيَّ كُلِّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 134       | بالارباتوں سے پر ہیز کریں                                                                      | 597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تهمت واضح بهتان تقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 240       | وقت ایک قیمتی جو ہرہےاسے ضائع نہ کریں                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت عا كشه صديقه رَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهَا برِّتهمت لكَّانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 336       | باپ دادا کا براطریقیمل کے قابل نہیں                                                            | 598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خالص کفر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 336       | دینی معاملے میں کسی کی رعایت نہیں                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اسلام ومسلمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 336       | شریعت کےخلاف کام میں کثر تے دائے معتبز ہیں                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کافروں کی سزا کے بارے میں سن کرمسلمانوں کو بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 418       | عزت وناموری کسی کی میراث نہیں                                                                  | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ڈرنا <i>چاہئے</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 435       | اللّٰه تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کی جائے                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·<br>اخروی صاب سے غفلت کے معاملے میں کفار کی روش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | ظلم کےمطابق سزادیناعدل وانصاف اورمعاف کر                                                       | 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اورمسلمانوں کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 472       | , ,                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>پہلے</u> کافروں اور اب مسلمانوں پر زمین کے کناروں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 480       | , *                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | پ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | ***                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 502       | •                                                                                              | 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لیے بھی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | یں '<br>برعقیدہ اور بدکر دارلوگوں کا ساتھی بننے اور ہنانے ہے                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ی مین اسلام د نیوی منفعت کی وجه سے نہیں بلکہ دی سمجھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.00<br>1 |                                                                                                | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يَّةِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 411<br>414<br>450<br>455<br>614<br>643<br>656<br>134<br>240<br>336<br>336<br>336<br>418<br>435 | الله تعالیٰ سلمانوں کا مددگارہ ہے الله تعالیٰ سلمانوں کا مددگارہ ہے الله تعالیٰ سلمانوں کا مددگارہ ہے الله تعالیٰ شاہر تعالیٰ شاہر کی اللہ تعالیٰ شاہر کے لئے ہے اللہ تعالیٰ شاہر کی اللہ تعالیٰ کے تبان کی گئی مثال میں سلمانوں کے لئے بیان کی گئی مثال میں سلمانوں کے لئے بیان کی گئی مثال میں سلمانوں کے ایک عیسائی کے قبول اسلام کا سبب ایک عیسائی کے قبول اسلام کا سبب برکار ہوں سے پر ہیز کریں اعظم کے بیار ہاتوں سے پر ہیز کریں باپ دادا کا ہرا طریقہ عمل کے قابل نہیں کی دعایت نہیں ایک معاطم میں کئی دعایت نہیں معاطمے میں کسی کی دعایت نہیں مثریعت کے خلاف کام میں کثر سے دائے معتبر نہیں معاطمے میں کسی کی میراث نہیں کرنا ہے ہائے کی حرمت والی چیزوں کی قطیم کی جائے کے خلاف کام میں کثر سے دائے معتبر نہیں کرنا چاہے کے دیا بہتر ہے کہ مطابق سزاد یناعدل وانصاف اور معاف کریا ہم اپنی طاصل ہم براتو تی اور جھاڑ الوسے مناظر نہیں کرنا کا مما بی حاصل ہم بونے کا ذریعہ ہے بوئے کا ذریعہ ہم بونے کا ذریعہ بی کسی سنے اور بنانے سے بونے کا ذریعہ ہم بونے کی کر دار الوگوں کا ساتھی بغنے اور بنانے سے بونے کا ذریعہ ہم بونے کی کر دار الوگوں کا ساتھی بغنے اور بنانے سے بونے کا ذریعہ ہم بونے کی کر دار الوگوں کا ساتھی بغنے اور بنانے سے بونے کا ذریعہ ہم بونے کا ذریعہ ہم بونے کی کر دار الوگوں کا ساتھی بغنے اور بنانے سے بونے کا ذریعہ ہم بونے کی کر دار الوگوں کا ساتھی بغنے اور بنانے نے سے بونے کی کر دار الوگوں کا ساتھی بغنے اور بنانے نے سے بونے کی کر دار الوگوں کا ساتھی بغنے اور بنانے نے سے بونے کی کر دار الوگوں کا ساتھی بغنے اور بیا نے کر دار الوگوں کا ساتھی بغنے اور بنانے نے سے بونے کی کر دار الوگوں کا ساتھی بغنے اور بیا نے کر دار الوگوں کی سے بونے کی کر دار الوگوں کا ساتھی کی دیں کر دار کو کر دار کو کر دار کو کر کر دار کو کر کر دار کو کر کر | 411 27 الله تعالی سلمانوں کا مد دگار ہے 427 (مالمانوں کا مد دگار ہے 486 (مالمانوں کے لئے ہے 486 (مالمانوں کے لئے ہے 685 (مین اسلام پراستقامت 685 (مین اسلام پراستقامت 685 (مین اسلام پراستقامت 685 (مین اسلام کا وصف کا مین مسلمانوں کے لئے بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے لئے بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے 134 (مین کے بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے 134 (مین کے بیول اسلام کا سبب 596 (مین کے بیول اسلام کا سبب 685 (مین کے بیول اسلام کا مین کے 134 (مین کے 134 ) مین کے 134 (مین ک |

| <b>√</b> © | ٧٠ خِهنُ فِه رَبُيتِ ٢٠                                                          | ٤    |                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                            | صفحه | عنوان                                                                                                           |
| 401        | شیطان انسانوں اور جنوں سے نجات کی صورت<br>شیطان انسانوں اور جنوں سے نجات کی صورت | 584  | بيي                                                                                                             |
| 490        | نفس وشیطان کےخلاف جہاد کرنے کی ترغیب                                             |      | کسی کی غیرموجود گی میں یااجازت کے بغیراس کی چیز                                                                 |
| 559        | شیطان سے حفاظت انتہائی اہم چیز ہے                                                | 669  | نہ کھائی جائے                                                                                                   |
| 604        | شیطان کا پیروکار                                                                 |      | ايمان ومؤمن                                                                                                     |
|            | کفار کفار                                                                        | 243  | اہلِ ایمان کی شفاعت کے دلیل                                                                                     |
| 101        | عیسائیوں کے مختلف فرقے اوران کے عقائد                                            | 438  | ا بمان کی اہمیت                                                                                                 |
| 142        | کفار کےعذاب میں فرق ہوگا                                                         | 483  | دل کا آئینهاورمومن کی علامت                                                                                     |
| 157        | كفاركى جاملا نداوراحمقا ندحركت                                                   |      | حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لئے ایمان پرخاتمہ                                                                    |
| 211        | کفار کے میلے میں جانے کا شرعی حکم                                                | 495  | ضروری ہے                                                                                                        |
| 270        | کفار کی ترقی ان کے لئے آ زمائش ہے                                                |      | جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ اور جہنم کے عذاب میں                                                                |
| 375        | كفاركےانجام ميں عبرت ونصيحت                                                      | 526  | مبتلا ہونے کاسبب                                                                                                |
| 419        | جہنم میں کفار پرڈالے جانے والے پانی کی کیفیت                                     | 537  | نیکی کرنااورڈرنا،ایمان کے کمال کی علامت ہے                                                                      |
| 474        | کا فروں کے غلبے سے دل تنگ نہیں ہونا جا ہے                                        |      | ﴿ نِعْ ﴾                                                                                                        |
| 522        | کا فربہت بڑا بے عقل ہے                                                           | 301  | فرشتوں کی شبیح کی کیفیت                                                                                         |
| 535        | کفار کی ترقی اللّٰہ تعالیٰ کےراضی ہونے کی دلیل نہیں                              |      | فرشتے دنیا میں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی                                                                  |
|            | موت کے وقت دنیا میں واپسی کا سوال مومن و کا فر                                   | 310  | کریں گے                                                                                                         |
| 561        | دونوں کریں گے                                                                    | 311  | فرشتون كاخوف خدا                                                                                                |
|            | بدندب 🔪                                                                          | 383  | سجل کا معنی<br>************************************                                                             |
| 42         | غار جيول كالمختفر تعارف                                                          |      | شياطين 🎾                                                                                                        |
| 42         | ظاہری اعمال اچھے ہوناحق پر ہونے کی دلیل نہیں                                     | 140  | د نیاوآ خرت میں شیطان کا ساتھی بننے کا سبب                                                                      |
| 403        | بدند ہبوں سے دوستی اور تعلقات رکھنے کی ممانعت<br>                                |      | شيطان كى حفرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ سے رَقْمَى                                                  |
|            | برعقیدہ اور بد کر دارلوگوں کا ساتھی بننے اور بنانے سے                            | 253  | ہ<br>ہ<br>ملکھ                                                                                                  |
| 2.0        | جدرششِ 70 ( جلد ششِيم                                                            | 4    | تَسَيْرِصَ الطَّالِحِينَانَ السَّارِصَ الطَّالِحِينَانَ السَّارِصَ الطَّالِحِينَانَ السَّارِصَ الطَّالِحِينَانَ |

|   | <b>3.0</b> | ٧٠ ﴿ خِمِئْ فِهِ رَسِيًّا ﴾                              | •    |                                                               |
|---|------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|   | صفحه       | عنوان                                                    | صفحه | عنوان                                                         |
|   | 633        | قرآن مجید سے نقیحت حاصل کرنے کی ترغیب                    | 584  | بچیں                                                          |
|   |            | اللاوت ودرس قرآن كريم                                    |      | 🎉 نظريات ومعمولات ابلسنت                                      |
|   | 124        | دربِ قر آن اور دربِ علم دین کے فضائل                     |      | ولادت کے دن خوشی کرنے اوروفات کے دن غم کا اظہار               |
|   | 125        | قرآنِ مجيد كادر س دينے ہے متعلق اہم تنبيہ                | 79   | نەكرنے كى دجە                                                 |
|   | 127        | اللَّه تعالیٰ کے نیک بندوں کا شعار                       | 82   | نوری وجو دبشری صورت میں آسکتا ہے                              |
|   | 129        | ىجدەتو كرليا مگرآ نسونە <u>ئكل</u> ے                     | 180  | ز وجہاہلِ ہیت میں داخل ہے                                     |
|   |            | آيت" إذَا تُتلى عَلَيْهِمُ التَّالرُّ حُلْنِ" عاصل       |      | تعظیم کے طور پرغیرِ خدا کو مجدہ کرنا حرام اوراس سے            |
|   | 129        | ہونے والی معلومات                                        | 252  | بچنافرض ہے                                                    |
|   | 406        | انتہائی معیفی کی عمر میں عقل وحوال ختم ہونے سے محفوظ لوگ | 357  | ''فلاں کے حکم سے ریکام ہوتا ہے'' کہنا شرک نہیں                |
|   |            | برت 🕽                                                    |      | اولياءِ كرام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِم كَى طرف منسوب |
|   | 25         | عبرت انگيز عبارات                                        | 435  | جا <b>ن</b> وروں کا شرعی حکم<br>                              |
|   | 184        | موت اور قیامت کا وقت چھپائے جانے کی حکمت                 | 435  | اللَّه تعالَى كى حرمت والى چيزوں كى تعظيم كى جائے             |
|   |            | راہ خدا میں شہید ہونے والا اس راہ میں طبعی موت           |      | اللّٰه تعالیٰ کے نیک بندےاس کی اجازت سے عاجز اور              |
|   | 469        | مرنے والے ہے افضل ہے                                     | 485  | بے بس نہیں                                                    |
|   |            | موت کے وقت دنیا میں واپسی کا سوال مومن و کا فر           | 661  | خلافت راشده کی دلیل                                           |
|   | 561        | دونوں کریں گے                                            |      | مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں، پوجتے<br>ب         |
|   |            | ونیادآ خرت 🇨                                             | 681  | هر گرخهیں<br>«منابع                                           |
|   | 38         | دنیافناہونے سے پہلے یاجوج وماجوج کا ٹکلنا                |      | ל דוט לגא                                                     |
|   | 103        | اخروی تیاری کی ترغیب<br>پی                               |      | • • • • •                                                     |
|   | 140        | د نیاوآ خرت میں شیطان کا ساتھی بننے کا سبب<br>تریب       |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |
| a | 151        | د نیوی ترقی کواخروی بهتری کی دلیل بنانا درست نهیں<br>سا  |      |                                                               |
|   | 258        | دنیامیں گمراہی اور آخرت میں برجتی سے بچنے کاذر بعہ       | 415  | ہ ہدایت حاصل ہونے کاایک عظیم ذریعہ<br>میں                     |
|   | 2.0        | <u> جارششم</u> (70                                       | 5    | النسيوسَ الطّالجنَان الله الله الله الله الله الله الله ال    |

|    | <b>\•</b> © | ٧٠ ﴿ خِهِيْ فِهِ سِيتًا ﴾                                        | 7    | <u> </u>                                         |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
|    | صفحہ        | عنوان                                                            | صفحه | عنوان عنوان                                      |
|    | 184         | موت اور قیامت کاوقت چھیائے جانے کی حکمت                          |      | اخروی حساب سے غفلت کےمعاطع میں کفار کی روش       |
|    | 281         | مجھے تمہاری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں                           |      | اورمسلمانوں کا حال                               |
|    | 282         | جب حساب کاوقت قریب ہے تو بیدد یوار نہیں بنے گی                   |      | فرشتے دنیا میں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں       |
|    | 329         | میزان کے خطرے سے نجات پانے والا شخص                              | 310  | بھی کریں گے                                      |
|    |             | قيامت كے ذكر سے صحابة كرام دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كَا |      | موت کے وقت دنیا میں واپسی کا سوال مومن و کا فر   |
|    | 398         | حال                                                              | 561  | دونوں کریں گے                                    |
|    |             | پل صراط کپل صراط                                                 | 655  | دین د نیامیں کامیا بی حاصل ہونے کا ذریعہ         |
|    | 144         | بل صراط سے متعلق چنداہم باتیں                                    | 656  | اخروی کامیا بی کے اسباب کی جامع آیت              |
|    | 145         | يل صراط كاخوفناك منظر                                            |      | اعمال 🇨                                          |
|    | 148         | نجانے ہم بل صراط سے نجات پاجا ئیں گے مانہیں                      | 42   | ظاہری اعمال اچھے ہوناحق پر ہونے کی دلیل نہیں     |
|    | 149         | میں صراط پرآسانی اور حفاظت کے لئے 13 عمال                        | 44   | بدكار سے زیادہ بدنصیب                            |
|    |             | عذابِالبی 🇨                                                      | 45   | اعمال میں وزن ہے محروم ہونے والےلوگ              |
|    | 140         | کفار کے عذاب میں فرق ہوگا                                        | 159  | نیک عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہئے                 |
|    |             | کافروں کی سزا کے بارے میں من کرمسلمانوں کو بھی                   | 177  | برے کاموں سے بیخے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب    |
|    | 162         | ڈرنا چ <u>ا</u> ہئے                                              | 247  | نیک اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے       |
|    | 265         | ال امت پرعذابِ عام نه آنے کی وجو ہات                             | 247  | نیک اعمال اورلوگوں کا حال                        |
|    | 325         | غفلت وعذاب كاعمومي سبب                                           | 447  | الحيمى نيت اورا خلاص كے بغير نيك عمل مقبول نہيں  |
|    | 371         | خودساختداختلاف الله تعالى كيمذاب كاسبب                           | 483  | جنت اورجہنم کی طرف لے جانے والے اعمال            |
|    | 462         | ظلم اللَّه تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے                              | 488  | نیک اعمال کس امید پر کرنے چاہئیں؟                |
|    |             | جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ اور جہنم کے عذاب میں                 |      | تیات                                             |
|    | 526         | مبتلا ہونے کا سبب                                                |      | اللّٰه تعالٰی کی بارگاہ میں حاضری کے وقت بہت بڑا |
| 9. | 565         | جهنم كاايك عذاب                                                  | 167  | خطره بوگا                                        |
|    | 2.0         | حدرشيثم 🗨                                                        | 16   | المان<br>تنسيزم إطالحيّان                        |

|   | •©   | ٧٠ خِهِينُ فَهِ سُيتًا ﴿                                            | <u>v</u> )= |                                                  |        |
|---|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------|
|   | صفحه | عنوان                                                               | صفحه        | عنوان عنوان                                      |        |
|   | 483  | جنت اورجبنم کی طرف لے جانے والے اعمال                               |             | شفاعت 🔪                                          |        |
|   | 507  | ہ<br>ہر خص کے دومقام ہیں،ایک جنت میں اورا یک جہنم میں               | 243         | اہلی ایمان کی شفاعت کے دلیل                      |        |
|   |      | جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ اور جہنم کے عذاب میں                    |             | شفاعت سے متعلق 6احادیث                           |        |
|   | 526  | مبتلا ہونے کا سبب                                                   |             | فرشنے دنیا میں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں       |        |
|   | 565  | جهنم كاايك عذاب                                                     | 310         | بھی کریں گے                                      |        |
|   | 567  | جہنمیوں کی فریاد                                                    |             | بن 🗼                                             |        |
|   |      | عبادت                                                               | 48          | جنتی نعتیں اور سب سے اعلیٰ جنت                   |        |
|   | 73   | ہماری پیدائش کا اصلی مقصد                                           | 160         | اہلِ جنت کےاعز از وکرام ہے متعلق 4روایات         |        |
|   | 272  | الله تعالی کی عبادت سے منه موڑنے کا انجام                           | 187         | عصا کے ساتھ جنت میں چہل قدمی                     |        |
|   | 301  | قرب وشرف ركھنے والوں كا وصف                                         | 423         | آیت میں بیان کی گئی جنتی نعمتوں سے متعلق 3احادیث |        |
|   | 507  | عظيم الثان عبادت                                                    | 483         | جنت اورجہنم کی طرف لے جانے والے اعمال            |        |
|   | 531  | عبادت کرنے ہے کوئی مستغنی نہیں                                      | 506         | 6 جیزوں کی صفانت دینے پر جنت کی صفانت            |        |
|   | 537  | پہلے زمانے کے اور موجودہ زمانے کے لوگوں کا حال                      | 507         | ہر شخص کے دومقام ہیں،ایک جنت میں اورایک جہنم میں |        |
|   | 570  | الله تعالى كى عبادت سے غفلت دانشمندى نہيں                           | 508         | اللّٰه تعالیٰ ہےسب سے اعلیٰ جنت کا سوال کریں     |        |
|   |      | مرجد ک                                                              |             | جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ اور جہنم کے عذاب میں |        |
|   | 149  | بل صراط پرآ سانی اور حفاظت کے لئے 3 اعمال                           | 526         | مبتلا ہونے کاسب                                  |        |
| , | 427  | مىجدىتمىركرنے اوراسے صاف ستھرار كھنے كے فضائل                       |             | <i>(</i> ***)                                    |        |
|   | 428  | مسجد كامتولى كيسا ہونا جاہئے؟                                       | 132         | جېنم کې دادي' دغي'' کا تعارف                     |        |
|   | 637  | مىجدىيے متعلق 4اھادىيث                                              | 304         | بدترين اعتراضات اوران كالنجام                    |        |
|   | 638  | صبح یاشام متجد میں جانے کی فضیلت                                    | 419         | جہنم میں کفار پرڈالے جانے والے پانی کی کیفیت     |        |
|   |      | ناز با                                                              | 420         | جہنم کے گرز                                      |        |
|   |      | ایلِ خانہ کونماز کی تلقین کرنے میں نبی اکرم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی | 421         | جہنم کو پیدافر مانے می <i>ں حکم</i> ت<br>ع       | (<br>( |
|   | ·@   | 70 جارشیثم                                                          | 7)=         | نَسْيُرِ صَرَاطُ الْجِنَانَ ﴾                    |        |

|    | <b>\$</b> | ٧٠ ﴿ خِمِئُ فِهِ سِيْتِ ﴾                                            | <b>△</b> | <u> </u>                                                                                                           |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | صفحه      | عنوان                                                                | صفحه     | عنوان                                                                                                              |
| 4  | 430       | پیدل جج کرنے کے فضائل                                                | 122      | عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى سيرت                                                                                |
| 4  | 130       | حج کادینی اور د نیوی فائده                                           | 123      | اہلِ خانہ کونماز کا حکم دینے کی ترغیب                                                                              |
| 4  | 139       | حج کے موقع پر کیسے جانور کی قربانی دی جائے؟                          | 123      | نماز فجر کے لئے جگانے کی فضیلت                                                                                     |
|    |           | قربانی 🔪                                                             | 131      | نمازضائع کرنے کی صورتیں اور 3 وعیدیں                                                                               |
| 4  | 132       | حرم میں کی جانے والی قربانی ہے متعلق4 شرعی مساکل                     | 163      | اللّٰه تعالیٰ کے پاس عہد                                                                                           |
| 4  | 139       | ج کے موقع پر کیسے جانور کی قربانی دی جائے؟                           | 271      | نماز اورمسلمانوں کا حال                                                                                            |
| 4  | 143       | جانور ذی کرتے وقت اللّٰہ تعالٰی کا نام ذکر کر نا شرط ہے              | 496      | نماز میں ظاہری وباطنی خشوع                                                                                         |
| 4  | 144       | قربانی کاد نیوی اوراخروی فائده                                       | 497      | خشوع کے ساتھ نمازادا کرنے کی فضیلت اور دوا قعات                                                                    |
|    |           | آيت" وَالْبُدُنَ جَعَلْنُهَا" بِمُل مِ متعلق بزرگان                  | 507      | عظيم الثان عبادت                                                                                                   |
| 4  | 145       | دین کے دووا قعات                                                     | 639      | نماز سيمتعلق صحابه كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كَاحال                                                   |
| 4  | 146       | اونٹ نح کرنے ہے متعلق دوشرعی مسائل                                   | 640      | وقت پراور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے 3 فضائل                                                                   |
| 4  | 149       | حضرت ما لك بن دينار دَحْمَةُ اللَّهِ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ اورا يك حاجى |          | عورت کے لئے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا                                                                      |
|    |           | S.R.                                                                 | 641      | باعث ہے                                                                                                            |
| 6  | 627       | نکاح کرنے کا شرعی حکم                                                |          | منجده 🖠                                                                                                            |
|    |           | نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والوں ہے متعلق 2 شرعی                       | 129      | سجده تو كرليا مكرآ نسونه نكلے                                                                                      |
| 6  | 30        | مسائل                                                                |          | تعظیم کے طور پرغیرِ خدا کو سجدہ کرنا حرام اوراس سے                                                                 |
|    |           | جہاد                                                                 | 252      | بچافرض ہے                                                                                                          |
| 4  | 453       | جہاد کی بر کت                                                        |          | 7.5%                                                                                                               |
| 4  | 190       | نفس وشیطان کےخلاف جہادکرنے کی ترغیب                                  | 345      | انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ بِرِزَكُوةَ فَرَضَ نَهِيل                                          |
|    |           | شيد ک                                                                | 501      | زکوۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعید                                                                         |
| 3  | 381       | سب سے بردی گھبراہٹ سے امن میں رہنے والے اوگ                          | 640      | زکوۃ ادا کرنے کے فضائل                                                                                             |
|    |           | راه خدامیں شہید ہونے والا اس راہ میں طبعی موت مرنے                   |          | <b>E E E E</b>                                                                                                     |
| Ö. | (a)       | <del></del>                                                          | 8 =      | ا<br>تنسيومراط الحنان) المساوم الطالحان المساوم الطالحان المساوم الطالحان المساوم الطالحان المساوم المساوم المساوم |

| <b>\.</b> © | ٧٠ خِهنُ فِه رَسُيتِ ﴾                                                   | ٩    |                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                    | صفحه | عنوان                                         |
| 624         | پردے کی ضرورت واہمیت ہے متعلق ایک مثال                                   | 469  | والے سے افضل ہے                               |
| 625         | پردے کی طرف سے بے پروائی تباہی کا سبب ہے                                 |      | ti)                                           |
|             | ﴿ كُمر مِين آنے جانے كے احكام وآواب                                      | 578  | زنا کی حدیے متعلق 3 شرعی مسائل                |
| 612         | دوسروں کے گھر جانے سے متعلق3 شرعی احکام                                  | 581  | زنا کی ہذمت                                   |
| 613         | کسی کادروازہ بجانے ہے متعلق دواہم باتیں                                  |      | پاک دامن مردیاعورت پرزنا کی تہت لگانے کی سزا  |
| 665         | گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کی ایک حکمت                                | 585  | ہے متعلق چن <i>د شر</i> ی مسائل               |
|             | گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے ہے متعلق دو                              | 588  | بیوی پرزنا کی تہت لگانے کے شرعی حکم کا خلاصہ  |
| 671         | شرعی مسائل                                                               | 631  | زنار مجبور کئے جانے کی تفصیل                  |
|             | متفرق مسائل واحكام                                                       | 632  | عورتوں کوزنا پرمجبور کرنے والےغور کریں        |
| 22          | باطن کا حال جان کر کسی فقل کرنا جا ئز ہے یانہیں؟                         |      | مدود <u>م</u> دود                             |
| 90          | چپ رہنے کاروز ہمنسوخ ہو چکا ہے                                           | 578  | زنا کی حدیے متعلق 3 شرعی مسائل                |
| 96          | آ دمی کب تک شرعی احکام کا پابند ہے؟                                      | 578  | غیر مُحْصَنْ زانی کی سزا                      |
| 211         | کفارکے میلے میں جانے کا شرعی حکم                                         |      | حدود نافذ کرنے کے معاملے صلم حکمرانوں کے لئے  |
| 227         | سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے                                             | 579  | شرع حکم                                       |
| 351         | مجتهد کواجتہاد کرنے کاحق حاصل ہے                                         |      | پاک دامن مرویاعورت پرزنا کی تہمت لگانے کی سزا |
|             | اولياءِ كرام دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ كَى طرف منسوب            | 585  | ہے متعلق چند شرعی مسائل                       |
| 435         | جانورول كاشرى تحكم                                                       |      | حلال وحرام                                    |
| 488         | سورہُ جج کی آیت نمبر77ہے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ                        | 423  | مردوں کے لئے ریٹم پہننے کی وعیدیں             |
|             | حفرت عا كشه صديقه دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا بِرَتِهِمِت لَكَّانَا | 505  | ہم جنس پرستی،مشت زنی اور متعہ حرام ہے         |
| 598         | خالص كفريب                                                               |      | 50%                                           |
| 664         | لڑ کا اورلڑ کی کب بالغ ہوتے ہیں؟                                         | 620  | عورت كااجنبى مر دكود كيضة كاشرع حمكم          |
| 667         | فتوے پڑھمل کرنے سے تقوے پڑھمل کرنازیادہ اولی ہے                          | 624  | چ<br>میں پردے کے دینی اور دنیوی فوائد<br>میں  |
| 2.0         | 70 جدرشيشم                                                               | 9    | السيوم اطالجنان                               |

|   | <b>}•</b> © | ٧١ ﴿ خِهِنْ فِهِ رَسُتِ عُ                                                                 | · )= |                                                                         |  |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--|
|   | صفحہ        | عنوان                                                                                      | صفحه | عنوان                                                                   |  |
|   | 356         | عاجزي                                                                                      |      | واقعات 🕒                                                                |  |
|   | 360         | حضرت الوب عَلَيْهِ الصَّالوةُ وَالسَّلام كَى بيمارى                                        | 86   |                                                                         |  |
|   |             | وصنورصلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ | 129  | سجده تو کرلیا مگرآ نسونه نکلے                                           |  |
|   | 67          | آيت "يزگويًا إنَّانُكِشِّرُكَ" مِعلَق تين باتي                                             | 148  | نجانے ہم بل صراط سے نجات پاجا ئیں گے یانہیں                             |  |
|   |             | نى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ الهِ وَسَلَّمَ بِإِكْرَفَ                         | 202  | رحت ِ الٰہی کی جھلک                                                     |  |
|   | 75          | والے ہیں                                                                                   | 281  | مجھے تمہاری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں                                  |  |
|   | 75          | نى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا خُوفِ خدا                     | 282  | جب حساب کا وقت قریب ہے تو بید دیوار نہیں بنے گ                          |  |
|   |             | نبى اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ كُوبِينٍ مِيل مِلْتِ        |      | آیت" وَالْبُدُنَ جَعَلْنُهَا" پِمُل ہے متعلق بزرگان                     |  |
|   | 93          | والے عظیم ترین فضائل                                                                       | 445  | دین کے دوواقعات                                                         |  |
|   | 95          | تاجدار رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَل بركات               | 449  | حضرت ما لك بن وينار دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اورا يك حاجى       |  |
|   | 119         | كليم اور حبيب مين فرق                                                                      | 497  | خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت اور دوواقعات                        |  |
|   | 121         | رسولِ اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى وعده وفاكَى              | 590  | واقعيا فك                                                               |  |
|   | 190         | كليم اور حبيب كود كھائى گئى نشانيوں ميں فرق                                                | 656  | ایک عیسائی کے قبول اسلام کاسب                                           |  |
|   | 265         | ال امت پرعذاب عام ندآنے کی وجوہات                                                          |      | فضائل ومناقب                                                            |  |
|   |             | حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَي كَتَا فَي كَا           |      | انبياء كرام عليها الصلوة والسلام                                        |  |
|   | 320         | انجام                                                                                      | 118  | حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام كَى بِإِنِّي صفات                |  |
|   |             | رسول كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانْسِ ال                       | 124  | حضرت اوركس عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ كَامْخَصْرَ تَعَارِفَ      |  |
|   | 563         | وفت بھی فائدہ دے گاجب رشتے منقطع ہوجا ئیں گے                                               | 344  | حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَامُخْتَصَرَ تَعَارِفَ      |  |
|   |             | الله تعالى كى عطامة غيبى خزانے حضور اقدس صَلَّى اللهُ                                      |      | حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ بِرِاللَّهُ تَعَالَىٰ كَ |  |
|   | 685         | تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ قَصْدِ مِينَ بَيْنِ                                | 346  | احيانات                                                                 |  |
|   |             | حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي وَيَاكَ                   | 354  | انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کے بیشے                  |  |
| 9 | 688         | مال ودولت برِفقر کور جیے دی                                                                |      | حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامِ كَى بِاوشَا بِي اور       |  |
|   | 9. <u>0</u> |                                                                                            |      | تنسان مراطالهٔ ان ا                                                     |  |

| J.G  | ٧١ ) ( خِمِنُ فِهِ رَبِيتًا                                                                          |      | @· 6/2                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                | صفحه | عنوان                                                                                                                        |
|      | اہلِ خانہ کونماز کی تلقین کرنے میں نبی اکرم صَلَّی اللَّهُ                                           |      | خضورا قدّ ك صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَ<br>اطاعت ورضا |
| 122  | تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّ سِيرت                                                      |      | اطاعت درضا                                                                                                                   |
| 386  | حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل رحمت                                  | 225  | كليم اور حبيب كى رضامين فرق                                                                                                  |
|      | حضرت عيسى عَلَيُهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ اورحضورا قدس صَلَّى                                      |      | اللَّه تعالَى ابيخ صبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ                                                  |
| 389  | اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل رحت ميس فرق                                            | 268  | کی رضا چاہتا ہے                                                                                                              |
|      | بدله ندلين معلق تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ                                          |      | حضورا قدر صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت                                                        |
| 473  | وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّ سِيرت                                                                        | 658  | قبولیت کی چابی ہے                                                                                                            |
|      | رسول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى سيرت س                            |      | من مسلم كالله تعالى عَلَيْه وَالله وَسَلَّمَ كَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْه وَالله وَسَلَّمَ كَا اللهُ                           |
| 557  | برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی مثالیں                                                              |      | منتم المستثمان ومحطمت                                                                                                        |
|      | مُحَامِيرُامُ دِضُوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اجْمَعِيْنَ ﴿                                    |      | اللَّه تَعَالَىٰ كَى بِاكَاه مِين ثِي الرَمِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ                                       |
|      | وَبِرْرِكُا لِنَ يُنْ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْمُنِينَ وَبِمُهُمُ اللَّهُ الْمُنِينَ اللَّهُ الْمُنِينَ | 174  | وَسَلَّمَ كَلِيَظُمْتُ<br>``                                                                                                 |
| 28   | حضرت ذ والقرنيين دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَنْهُ كَالْمُحْتَصِرَتْعَارِف                             |      | الله تعالى كحبيب صَلَى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ                                                            |
| 80   | حضرت مريم دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْها كَافْضيات                                                    | 358  | شان                                                                                                                          |
|      | حضرت مريم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْها بِرِ اللَّه تَعَالَىٰ كَي                                  |      | آيت "وَمَا آَنْ سَلْنُكَ إِلَا مَحْمَةً لِلْعُلَمِيْنَ "اور                                                                  |
| 89   | عنایت وکرم نوازی                                                                                     | 388  | عظمت بمصطفل                                                                                                                  |
|      | حضرت مريم دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْها اورحضرت عا كَثْبَه                                          |      | حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي عَظْمت                                                     |
| 94   | صديقه دَضِىَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْها كَى بِراءت مِيل فرق                                             |      | یجاینے کاایک طریقہ                                                                                                           |
| 107  | مقام صدیق اورمقام نبوت میں فرق                                                                       |      | سيدالرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا بِلْنُرمْقَامَ                                              |
| 168  | محبوبیت کی دلیل اور ولی کی علامت<br>مزیر سازر                                                        |      | حضور پُرنورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى ا<br>ميرت ورحت  |
| 229  | الله تعالی کی ناراضی کاایک سبب                                                                       |      | \                                                                                                                            |
| 378  | صحابة كرام دَضِىَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُم كَى عَظْمت وشان                                           |      | حضرت كَلَّ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ اورتا جِدارِرسالت<br>بر                                                          |
| 383  | انبياء، صحابه اوراولياء كاحشر لباس ميں ہوگا                                                          | 74   | صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي مُرْمِ وَلَى اور رحت                                                  |

Madinah Gift Centre

|   | <b>\.</b> © | ٧١ ﴿ خِمِئُ فِهِ رَسُيتًا ﴾              | 7    | <u> </u>                                                             | <b>1</b> |
|---|-------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------|
|   | صفحه        | عنوان                                    | صفحه | عنوان                                                                |          |
|   | 492         | سورهٔ مؤمنون کا تعارف                    |      | قیامت کے ذکر سے صحابہ کرام رَضِی اللهُ تعَالی عَنْفِهُ كا            |          |
|   | 574         | سورهٔ نورکا تعارف                        | 398  | حال                                                                  |          |
|   | 677         | سورهٔ فرقان کا تعارف                     |      | خلفاءراشدين دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَىٰ عَنْهُمْ كَى يِا كَيْرُهُ سِيرت |          |
|   |             | 🦠 سورتوں اور آیتوں کے فضائل              | 454  | کی جھلک                                                              |          |
|   | 57          | سورهٔ مریم سے متعلق احادیث               | 455  | صحابه كرام دَضِيَ اللهُ مَعَالَىٰ عَنْهُمْ كَى وين اسلام براستقامت   |          |
|   | 170         | سورۂ طیا کے فضائل                        | 510  | حضرت عمر فاروق دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عُنُهُ كَى سعادت             |          |
|   | 394         | سور ہُ جج کے بارے میں حدیث               |      | حفرت عا تشهصد يقد رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا كَي فَضيلت        |          |
|   | 492         | سورهٔ مؤمنون کی فضیات                    | 611  | اورخصوصیات                                                           |          |
|   | 495         | سورهٔ مومنون کی ابتدائی دس آیات کی فضیلت |      | اللَّه تعالَىٰ كَ حَكم رِعُل كرنے ميں صحابيات رَضِيَ اللَّهُ         |          |
|   | 574         | سورہ نور کے بارے میں احادیث              | 621  | تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ كَاجِدُبِ                                        |          |
|   |             | 🦠 سورتوں کے مضامین                       | 639  | نماز سيمتعلق صحابه كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كَاحال     |          |
|   | 58          | سور ہُ مریم کے مضامین                    |      | مقدس مقامات                                                          |          |
|   | 171         | سورة طها كيمضامين                        | 344  | بركت والى سرزمين                                                     |          |
|   | 276         | سور ؤ انبیاء کے مضامین                   | 433  | خانه کعبه کی شان                                                     |          |
|   | 395         | سورهٔ حج کےمضامین                        | 434  | مکه مکرمه کی بے حرمتی کرنے والے کا انجام                             |          |
|   | 492         | سورهٔ مؤمنون کےمضامین                    |      | مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں،                           |          |
|   | 575         | سورهٔ نور کےمضامین                       | 681  | پوجة ۾ گرنهيں                                                        |          |
|   | 677         | سورهٔ فرقان کے مضامین                    |      | سورتول كا تغارف                                                      |          |
|   |             | 🦠 مجیلی سورت کے ساتھ مناسبت              | 57   | سورهٔ مریم کا تعارف                                                  |          |
|   | 60          | سورۂ کہف کے ساتھ مناسبت                  | 170  | سورهٔ طٰهٔ کا تعارف                                                  |          |
| a | 172         | سورهٔ مریم کے ساتھ مناسبت                | 276  | سورهٔ انبیاء کا تعارف                                                | 6        |
|   | 278         | سور ہ طہٰ کے ساتھ مناسبت                 | 394  | سورهٔ فج کا تعارف                                                    |          |
|   | 2.0         | 71 جدرششِ ا                              | 2    | تنسيره كاظالجنان                                                     |          |

Madinah Gift Centre

| ٧١٣ خيمنځ في مينيت ١٣٠٠ |      |                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                         | صفحه | عنوان                                                                       | صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                         |      | سورۂ مریم کی آیت نمبر 44 اور 45سے حاصل ہونے                                 | 396  | سورة انبياء كے ساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1                       | 112  | والى معلومات                                                                | 494  | سورهٔ حج کےساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                         |      | آيت" وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَاتَنُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ"                    | 576  | سورهٔ مؤمنون کےساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1                       | 115  | سے حاصل ہونے والی معلومات                                                   | 678  | سورہ نور کے ساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                         | 116  | آیت" فَلَبَّااعْتَزَلَهُمْ " سے حاصل ہونے والی<br>معلومات                   |      | آیات سے حاصل ہونے والی معلومات<br>و باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                         |      | حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ اور آزر كروا قَعَ            |      | آيت"قَالَ هٰ ذَافِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ " سے حاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1                       | 117  | سرت برات العليو الصلوفا والتسارم ادرا رزي واست<br>سے حاصل ہونے والی معلومات | 19   | ایک فال معلومات<br>ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                         |      | آیت " وَوَهَ بْنَالَهُ مِنْ مَّ حَبِينًا " سے حاصل ہونے                     | 20   | ، ويعنون ربات<br>آيت "أمَّاالسَّفِيْنَةُ" سے حاصل ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                         | 120  | ریک فروهبدنگهره مانستوند کنده کار در مصورت<br>والی معلومات                  | 20   | آیت" فَأَمَدُونَا أَن يُبُدِ لَهُمَا مَرْتُهُمَا "عداصل بونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                         | 0    | وَن وَبِهِ<br>آيت" إِذَا تُتُلِي عَلَيْهِمُ اللَّهُ الرَّحْمَٰن "صحاصل      | 23   | والى معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1                       | 129  | ريك والى معلومات<br>بونے والى معلومات                                       | 20   | وَنِينَ<br>آيت "مَبِّ إِنِّيُّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِينٌ "سے حاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                         | . 20 | روت رون کرون<br>سورہ مریم کی آیت نمبر 77 تا80سے حاصل ہونے                   | 64   | ہونے والی معلومات<br>ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1                       | 156  | والى معلومات                                                                | 04   | ۔ رویے وہ اس میں ہونے والی ۔<br>سور و مریم کی آئیت5 اور 6 سے حاصل ہونے والی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                         |      | وَن وَبِهِ<br>آيت" أَلَمْ تَرَانًا أَنْهَ سَلْنَا الشَّلِطِينَ "عاصل        | 66   | معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 1                       | 158  | بونے والی معلومات<br>مونے والی معلومات                                      | 67   | َ مِنْ عِلْمِ مِنْ إِنَّالُهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ الل |  |
|                         |      | آیت" وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِیْنَ "سے حاصل ہونے                                | 0.   | يَت يُرْمِي رِق عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا<br>آيت "لِا هَبَ لَكِ عُلْمًا أَذِكِيًّا " سِماصل موني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                         | 162  | والى معلومات                                                                | 84   | والى معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                         | 169  | ۔<br>سور وِمریم کی آیت97 سے متعلق 3اہم ہاتیں                                |      | ر میت و را براین آن " سے حاصل ہونے والی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                         |      | آيت "فَاخُلَعُ نَعُلَيْكُ " سے حاصل ہونے والی                               | 97   | معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 1                       | 181  | معلومات                                                                     | · ·  | ربات<br>آيت" يَابَتِ إِنِّى قَدُجَاء نِي مِنَ الْعِلْمِ " ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                         |      | ربات<br>آیت "وَأَقِمِ الصَّلُولَةُ لِنِكْرِينُ "عاصل مونے                   | 111  | ایک یو بوروک بی عربی عربی المحکوم سے حاصل ہونے والی معلومات<br>حاصل ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

| ٧١٤ ﴿ خِهِيْ فِي الْمِنْ الْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ |                                                              |      |                                                               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عنوان                                                        | صفحه | عنوان                                                         |  |  |
| 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہونے والے مسائل                                              | 183  | والى معلومات                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آيت" فَاسْتَجَلْنَا لَهُ فَنَجَيْنُهُ" سِرعاك بارك           |      | سورہُ طٰلہ کی آیت نمبر 29 تا35 سے حاصل ہونے                   |  |  |
| 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میں معلوم ہونے والے دوا حکام                                 | 193  | والى معلومات                                                  |  |  |
| 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کھیتی والے واقعے سے معلوم ہونے والے مسائل                    |      | سورہ طاکی آیت نمبر 117 تا 119 سے حاصل ہونے                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضرت الوب عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَى دعا ي معلوم    | 254  | والى معلومات                                                  |  |  |
| 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہونے والےمسائل                                               |      | حضرت ذكر ماعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام كَى دعا سے معلوم    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آيت" فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ "عِمعلوم               | 368  | ہونے والی باتیں                                               |  |  |
| 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہونے والے مساکل                                              |      | آيت "وَقَالَ الْمَكُافِنْ قَوْمِه "معلوم بون                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آيت" وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ" معلوم، ون               | 521  | والى باتيس                                                    |  |  |
| 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والحاحكام                                                    |      | آيت " يَآلِيُهَا الَّذِينَ امَنُوا لاَتَشِّعُوا خُطُوتِ       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آيت" إِنَّالَّذِينَ المَنْوَاوَالَّذِينَ هَادُوْا" مَعْلُوم  | 605  | الشَّيْطِنِ "سے معلوم ہونے والے امور                          |  |  |
| 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہونے والےمسائل                                               |      | آيت" وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ "معلوم            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آيت " وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا " معلوم بوني           | 652  | ہونے والے امور                                                |  |  |
| 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | واليمسائل                                                    |      | آيت" إِنَّمَا لَمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوْا بِاللَّهِ وَ   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آيت" وَلاَ يَأْتَكِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ " | 673  | مَاسُوْلِهِ" <u>ہے</u> معلوم ہونے والے اہم امور               |  |  |
| 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ے معلوم ہونے والے مسائل<br>ول                                |      | آیات ہے معلوم ہونے والے عقائداور کے مسائل واحکام مسائل واحکام |  |  |
| 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پر ہیز گاری کا مرکز                                          |      | آيت" وَلَقَدْعَهِدُنَآ إِلَى ادْمَ" عاصل بونے                 |  |  |
| 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دل کے اندھے بین کا نقصان                                     | 250  | والےعقائدومسائل                                               |  |  |
| 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دل کا آئینہاورمومن کی علامت                                  |      | آيت "وَمَآ أَرُسُلْنَامِنْ قَبْلِكَ" ئِمعلوم مونے             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | علم وعلماء                                                   | 308  | والےمسائل                                                     |  |  |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اہل حق علاء کا <b>نداق</b> اڑانے والوں کونصیحت               |      | آيت" قُل إِنَّهَ أَنْذِئ كُمْ بِالْوَحْي " معلوم              |  |  |

| ٧١٥ ﴿ جَمَعُ فَهُ مِسْتِ الْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل |                                                        |      |                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--|
| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                                  | صفحه | عنوان                                                                  |  |
| 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۔<br>پہلے زمانے کے اور موجودہ زمانے کے لوگوں کا حال    | 124  | درس قر آن اور درس علم دین کے فضائل                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🕷 تفویٰ و پر ہیز گاری                                  | 186  | سوال يو چھنے کی وجہ لاعلمی ہونا ضروری نہیں                             |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باپ کے تقوی اور پر ہیز گاری کا فائدہ                   | 194  | علاءاورنیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب                          |  |
| 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پر ہیز گاری کا مرکز                                    | 287  | شرعى معلومات ندهونے اور ندلینے کے نقصانات                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زبان واعضاء کی خفاظت                                   | 288  | فرض علوم سكيضة كي ضرورت وابميت                                         |  |
| 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بيكار باتوں سے پر ہيز كريں                             | 292  | سوال کر ناعلم کےحصول کا ایک ذریعہ ہے                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت اوراس کے فوائدو            | 307  | فساد کی سب سے بڑی جڑ                                                   |  |
| 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نقصانات                                                | 352  | علم دین کے مالداری پرفضائل                                             |  |
| 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لغوسے کیامرادہے؟                                       | 400  | علم کلام احچھاعلم ہے                                                   |  |
| 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی فضیلت                          |      | وعوت وتبلغ (نیکی ک دعوت)                                               |  |
| 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شرمگاه کی شہوت کاعلمی اور عملی علاج                    |      | نیکی کی دعوت دینے اور برائی ہے منع کرنے والوں                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نگاہیں جھکا کرر کھنے اور حرام چیزوں کود یکھنے سے بیچنے | 113  | کے لئے درس                                                             |  |
| 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کیرغیب                                                 | 232  | وعظ ونضيحت كى عمده ترشيب                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مبمان نوازی 🧼                                          | 462  | مبلغین کے لئے نصیحت                                                    |  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مہمان نوازی نہ کرنے کی مذمت                            |      | خونب فلدا                                                              |  |
| 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مهمان نوازی ہے متعلق دواحادیث                          | 75   | ني اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا خُوفِ خدا |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اولاد 🌎                                                | 105  | گناہگاروں کے لئے مقام <sub>خ</sub> وف                                  |  |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نیک بیٹاالله تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے                     |      | کافروں کی سزاکے بارے میں من کرمسلمانوں کو بھی                          |  |
| 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نیک اولا د کا فائد ہ                                   | 162  | ۇرناچ <u>ا ئى</u> خ                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رزق حلال 🗼                                             | 311  | فرشتول كاخوف خدا                                                       |  |
| 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روزی کے درواز ہے کھلنے کا ذریعیہ                       | 333  | بن دیکھے اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی فضیلت                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حلال رزق حاصل کرنے کیلئے جائز پیشداختیار کرنے          | 537  | ، نیکی کرنااورڈ رناءایمان کے کمال کی علامت ہے<br>میں                   |  |
| 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> جارششم</u> <del>( جارششم</del>                     | 5    | تنسير وكاظ الجنّان الله المناس                                         |  |

|   | <del>}.</del> © | ٧١ ﴾ ﴿ خِمْنُ فَهُ لِيْبِيًّا ﴾                                                                   | ٦)=    | **************************************                                                |
|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | صفحه            | عنوان                                                                                             | صفحه   | عنوان                                                                                 |
|   | 459             | چزیں                                                                                              | 355    | _<br>ئىضائل                                                                           |
|   | 602             | اشاعت ِفاحشه میں ملوث افراد کونصیحت                                                               |        | پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کی ترغیب اور ناپاک و                                      |
|   | 633             | قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب                                                             | 530    | جرام چ <u>زیں کھانے کی ن</u> رمت                                                      |
|   |                 | کفارے لئے بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے لئے                                                    | 531    | حلال رزق پانے اور نیک کاموں کی توفیق <u>ملنے</u> کی دعا                               |
|   | 643             | لفيبحت                                                                                            | 627    | ینگدی دور ہونے اور فراخ دسی حاصل ہونے کا ذریعہ                                        |
|   |                 | الر توب ا                                                                                         |        | مصائب وآز مائشیں                                                                      |
|   | 224             | توبه کی اہمیت اور اس کی قبولیت                                                                    | 270    | کفار کی ترقی ان کے لئے آ زمائش ہے                                                     |
|   | 265             | اس امت پرعذابِ عام نه آنے کی وجوہات                                                               | 318    | مصیبت آنے برصبراورنعت ملنے پرشکر کرنے کی ترغیب                                        |
|   | 298             | کون ی تو به فائده مندہے؟                                                                          |        | آ ز مائش وامتحان ناراضی کی دلیل نہیں                                                  |
|   | 329             | میزان کے خطرے سے نجات پانے والا تحض                                                               | 362    | مصیبت پرصبر کرنے کا ثواب                                                              |
|   |                 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                           | 696    | غربت الله تعالی کی طرف ہے آز مائش ہے ۔ پر                                             |
|   | 462             | ظلم الله تعالیٰ کےعذاب کا سبب ہے<br>قال میں                                                       |        | صبروشکروتو کل                                                                         |
|   |                 | طلم کےمطابق سزا دیناعدل وانصاف اورمعاف کر                                                         |        | تا <i>جدا دِرسالت صَ</i> لَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي تَمْنا |
|   | 472             | وینا بہتر ہے                                                                                      |        | مخلوق ہےایڈا کاخوف تو کل کےخلاف نہیں<br>بیریں بیریں                                   |
|   |                 | م جموث وحسد                                                                                       | 318    | مصیبت آنے پرصبراورنعت ملنے پرشکر کرنے کی ترغیب<br>سروریش                              |
|   | 0.50            | شيطان كى حضرت آوم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ سِي وَسَّنَى                                  |        | مصیبت پرصبر کرنے کا تواب<br>شرع میں میں ش                                             |
|   | 253             | لی وجبر<br>سا باطار چی چیس سے «پر منہوں مد                                                        | 478    | شکرگزاراورناشکرابنده<br>وعظ ونصیحت                                                    |
|   | 285             | اہلِ باطل اور جھوٹے کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے<br>جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت پر 4 |        | ابل حق علماء کا مُداق اڑانے والوں کوفصیت<br>اہل حق علماء کا مُداق اڑانے والوں کوفصیت  |
|   | 436             | *                                                                                                 |        | اہی کی علاء کا مدان اڑا نے والوں تو پیخت<br>وعظ ونصیحت کی عمد وہر تنیب                |
|   | 430             | احادیث<br>کبروریا کاری                                                                            | 375    | وعط و یحت کا نمده حرسیب<br>کفار کے انجام میں عبرت ونصیحت                              |
| 9 | 56              | ریا کاری کی ندمت پر 14احادیث                                                                      |        | تفارح الجام یں مبرت ویعث<br>چبرت ونصیحت حاصل کرنے کے لئے فائدہ مند دو                 |
|   |                 | رو الرواد المرشيم                                                                                 | l<br>— | برگ و مدود ا<br>انسیومراظ الجنان                                                      |

Madinah Gift Centre

| المناسطة في المناسطة |                                                              |      |                                                                                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| صفحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عنوان                                                        | صفحه | عنوان                                                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت یونس عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام کی دعامسلمانوں کے | 77   | سے<br>تکبرے بچنے کی نضیلت اور عاجزی کے فضائل                                                                    |  |  |
| 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لیے بھی ہے                                                   |      | بد کمانی د بهتان تراثی                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت زكر ياعَلَيُهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَى دِعاتِ معلوم |      | بدگمانی ہے بیچنے کی ترغیب                                                                                       |  |  |
| 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ہونے والی باتیں                                              |      | حفرت عا نشه صديقه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا بِرِلْكَا لَيَّ أَنَّى                                       |  |  |
| 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دعا ئىل قبول ہونے والا بننے كيلئے تين كام كئے جائيں          | 597  | تهمت واضح بهتان تقمى                                                                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دعائمين،وظائف واعمال                                         | 599  | بہتان تراثی کی مذمت                                                                                             |  |  |
| 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | یل صراط برآ سانی اور حفاظت کے لئے 13عمال                     | 600  | بہتان تراثی کرنے والوں کارد کرنا چاہئے<br>************************************                                  |  |  |
| 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مقبول دعا ئىيىكلمات                                          |      | غفات کی این کی کی این کی کی این کی کی کی کی کی ک |  |  |
| 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حلال رزق پانے اور نیک کا موں کی توفیق ملنے کی دعا            |      | اخروی حساب سے غفلت کے معاملے میں کفار کی روش                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | متفرقات 🕨                                                    | 280  | اورمسلمانوں کا حال<br>خن سیسریت                                                                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | 325  | غفلت وعذاب كاعمومي سبب                                                                                          |  |  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یتیم کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب                               |      | غفلت وبدنجنی کاشکارلوگوں کا حال                                                                                 |  |  |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لفظ <sup>در</sup> جبار' کے مختلف معنی                        |      | الله تعالی کی عبادت سے غفلت دانشمندی نہیں                                                                       |  |  |
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عصار کھنے کے فوائد                                           |      | رما 🗼                                                                                                           |  |  |
| 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نرمی کے فضائل                                                |      | آ ہستہ آ واز میں دعاما نگنے کی فضیلت اور دعا مانگنے کا                                                          |  |  |
| 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دونوں جہاں میں گناہ اور نیکی کا متیجہ                        | 62   | ایکادب                                                                                                          |  |  |
| 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آسان وزمین ملے ہوئے ہونے سے کیامراد ہے؟<br>"                 |      | آ زر کے لئے دعائے مغفرت کا وعدہ کرنے کی وجہ                                                                     |  |  |
| 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جلد بازی کی ندمت اورمستقل مزاجی کی اہمیت                     |      | آيت" فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَنَجَيْنُهُ" عدماك بارك                                                                |  |  |
| 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پاک دامنی عورت کے لئے بہترین وصف ہے                          |      | میں معلوم ہونے والے دواحکام                                                                                     |  |  |
| 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نورکی مثال کے مختلف معانی                                    |      | حضرت اليوب عَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامِ كَى دِعَا سِيمَعَلُومِ                                             |  |  |
| 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مل کر کھانے کے 3 فضائل                                       | 361  | پ<br>پر ہونے والے مسائل<br>میں                                                                                  |  |  |
| 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 کارشیشم                                                   | 7 )= | السيوم اطالجنان المسيوم اطالجنان                                                                                |  |  |

لَحَمَدُ بَلِيْهِ رَبِي الْعَلَمِينَ وَالصَّاوَةُ وَالسَّلَامُ إِلَى مَنْ يَبِالْمُرْسَلِينَ آمَانِعَدُ وَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِينَ الرَّحِينِ وَالْعَالَوُ فَي الرَّحِينِ وَالْعَالِوَ فَي الرَّحِينِ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَى الرَّحِينِ وَالْعَالِمُ وَلَا الرَّحِينِ وَالْعَالِمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْعَلَى الرَّحِينِ وَالْعَلَى الرَّحِينِ وَالْعَلَى الرَّحِينِ وَاللَّهِ الرَّحِينِ وَالْعَالِمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيْعِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِقُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَالْمُلْعُ وَاللَّلَّالَّالَّا وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِيْعُ وَاللَّلْمُ وَاللَّلَ

# قرآنِ مجيد كى تلاوت كر<u>ناورات يحض</u>ى فضيلت

حضرت ابو ہریرہ دَخِیَ الله تَعَالَ عَنهُ سے روایت ہے، نبی
اکرم صَلَّی الله تعالی علیه والبه وسلَّم نے ارشاد فرمایا: جولوگ اللّه
تعالی کے گھرول میں سے کسی گھر میں قرآن پڑھنے اور آپس میں
قرآن سیھنے سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں ان پرسکینہ (یعنی
چین) اُتر تا ہے، اور (اللّه کی) رحمت ان پر چھاجاتی ہے اور فرشنے
انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللّه تعالی اِن لوگوں کو (مقرب فرشتوں کی)
اُس جماعت میں یاد کرتا ہے جو اللّه کے خاص قرب میں ہے۔

(مسلم، ص٤٤٧) الحديث: ٣٨ (٢٦٩٩))







فيضانِ مدينه ، محلّه سودا گران ، پرانی سبزی منڈی ، باب المدینه (کراچی)

UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net

Madinah Gift Centre